قُلْ فَلِلَّهُ الْحُجَّتُ الْبَالِعَتُ كَلِيْكُ الْهِسِ فَجَتْتُ لِوُرِي التَّدِينِ رَي المال الماليوانية في جُلدِچَهَارُم إمَّامُ ٱكبِرُومِ تَدُومِ لَلْتِكَ وَكِيْمُ الْاسْكِلَامُ ويرك النافياه والالتاري المنافق المناف (51277-51208-01127-01118) شائح ويرتض والناسونيا الخواديكيال يكاروان استاذرارالغطاق ليبتف

قَلْ فَسِّنَ الْمُحَتَّ الْبَالِغِينَ الْمُحَتَّ الْبَالِغِينَ الْمُحَتَّ الْبَالِغِينَ الْمُحَتَّ الْمُلِينَ الْمُحَتَّ الْمُلِينَ الْمُحَتَّ الْمُلِينَ الْمُحَتَّ الْمُلِينَ الْمُحَتَّ الْمُحْتَلِقِ مَنْ الْمُحَتَّ الْمُحْتَلِقِ الْمُحَتَّ الْمُحْتَلِقِ الْمُحْتَقِيلِ الْمُحْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْ

جُلدِجَهَارُمُ

تصنيف

إمَّامِ البَّرُومِةُ دِمِلْتِ مَحِيمُ الاسْتِلامِ حضِرتُ مُؤلانا شِياه وَ لَى لَتُدَصَّنَا مِي الشَّوْمِ الْوَيْ عَبِرَعَةً وَ مَصِرَتُ مُؤلانا شِياه وَ لَى لَتُدَصَّنَا مِي رَبِّ الْمُؤْمِنَ عَبِرَعَةً وَمِلْ لِمُنْ عَبِرَعَةً وَمِلْ ال

(71119-17118-7-71215)

· شَيَائِج حضِرَتْ مُولاناسِعِبْداخُرصَاحِبَ بَالنَّ يَدِئ مُرطَّلَهُ اُستاذِ دَارالعِنْ الْعُرْدِينِ مِنْ تَكَ اُستاذِ دَارالعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعُرْدِينِ مِنْ تَكَ

نَاشِينَ --- **زمَّ زمَّ مِي لِشِّ كِرْر** --- نزدمُقدس مَّ خَلْ اُرُدُوبَازار الحَلِيْقِ ---

## المراحقوق بحق أأير كفوط هيئ

" لَهُ حَمَةُ اللّهُ الْوَالِيَّةُ مَنَ " جَعَةَ اللّهُ الْبَالِعُهُمَّ " كے جملہ حقوق اشاعت وطباعت ایک باہمی معابد ۔ کے تحت پاکتان میں صرف مولا نامحد رفیق بن عبد المحید مالک ذصنور بہلائے ترکی ایک المحاصل میں لہذا اب پاکتان میں کوئی محف یا اوارہ اس کی طباعت کا محاز نہیں بصورت دیگر ذصنور کی بلیٹ ترکی کو قانونی جارہ جوئی کا کمل اختیار ہے۔

از سعيد احمر بإلنيوري عفاالله عنه

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذو سینجی فوسین کے اجازت کے بغیر کی بھی ذریعے بشمول فونو کا بی بر قیاتی یا میکا نیکی یا کسی اور ذریعے ہے۔ نقل نبیں کیا جاسکنا۔

## مِلن ﴿ كِالِّ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلِي إِلَيْهِ إِلِي إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلِي إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلِيهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْمِ إِلَيْهِ إِلِيهِ إِلِلْهِ إِلَيْهِ لِيقِي أَلْهِي أَلِي الْمِلْكِي أَلِيهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ

🐙 دارالاشاعت،اردوبازارکدایی

🗱 مکتبة ابنخاری مزوصا بری مسجد، بهار کالونی کرایی

\* قديي كتب خانه، بالقابل آرام باغ كرايي

🧰 مدیقی ثرمت السید چوک کراچی ۔ فون 7224292

🗱 کمتیدرخمانی، ار دوباز ار لا بور

# كتب خاندرشيديه، راجه بإزار راولينذي

🐙 مکتبه رشیدیه، سرکی روا کوئنه

# اداره تاليفات اشرف، بيرون بوبز كيث ملكان

—— ساؤتھ افریقہ میں ——

Madrasah Arabia Islamia.

P.O.Box 9786
Azaad Ville 1750
South Africa.

Tel: (011) 413 - 2786

\_\_\_\_ انگلینڈ میں \_\_\_\_

AL Faroog International Ltd.

1 Atkinson Street.

Leicester, LE5 3QA

Tel: (0116) 2537640

| رَجِمَةِ الله الوائِعَةِ (طدحهارم) | كتاب كانام |
|------------------------------------|------------|
| (حَدَيْظِوْلَانِ شِيرُايْدِيثِنَ ) |            |

ابتمام \_\_\_\_ احْبَابُ نُعَيِّزُ وَكُونِ لِيَكُلْفِي رَوْدُ

كبوزي \_\_\_\_ فَارُوْقُ اغْظَنْكُ بَيْ فَازُوْ الْعِظْنَ لَكُنِي فَازُوْ الْعِنْ

سرورق \_\_\_\_\_ لومينر گرافكس

مطبع \_\_\_\_\_

ناثر \_\_\_\_\_ المَّوْرَيْ لِيَسْ الْمُؤْرِدُ الْفِي الْمُؤْرِدُ الْفِي الْمُؤْرِدُ الْفِي الْمُؤْرِدُ الْفِي الْمُ

شاه زیب سینشرنز دمقدس معجد ، اُر دو باز ارکراچی

(ن: 2725673 - 2725673

قير: 2725673-2092-21-2725673

ىئىكى: Zamzam01@cyber.net.pk



# فهرست مضامین زکات کابیان

| 70-T         | باب (۱) زكوة كيسلسله كي اصولي باتين                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳           | ز کو ة میں ِ ذاتی مصلحت: زکو ة نفس کوسنوارتی ہےاوراس کی جارصورتیں ہیں:                            |
| **           | ز کو ة میں مکئی مصلحت اِنفاق میں مملکت کی بہبودی ہے،اوراس کی دوصور تیں ہیں:                       |
| M            | مقدارومدّت زكوة كيعين مين تعكيت                                                                   |
| ۳.           | ز كوة ، عُشر جمس اور صدقة الفطر كي تعيين كي وجه                                                   |
| huhu         | وجوب زکوۃ کے لئے سال بھر کی مدت میں حکمت                                                          |
| ٣٣           | مولیتی،زُروع، تجارت اور کنز کی تعریفات                                                            |
| ۵۱-۲۵        | باب (۲) انفاق کی فضیلت اورامساک کی ندمت                                                           |
| ۳٩           | د نیامیں کنجوس کا ضرر میں است میں میں میں است میں میں است میں |
| 12           | آ خرت میں شنجوی کا ضرر                                                                            |
| ۳۸           | ز كوة ادانه كرنے كى مخصوص سزاكے دوسبب: اصلى اور معاون                                             |
| <b>r</b> A   | سانپ کی سزااور تختیوں کی سزامیں فرق                                                               |
| ۳۲           | سخى اور بخيل ميں موازنه اور تنی کے رحجان کی وجہ                                                   |
| <b>(</b> *(* | سخی کاسینہ خرج کے لئے کھلتا ہے اور بخیل کا بھیتا ہے                                               |
| ۳٦           | خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کامخصوص دروازہ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| <b>174</b>   | مہتم بالثان آٹھ خوبیاں: جن کے لئے جنت میں دروازے ہیں                                              |
| <b>የ</b> ለ   | جنت کے کتنے دروازے ہیں؟                                                                           |
| 4A-01        | باب (٣) زكانول ك نصاب غله اور مجور ك نصاب كي حكمت وإندى ك نصاب كي حكمت                            |
| sr           | اونوں کے تصاب کی حکمت اور دوسوالوں کے جواب                                                        |
| ۵۵           | غلام اورگھوڑ ہے میں زکو ۃ نہ ہونے کی وجہ                                                          |
| ra           | اونوْل كانصاب سطرح تفكيل ديا كياب؟                                                                |
| 425          | المَوْرَدَ مِبَالِهِ                                                                              |

| ۵۸                               | بكريون كانصاب كس طرح تفكيل ديا كياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸                               | گابوں بھینسوں کا نصاب <i>س طرح تفکیل و</i> یا تمیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۹                               | عاندى اورسونے كانصاب اوراس ميں زكوة كم بونے كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روه                              | سونے کے نصاب کی تینوں روایتیں ضعیف ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧.                               | سونے کا نصاب: ایک منتقل نصاب ہے یا جا ندی کے نصاب پرمحمول ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71                               | زمین کی پیداوار میں دس فیصد با پانچ فیصد لگان کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44                               | ځرص کرنے کی اوراس <b>میں سے گھٹا کرعشر لینے کی د</b> جہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45                               | خرص لا زم ہے یا تحض احتیاط ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46.                              | اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41"                              | كرنى اوراموال تجارت ك نصاب كاموازنه ونے ك نصاب كياجائے كاياجا ندى كے نصاب سے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414                              | رکاز میں خس کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ar                               | صدقة الفطرابك صاع مقرركرن كى وجداور كندم كانصف صاع مقرر كرنے كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44                               | صدقة الفطرى ادائيگى كے لئے يوم الفطرى تعيين كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44                               | ز يورات کى ز کو ة بھی احتياطاً نکالنی چاہئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A</b> F-FA                    | ياب (٨)مصارف زكوة كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49<br>∠M                         | مما لك كالتمين اوران كي ضروريات كانظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4٣                               | مما لک کی تشمیں اوران کی ضرور یات کالظم<br>مصارف زکو ة آئے دیم منحصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل<br>خاندانِ نبوت کے لئے حرمت بصدقات کی تمین وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳<br>۲۷                         | ممالک کی تشمیں اوران کی ضرور یات کانقم<br>مصارف زکو ة آئے میں مخصر میں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل<br>خاندانِ نبوت کے لئے حرمت بصدقات کی تمین وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳<br>۲۲<br>۸۰                   | مما لک کوشمیں اوران کی ضرور یات کانظم<br>مصارف زلوق آنھ میں مخصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل<br>خاندانِ نبوت کے لئے حرمت بصدقات کی تمین وجوہ<br>حرمت بسوال کی وجہاوراس کی مزاؤں کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳<br>۲۲<br>۸۰                   | مما لک کی شمیں اوران کی ضرور یات کانظم<br>مصارف ذکو ق آٹھ میں مخصر میں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل<br>خاندانِ نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تمن وجوہ<br>حرمت بدوال کی وجداوراس کی سزاؤں کا راز<br>مال کی گنتی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟<br>بردوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۳<br>۷۷<br>۸۰<br>۸۲<br>۸۳       | ممالک کی شمیں اوران کی ضرور یات کانظم<br>مصارف زکوۃ آٹھ میں مخصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل<br>خاندانِ نبوت کے لئے حرمت محدقات کی تمین وجوہ<br>حرمت سوال کی وجہ اوراس کی مزاؤں کاراز<br>مال کی کتنی مقد ارسوال کے لئے مانع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۳<br>۷۷<br>۸۰<br>۸۳<br>۸۳<br>۸۵ | مما لک کی تسمیں اوران کی ضرور یات کانظم<br>مصارف زلؤة آئھ میں مخصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل<br>خاندانِ نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تمین وجوہ<br>حرمت سوال کی وجہاوراس کی مزاؤں کاراز<br>مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟<br>بردوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول وعاکی طرح ہے<br>نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے، اور برکت کی حقیقت                                                                                                                                                              |
| ۷۳<br>۷۷<br>۸۰<br>۸۳<br>۸۳<br>۸۵ | مما لک کوشمیں اوران کی ضروریات کالظم معارف زَلَوْ ۃ آئھ میں محصارف زَلَوْ ۃ آئھ میں محصارف زَلَوْ ۃ آئھ میں محصارت کی تمین وجوہ خاندانِ نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تمین وجوہ حرمت بوال کی وجداوراس کی مزاؤں کاراز مال کی تنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟ مراب کی خوشی اور ناخوشی محص مقبول دعا کی طرح ہے نفس کی خوافی اور ناخوشی محص مقبول دعا کی طرح ہے نفس کی خوافی میں کرکت کا سبب بنتی ہے،اور برکت کی حقیقت باند ہمتی اور اولوالعزی کی تحصیل کا طریقہ باند ہمتی اور اولوالعزی کی تحصیل کا طریقہ باب دے نوانی ہاتھیں۔ |
| ۷۳<br>۷۷<br>۸۰<br>۸۳<br>۸۳<br>۸۵ | مما لک کی شمیں اوران کی ضرور یات کانظم<br>مصارف زلو ق آٹھ یمن مخصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل<br>خاندانِ نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تین وجوہ<br>حرمت سوال کی وجہ اوراس کی مزاؤں کاراز<br>مال کی کتنی مقد ارسوال کے لئے مانع ہے؟<br>بردوں کی خوتی اور ناخوشی محی مقبول دعا کی طرح ہے<br>بندہ متی اور اولوالعزی کی تحصیل کا طریقہ<br>بلندہ متی اور اولوالعزی کی تحصیل کا طریقہ                                                                                                                               |

- ﴿ لَيَزَوْمَ بَبَائِيَرُ ﴾ -

| ΄ΛΛ                      | عاملین زکو ہے لئے ہدایات ،اور حیلہ سازیوں کا سد باب                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸                       | حديثُ:لايُجْمَع بين متفوق إلخ كَامْفُصلُ شُرح في في الله الله الله الله الله الله الله الل               |
| Aq                       | خُلطه كا عتبار بي يانبين؟                                                                                |
| 92                       | سخاوت نفس کی تمی خیرات کی قیمت گھٹا دیتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 91"                      | جوکام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں                                                   |
| 914                      | چنداعمال خیربیاوران کی جزاء میں مماثلت کی وجہ                                                            |
| 40                       | اہل وعیال اورا قارب پرخرج کرناد میروجوہ خیر میں خرج کرنے ہے بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ٩٥                       | خیرات باحیثیت کی بہتر ہے یا نادار کی ؟                                                                   |
| 94                       | خازن کوبھی خیرات کرنے ہے تواب ملنے کی وجہ                                                                |
| 94                       | شوہرکے مال سے عورت کیا چیز خرج کر سکتی ہے؟ (تین صدیثوں میں رفع تعارض)                                    |
| 99                       | صدقه دی ہوئی چیز خرید نے کی ممانعت کی وجہ '                                                              |
|                          | روزول کابیان                                                                                             |
| Y- •  <b> </b>           | باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں                                                                    |
| 1014                     | روزوں کی مشروعیت کی وجہ                                                                                  |
| 1+4                      | ہمیشہروز ہر کھناممکن نہیں ،اس لئے وقفہ گذرنے کے بعدروزے رکھے گئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1•∠                      | روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے                                                                         |
| <b>P+1</b>               | كمانا پيناكم كرنے كامناسب طريقه                                                                          |
| <b>!!</b> •              | روزه اوراس کی مقدار کا انضیاط                                                                            |
| 111-                     | روزوں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ                                                                       |
| 110                      | عبادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات                                                                         |
| 1 <b>79</b> -11 <b>Y</b> | باب (۲) روز ول کی فضیلت کابیان                                                                           |
| IIY.                     | ہ جب رہ بار مصنون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے اور نصف فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ و باجاتا ہے          |
| 114                      | وں بن حوں مصف صدبیوں ہو جا ہور صف ہو ہو ہے۔۔۔۔۔<br>فضائل کا تعلق اہل ایمان ہے ہے                         |
| 114                      | رمضان کی دوخاص میانتیں اوران کی وجہ                                                                      |
|                          | Co                                                                                                       |
| I <b>r</b> *             | •                                                                                                        |
| 14.                      | ايمان واختساب كامطلب                                                                                     |

| (4)     | شبوتدر میں عبادت سے گذشتہ گناہ معان ہونے کی وجہ                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITT     | فضائل میام کی ایک مفصل روایت                                                                                    |
| ITT     | نیکی دو چند ہونے کی وجہ                                                                                         |
| 122     | تواب کے عام ضابطہ سے روز ول کے استثناء کی میبہ استنساء کی میبہ استنساء کی میبہ استنساء کی میبہ استنساء کی میبہ  |
| Ira     | روز ہ دار کے لئے دومسر تیں: فطری اور روحانی                                                                     |
| IFY     | خُلوف مثک کی خوشبو ہے زیادہ پہندہونے کی وجہ                                                                     |
| 174     | کامل روزه ہی ڈھال بنتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| IFA     | انی صائم زبان سے کے یادل ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| 124-179 | باب (٣) روزول کے احکام است                                                                                      |
| 149     | عیا ندنظرندآنے کی صورت میں تمیں دن بورے کرنے کی دجہ                                                             |
| 114     | '' جاند كے دومہينے كھنتے نہيں'' كامطلب '' اللہ علیہ '' اللہ علیہ '' اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علی |
| IML     | روزوں میں تعتق کے سدتیا ب کی وجہ                                                                                |
| 11-1-   | شعبان کے نصف ٹانی میں روز ہ ( دوروایتوں میں رفع تعارض )                                                         |
| 120     | رمضان کے جا تدمیں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ                                                           |
| 11-4    | سحری کی برکات                                                                                                   |
| 112     | سحري اورجلدي افطار مين حكمت                                                                                     |
| IFA     | صوم وصال کی ممانعت کی وجه                                                                                       |
| 1179    | کیاروزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟                                                                                |
| 10%     | فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں                                                                     |
| וריר    | تحجورے افطار کی حکمت اورافطار کرانے ہے روزے کا تواب ملنے کی وجہ                                                 |
| ١٣٣     | افطار کی دعائیں اوران کی معنویت                                                                                 |
| IMM     | صرف جعه کے روز ہے کی مما نعت کی وجہ                                                                             |
| IMA     | یا ننج دنوں میں روز وں کی ممانعت کی وجہ                                                                         |
| IP'4    | شوہر کی اجازت کے بغیرنفل روز وممنوع ہونے کی وجہ                                                                 |
| 102     | نفل روز وتوڑنے سے قضاوا جب ہے؟                                                                                  |
| 179     | روزوں میں مجول معاف ہونے کی وجہ                                                                                 |
| 164     | رمضان کاروزه عمد أتوڑنے میں کفارہ کی وجہ                                                                        |
| •       |                                                                                                                 |

| 10-        | روزه عين مسواك جائز ہے                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IΔI        | سغرمیں روز وکب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟                                                    |
| 100        | وارث كاروز وركهنا يافد بياوا كرنا                                                                |
| ۳۵۱        | عبادت مين نيابت كامسكه اورايصال ثواب كامسكه                                                      |
| 14Z-164    | باب (م) روزول كي تعلقات كابيان                                                                   |
| ۲۵۱        | روزوں کی تکمیل دوباتوں پرموقوف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| IDA        | تفل روز وں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ سے انتقال میں اختلاف کی وجہ                     |
| 14+        | منتخب نفل روز ہے اور ان کی حکمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| יוצו       | فصل: شب قدر كابيان                                                                               |
| 141        | شب قدر دو بین: سال بعروالی اور خاص رمضان والی                                                    |
| 4          | شب قدر کی خاص دعا                                                                                |
| 142        | فصل: اعتكاف كابيان                                                                               |
| 144        | اعتکاف کی حکمت اوراس کی مشروعیت کی وجه میسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس                   |
| 142        | اعتکاف کے مسائل اوران کی حکمت                                                                    |
|            | ر مج کابیان                                                                                      |
| الاا-لالاا | باب (۱) هج كيسلسله كي اصولي بانتين                                                               |
| 141        | ع کی تفکیل س طرح عمل میں آئی ہے؟ (ج میں مصلحتی ملحوظ ہیں)                                        |
| IZA        | ایک ہی مرتبہ جج فرض ہونے کی وجہ                                                                  |
| <b> ∠9</b> | امت کااشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول بھم کا سبب ہے                                               |
| IAI        | اختلاف اعتبارے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دوحدیثوں میں رفع تعارض)                                      |
| IAT        | حج اورعمرہ کے کفارہ سیمات اور دخولِ جنت کا سبب ہونے کی وجہ                                       |
| IAF        | رمضان کاعمرہ حج کے برابرہونے کی وجہ                                                              |
| IAM        | استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کاراز                                      |
|            | حج کے بانچ مسائل اوران کی حکمتیں (حاجی کی شان، بلندآ واز ہے تلبیہ بقر بانی، زادوراحلہ کی شرط اور |
| I۸۳        | ج بدل ک <sup>می</sup> متیں)                                                                      |
| <b>-</b> ₹ | 455)                                                                                             |

| ra-iay       | اب (۲) حج وعمروك اركان وافعال كابيان                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rai          | کمے سے فج کرنے کا طریقہ                                                                                          |
| IAZ          | آفاق ہے جج کرنے کاطریقہ۔عمرہ کرنے کاطریقہ۔ جج تمتع کاطریقہ اور حج قر ان کاطریقہ                                  |
| PAI          | احرام وملبيه كي حكمتين                                                                                           |
| 14-          | ممنوعاً ت احرام کی حکمتیں۔ شکار کی ممانعت کی وجہ                                                                 |
|              | جماع ممنوع ہونے کی وجہ۔سلا ہوا کپڑاممنوع ہونے کی وجہ۔احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ                            |
| 191          | (اختلاف ائمه مع اولته)                                                                                           |
| 195          | شيكاركيا <b>ب</b> ؟                                                                                              |
| 190          | تعيين مواقيت كي حكمت                                                                                             |
| 194          | مدینه والول کے لئے بعیدترین میقات مقرر کرنے کی وجہ                                                               |
| 19/          | وتوف عرفه کی حکمتیں                                                                                              |
| <b>***</b>   | منی میں قیام کی حکمت                                                                                             |
| r•r          | غروب کے بعد عرفہ سے دالیسی ، مز دلفہ میں شب ہاشی اور دقوف کی حکمتیں                                              |
| <b>*•</b> (* | رمی جمرات کی حکمتیں                                                                                              |
| <b>**</b> 4  | مړی (هج کی قربانی ) کی حکمت                                                                                      |
| 1.4          | طْق لِعِنى سرمندُ أكراحرام كھولنے كى حكمت                                                                        |
| r+A          | طواف زیارت سے پہلے احرام کھو لئے میں حکمت (سوال وجواب)                                                           |
| r-A          | طواف كالطريقية                                                                                                   |
| r-9          | هجراسودے طواف شروع کرنیکی وجہ۔طواف قندوم کی وجہ۔رمل واضطباع کی وجہ                                               |
| rir          | عمره میں وقو ف عرفه نه بونے کی وجه                                                                               |
| rir          | صفاومروه کے درمیان سعی کی حکمتیں                                                                                 |
| ric          | طواف وَ داع کی حکمت                                                                                              |
| ra-110       | ياب (٣) ججة الوداع كابيان                                                                                        |
| riy          | ، جبر البران من من من من المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                             |
| •••          | روب وں میں مطرف میں میں ہے۔ روگانہ احرام کی دجہ۔ احرام کے خصوص لباس کی دجہ۔ احرام سے مخصوص لباس کی دجہ۔ احرام سے |
| <b>11</b> /  | من تراعب ترام ہو تدعن وجہد دوناندہ ترام من وجہدا ترام ہے سون من من وجہدا ترام ہے۔<br>مملے خوشبولگانے کی وجہ      |
|              | تہبید کے الفاظ کی معنویت یکبید کے بعددعا                                                                         |
| MA           | مبیرے الفاظ می سویت مبیرے بحاروعا                                                                                |

| <b>**</b> * | جرأ تلبيه پڙھنے کي وجہ                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPI         | ہری کے اشعار میں عمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| rrr         | حیض ونفاس میں احرام ہے پہلے خسل کرنے کی وجہ۔شریعت میں اعذار کا لحاظ                                             |
| rrm         | دن میں مکہ میں داخل ہونے کی وجوہ                                                                                |
|             | کعبہ کے صرف دوکونوں کے استلام کی وجہ۔طواف کے لئے طہارت ادرسترعورت شرط ہونے کی وجہ                               |
| 775         | ووگان دوگان طواف کی وجه مقام ابراجیم پر دوگان پڑھنے کی وجه                                                      |
| PPY         | ركن يمانى اور جراسود كورميان خاص وعاكى وجه                                                                      |
| <b>*</b> ** | سعی میں صفا کی تقذیم کی وجہ۔صفاومروہ پرذکر کی معنوبیت                                                           |
| rrq         | جية الوداع ميں جج كي عمره بيے تبديلي كي وجه                                                                     |
| 441         | عرفه ميں جانے سے پہلے منی میں قیام کی حکمت اور اس سلسلہ میں ایک سوال کا جواب                                    |
| rrr         | عرفه كے خطاب میں یاننج باتیں                                                                                    |
| PP-         | برد اجماع من خطاب كاموضوع كيابهونا جائيج؟                                                                       |
| ****        | عرفهاور مز دلفه میں نمازیں جمع کرنے کی حکمت                                                                     |
| 770         | عرفہ ہے غروب آفتاب کے بعدروائی کی وجہ                                                                           |
| rmy         | مز دلفه میں تبجد نه پڑھنے کی وجہ۔وا دی محتر میں سواری تیز ما نکنے کی وجہ                                        |
| rrz         | سلےدن ری کا وقت صبح سے اور باتی دونوں میں زوال ہے ہونے کی وجہ                                                   |
| <b>11</b> 2 | رمی اورسعی میں سات کی تعدا د کی وجہ                                                                             |
| 224         | شمکری جیبی کنگری ہے رمی کرنے کی وجہ نے                                                                          |
| 1779        | تریس اونوں کی قربانی کرنے کی وجہ                                                                                |
| . rrq       | تشریعی اورغیرتشریتی اعمال کے درمیان فرق                                                                         |
| */*•        | طواف زیارت میں جلدی کرنے کی مجد زمزم پینے کی وجہ                                                                |
| <b>ľľ</b>   | ابطح كايزاؤمناسك مين داخل نبين                                                                                  |
| 76A-77Y     | پاب (س) جج سے تعلق رکھنے والی یا تنیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
|             | ، مبر ہر ہے۔<br>جمراسود کی فضیلت کا بیان (حجراسوداورمقام ابراہیم واقعی جنت کے پھر ہیں یابیمجاز ہے؟ آخرت میں جمر |
| rm          | اسود کے لئے آئکمیں اور زبان ہونے کی دجہ حجراسود کے گوائی دینے کی دجہ)                                           |
| ALAIA.      | طواف کی فضیلت کاراز                                                                                             |
| PPY         | يوم عرفه كى فضيلت اوراس دن كا خاص ذكر                                                                           |
|             | <u> </u>                                                                                                        |
|             |                                                                                                                 |

| * ( ***     | 11122                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tr <u>~</u> | بدی تبییخ کی حکمت _سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ                                                   |
| rea         | عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی مجہ                                                       |
| 44.4        | مناسك منى ميں ترتبيب كامسكله                                                                  |
| ro-         | لاحوج والى روايات مين تشريع كے وقت كى ترجيس ہے                                                |
|             | اعذار کی صورت میں ہوئتیں دینے کی وجہ (مجبوری میں ممنوعات احرام کاار تکاب جائز ہے، مگرفدیدادا  |
| M           | کرناضروری ہے۔فدیمقررکرنے کی وجہداحصارکاتھم)                                                   |
| ror         | فصل جرمین شریفین کا بیان                                                                      |
| ror         | حرم مقرد کرنے کی حکمت                                                                         |
| raa         | حرم اوراحرام میں شکار کرنے ہے جزاء واجب ہونے کی وجہ                                           |
| raa         | شکارگی جزا و میں مثل ہے مثل صوری مراد ہے یا معنوی؟                                            |
| ۲۵۲         | مدينة شريف كي ايك خاص فضيلت كاراز بالمستسمد                                                   |
| ra2         | مدینه کی حرمت دعائے نبوی کی وجہ سے ہے                                                         |
|             |                                                                                               |
|             | سلوك واحسان كابيان                                                                            |
| taa-iyi     | باب (۱)سلوك واحسان كےسلسله كي اصولي باتيں                                                     |
| 171         | احسان کے لغوی اوراصطلاحی معنی زاحسان ،سلوک ، زُمبر،طریقت اورتصوف ہم معنی ہیں                  |
| 777         | شربعت وطريقت                                                                                  |
| 244         | سلوك واحسان كي غورطلب بإتني                                                                   |
| ***         | چار بنیادی اخلاق وملکات: طهارت واخبات کابیان                                                  |
| ***         | سكينت ووسيله                                                                                  |
| <b>77</b> 2 | مخصیل سکینت کاطریقه _طہارت کی روح _نماز کی روحکاطریقه _طہارت کی روح                           |
| AFT         | تخصيل سكينت كي تمرين ـ تلاوت كي روح                                                           |
| 444         | ذکرکي روح ـ دعا کی روح ـ دعا کے اوقات وآ داب وشرائط                                           |
| <b>1</b> 2• | حضورتكى كافقدان اوراس كاعلاج                                                                  |
| 120         | ساحت کا بیان _ساحت کے مختلف نام :عفت ،اجتهاد ،صبر ،عفو، خاوت و تناعت اور تفوی<br>بریخ براید   |
| <b>124</b>  | سادت کی تحصیل کا طریقه<br>— <b>ا</b> انتزاز دیکافیتانی که — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
|             |                                                                                               |

- ﴿ لَوَ لَوَ لِيَالِيَ لِيَ

| ۲۷A          | عدالت كابيان                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129          | الله تعالى اورملا ككه كالپنديده نظام                                                                                                               |
| MI           | عدل دانصاف کی برکات _ بگاڑ پھیلانے والوں پرلعنت                                                                                                    |
| <b>t</b> Af  | عدالت کے مختلف مظاہر: سلیقہ مندی ، کفایت شعاری ، حریت ، اسلامی سیاست اور حسن معاشرت                                                                |
| tAt          | تخصيل عدالت كاطريقه                                                                                                                                |
| <b>TA A</b>  | ساحت وعدالت میں تخالف ہے گر دونوں کواپنا ناضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| MA           | اخلاق جارمین منحصرتبین مستند مین منحصرتبین منحصرتبین منحصرتبین منحصرتبین منحصرتبین منحصرتبین منحصرتبین منحصرتبین منطق                              |
| PAY          | اخلاق اربعه کے مظان (احمالی جگہیں)                                                                                                                 |
| MZ1-77A      | إب (۲) اذ كاراوران كے متعلقات كابيان                                                                                                               |
| PAA          | اجتماعی ذکر کے فوائد                                                                                                                               |
| 7/19         | ذكرے گناہوں كابوجم بلكاہوجاتا ہے                                                                                                                   |
| <b>19</b> +  | ر رہے ما بوں م بر بطام او با ماہے ہے۔<br>جبلت واستغداد تی نزول رحمت کا باعث ہے۔ سالکین کے لئے دوبیش بہاہدایتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 191          | ذكر دوطرح كايه: خاص اورعام                                                                                                                         |
| 791"         | تھوڑار جوع بھی آخرت میں بہت ہےاورآخرت میں نہایت کارآ مدچیزمعرفت الہیہ ہے                                                                           |
| <b>190</b>   | تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں اورنوافل پریداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| <b>797</b>   | اولیاءے بگاڑ اللہ ہے بگاڑ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |
| <b>19</b> 2  | اولياء كوموت كيون آتى ہے؟                                                                                                                          |
| <b>199</b>   | احسان کی تحصیل میں ذکراللہ کا اہم کر دار                                                                                                           |
| <b>r••</b>   | ذکرے غفلت موجب حسرات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                        |
| 744-F        | نصل: اذ کارعشره کابیان                                                                                                                             |
| <b>1-1</b>   | انضباطِ اذ کارکی حاجت _اہم اذ کاراوران کی حکمتیں                                                                                                   |
| P. P.        | پېلااوردوسراذ کر بشیع وتحمید - جامع ذکر به ذکر جامع کے فضائل کی وجه                                                                                |
| <b>**•</b> * | فضائل تحميد کی روایات اوران کاراز به صفات بثوتیه اور سلبیه                                                                                         |
| ۳•۸          | تيسرا ذكر جهليل: اس كاظهرا وربطون                                                                                                                  |
| <b>17+4</b>  | كلمهُ تو حيد كي تفكيل اوراس كى نضيلت كى وجه                                                                                                        |
| <b>1</b> " + | چوتفاذ کر جمبیر                                                                                                                                    |
| MI           | كلمات اربعه برمشمتل ذكر كي فضائل المستسبب المستسبب المستسبب                                                                                        |

| ایک اور جپار کلمانی ذکری فضیات اوراس کی وجہ ات: پانچواں ذکر فوائد طبی اور پناہ خواہی۔ چند جامع دعائیں جن میں مفید باتیں طلب کی گئی ہیں۔ ات این خوات استعاذہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| جیمناذکر اظہارِ فروتی و نیازمندی ۔ ادعیہ ماثورہ کی انواع دعائے عبادت ہونے کی وجہ ۔ دعائے بعدا نظار کی حکمت دعائیں عزم بالجزم ضروری ہے۔ دعائیں عزم بالجزم ضروری ہے۔ دعائیں عزم الحجزم ضروری ہے۔ دعائیں التحداثی ہے ۔ دعا ہر حال میں سودمند ہے۔ خوش حالی میں بہ کنٹر ت دعا کرنے کی حکمت دعائیں باتھدا ٹھانے اورمنہ پر پھیرنے کی حکمت دعائیں باتھدا ٹھانے اورمنہ پر پھیرنے کی حکمت دعائیں باتھدا ٹھانے درمنہ پر پھیرنے کی حکمت دیا ہے دعا کھلنے ہے کو نسے ابوا ہے رحمت کھلتے ہیں؟ | وعو         |
| دعائے عبادت ہونے کی وجہ دعائے بعدا تظار کی حکمت دعائے ارت ہونے کی وجہ دعائے بعدا تظار کی حکمت دعائیں عزم بالجزم ضروری ہے دعائیں عزم بالجزم ضروری ہے دعائیں الجزم ضروری ہے دعائیں باتھ اٹھانے ہے دعا ہر حال میں سود مند ہے دعائیں باتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت دعائیں باتھ اٹھانے ہے کو نے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟ باب دعا کھلنے ہے کو نے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟                                                                                                          |             |
| دعائیں عزم بالجزم ضروری ہے۔<br>دعائیں عزم بالجزم ضروری ہے۔<br>دعائے تقدر بلتی ہے۔ دعاہر حال میں سود مند ہے۔<br>خوش حالی میں بہ کثرت دعا کرنے کی حکمت<br>دعائیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت<br>باب دعا کھلنے ہے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                          |             |
| دعامیں عزم بالجزم ضروری ہے۔<br>دعاسے تقدریکتی ہے۔ دعاہر حال میں سود مند ہے<br>خوش حالی میں بہ کثرت دعا کرنے کی حکمت<br>دعامیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت<br>باب دعا تھلنے ہے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| دعامیں عزم بالجزم ضروری ہے۔<br>دعاسے تقدریکتی ہے۔ دعاہر حال میں سود مند ہے<br>خوش حالی میں بہ کثرت دعا کرنے کی حکمت<br>دعامیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت<br>باب دعا تھلنے ہے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| وعائے تقدیر ٹیلتی ہے۔ وعاہر حال میں سود مند ہے<br>خوش حالی میں بہ کنڑت وعاکر نے کی حکمت<br>وعامیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت<br>باب دعا تھلنے ہے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| وعامیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت<br>باب دعا کھلنے سے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| باب دعائملنے ہے کو نسے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| قبوليت دعا كےمواقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ہر نبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟ اور نبی مِنالِنْعِلَیْم نے اللہ ہے کیا وعدہ لیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ساتوان ذكر: توكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| توكل والے اذ كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| آتھواں ذکر:استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| تنین اسباب مغفرت بهترین عمل فیض ملکوتی اور مدوروحانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| استغفار کے جامع ترین کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| استغفار سے دل کا ابر چھٹتا ہے۔قلب نبوت پر جوابرآتا تھا:اس کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| نوال ذکر:اللہ کے نام سے برگت حاصل کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |
| الله كے نام يا در كھنے كى فضيلت كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| دسوان ذکر: درودشریف اوراس کی حکمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ل: اذ كار كي توقيت: ضرورت اورطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فص          |
| اوقات کابیان - اسباب کابیان - فضائل اذ کار کی بنیادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| مبح وشام کے اذکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| سونے کے وقت کے اذکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del></del> |

-

| <b>70</b> 2  | مختلف اوقات واحوال کے اذ کار                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> 02 | شادی یا حیوان خریدنے کا ذکر                                                                                            |
|              | شادی کی مبارک باودینے کی وعا۔مباشرت کی وعا۔ بیت الخلاء جانے کی وعا۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی                             |
| rda          | دعا۔ پریشانی کے وقت کا ذکر عصر کے وقت کا ذکر۔ جب مرغ کی با بگ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 209          | جب گدھار پنکے ۔سوار ہونے کی دعا۔سفرشروع کرنے کی دعا۔سفرمیں کسی منزل پراترنے کی دعا                                     |
|              | سفرمیں وقت ہے کا ذکر۔سفرے واپسی کا ذکر۔کا فروں کے لئے بددعا نمیں کسی کے یہاں کھانا کھانے                               |
| <b>24</b>    | کے بعد وعا۔ نیا جیا ندد کیھنے کی وعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| <b>171</b> 1 | ڈکھی کود کیچے کردعا۔ بڑے بازار میں جانے کا ذکر۔ کفارہ مجلس۔ رخصت کرنے کی دعا کمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|              | محرے نکلنے کے اذکار گھر میں داخل ہونے کا ذکر قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا۔ نیالباس                                  |
| ٦٢٣          | يهننے کی وعائيں                                                                                                        |
| ٣٧٣          | كمانے بينے كى دعائيں۔ دسترخوان اٹھانے كى دعا مسجد جانے كى دعام مجد ميں داخل ہونے كى دعائيں                             |
|              | مسجدے نکلنے کی دعا۔ گرج اور کڑک کے وقت کی دعا۔ آ عدمی کے وقت کی دعا۔ چھنکنے کی دعا۔ اس کا جواب                         |
| ***          | اور جواب الجواب بسونے جا گئے کی دعا تمیں                                                                               |
| 240          | اذان کے وقت کے اذ کار عشر ہُ ذی الحجہ کے اذ کار تیمبیرات تِشریق                                                        |
| 244          | مصافحه کی دعا (اضافه)                                                                                                  |
| MI-112       | باب (٣)سلوك واحسان كي باقي باتيس                                                                                       |
| 121          | مغنتواخیات کابیان: اذ کار کے ساتھ تھروتد برضروری ہے                                                                    |
| <b>1</b> 21  | غور وفکر کی چندصور تیں: اول: ذات حِن میں غور کرنا (بیمنوع ہے) دوم: صفات میں غور کرنا                                   |
| <b>7</b> 27  | صفات الهيبكة دريعة مراقبه كاطريقه                                                                                      |
|              | سوم: الله کے کارناموں میں غور کرنا۔ چہارم: پاداشِ اعمال کے واقعات میں غور کرنا۔ پنجم: موت اور                          |
| <b>12</b> 1  | اس کے بعد کے احوال میں غور کرنا۔ آخری دومراتے زیادہ مفید ہیں                                                           |
| 722          | قرآن کریم اوربعض احادیث تفکروتد برکی تمام انواع کے لئے جامع ہیں                                                        |
| FZA          | تلاوت قرآن کی ترغیب _اوربعض مخصوص سورتوں اورآ بیوں کے فضائل                                                            |
| 129          | آیات وسُوَر میں تفاضل کی وجوہ۔ پینس: قرآن کا دل تین وجوہ ہے ہے                                                         |
| 174+         | وه احادیث جومرا قبات میں مفید ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| ۳۸۷          | اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شناعت نیت سے مراد                                                                            |
| ۳۸۸          | جلدی خوش خبری _ دو ہرا تواب                                                                                            |
|              | •                                                                                                                      |

- ﴿ لَاَ لَا لِيَكِلَ ﴾ -

| The second second | 12014 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-9+              | اخلاق حسنه کی تفکیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mar               | زبان کی آفات عمین ہیں۔زبان کی چھآفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rar               | صفت احت کابیان ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 790               | ساحت کی انواع ا-زُمِدِ کابیانِ -زُمِد کیاہے اور کیانہیں ؟ مختصر متاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>24</b>         | سم خوری ـ کفاییت شعاری اورغم گساری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 294               | ۲-قناعت کابیان _ اشراف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1799</b>       | ٣- جودوسخا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۰۳۱              | ۳-امیدیں کوتاہ کرنے کا بیانکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1*+1</b> *     | ۵-تواضع کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳+۳               | ۲-بردباری، وقاراورزی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابه اب            | 2-صبرکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r+6               | صفت عدالت کابیان ۔عدالت کی اقسام۔وہ احادیث جوعدالت کی انواع کے لئے نمونہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| מור-פור           | بإب (م) احوال ومقامات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MIT               | حال اورمقام كى تعريفات اورلطا يُف ثلاثه:عقل ،قلب اورنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سماي              | بہلامقدمہ: لطا نف علا شکا دلاکل نقلیہ ہے اثبات اوران کی ماہیات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ma                | لطائف علا شكادليل عقلي سے اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MIA               | عقل،قلب اورنفس کی صفات وافعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1" <b>"</b> "     | تجربات سے لطا نف کا اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۲۲               | عقلاء کے اتفاق ہے لطائف کا اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>171</b> 2      | دوسرامقدمه: احوال ومقامات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1447              | تئيزيل انسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r'ra              | مضبوطآ دمی کی قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrq               | كتاب الله اوربيان مقامات كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۴۳۹               | احوال دمقامات: مقامات عقل المستنسسين المستنسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسين المستنسسين المستنسسي |
| (°')**            | قلب اورنفس کے مقامات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rra               | عقل کے مقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ه۳۳               | ايمان ويفتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- (التَوْرُبِيَالْفِيْلِ ﴾ -

| ۲۳۷         | يقين کی شاخوں کا بیان                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | شكروسياس كابيان شكر گذار بندول كى فضيلت اوراس كى وجه                                     |
| • برایره    | توكل اوراعتما دعلى الله كابيان                                                           |
|             | توکل کا تقاضاان اسباب کوترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے اور توکل بے حساب دخولِ جنت کا |
| •ماما       | باعث ہے                                                                                  |
| الباب       | ہیبت <sup>یعنی</sup> خوف وخشیت کا بیان                                                   |
| ויוין       | حسن ظن بعنی امیدور جا م کابیان                                                           |
| ه۳۳         | تفرید پینی سبک ساری کابیان                                                               |
| ۵۳۳         | اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ ہے خالی کرنے کا بیان                                              |
| ۳۳۷         | تو حيد يعني صرف خدا سے لُولگانے كابيان                                                   |
| <b>ሶሶ</b> ለ | صديقيت ومحدثيت كابيان                                                                    |
| MMd         | صديق کی خصوصیات                                                                          |
| · 60+       | صديق كي علامتين                                                                          |
|             | محدَّ ث كي خصوصيات مظافت كاسب سے زيادہ حقد اركون ہے؟                                     |
|             | عقل کے احوال کا بیان                                                                     |
|             | يېلاحال: مخلى                                                                            |
|             | نیخ کی اقسام                                                                             |
|             | دوسراحال: فراستوصادقه                                                                    |
|             | ·                                                                                        |
|             | تيسراحال:اع صحفے خواب                                                                    |
|             | چوتھا حال: مناجات میں حلاوت اور قطع وساوت                                                |
|             | پانچوان حال: محاسبه (اپنی پرتال کرنا)                                                    |
|             | چهناحال:حيا(شرم)                                                                         |
| ሞዝሞ         | مقامات قلب كابيان                                                                        |
| ויאוי       | پېلامقام: جمع خاطر _ جمعیت کے فوائد                                                      |
| ۳۲۲         | محبتوخاص بی قلب کامقام ہے                                                                |
| ſΥΥΛ        | محبت وخاص کی علامت                                                                       |
| PYA         | آ ثار محبت به حسب خاص كاصله بحب البي كي حقيقت                                            |
|             |                                                                                          |

| *** ////     | 1-614 3-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اكم          | وواحوال:جوبندے سے اللہ کی محبت: آدی میں پیدا کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>14</b>    | قلب كے دواور مقام: شہدیت وحواریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ቦ</b> ⁄ለ1 | قلب كاحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ሮ</b> ል፤  | پېلاحال:شکر (مد ہوثی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>የ</b> ለተ  | د وسراحال:غلبه(جوش، ولوله) اورغلبه کی دوصورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>የ</b> ለተ  | فضلات نبوی کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>۴</b> ۴۳) | تيسراحال:عبادت كوترجيح دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1791         | چوتھا حال: خوف خدا کا غلبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإفايا      | <b>مقامات ِنْس كابيان</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 198          | پېلامقام: توبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1792         | دوسرامقام:حيا: (شرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰۰          | تيسرامقام:ورع (پرهيزگاري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0+r          | چوتھامقام:لالیعنی چیزوں ہے کنارہ کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5•r          | قواكد: يبلا فائده: زُبدكيا به ادركيانبين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4          | ووسرافا كده: مجامده كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>△•</b> 4  | تىسرافائدە: خيالات ميں مزاحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵٠۷          | چوتھافا کدہ: نورا بیان ہے عقل کا منور ہوتا ،اورنفس پراس کا فیضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵•٩          | نقس کے احوال کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵•٩          | غيبت ومحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۱۰          | قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱۰          | اخلاق حسنه وسيئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | (بيوع ومعاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00-014       | باب (۱) تلاش معاش كيسلسله كي اصولي باتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۱۷          | پېلى بات:مبادلداور بالېمى رضامندى كى ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵1 <i>۷</i>  | دوسری بات:معیشت میں مشغولیت کی حاجتمعیشت میں مشغولیت کی حاجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AIA          | تیسری بات: کمائی کے ذرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | - التَوْرُ وَ لِبَالِيْنَ لِي اللهِ |

٠ (وَرَوْرَوَدُولِيَالِوَرُولِ

| ori     | آبادكارى ئىكىت كى وجه                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣     | جس زمین کا کوئی ما لک نه ہووہ افتادہ زمین کے علم میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۵۲۳     | چم <sup>ی</sup> کی ممانعت کی وجه                                                                   |
| oro     | مباح چیزوں ہے استفادہ میں دوباتوں کالحاظ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۵۲۲     | تم محنت اورزیادہ نفع والی چیز کسی کوالاٹ نہ کی جائے                                                |
| ۵۳۷     | لقطر اباحت وانتفاع كي وجه                                                                          |
| 619     | چوهمی بات: مبادله می ضروری چیزین اوران کی شرطین                                                    |
| ٥٢٩     | ېرمبادله مين حارچيزين ضروري بين                                                                    |
| ٥٣١     | خيار مجلس كى بحث                                                                                   |
| ٥٣٢     | تع میں تمامیت ولزوم _ خیارمجلس میں اختلاف کی بنیاد                                                 |
|         | یا نچویں بات : تدرن کی خوبی ذرائع معاش کی عمر گی اور تقسیم میں ہے اور تدرن کی خرابی سامان تعبیش سے |
| 014     | غیرمعمولی دلچین میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| ۵۸۳-۵۳۱ | باب (۲)منوع معاملات كأبيان                                                                         |
| ۵۳۱     | منيسر اورر يوا کي طي حرمت کي وجه                                                                   |
| ٥٣٣     | ر ہا کی تشمیں اوران کی حرمت کی وجہ                                                                 |
| ٢٧٥     | ر بالقصل کی تحریم کی وجه                                                                           |
| ۵۵۰     | اشیائے ستة میں رہا کی علب اوراس کی وجہ (اختلاف ائمہ کی تفصیل)                                      |
| aar     | مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ                                                               |
| ۵۵۷     | وه بيوع جومخاطَر ه کی وجہ ہے منوع ہیں: مزاہند اورمحا قلبہ                                          |
| ۵۵۸     | عربیے جوازی وجہ۔ تیج صبرہ۔ ملامیہ منابذہ۔ تیج حصاق                                                 |
| ٩۵۵     | سائی دینااور تیمو بارے اور تاز هم محجور کی تیج                                                     |
| ٠٢٥     | محکینوں والے سونے کے ہار کوسونے کے بدل بیجنا                                                       |
| ٦٢۵     | معاملات و بيوع كي كرا هيت كي تو وجوه                                                               |
| 216     | مل وجه: فريعه معصيت مونا                                                                           |
| ٦٢٥     | ووسري وجه: اختلاط نجاست                                                                            |
| rra     | تيسري وجهة: احمال نزاع (جيدمثاليس)                                                                 |
| 979     | چۇتى دىچە: ئىچە سے كى اورمعاملە كاقصد                                                              |

| ۵4.          | يانچويں وجہ بمبع كا تبضه ميں ندہونا                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۳          | چهنی وجه: بیم زیان                                                                 |
| ۵۲۳          | سانویں وجہ:ملکی صلحت ( باخچ مثالیں )                                               |
| ۵۷۸          | آ تھویں وجہ: فریب کرنا ( دومثالیں )                                                |
| ۵ <u>۷</u> ۹ | حدیث مصرات کی مقصل بحث                                                             |
| ۵۸۳          | نویں وجہ: مفادعامہ کی چیزوں پر قبضہ ( دومثالیں )                                   |
| 7•Z-BAB      | بإب (٦) احكام معاملات                                                              |
| ۵۸۵          | معاملات میں فیاضی کا استحباب                                                       |
| ۵۸۵          | بكثر ت قسم كى كرام بيت اورجھو ئى قسم كاوبال                                        |
| ۵۸۵          | صدقہ ہے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلافی                                         |
| ۲۸۵          | تَعْ صَرِف مِينِ مُجِلْس عَقد ہي ميںسب با توں کی صفائی                             |
| ۵۸۷          | گا بھا وینے کے بعد پھل ہائع کا ہونے کی وجہ                                         |
| ۵۸۸          | كوننى شرط بإطل ہے؟                                                                 |
| ۹۸۵          | قلاء بیجنااورشش کرنا کیو <b>ں ممنوع ہے؟</b>                                        |
| ۵9٠          | آمدنی بعوض تا وان کی وجه                                                           |
| ۵9٠          | مبيع ياثمن ميں اختلاف کی صورت میں فیصلہ                                            |
| 190          | شفعه کی علبت اورمختلف روایات میں تطبیق (۱نهم بحث)                                  |
| <b>59</b> 6  | نادم كاا قاله مشخب ہونے كى وجه                                                     |
| ۵۹۴          | ايبااشتناجا ئز ہے جوگل مناقشہ نہ ہو                                                |
| ۵۹۵          | ماں بیچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ                                                |
| ۵۹۵          | آیت جمعه کامصداق کوئی اذان ہے؟ اور جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ |
| <b>∆9</b> ∠  | قیمتوں پر کنٹرول کامسئلہ                                                           |
| ۸۹۸          | قرض أوهار میں چند با توں کی تا کید کی وجہ                                          |
| 4++          | سلم اورشرا نطیسکم کی حکمت                                                          |
| 4            | ئىچى اور قرض میں فرق کی وجه                                                        |
| 4+1          | گروی میں قبضه کیوں ضروری ہے؟<br>                                                   |
| 4+1          | گروی سے انتفاع کے جواز وعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق                              |
|              | - ﴿ اَنْ اَوْرَامَهُ الْمِيْلُ ﴾                                                   |

- ﴿ لَا لَا لَكُولَ لِبَالِينَ لِي ﴾ -

| 4.1      | ڈنڈی مارنا کیوں حرام ہے؟                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401      | و یوالیہ کے پاس جوا پی چیز بحالہ یا نے وہ اس کا زیادہ حقد ار ہے                                        |
| 4+0      | تنکدست سے معاملات میں زی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے                                                    |
| 4+∆      | حواله قبول كرنے ميں حكمت                                                                               |
| 4•b      | مالدار ٹال مٹول کر ہے تو نرمی کا مستحق نہیں                                                            |
| Y+Y      | مصالحت اوراس كي دفعات كابيان                                                                           |
| Y+Y      | دستورمیں ہروہ دفعہ رکھی جاسکتی ہے جوشریعت کی تصریحات کے خلاف نہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 41°3-4•∠ | باب (م) تبرعات ومعاونات                                                                                |
| 4.4      |                                                                                                        |
| 4.4      | يهلا ود دسراتبرع: صدقه اور مديه                                                                        |
| 4+4      | مديد كابدله يا تعريف كي حكمت                                                                           |
| 4+4      | جزاک الله خیرا کہنا آخری ورجه کی تعریف ہے۔<br>جزاک الله خیرا کہنا آخری ورجه کی تعریف ہے۔               |
| 4II      | ہدیہ: کیندوورکرنے کا بہترین ذریعہ ہے                                                                   |
| AII      | فوشبو کا ہدیہ ستر ونہ کرنے کی وجہ                                                                      |
| TIF      | مدیدوا پس لینا کیول مکروه ہے؟                                                                          |
| 411      | اولاً دکوعطیہ دینے میں ترجیح تمروہ ہونے کی وجہ                                                         |
| All      | تيسراتبرغ: وصيت                                                                                        |
| MIA      | صرف تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ                                                                     |
| TIT      | وارث کے لئے وصیت جائزنہ ہونے کی وجہ                                                                    |
| AIF      | وميت تيارر كھنے كى وجه                                                                                 |
| AIF      | غمر يٰ كا تظم                                                                                          |
| 44.      | چوتھا تبرع: وقف                                                                                        |
| 444      | رُسول التُدمَ النَّيَا عَيَامِ نَهِ وقَف كُوقِر آن ہے مستنبط كيا ہے                                    |
| 477      | معاونات كابيان                                                                                         |
| 422      | مضاریت، شرکت، وکالت                                                                                    |
| 444      | مسا قات ،مزارعت اوراجاره                                                                               |
| 441      | مزارعت کی ممانعت کی توجیهات                                                                            |

- السَوْرَ بِيَالِيَدُ لِهِ

| <b>77</b> 2-727 | ب(۵)ورافت كابيان                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 424             | خاندان کا تو ام صلدری ہے ہاور دہی وار ثت کی بنیاد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 414             | میراث کے احکام تدریجاً نازل کئے گئے ہیں                                                  |
| 414             | مبائل ميراث ئے اصول                                                                      |
| 41"•            | اصل اول: میراث میں قرابت کا عتبار ہے اور زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں              |
| 444             | اصلُ دوم: قرابت کی قشمیں اوران کے احکام                                                  |
| 455             | ميراث کی بنیادی اوران کی تفصیل                                                           |
| 45%             | اصل سوم: میراث میں مرد کی برتزی                                                          |
| 4171            | اصل چہارم: حجب حربان ونقصان                                                              |
| 444             | اصلِ پنجم: فروض مقدره                                                                    |
| 400             | مائل ميراث:                                                                              |
| ۵۹۲             | اولا دکی میرائث کی مشین                                                                  |
| <b>ነ</b> ሮጳ     | والدين كي ميراث كي مكتيل                                                                 |
| IOF             | زوجين کی ميراث کی حکمتيں                                                                 |
| YOF             | اخیافی بھائی بہن کی میراث کی حکمت                                                        |
| 70°             | حقیقی اورعلاتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت                                              |
| 400             | عصبه کی میراث کی حکمت                                                                    |
| Par             | مسلمان کا فرمیں توارث جاری نہ ہونے کی وجہ                                                |
| Par             | قاتل کے وارث نہ ہونے کی وجہ سیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی                       |
| YAY             | غلام کے وارث ومورث نہ ہونے کی وجہ                                                        |
| 10Z             | حقیقیٰ سے علاتی کے محروم ہونے کی وجہ                                                     |
| MAY             | دوصورتوں میں مال کوتکٹ باتی ملنے کی وجہ                                                  |
| AGE             | بني اور يوتي كے ساتھ بہن كے عصبہ ہونے كى وجہ                                             |
| 709             | حقیقی بھائی کواخیافی کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ                                            |
| POF             | دادی کوسدس ملنے کی وجد دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہو گئے                                 |
| 44+             | وَلا ءِنعمت كَي حَكمت                                                                    |
| 44•             | ذ وي الارحام اورمولي المولات كي ميراث كي وجه (اضافه)                                     |
|                 |                                                                                          |
|                 | ACT ACT ACT                                                                              |

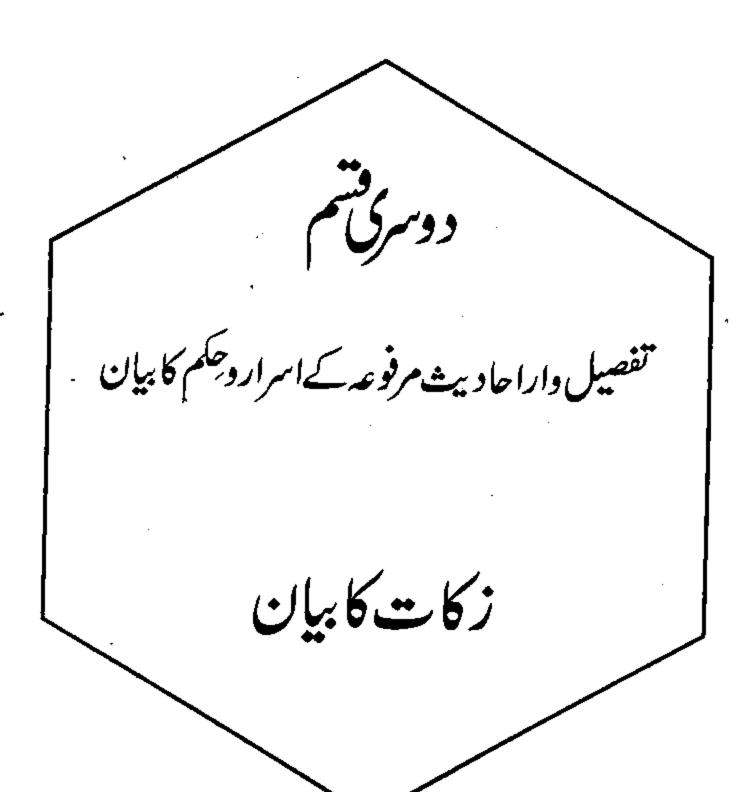

باب (۱) زکوة کے سلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) انفاق کی فضیلت اور امساک کی ندمت باب (۳) زکاتوں کے نصاب باب (۳) مصارف ِ زکوة باب (۵) زکوة سے تعلق رکھنے والی باتیں باب (۵) زکوة سے تعلق رکھنے والی باتیں

#### باب \_\_\_\_

## ز کوة کے سلسلہ کی اصولی یا تیں

ز کوة کاعنوان عام ہے۔ تمام انفا قات (زکوة ، صدفة الفطراور عُشر) اور عاصل (خراج فُمس) اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ فقد کی کتابوں میں بھی بیعنوان عام استعال کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بہت فا کدے ہیں۔ تفصیل مبحث خامس، باب وہم میں گذر چکی ہے (دیکھیں رحمة اللہ الواسعہ ۱۳۲۱ء-۷۵۰) یہاں اس کی دو بڑی گھیں ذکر کی جاتی ہیں: ایک کاتعلق آدمی کی ذات ہے ، دوسری کا ملکی مصالح ہے۔

## ز کو ق میں ذاتی مصلحت: ز کو ق نفس کوسنوارتی ہے

ز كوة مين ذاتى مصلحت بيه المحكمة ونفس كوسنوارتى الماراس كى جارصورتين بين:

پہلی صورت — انفاق سے بخل کا از الہ ہوتا ہے ۔ انفوں کا حرص و بخل کے ساتھ اقتر ان ہے۔ اور حرص برتی کو ہے۔ وہ آخرت میں نفس کے لئے بخت مصر ہے۔ جو محص انتہائی حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال میں پھنسار ہتا ہے۔ اور یہ تعلق اس کے لئے باعث عذا ب بن جاتا ہے۔ اور جو محص را و خدا میں خرج کرنے کا خوگر ہوتا ہے ، اور حرص وطمع سے پاک ہوتا ہے: آخرت میں یہ چیز اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

آخرت میں نافع ترین خصلت إخبات ہے بعنی اللہ تعالی کے سامنے نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا۔اس کے بعد سخاوت بیں نافع ترین خصلت اخبات ہے بعد سخاوت بند ہوت میں جھائکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی سخاوت بندی وصل خداوندی کا باب وَ ا ہوتا ہے۔اور سخاوت سے نفس نکمی کیفیات سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ سخاوت کی روح: ملکیت کی بہیمیت پرفکر مانیت ہے۔فیاضی سے ملکیت کو بہیمیت پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔اور بہیمیت پر ملکیت کا رنگ چڑ ہتا ہے۔اور وہ ملکیت کے احکام کو اپناتی ہے۔

اورملکیت کو بہیمیت پرغلبہ تین کاموں سے حاصل ہوتا ہے: (۱)ضرورت کے باوجودراہِ خدامیں مال خرج کرنا (۲)ظلم کرنے والے سے درگذرکرنا (۳) اور ناگواریوں میں شختیوں پرصبر کرنا، بایں امید کہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ چنانچہ نی سیلی اللہ اس اور باقی دو کا مختر مذکرہ فرمایا ہے۔ اوران میں جوسب ہے ہم بات ہے بینی انفاق فی سیل اللہ اس کی تفسیلات منفیلات منفیلات منفیلات منفیلات منفیلات کے اور باقی دو کا مختر مذکرہ فرمایا ہے۔ انفاق کی اہمیت اس ہے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم میں بہت ہے مقامات میں زکو قاکو کم از اور ایمان کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے۔ سور قالح قرق آیت ہے۔ اس میں ہے خرچ کرتے ہیں' اور سور قالمدر شرکھتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو کھوان کو دیا ہے۔ اس میں ہے خرچ کرتے ہیں' اور سور قالمدر شرکھتے ہیں۔ اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نم کھوانا کھایا کہ کرتے تھے۔ اور نم کھوانا کھایا کہ کرتے تھے۔ اور ہم محضور کو الوں کے ساتھ محث کیا کرتے تھے۔ ایمال میں خواف با تیں جو مانا کھایا و و سری صورت ہیں انفاق کا المہام ہوتا ہے، تو اس وقت انفاق نے شرخوب سنور تا ہے۔ بھی و و سری صورت ہیں آتی ہے۔ وہ اللہ کے سام عگر گراتا ہے۔ اور قدیم اللہ میں اس کی صورت ہیں آتی ہے۔ وہ اللہ کے سام عگر گراتا ہے۔ اور قدیم اللہ میں اس کی صورت ہیں آتی ہے۔ وہ اللہ کے سام عگر گراتا ہے۔ اور قلب کو انبساط اور ماجت بندہ بہی خوص ہوتا ہے ۔ اور وہ البام اس کو حاجمند پر خرج کرجست خداوندی حاصل کرنے کے لئے تیار روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ البام اس کو حاجمند پر خرج کرجست خداوندی حاصل کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ اس لئے وہ خرج کرنافس کو سنوار نے میں ہوانفاق کے فضائل آئے ہیں، اور اس پر جو آوا ب کے دعدے کے ہیں، اور اس پر جو آوا ب کے دعدے کے ہیں، اور اس پر جو آوا ب

تیسری صورت — انفاق جذبر برخم پیدا کرتا ہے ۔۔۔کسی بھی جاندار کو تکلیف میں بہتلا و کی کرول کا پیجنا اور
اس پرترس کھانا بھلے لوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیزلوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کا جن خوبیوں پر مدار ہے، ان میں سے
بیشتر کا تعلق جنسی عاطفہ ہے ہے۔ پس جس میں جذبہ ترخم نہیں ، اس میں شگاف ہے، جس کا انسدا دضروری ہے۔ اور وہ
انفاق کے ذریعہ ہی مکن ہے۔

چوتھی صورت — انفاق سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔اورنفس مزکن ہوتا ہے ہیں۔اور ایس یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خیرات سے سطرح خطائیں معاف ہوتی ہیں۔اور جان ومال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی نفس کے تزکید کاذر بعہ بنتی ہے۔

## ز کو ہ میں ملک صلحت: انفاق میں مملکت کی بہبودی ہے

انفاق ہے مملکت کونع پہنچتا ہے۔اوراس کی دوصور تیں ہوتی ہیں: پہلی صورت ۔۔۔انفاق ہے کمزوروں کوسہارااور حاجتمندوں کوتعاون ملتا ہے ۔۔۔ ملک ہیں سب لوگ مارکٹ کا متعلق ہیں کی سے مسلم میں سے مسلم السام اللہ میں اللہ میں سب کوتعاون ملتا ہے۔۔۔۔ تنگرست اور مالدار نہیں ہوتے۔ پچھ کمز ورا در حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ اور حوادث کا حال بیہ ہے کہ مجمع وہ کسی پرٹو نیخے ہیں تو شام کسی پر۔ ہرتوم کسی بھی وفت دست گر ہو سکتی ہے۔ پس اگر لوگوں میں کمز وروں اور حاجت مندوں کی معاونت اور غمنو ارک کا طریقے نہیں ہوگا، تو کمز ور ہر باد ہو جا کمیں مجے اور حاجت مند بھو کے مریں گے۔

دوسری صورت بین اول: سرکاری عمله کی کفالت کرنا۔ کیونکہ وہ مملکت کے کاموں میں شنولیت کی وجہ ہے اپنی کومٹ کے ذمہ دو کام ہیں : اول: سرکاری عمله کی کفالت کرنا۔ کیونکہ وہ مملکت کے کاموں میں شنولیت کی وجہ ہے اپنی کفاف کمانے پر قاور نہیں۔ اس لئے ان کے گذارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ دوم: رفاوِ عام کے کام بیسے سرئیس بنانا، ٹیل با ند صناوغیرہ۔ بیدکام چندا فراد بسہولت انجام ہے۔ سرئیس بنانا، ٹیل با ند صناوغیرہ۔ بیدکام چندا فراد بسہولت انجام نہیں دے سکتے۔ ایسے کام حکومت ہی بسہولت انجام دے سکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کامون کے لئے تزانہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگوں کے تعاون ہی سے جمع ہوسکتا ہے۔ اور آسان اور آسان اور ملحت سے ہم آ ہنگ بات بہ ہے کہ فدکورہ دونوں صلحوں کو ایک دوسر سے کے ساتھ ملادیا جائے۔ چنانچ شریعت نے ایک مطلحت کو دوسری مسلحت میں داخل کر دیا ہے یعنی ہرانفاتی سے نفس کی اصلاح ہمی ہوتی ہے، اور فقراء اور حکومت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ چنانچ ہرانفاتی عبادت ہے۔

#### ﴿ من أبواب الزكاة ﴾

اعلم: أن عمدة مارُوعي في الزكاة مصلحتان:

[۱] مصلحة : ترجع إلى تهذيب النفس، وهي: أنها أحضرتِ الشُّحُ، والشُحُ أقبحُ الأخلاق، ضارٌ بها في المعاد؛ ومن كان شحيحا: فإنه إذا مات بقى قلبُه متعلّقا بالمال، وعُذّب بذلك، ومن تَمَرَّنَ بالزكاة، وأزال الشح من نفسه، كان ذلك نافعًا له.

وأنفعُ الأخلاق في المعاد \_ بعد الإخبات لله تعالى ـ هو سخاوة النفس، فكما أن الإخبات يُعِدُ للله للنفس هيئة العطلع إلى المعبروت، فكذلك السخاوة تعدُّ لها البراء قَ عن الهيئات الخسيسة الدنيوية.

وذلك: لأن أصلَ السخاوة قهرُ الملكيةِ البهيميةَ، وأن تكون الملكيةُ هي الغالبة، وتكون البهيميةُ منصيفةُ بصِبغها، آخذةُ حكمَها.

ومن المنبَّهَاتِ عليها: بذلُ المال مع الحاجة إليه، والعفوُ عمن ظلم، والصبرُ على الشدائد في الكُرَيِّهات، بأن يَهُونَ عليه ألَمُ الدنيا، لإيقانه بالآخرة.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، وضبط أعظمَهَا - وهو بذلُ المال - بحدودٍ،

وقُرِنَتْ بالصلاة وبالإيمان في مواضع كثيرة من القرآن ، وقال تعالى عن أهل النار : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَلُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ﴾

وأيضًا: فإنه إذا عَنَّتْ للمسكين حاجة شديدة، واقتضى تدبيرُ الله أن يُسَدَّ خَلَتُه: بأن يُلْهِمَ الإنفاق عليه في قبل رجل، فكان هو ذلك: انبسط قلبه للإلهام، وتحقق له بذلك انشراحٌ روحانيٌ، وصار مُعِدًّا لرحمة الله تعالى، نافعًا جدًّا في تهذيب نفسه؛ والإلهامُ الْجُمَلِيُّ المتوجِهُ إلى الناس في الشرائع بَلْوُ الإلهام التفصيلي في فوائده.

وأيضًا : فالمزاج السليم مجبولٌ على رِقَةِ الجنسية، وهذه خصلةٌ: عليها يتوقف أكثرُ الأخلاق الراجعةِ إلى حُسْنِ المعاملة مع الناس، فمن فقدها: ففيه تُلمة، يجب عليه سدُّها.

وأيضًا: فإن الصدقات تكفر الخطيئات، وتزيد في البركات، على ما بينا فيما سبق.

[۲] ومصلحة: ترجع إلى المدينة، وهي: أنها تجمع الامحالة الضعفاء، و ذوى الحاجة؛ وتبلك الحوادث تغدو على قوم وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنَّة بينهم مواساة الفقراء، وأهل الحاجات، لهلكوا وماتوا جوغا.

وأيضًا: فنظام المدينة: يتوقف على مال يكون به قوامُ معيشةِ الحفظة الذابين عنها، والمدبّرين السائِسِين لها؛ ولما كانوا عاملين للمدينة عملاً نافعًا، مشغولين به عن اكتساب كفافهم: وجب أن يكون قوامُ معيشتهم عليها؛ والأنفاقات المشتركة لا تسهل على البعض، أو لا يقدر عليها البعض، فوجب أن تكون جبايةُ الأموال من الرعية سنةً.

ولما لم يكن أسهلُ ولا أوفقُ بالمصلحة من أن تُجعل إحدى المصلحتين مضمومةً بالأخرى: أَدخلَ الشرعُ إحداهما في الأخرى.

ترجمہ: زکو ق کے ابواب کی اصولی ہاتیں: جان لیں کہ ان مصالح میں ہے جوز کو ق میں ملحوظ رکھی گئی ہیں: بہترین مصلحتیں دو ہیں:

ایک: وہ الحت ہے جس کا تعلق نفس کی اصلاح ہے ہے۔ اور دہ بیہ کنفس میں حرص حاضر کی گئی ہے۔ اور حرص بدترین خصلت ہے۔ نفس کے لئے آخرت میں ضرر رسال ہے۔ اور جو محض انتہائی درجہ حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال کے ساتھ الجھار ہتا ہے۔ اور وہ اس تعلق کے ذریعہ سزادیا جاتا ہے بعنی وہ تعلق ہی ہاعث عذا ب بن جاتا ہے۔ اور جو محض زکو قادا کرنے کا خوگر ہوتا ہے، اور اپنے نفس سے انتہائی حرص کو دور کر دیتا ہے: تو یہ بات اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

- ﴿ لَرَزَرُ بِبَائِيَرُ ۗ

اورا خلاق میں سے آخرت میں نافع ترین خصلت ۔۔۔ اللہ تعالی کے سامنے نیاز مندی کے اظہار کے بعد۔۔ وہ خاوت بقس ہے۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ اخبات نفس میں جروت (اللہ تعالی) کی طرف جھا تکنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پس ای طرح سخاوت : نفس کو و نیوی گئی کیفیات سے پاکی کے لئے تیار کرتی ہے۔ اور یہ بات اس لئے ہو۔ اور یہ خاوت کی بنیاد: ملکیت کا بہیمیت کو قابو میں کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔ اور بہیمیت ملکیت کے رنگ میں تمکین ہونے والی ہو، اور اس کے حکم کو اپنانے والی ہو۔

اوراس پر بعنی ملکیت کے غلبہ پر آگہی دینے والی بعنی پیدا کرنے والی چیز دل میں سے: (۱) حاجت کے باوجود مال خرج کرنا ہے(۲) اور ظالم سے درگذر کرنا ہے(۳) اور ناگوار بوں میں بختیوں پر صبر کرنا ہے۔ بایں طور کہ آسان ہوجا کیں اس پردنیوی تکالیف،اس کے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ ہے۔

پی تھم دیا نبی میں ان ان سب باتوں کا بعنی مال خرج کرنے کا اور جن تلفی کرنے والوں سے درگذر کرنے کا اور شاکد میں صبرکرنے کا۔ اور منطبط کیا ان میں سے اہم ترین کو سے اور وہ مال خرج کرنا ہے سے حدود وضوابط کے ساتھ۔ اور ملائی گئی زکو ق: نماز اور ایمان کے ساتھ قرآن کی بہت ہی جگہوں میں ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کا قول نقل کیا ہے: "دنہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔ اور نہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم غریب کو، اور گھسا کرتے تھے ہم تھے۔ والوں میں سے۔ اور نہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم غریب کو، اور گھسا کرتے تھے ہم تھے۔ والوں سے مماتھ''

اور نیز: پس بیشک شان بیہ کہ جب کی سکین کوکوئی شدید حاجت پیش آتی ہے۔ اور اللہ کا انتظام چاہتاہے کہ پوری کی جائے اس کی حاجت، بایں طور کہ الہام کریں وہ اس بندہ پرخرچ کرنے کا کسی مخص کے دل میں۔ پس ہوتا ہے وہ مُلہُم یہ آدمی: تو کشادہ ہوتا ہے اس کا دل الہام کے لئے یعنی وہ مخص الہام قبول کرتا ہے اور پایا جاتا ہے اس قلب میں اس الہام کی وجہ سے روحانی انشراح۔ اور ہوجاتا ہے وہ الہام اللہ کی رحمت کو تیار کرنے والا، بہت زیادہ نافع اس کے نفس کو سنوار نے میں، اور الہام اجمالی جوشر یعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ الہام تفصیلی کے چیجے آنے والا ہے اس (انفاق) کے فوائد (بیان کرنے) میں۔

اور نیز: پس درست مزاج آ دمی پیدا کیا گیا ہے تمام جاندار مخلوقات کے ساتھ مہر ہانی کے جذبہ پر۔اور بیا یک ایسی خصلت ہے: جس پر موقوف ہیں بیشتر ووا خلاق جولوگوں کے ساتھ حسن معاملکی کی طرف لو ننے والے ہیں ۔ پس جوخص اس خصلت کو گم کرتا ہے: تو اس میں رخنہ ہے ، ضرور کی ہے اس پر اس کو بند کرنا۔

اور نیز: پس بیشک صدقات خطاؤں کومٹاتے ہیں اور برکتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔اُس طرح ہے جس کوہم نے یہلے بیان کیا ہے۔

(۲)اورد دسری صلحت شهری طرف لوتی ہے۔اوروہ بیہ کہشمراکٹھا کرتا ہے قطعی طور پر کمزوروں اور حاجت مندوں

کو۔اوروہ حوادث سے کو جاتے ہیں ایک قوم کے پاس اور شام کوجاتے ہیں دوسری قوم کے پاس۔پس اگر نہ ہوطریقہ لوگوں کے درمیان فقیروں اور حاجت مندوں کی غم خواری کا تووہ ہلاک ہوجائیں گے اور بھوکے مریں گے۔

اور نیز: پس شہرکا نظام موتوف ہے ایسے مال پرجس کے ذریعہ اُن محافظین کے گذارہ کا انتظام کیا جائے ، جوشہر سے دور کرنے والے ہیں اور جب تنے وہ مفید کام کرنے والے شہر دور کرنے والے ہیں اور جب تنے وہ مفید کام کرنے والے شہر کے لئے ، غافل ہونے والے اس کام کی وجہ ہے اپنی بقدر ضرورت روزی کمانے سے تو ضروری ہوا کہ ان کی معیشت کا انتظام مملکت کے ذریعہ ہو ۔ اور مشترک خریج: آسان ہیں ہوتے بعض پر یا قادر نہیں ہوتے ان پڑھ سے اپنی ضروری ہونا مملکت سے ذریعہ سے اور جب نہیں تھازیاوہ آسان اور نیسلمت سے زیاوہ ہم آ ہنگ: اس بات سے کہ بیلک سے اموال وصول کرنے کا کوئی طریقہ ہو ۔ اور جب نہیں تھازیاوہ آسان اور نیسلمت نے دونوں میں سے ایک ملی ہوئی دوسری کے ساتھ ۔ اس واضل کیا شریعت نے دونوں میں سے ایک کودوسری میں ۔

تشریکے: الہام بُمُنی سے مراد: وی تشریعی (قرآن وحدیث) ہے۔اوریبُملی (مجموعی) اس لئے ہے کہ سب لوگوں سے اس کا تعلق میں ۔ اور الہام تفصیلی سے مراد: تکوی بی الہام ہے جو کسی خاص بندے کو کسی خاص بندے کو کسی خاص بندے کو کسی خاص بندے کو کسی خاص آدمی پر انفاق کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ فصیلی اس لئے ہے کہ اس کامعین فحض سے تعلق ہوتا ہے اور ' فوائد بیان کرنے میں چھچا نے ''کامطلب یہ ہے کہ الہام سے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کے علاوہ بیاضائل بھی جذبہ انفاق کے لئے مہیز کا کام کرتے ہیں۔

☆ ☆ ☆

## مقدارومة توزكوة كأتعيين مين حكمت

جب زکوۃ کی صلحت معلوم ہوگئی ہتواب دو چیزوں کی تعیین ضروری ہے؟

ہم چیز: زکوۃ کی مقدار متعین ہونی ضروری ہے۔ کیونکہ عین ٹبیں ہوگی تو صارفین (زکوۃ دینے والے) کم ہے کم دینا چاہیں ہوگی تو صارفین (زکوۃ دینے والے) کم ہے کم دینا چاہیں ہے۔ اور عاملین (زکوۃ وصول کرنے والے سرکاری آ دمی) زیادہ سے زیادہ لینا چاہیں گے۔ اور اس سے منازعت ہوگی۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ زکوۃ کی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونکہ اس کی پچھا ہمیت نہ ہوگی ۔ نہ بکل ہٹانے میں وہ کارگر ہوگی (نہ اس سے غریبوں کی حاجت روائی ہوگی نہ عملہ کی کفالت) اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور ایکی دشوار ہوگی۔

و وسری چیز: وصولی زکوۃ کی مدت عین ہونی ضروری ہے۔اوروہ مدت ایسامخصروقفہ نہ ہوجوجلدگھوم آئے اورلوگوں کے لئے اوائیگی دشوار ہوجائے۔نہ بہت لمبا وقفہ ہو۔ کیونکہ مدت مدید کے بعد انفاق سے بخل کا رذیلہ زائل نہیں ہوگا۔

وكور والمالية ا

اورغريبون اورسركاري عمله كمرخوش حالى بمى طويل انتظار كي بعدائ كى \_\_

اؤر ملحت ہے ہم آ ہنگ مت ایک سال ہے۔ لوگ اس مت کے عادی ہیں۔ تمام انساف پر ور بادشاہ سال بحر میں نگان وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ پس اس مت کے حرب وجم خوگر ہیں۔ اور بیدت ایک ایسے ضروری امری طرح ہوگئ ہے، جس کے بارے میں لوگ اسپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اور بیدت ایک ایسے مسلم امری طرح ہوگئ ہے، جس کی عادت والفت ہوجانے کی وجہ سے کلفت وور ہوگئ ہے۔ اس لئے یہی مدت مناسب ہے۔ لوگ اس کو تا سانی سے تبول کرلیں سے۔ اور اس میں لوگوں پرمہر بانی بھی ہے۔

#### ثم مَسَّتِ الحاجة:

[١] إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفَرُط المفرِّطُ، ولاَعْتَدَى المُعْتَدِى؛ ويجب أن تكون غيرَ يسيرة لايجدون بها بالا، ولاتَنْجَعُ من بخلهم؛ ولا ثقيلةً، يعسُر عليهم أداؤها.

[٢] وإلى تعيين المدة التي تُجبى فيها الزكوات؛ ويجب أن لاتكون قصيرة ، يسرع دُوْرَانُها ، فتعسر إقامتها فيها ، وأن لاتكون طويلة : لا تَنْجَعُ من بخلِهم ، ولا تَدُرُ على المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد.

ولا أوفقَ بالمصلحة من أن يُجعل القانون في الجباية: ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة من رعاياهم؛ لأن التكليف بما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضرورى الذى لا يجدون في صدورهم حرجًا منه، والمُسَلِّم الذى أذهبتِ الألفةُ عنه الكلفةَ: أقربُ من إجابة القوم، وأوفقُ للرحمة بهم.

تر جمہ: پھر حاجت پیش آئی: (۱) زکو ہ کی مقداروں کی تعین کی۔ کیونکہ اگر اندازہ مقررتہیں کیا جائے گا تو کوتا تی

کرنے والے کوتا تی کریں گے۔ اور زیادتی کرنے والے زیادتی کریں گے۔ اور ضروری ہے کہ وہ مقداریں آئی تھوڑی
شہوں کہ لوگ اس کی پچھ پر واہ ہی نہ کریں ۔ اور نہ وہ ان کے بخل میں نفع پہنچائے۔ اور نہ وہ اتنی بھاری بوں کہ لوگوں پر
ان کی اوائیگی وشوار ہوجائے (۲) اور اس مدت کی تعیین ضروری ہے جس میں زکا تیں وصول کی جا کیں ۔ اور ضروری ہے
کہ منہ ہوائی خضر مدت کہ جلد ہواس کا گھومنا۔ پس وشوار ہوجائے اس مدت میں زکا تو س کی اوائیگی ۔ اور بیک منہ ہواتی کمی
مدت کہ نہ نفع پہنچائے ان کے بخل میں ۔ اور نہ نوش حالی لائے تا ہوں اور ٹیکہ بانوں کے گھر مگر خت انتظار کے بعد۔
مدت کہ نہ نفع پہنچائے ان کے بخل میں ۔ اور نہ نوش حالی لائے تھا ہوں اور ٹیکہ بانوں کے گھر مگر خت انتظار کے بعد۔
اور ٹیس مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ کوئی چیز اس سے کہ وصولی کا تا نون بنایا جائے: اس مدت کوجس کے لوگ
عادی ہیں انصاف پہند بادشا ہوں کی وصولی میں ان کی رعا باسے ۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنا تا جس کے عرب و بھم

عادی ہیں، اور وہ اس ضروری امری طرح ہوگئ ہے کہ نہیں پاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے بارے میں پچھٹگ ، اور وہ اس مسلم امری طرح ہوگئ ہے کہ نہیں پاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے بارے میں پچھٹگ ، اور وہ اس مسلم امری طرح ہوگئ ہے کہ الفت نے اس مدت ہے تقوم کے قبول کرنے سے ، اور زیادہ ہم آ ہنگ ہے لوگوں پرمہر بانی کرنے سے۔

لغات: البّال سے مراد: وہ چیز ہے جس کا اہتمام کیا جائے اُمسر ہو بال: وہ کام جوقابل اہتمام ہو ..... نَجَعَ (ف) نہو عًا: فائدہ مند ہوتا ، نفع پہنچانا ..... جَهلی (ش) خِبَایَة الْنحو اَجَ: جَمْع کُرنا۔ وصول کرنا ..... دَرُّ (ن بش) دَرُّا: بہت دودھ وینا۔ یہاں خوش حالی کے معنی ہیں۔ کہا جاتا ہے لا ذرَّ دَرُّہ: خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ ہو۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## ز كوة ،عُشر نُمس إورصدقة الفطر كيعيين كي وجبه

مقادیر مالیہ زکو ہ عشر جمس اور صدقۃ الفطر کی تعیین شریعت نے گذشتہ انصاف پرور بادشا ہوں کے عاصل کے طریقوں کو چی طریقوں کو چیش نظرر کھ کر کی ہے۔معتدل ممالک کے تمام نیک سیرت بادشاہ جار مدات سے اموال وصول کیا کرتے تھے۔ اوران کی ادائیگی لوگوں پر باز نہیں ہوتی تھی۔وہ خندہ پیشانی سے اس کواوا کرتے تھے۔وہ جار مدات یہ ہیں:

پہلی مد — اموالِ نامیہ کے زوائد ہے کچھ وصول کیا جائے — اموالِ نامیہ وہ ہیں جن میں محسوس بڑھوتری ہوتی مد سے اموال نامیہ وہ ہیں جن میں محسوس بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ تین اموال ہیں: (۱) وہ مواثی جونسل حاصل کرنے کے لئے پالے جاتے ہیں، جومباح گھاس چرکر پلتے بڑھتے ہیں (۲) کھیتیاں یعنی زمین اور باغات کی پیداوار (۳) اموالِ تجارت۔

ان اموال میں سے دووجہ سے زکو ۃ وعشر وصول کئے جاتے ہیں:

پہلی وجہ: بیاموال مدافعت کے تاج ہیں۔ کیونکہ جانوروں کی چرنے کے لئے بستی سے باہر آمدورفت رہتی ہے۔
کھیتیاں اور پھل: جنگل میں غیر محفوظ مقام میں ہوتے ہیں۔ اوراموالِ تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے ہیں اور گھروں میں اور دوکانوں میں بھی حفاظت کے محتاج ہیں۔ حکومت: درندوں ، چوروں اور در اندازوں سے ان کی باسبانی کرتی ہے۔ اورفقہی ضابطہ ہے: المغرم بالغیم : تا وان بعوض نفع ہے۔ بیعنی جب کسی چیز سے نفع اٹھایا ہے تو اس کا عوض لازم ہے۔ اس لئے انصاف پرور بادشاہ ان اموال سے پھی وصول کیا کرتے تھے چنانچ شریعت نے بھی مواشی اور اموال تجارت میں ذکو ق مقرر کی اورغلہ اور بھلوں میں عشر لازم کیا۔

دوسری وجہ ان اموال میں نماء حقیق ہے یعنی ہروفت ان میں اضافہ ہوتا ہوانظر آتا ہے۔مواثی بچے جنتے ہیں۔ کھیتیاں بکتی کٹتی ہیں اور ڈھیرلگ جاتا ہے۔ پھل انزتے ہیں اور تجارت نفع دیتی ہے۔ اس لئے اگران اموال کے

له قواعدالفقه (سيدممم الاحسان) قاعده ١٩٥٥ شرح القواعدالفقهيه (احمدزرقاء) قاعده ٨٦٠

- ﴿ لَوَ لَوَ لَهُ الْمِيْلِينَ لِهِ ﴾

ز واكداور بردهوتري ميس من كچه لياجائ كاتولوگول ير يجه بارند موگار

دومری مد — سرماییداروں ہے اور دولت مندول سے پچھ لیاجائے — ان کے اموال میں ہے بھی دووجہ نے کمیاجا تا ہے۔

کیملی وجہ:بیاموال بھی چوروں ڈکینوں سے حفاظت کے تاج ہیں، جو حکومت کرتی ہے،اس لئے مذکورہ ضابطہ سے اس کاعوض لیاجا تا ہے۔

دوسری وجہ: دولت مندوں کے ذیتے اور بھی خریچے ہوتے ہیں یعنی وہ طرح طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پس اگران خرچوں میں زکو ۃ بھی شامل کر لی جائے گی توان پر پچھے بارنہ ہوگا۔

تنیسری مد — سراسرنفع بخش اموال میں سے پچھ لیاجائے — وہ اموال یہ ہیں: (۱) اسلام سے قریب زمانہ کے جاہلیت کے دفینے (۲) بہت قدیم عہد کی وفن کی ہوئی قیمتیں چیزیں (۳) اور احناف کے نزویک قدرتی کا نیں (۳) اور اموال غنیمت — بیسب اموال سراسرنفع بخش ہیں۔ بغیرسی خاص مشقت کے لوگ ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے بیاموال گویا مال مفت ہیں۔ پس اگران میں سے یا نجواں حصہ لیاجائے گا تو لوگوں پر بارند ہوگا۔

چوتھی مد۔۔۔نفری میس۔ گذشتہ حکومتیں ہر باروزگارا دمی پرایک بیکس لگایا کرتی تھیں۔ کیونکہ لوگوں میں اکثریت کمانے والوں کی ہوتی ہے۔ پس اگران ہے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو بار نہیں ہوگی۔اور مال کی معقول مقدار جمع ہوجائے گی۔ شریعت نے اس ٹیکس کے عض صدقۃ الفطر مقرر کیا ہے۔

والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة، وهو غيرُ ثقيل عليهم، وقد تلقتها العقول بالقبول: أربعة:

الأول: أن تؤخذ من حواشى الأموال النامية، فإنها أحوج الأموال إلى الذَّبّ عنها، لأن النموَّ لايتم الأول: أن تؤخذ من حواشى الأموال النامية، فإنها أحوج الأموال إلى الذَّبّ عنها، لأن النموَّ لايتم إلا بالتردُّد خارجَ البلاد، ولأن إخراج الزكاة أخف عليهم، لِمَايرون من التزايد كل حين، فيكون الغُرْمُ بالغُنم — والأموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتناسلة السائمة، والزروع، والتجارة.

والشاني: أن توخذ من أهل الدُّثور والكنوز، لأنهم أحوج الناس إلى حفظ الأموال من السُّرَّاق، وقُطَّاع الطريق، وعليهم أنفاقات، لايعسر عليهم: أن تدخلَ الزكاةُ في تضاعيفها.

والثالث: أن تـؤخـذ من الأموال النافعة، التي ينالُها الناس من غير تعب، كد فائن الجاهلية، وجواهر العاديّين، فإنها بمنزلةِ المَجَّان، يخف عليهم الإنفاق منه.

والرابع: أن تُلزَمَ ضرائبُ على رء وس الكاسبين، فإنهم عامَّةُ الناس وأكثرهم، وإذا جبى من كل منهم شيئٌ يسير، كان خفيفًا عليهم، عظيمَ الخَطَر في نفسه.

تر چمہ: اوروہ ابواب بینی صینے جن (سے لینے) کے عادی ہے ہوئے ہیں معتدل خطوں کے نیک بادشاہوں کے گروہ۔اوروہ لوگوں پرگران نہیں۔اور حقیق استقبال کیا ہان ابواب کا عقلوں نے قبولیت کے ساتھ وہ مد ات چار ہیں:

اول: ید کہ لیاجائے اموالِ نامیہ کے حواثی ( زوا کد ) سے ۔پس بیشک وہ اموال سب سے زیادہ محتاج ہیں ان سے مدافعت کے۔اس لیے کہ بردھوتری تام نہیں ہوتی مگر بستیوں سے باہر آمدور فت سے ( یعنی مواثی کواگر گھر با ندھ کر چارہ و میا جا گاتو آمدو ترج ہرابر ہوجائے گاتو آمدو ترج ہرابر ہوجائے گا۔اور سرکاری چراگاہ ہیں چریں گے تو زوا کد نفع ہی نفع ہوں گے اور جب جانور جب جانور جب جانور جب جانور جب جانور ہیں جا کیں جب کے تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہوگی۔ جو حکومت کے ذینے ہے) اور اس لیے کہ زکو ق نکالنالوگوں پر جنگل ہیں جا کیں اضافہ کی وجہ سے جو وہ ہروقت دیکھتے ہیں۔ پس ہوجائے گاتا وان نفع کے عوض ( یہ پہلی وجہ کی دلیل ہے) اور اموالِ نامیہ تین قسمیں ہیں: (۱) وہ مولیثی جو سرکاری چراگاہ ہیں چرنے والے ہیں۔اور سل حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں۔اور سل حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں۔اور سل حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں۔اور سرکاری اور اموالی تجارت۔

اور دوم: بیکہ بہت زیادہ مال اورخزانہ والوں سے زکو ۃ لی جائے۔اس لیے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اموال کی حفاظت کے تماج ہیں چوروں اور ڈکیتوں سے۔اوران پر دیگر مصارف بھی ہیں۔ان پر بیہ بات وشوار نہیں کہ ذکات ان مصارف کے درمیان داخل ہوجائے۔

اورسوم: یه که سراسر نفع بخش اموال سے لیا جائے۔وہ اموال جن کولوگ حاصل کرتے ہیں کسی مشقت کے بغیر۔ جیسے: زمانۂ جا ہلیت کے دفینے لیعن قریبی عہد کے رکاز۔اور بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کی فن کی ہوئی قیمتی اشیاء۔ پس بیشک وہ اموال مفت ملی ہوئی چیزوں کی طرح ہیں۔لوگوں پران میں سے خرچ کرنا آسان ہے۔

اور چہارم: یہ کہ مال کی پچھ مقدار لازم کی جائے برسرِ روز گارلوگوں کے سروں پر۔ پس بیٹک کمانے والے عام لوگ اور ک اوراکٹر لوگ ہیں۔اور جب وصول کیا جائے گاان میں سے ہرا یک سے تھوڑا مال تو وہ ان پر آسان ہوگا۔اور فی نفسہ طلیم الشان مقدار ہوجائے گی۔

لغات: الباب من المعال: صيغ،مة ..... حاشية: كناره يهال بمعنى زائد ب الفرم تاوان، وهال جسكااوا كرناضرورى بو ..... الفنم غنيمت الدُنْو: بهت جمع دُنور ..... تضاعيف درميان، نيج، في تضاعيف الكلام: عُنشَكُو كُنْج مِن الفنم عني بيت بهت في يقرب يهال في قل الميار وبي ..... عَد وي بهت قديم للمن العرب (مادّه عدا) من محرب ب كوبركا بمعنى في يقرب يهال في قل المياء مراوي بي ..... عَد وي بهت قديم السان العرب (مادّه عدا) من م كربت برانى چيزاور فنص كوتوم عادى طرف منسوب كرتے بي ..... المعب فان:مفت مها العام الله عنه أخذه أو فعكه مَبّحانا: اس في مفت ليايا كيا .... العنوان جمع العنوية: فيكس ...

☆





### وجوب زكوة كے ليے سال بھركى مدت ميں حكمت

وجوبِ زكوة كے ليے سال بحرى مدت ووجہ ہے مقرر كي كن ہے:

میملی وجہ: زکوۃ کی بڑی انواع یہ ہیں: اموالِ تجارت کی زکوۃ (اورمواش کی زکوۃ) کھیتوں اور باغات کی پیداوار کی ذکوۃ۔ انہیں نیس سے زیادہ تر زکوۃ وصول کی جاتی ہے۔ اور ممالک بعیدہ سے تجارتی درآ مدات وبرآ مدات سال میں ایک بارہوتی ہیں (اور جانور سال میں بچے دیتے ہیں) اس طرح کھیتیاں سال میں ایک بار پکتی ہیں۔ اور پھل ایک مرتبداترتے ہیں۔ اس لیےزکوۃ کی وصولی کے لیے یہ مدت طے کی گئے ہے۔

دوسری وجہ: سال مختلف موسموں میں شہر اس میں نماء کی امید ہوتی ہے۔اگرایک سیزن خالی رہے گا تو دوسرے میں تلافی ہوجائے گی۔اس لیے یہی مدت موزون ہے۔

جنسِ مال سے زکو ہ لینے کی وجہ: صارفین کی سہولت اور ان کی مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ بات میہ کہ زکو ہ جنس مال سے لی جائے لینے کی وجہ: صارفین کی سہولت اور ان کی مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ بات میہ کہ در کو ہ جنس مال سے لی جائے لینی اونٹوں کے جینڈ سے اونٹی ،گایوں کے گلہ سے گائے اور بکر یوں کے ریوڑ سے بکری وصول کی جائے۔ رقم یا غیرجنس سے زکو ہ اواکر نے میں بعض مرتبہ دشواری پیش آتی ہے۔

مولیثی، زُروع ، تنجارت اور کنز کی تعریفات : نصوص میں مواثی ، زُروع ، تنجارت اور کنز کی تعریفات بیان نہیں کی گئیں ۔اس لیے مثال ،تقتیم اور جائزہ کے ذریعہ جامع مانع تعریفات درج ذیل ہیں۔

- ۔۔۔ مواثی ۔۔۔ اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریوں کومواثی اور اَنعام کہا جاتا ہے شریعت نے انہیں میں زکو قالازم کی ہے۔ اور گھوڑوں کے گلے بڑے نہیں ہوتے۔ عرب نسل بڑھانے کے لیے ان کونہیں یالتے۔ صرف بعض علاقوں میں جیسے ترکستان میں نسل کے لیے گھوڑے یالے جاتے ہیں۔
- ۔ ۔ زُروع ۔ عرف میں ایسے غلوں اور بھلوں کو زُروع کہتے ہیں جوسال بھر باتی رہتے ہیں اور جو پیداوار اس کے مدت باقی رہتی ہے اس کوسنری تر کاری کہتے ہیں۔
- سے سخارت سے کوئی چیزاس نیت سے خریدی جائے کہاس کوفر وخت کر کے نفع کمایا جائے گا تجارت کہلاتی ہے۔ پس اگر کوئی چیز اس نیت سے خریدی جائے کہاں کوفر وخت کر کے نفع کمایا جائے گا تجارت کہلاتی ہے۔ پس اگر کوئی چیز بخشش میں ملی ہویا میراث میں پائی ہو(یا کھیت میں پیدا ہوئی ہو) اورا تفا قااس کو بیچا اور نفع کمایا ، تو عرف میں اس کوتا جزنبیں کہتے۔
- ﴿ کنزیعن خزانہ سے سونے جاندی اور کرنی کی کافی مقدار کو کہتے ہیں ، بشرطیکہ وہ عرصۂ دراز تک محفوظ رہے۔ دس ہیں درہم خزانہ ہیں کہلاتے ،خواہ وہ کتنی ہی مدت باقی رہیں۔ای طرح دیگر ساز وسامان بھی خزانہ ہیں کہلاتا ،اگر چہ ساہ مواثی: ماشیر کی جمع ہے اور انعام: نعم کی جمع ہے۔اردو میں مویثی ہمی مستعمل ہے اا



وه کتنا بی زیاده بو۔ای طرح جو مال آیا گیا ہو گیا بھہرانہیں،وہ بھی خزانہیں کہلاتا۔

ملحوظہ: یہ باب زکو قالمی تمہیدی ہاتیں ہیں۔ جومسلمہ اصول کے طور تیجمل ہیں (پس ان کوخوب ذہن نظین کرلیا جائے ) اور باب زکو قامیں جو امور مبہم تھے ان کی تفصیلات نبی مِلاَیْنَ بَیْنِر نے عربوں کے عرف و عادت کو پیش نظر رکھ کر بیان فر مائی ہیں (پس ان کی حکمتوں کو جانے کے لیے عربوں کا عرف پیش نظر رکھنا ضروری ہے )

ولمما كان ذوران التجارات من البلدان النائِيَةِ، وخصادُ الزروع، وجَنْيُ الثمرات: في كل سنةٍ، وهي أعظم أنواع الزكاة، قُدِّر الحولُ لها؛ ولأنها تجمع فصولاً مختلفة الطبائع، وهي مظنة النماء، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات.

والأسهلُ والأوفقُ بالمصلحة: أن لاتُجعل الزكاة إلا من جنس تلكِ الأموال: فتؤخذ من كل صِرْمَةِ من الأبل: ناقةٌ، ومن كل قطيع من البقر: بقرة، ومن كل ثُلَةٍ من الغنم: شاةٌ، مثلاً ثم وجب أن يُعْرَف كلُ واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء، لِيُتَّخذَ ذلك ذريعةُ إلى معوفة الحدود الجامعة المانعة:

فالماشية في أكثر البلدان: الإبل، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الأنعام؛ وأما الخيل: فلا تَكثُر صرَّمُها، ولاتناسلُ نسلاً وافرًا، إلا في أقطار يسيرة، كتركستان.

والزروع: عبارة عن الأقوات والثمار الباقية سنة كاملة، ومادون ذلك يسمى بالخضراوات، والتجارة : عبارة عن أن يشترى شيئًا، يريد أن يَرْبَح فيه، إذ من مَلَك بهبة أو ميراثٍ، واتفق أن باعه فربح، لايسمى تاجرًا.

والكنز: عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة، محفوظ مدة طويلة، ومثلُ عشرة دراهم، وعشرين درهمًا، لايسمى كنزًا وإن بقى سنين؛ وسائرُ الأمتعة لاتسمى كنزًا، وإن كثرت؛ والذى يغدو ويروح، ولايكون مستقرًا، لايسمى كنزًا.

فهذه المقدِّمات تجرى مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة؛ ثم أراد النبيُّ صلى اللهِ عليه وسلم أن يَضبطَ المبهمَ منها بحدودِ معروفة عند العرب، مستعمَلَةِ عندهم في كل باب.

تر جمہ:اور جب تفاتجارتوں کا گھومنا بلادِ بعیدہ سے اور کھیتیوں کا کٹنا اور کھلوں کا چننا: ہرسال میں۔ورانحالیکہ وہ زکو ق کی بڑی انواع ہیں تو ان کی زکو ق کے لئے ایک سال مقرر کیا گیا۔اور اس لیے کہ سال مختلف ماہیت سے موسموں کو جمع کرتا ہے۔اور مختلف موسم بڑھوتری کی احتمالی جگہ ہیں۔اورایک سال مناسب مدت ہے اس قسم کی تقذیرات کے لئے۔

< الْمَــُوْرُ لِبَالْمِيْرُ فِي الْمِــُورُ لِبَالْمِيْرُ فِي الْمِيْرِ فِي الْمِيْرِ فِي الْمِيْرِ

اور بہل تر اور سلحت سے زیادہ ہم آھنگ بات ہیہ کہ نہ مقرر کی جائے زکوۃ مگراموال کی جنس ہے۔ پس لی جائے اونٹول کی ہر جماعت سے:اومٹنی،اور گایوں بھینیوں کے ہر گلہ سے: گائے اور بھیٹر بکریوں کے ہرریوڑ سے: بکری۔مثال کے طوریر۔

چرضروری ہے کہ ان میں ہے ہرایک کو پہچانا جائے مثال ،تقسیم اور جائزہ لینے کے ذریعہ۔تا کہ بنائی جائے وہ چیز جامع مانع تعریفات کے جانے کا ذریعہ برایک کو پہچانا جائے مثال ،تقسیم اور جائزہ لینے کے ذریعہ۔تا کہ بنائی جارے وہ جامع مانع تعریفات کے جانے کا ذریعہ برائی جائے ہوئی ان کی جماعت (ریوڑ) اور نہیں بڑھتے وہ بہت زیادہ براہ مناگر بعض علاقوں میں ، جیسے: ترکتان سے اور ذروع : نام ہروزیوں کا اور پھلوں کا جو پورے سال تک باتی رہنے والے جیں اور جواس سے کم باتی رہتی جی وہ سبزی ترکاری کہلاتی ہیں سے اور تجارت : نام ہاس کا کہ خریدے آدئی کی چیز کو ،نیت رکھتا ہو کہ نفع کمائے گااس میں ۔ کیونکہ جو محض کی چیز کا مالک ہوا ہو ہہ یا میراث کے ذریعہ اور اتفا قااس کو بچادیا اور نفع پایا تو وہ تا جزئیں کہلاتا سے اور کنز : نام ہو نے جائی کہ جو کو وہ بہت زیادہ اور دس اور جو کا اور شیس کہلاتے ،اگر چہوہ باتی رہیں سالوں ۔ اور دیگر ساز وسامان بھی خزانہ نہیں کہلاتے ،اگر چہوہ بہت زیادہ جو سے اور دیگر ساز وسامان بھی خزانہ نہیں کہلاتے ،اگر چہوہ بہت زیادہ بوں ۔ اور وہ مال جو سے کو آیا اور شام کو گیا ، اور نہیں ہوتا وہ قشہر نے والا نہیں کہلاتا خزانہ۔

پس بیتمہیدی باتیں ہیں۔ باب زکو ۃ میں مسلمہ بنیادی باتوں کی جگہ جاری ہیں۔ پھر چاہا نبی طِلاَنیَوَیَّیْ نے کہ منصبط کریں ان میں ہے مہم کوالی حدود کے ذریعہ جوعر بوں کے نز دیک معروف ہیں، جوز کو ۃ کے ہر باب میں ان کے نز دیک تعمل ہیں۔

#### باب ـــــــ

## انفاق کی فضیلت اورامساک کی ندمت

اب دوباتیں بیان کرنی ضروری ہیں:

اول: راہِ خدا میں خرج کرنے کے فضائل وتر غیبات، تا کہ لوگ شوق ورغبت، اور فیاضی سے خرج کریں۔ کیونکہ زکوۃ کی روح فیاضی ہے۔ اور تہذیب نفس کا مقصد، جوز کوۃ کی پہلی اور بنیادی مصلحت ہے، وہ بھی سخاوت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

اور کنجوی کاضررد نیامیں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی تفصیل درج ذیل ہے:

## د نیامیس تنجوی کاضرر

صدیت شریف میں ہے کہ:'' ہرضج دوفر شنے اترتے ہیں: ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کو بدل عطا فرما ( دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے) اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! خرج نہ کرنے والے کا مال تلف فرما!'' ( پہلا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشتے آسان پر چڑھ جاتے ہیں) (مقلوۃ صدیث ۱۸۲۰) اس حدیث میں انفاق کی فضیلت اور امساک کی خرابی: دونوں با تیں بیان کی گئی ہیں لیعنی جوراہِ خدا میں خرج کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا عوض ملتا ہے، اور جوجمع رکھتا ہے اس کا وال دیرسویر تلف ہوجاتا ہے۔

يم مضمون ورج ذيل حديثول ميس بھي آياہے:

پہلی حدیث: ارشادفر مایا:'' انتہائی درجہ کی بخیلی ہے بچو۔ غایت ِحرص ہی نے تم ہے پہلے والوں کو تباہ کیا ہے۔ اس نے ان کو ابھاراا ورانھوں نے اپنوں ہی کا خون بہایا اور نا جائز چیز وں کوحلال کرلیا'' (مشکوۃ حدیث ۱۸۶۵)

و وسری حدیث: ارشاد فرمایا: ' خیرات: پروردگار کے غصہ کو خندا کرتی ہے، اور بُری موت کو ہناتی ہے' لیعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت ہے رکھتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے (مشکو ة حدیث ۱۹۰۸)

تیسری حدیث: ارشادفر مایا:'' خیرات: خطا کو بجھاتی ہے،جس طرح پانی آگ کو بجھا تا ہے' یعنی دنیاؤ آخرت میں وہ خطا کےضرر ہے محفوظ رہتا ہے(مشکوۃ ، کتابالا بمان۔حدیث منعاذ تنمبر۲۹)

چوتھی حدیث: ارشادفر مایا: ''جوخف حلال کمائی ہے تھجور کے بقدر بھی خیرات کرے ۔ اوراللہ تعالی حلال بی کوتیول فرماتے ہیں ۔۔ اوراللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں فرماتے ہیں ۔۔ اوراللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں ہیں ۔۔ اوراللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں ہیں ۔۔ پھراس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتے ہیں، جس طرح لوگ بچھڑے کو پالتے ہیں۔ تا آئکہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے' (مشکوٰ قاحدیث ۱۸۸۸)

تشریح:ان حاروں حدیثوں میں دینوی اوراخروی نفع وضرر کا بیان ہے:

پہلی صدیت: کاراز بیہ ہے کہ ملا اعلی نظام صالح کے لئے دعا کمیں اور نظام طالح کے لئے بدوعا کمیں کرتے ہیں۔اور جوثخص معاشرہ کو یا خود کوسنوار نے کی کوشش کرتا ہے اس پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں۔اور جوز مین میں فساد کچھیلاتا ہے اس کو پھٹکارتے ہیں۔ اور جوز مین میں اور رحمتیں خرج کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بدوعا کمیں اور لعنتیں کنجوی کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بدوعا کمیں اور لعنتیں کنجوی کرنے والے کی طرف ہے۔ اور حریص آ دمی خود بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرہ کو بھی لے ڈویتا ہے اور آخرت کا نفع وضرر توسامنے ہے۔

اور دوسری اور تیسری حدیثوں کا رازیہ ہے کہ یمی دعائیں اور دعتیں خطاؤں کی معانی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اللہ ک نارانسگی خوش سے بدل جاتی ہے۔ اور خطاکار خرج نہیں کرتا تو نارانسگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ تباہ ہوجاتا ہے۔ اور چوشی حدیث میں جوفر مایا گیا ہے کہ: '' اللہ تعالی اس خیرات کو قبول فرماتے ہیں'' اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کی صورت، مثلاً مجور خیرات کی ہے تو اس کی صورت: عالم مثال میں خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہوکر یائی جاتی ہے۔ یعنی کہاجاتا ہے کہ یہ فلاں کا صاحب زادہ ہے اور وہاں عالم مثال میں ملا اعلیٰ کی دعاؤں سے اور بندے پر رحمت خداوندی ہے، اس خیرات کی ظاہری صورت تھیل پذیر ہوتی ہے۔ اور وہ محمور پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔ اور نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے کی وجہ سے دنیا میں اس خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے دنیا میں اس خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے دنا وہ کا حت امریا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں اس خیرات کی خود سے داور وہاں عالم میں اس خیرات کی خود سے داور وہاں عالم میں عالم میں عالم میں ہے کہ دیں ہے۔ دینیا میں اس خیرات کی خود سے داور وہاں کی جہ سے دینیا میں اس خیرات کی حد دل کے دوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ بید نیا میں اس خیرات کی حد دونا ہے۔

### آخرت میں تنجوی کا ضرر

ورج ذیل تین حدیثوں میں آخرت میں تجوی کاضرربیان کیا گیا ہے:

پہلی حدیث: ارشاد فر مایا: ''جو بھی سونایا چاندی رکھتا ہے، اگر وہ اس کا حق ادانہیں کرتا، توجب قیامت کا دن آئے گا، اس کے لئے اس سونے چاندی ہے آگ کی تختیاں بنائی جا ئیں گی۔ پھر ان ہے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹے کو واغا جائے گا، جب بھی وہ شخندی پڑیں گی، دوبارہ تپائی جا ئیں گی۔ بہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہے گا، جو بچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پس وہ اپنی راہ لے گا: جنت کی طرف یا جہنم کی طرف' '(مشکلو قاصدیت 21) اس سرا کا تذکرہ سور قالتو بہ آیات ٣٣ و ٣٥ میں بھی آیا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔

دوسری حدیث: ارشادفر مایا: ''جس آدمی کواللہ تعالی نے دولت عطافر مائی ہو، پھراس نے اس کی زکو قادانہ کی ہو، تو۔
وہ دولت قیامت کے دن اُس آدمی کے سامنے ایسے زہر ملے ناگ کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہر ملے بین کی وجہ سے سرکے بال جھڑ گئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دوسفید نقطے ہوں گے (ایساسانپ انتہائی زہر بلا ہوتا ہے) پھروہ سانپ اس کے ملے کا ہار بنادیا جائے گا۔اوروہ اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا،اور کہے گا: میں تیری دولت ہوں! میں تیراخزانہ ہوں'' (مشکو قاحدیث ۲۵۷) اس سزا کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران آیت، ۱۸ میں آیا ہے۔

تمسری حدیث: جب رسول الله منطل آیکی نے پہلی حدیث میں سونے جاندی کی زکوۃ ادانہ کرنے کا وبال بیان فرمایا، تو دریافت کیا گیا گیا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ، گائیں جمینسیں اور بھیز بکریاں ہوں، اوران کی زکوۃ ادانہ کی گئی ہوتو کیا سزا ہوگی؟ آپ منطل بی منزا بھی و یسی ہی بیان فرمائی جیسی سونے جاندی کی بیان فرمائی تھی۔مثل مویش کیا سزا ہوگی؟ آپ منطل بی منزا بھی و یسی ہی بیان فرمائی جیسی سونے جاندی کی بیان فرمائی تھی۔مثل مویش

کے مالک کو ہموار میدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا۔اوراونٹ حاضر کئے جا کیں گے، جو گنتی میں پورے ہوں گے، منابے میں بھی کوئی کی نہ ہوگی ،اور بچہ تک غائب نہ ہوگا۔وہ اپنے مالک پرچلیں گے اور اس کو کا قیس گے۔

تشری : اموال اورمواشی کی زکوۃ ادانہ کرنے کی اس طرح سزا کے دوسیب ہیں۔ایک: اصلی سبب ہے۔ دوسرا: معاون سبب ہے۔ اصلی سبب تو خود مالدار کے احساسات وادرا کات ہیں۔ اور معاون سبب ملا اعلی میں طے پائے ہوئے امور ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:

اصلی سبب: جس طرح بہ چار ہاتیں ہیں: (۱) ایک صورت ذہبید دوسری صورت ذہبیہ کو کھینچی ہے بینی خیال ہے خیال انجرتا ہے (۲) اورا بسے دوامر جومت ایفین ہوتے ہیں بینی ایک کا بجھنا دوسر بے پرموقوف ہوتا ہے، جیسے ابوت (باپ ہونا) اور جب شہوت کا اور بنوّت (بیٹا ہونا) جب ان میں سے ایک کا خیال آتا ہے، تو دوسرا بھی ذہن میں ضرور آتا ہے۔ (۳) اور جب شہوت کا وفور ہوتا ہے۔ اور دل و د ماغ میں اس کے آبخر ہے ہجائی کیفیت بیدا کرتے ہیں، تو خواب میں عورتوں کی صورتوں کود کیمنے کیفس میں خواہش بیدا ہوتا ہے، اور ظلمانی تصورات سے لبرین ہوتا ہے، تو دراؤنی صورتیں مثلاً ہاتھی کی صورت د ماغ میں آتی ہے۔

ای طرح انسانی حواس اپنی قطرت سے جاہتے ہیں ۔۔۔ جب نفس پر مثالی قوت کافیضان ہوتا ہے لیعنی آوی آخرت میں پہنچتا ہے۔۔۔کہ اس کی تجوی اس کے تصورات وادرا کات میں واضح اور کامل طور پر تمثل ہو۔ پھر بہی احساس اُس مال کے تمثل کا باعث بنما ہے جس میں اس نے تنجوی کی ہے۔ اور تندہی سے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور وہ اس کے افکار پر سوار ربا ہے۔ سیاموال واضح اور کامل طور پر اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ اور قانون خداوندی کے موافق مالدار اپنے مال سے تکلیف اٹھا تا ہے یعنی سونے چاندی سے واغاجاتا ہے یا سانپ کا ہار بہنا یا جاتا ہے۔ اور اونٹ روندتے اور کا شتے ہیں۔ قانون خداوندی میں اس طرح سزا طے گی گئے ہے۔ اور گایوں اور بکریوں کی سزا کو بھی اسی انداز پر سمجھ کیں۔ قانون خداوندی میں اسی طرح سزا طے گی گئی ہے۔ اور گایوں اور بکریوں کی سزا کو بھی اسی انداز پر سمجھ کیں۔

اور معاون سبب: یہ ہے کہ ملا اعلی زکو ہ کے وجوب کو جانتے ہیں ، بلکہ وہ وجوب ملا اعلیٰ ہی ہیں طے پایا ہے۔ اور وہاں یہ بات بھی طے پائی ہے کہ جولوگ زکو ہ اوانہیں کریں گے ان کوانہی اموال سے سزادی جائے گی۔ ملا اعلیٰ میں طے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزاکی ندکورہ صور توں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔

سانپ کی سز ااور تختیوں کی سز امیں فرق: قرآن کریم میں اور مذکورہ روایات میں اموال یعنی سونے جاندی کی زکو ۃ ادانہ کرنے کی دوسزا کیں بیان کی گئی ہیں: ایک: مال کا سانپ بن کر گلے کا ہار بنتا۔ دوسری: اس مال کی تختیاں بنا کر اس سے مالدار کے خاص اعضاء کو داغنا۔ بید دو مختلف سزا کیں: دوالگ الگ صور توں میں دی جا کیں گ ۔ سانپ کا ہاراس صورت میں بہنایا جائے گا جبکہ آ دمی پر اجمالی طور پر مال کی محبت غالب آئی ہوگی یعنی وہ زندگی بھر مال کی و ہائی ویتار ہا ہوگا۔ اس صورت میں مال کی محبت جس نے اس کے مورت میں مال کی محبت جس نے اس کے صورت میں ممثل ہوگا۔ اور مال کی محبت جس نے اس کے مورت میں مال کی محبت جس نے اس کے صورت میں ممثل ہوگا۔ اور مال کی محبت جس نے اس کے

- ﴿ أَوَ زَرَبِيَالِيَهُ ﴾

نفس کو گھیر رکھا تھا، ہار بیبنانے کی صورت میں نمودار ہوگی۔اور آخرت میں نفس کا اُن اموال سے اذیت پانا نہایت زہر لیے سانپ کے ڈینے کی صورت میں جلوہ گرہوگا۔

اور تختیوں کی سزااس صورت میں دی جائے گی ، جبکہ تنعین دراہم ودنا نیر کی محبت اس پر غالب آئی ہوگی۔ مال کو سینت کررکھا ہوگا۔ بار باراس کو دیکتا ہوگا رو بیوں کی گڈیاں گنتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا اور ہمہ وفت دل ود ماغ مال کی صورتوں سے بھرے رہے ہوں گے۔اس صورت میں وہ مال تختیوں کی صورت میں کامل وکھیل اور تکلیف دہ ہوکر نمودار ہوگا لیمنی اس کی دولت کا ایک بیسہ بھی غائب نہ ہوگا اوراس کی گرم دہمی تختیاں بنا کراس کے اعضاء کوداغا جائے گا۔ بناہ بخدا!

#### ﴿ فَصَلُ الْإِنْفَاقِ وَكُرَاهِيةَ الْإِمْسَاكُ ﴾

ثم مسَّتِ الحاجة:

[١] إلى بيان فضائل الإنفاق، والترغيب فيه: ليكون برغبة، وسخاوة نفس، وهي روح الزكاة، وبها قِوامُ المصلحةِ الراجعةِ إلى تهذيب النفس.

[۲] وإلى بيانِ مساوى الإمساك، والتزهيدِ فيه: إذ الشّخُ هو مبدأ تضرر، مانعُ الزكاة، وذلك: [الف] إما في الدنيا، وهو قولُ الملَكِ: "اللهم أعط منفِقا خَلَفًا" والآخر: "اللهم أعط ممسكًا تلفًا" قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشحَّ، فإن الشحَّ أهلك من قبلكم" الحديث، وقوله: صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتُطْفِئ غضبَ الرب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة تُطْفِئ الماءُ النارَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يَتَقَبُلُها الصدقة تُطْفِئ الماء النارَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يَتَقبُلُها بيمينه، ثم يُربِّيها لصاحبها" الحديث.

أقول: سِرُّ ذلك كلَّه: أن دعوة الملا الأعلى في إصلاح حالِ بني آدم، والرحمة بمن يسعى في إصلاح المدينة، أو في تهذيب نفسِه، تنصرفُ إلى هذا المُنْفِق، فتورثُ تلقِّى علوم للملأ السافل وبني آدم: أن يُحسنوا إليه، ويكون سببًا لمغفرة خطاياه، ومعنى" يتقبلها" أن تتمشَّل صورةُ العمل في المثال منسوبة إلى صاحبها، فَتَنْسَبِغُ هنالك بدعوات الملأ الأعلى ورحمة الله به.

[ب] أو فسى الآخسسرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحبِ ذهب، والفضة، الديؤدى منها حقَّها، إلا إذا كان يومُ القيامة صُفَحتُ له صفائحُ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مُثَّلُ له مالُه يومَ القيامة شجاعًا أقرعَ" وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل، والبقر، والغنم:

قريبًا من ذلك.

أقرل: السبب الساعث على كون جزاءِ مانع الزكاة على هذه الصفة شيئان: أحدهما أصل، والثانى كالموكّد له؛ وذلك: كما أن الصورة الذهنية تجلب صورة أخرى، كسلسلة أحاديث النفس الحالب بعضها بعضًا؛ وكما أن حضور صورة متضايف فى الذهن يستدعى حضور صورة متضايف فى الذهن يستدعى حضور النفس الحالب أخر، كالنوة والأبوّة؛ وكما أن امتلاء أوعية المنى به، وثوران بخاره فى القُوى الفكرية، يَهُزُّ النفس لمشاهدة صور النساء فى الحُلْم؛ وكما أن امتلاء الأوعية ببخار ظلمانى، يُهَيِّجُ فى النفس صور الأشياء المؤذية الهائلة، كالفيل، مثلاً: ؛ فكذلك المدارِك تقتضى بطبيعتها إذا أفيضت قوة مثالية على النفس: أن يتمثل بخلها بالأموال ظاهرًا سابغًا، وأن يجلب ذلك تمثُّل ما بخل به، وتعانى فى حفظه، وامتلات قواه الفكرية به أيضًا ظاهرًا سابغًا، يتألم منه حسبَما جرت سنة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكيُّ، ومن الإبل يتألم منه حسبَما جرت سنة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكيُّ، ومن الإبل الوطءُ والعَشْ، وعلى هذا القياس.

ولما كان الملا الأعلى علموا ذلك، وانعقد فيهم وجوبُ الزكاة عليهم، وتمثّل عندهم تأذّى النفوس البشرية بها، كان ذلك مُعِدًّا لفيضان هذه الصورة في موطن الحشر.

والفرق بين تمثله شجاعًا، وتمثله صفائح: أن الأول فيما يغلب عليه حُبُ المال إجمالاً، فتستمثل في نفسه صورة المال شيئًا واحدًا، وتتمثل إحاطتها بالنفس تطوُقًا، وتأذّى النفس بها بِلَسْع الحية البالغة في السَّم أقصى الغايات؛ والثاني فيما يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها، ويتعانى في حفظها، وتمتلئ قواه الفكرية بصورها، فتتمثل تلك الصور كاملة تامة مُولِّلِمَةً.

ترجمہ: خرج کرنے کی فضیلت اور خرج نہ کرنے کی مذمت: پھر حاجت پیش آئی: (۱) خرج کرنے کے فضائل بیان کرنے کی اور اس کی ترغیب دینے کی۔ تاکہ خرج کرنارغبت اور سخاوت نفس ( فیاضی ) ہے ہو۔ اور سخاوت ہی زکو ة کی روح ہے۔ اور اس کی ترغیب دینے کا تو ام ہے جو ففس کی تہذیب کی طرف لو شنے والی ہے (۲) اور خرج نہ کرنے کی روح ہے۔ اور اس سے رغبت کرنے کی۔ کیونکہ انتہائی حرص ہی نقصان پہنچنے کا مبدا ہے، زکو ة کے لئے مانع ہے اور وہ نقصان پہنچنا: (الف) یا تو دنیا میں ہے۔ اور وہ فرشتہ کا قول ہے: "اے اللہ! خرج کرنے والے کو عوض دے!" اور دوسرے فرشتہ کا تول ہے: "اے اللہ! خرج نہ کرنے والے کو عوض دے!" اور دوسرے فرشتہ کا تول ہے: "اے اللہ! خرج نہ کرنے والے کا مال ہلاک فرما!"

آنخضرت مالكَيْنَا لَيْهِ كَارشاد " بيجوتم انتهائي حرص ہے۔ پس بيتك حرص نے ہلاك كياتم سے بہلے والوں كو" آخر حديث

تک۔اورآنخضرت مَنِلِیْنَیْلَیْکِیْلِیْمُ کاارشاد:'' بیشک صدقہ البتہ تصندا کرتا ہے پروردگار کے غصہ کو' اورآنخضرت مِنلِیْنَیْلِیْمُ کاارشاد: ''بیشک صدقہ بجھا تا ہے غلطی کوجس طرح پانی بجھا تا ہے آگ کو' اورآنخضرت مَنِلِیْنَیْلِیْمُ کاارشاد:''پس بیشک اللہ تعالی خیرات کوتبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ ہے۔ پھر پرورش کرتے ہیں اس کی اس کے مالک کے لئے'' آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: ان سب (روایات) کا رازیہ ہے کہ انسانوں کی حالت کی اصلاح کے لئے ملا اعلیٰ کی دعا، اور اس مختص پرانندگی مہر بانی جوکوشش کرتا ہے معاشرہ کی اصلاح میں یا اپنے نفس کو سنوار نے میں: اس خرچ کرنے والے کی طرف پھرتی ہے ( کیونکہ خرچ کرنے سے مملکت کی بھی اصلاح ہوتی ہے اورنفس کی بھی) پس پیدا کرتی ہے وہ وعوت ورحمت علوم کے حاصل کرنے کو ملا سافل اور انسانوں کے لیے کہ وہ اس خرچ کرنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ ( یہ پہلی حدیث کا راز ہے ) اور وہ خرچ کرنا سب بنتا ہے اس کی خطاؤں کی بخشش کا ( یہ دوسری اور تیسری حدیث کا راز ہے ) اور ' اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں' کا مطلب ہے ہے کہ عالم مثال میں عمل کی صورت متمثل ہوتی ہے ( یعنی خیرات کا صرف تو اب تحقق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی صورت بھی وہاں پائی جاتی ہے ) در انحالیکہ وہ منسوب ہونے والی ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پینچتی ہیں ) پس کا مل ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پینچتی ہیں ) پس کا مل ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پینچتی ہیں ) پس کا مل ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پینچتی ہیں ) پس کا مل ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی خرات والے کی طرف ( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پینچتی ہیں )

(ب) یا وہ نقصان پنچنا آخرت میں ہے۔اوروہ آنخضرت میلانیکی کا ارشاد ہے:''نہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ کوئی چا تدی والا بنہیں ادا کرتا اس میں ہے۔اس مال کاحق مگر جب ہوگا قیامت کا دن تو بنائی جا کیں گی اس کے لیے تختیاں'' اور آنخضرت میلانیکی کی ارشاد:''مصور کیا جائے گا اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن شخیے سانپ کی صورت میں'' اور آنخضرت میلانیکی کی ارشاداونوں ،گایوں اور بحریوں کے بارے میں اس کے قریب۔

میں کہتا ہوں: وہ سب جو باعث ہونے والا ہے زکوۃ نہ ویے کی سزاک اس صفت پر (ظاہر) ہونے کا: دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: اصل سب ہے اور دوسرااس اصل سب کے لیے تاکید کرنے والا سب ہے۔ اور اس کی تفصیل بہ ہے کہ: (۱) جس طرح یہ بات ہے کہ ایک صورت و بدیے تھینی ہے دوسری صورت کو۔ جیسے خیالات کا سلسلہ، جن کا بعض بعض کو تھینی نے والا ہے (۲) اور جس طرح یہ بات ہے کہ صورت تضایف بعض کو تھینی نے والا ہے (۲) اور جس طرح یہ بات ہے کہ من کے بر تنوں کا منی ہے ہو کی صورت کے حاضر ہونے کو، جیسے بیٹا ہونا اور باپ ہونا (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ منی کے بر تنوں کا منی ہے ہو جان ، اور اس کی بھاپ کا تو ی فکر رہ میں ہیجان بیدا کرنا ، خواب میں عور توں کی صور توں کے مشاہدہ کرنے کے لئے نفس کو جانا ، اور اس کی بھاپ کا تو ی فکر رہ میں ہیجان پیدا کرنا ، خواب میں عور توں کا ہم جانا ، نفس میں اؤ بت رسال خوفناک چیزوں کی صور توں کو جیسے ہاتھی کی صورت کو برا ھیختہ کرتا ہے ۔ پس اسی طرح ادر اک کرنے والی صلاحیتیں چاہتی ہیں اپنی فطرت صور توں کو جیسے ہاتی کی واضی اور کا می قور پر ۔ جب بہائی جاتی ہیں بی ہی اور جس میں ہوا موال کے سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضی اور کا می طور پر ۔ حس بہائی جاتی ہی ہیں ای قوت ۔ کہ متمثل ہوا موال کے سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضی اور کا می طور پر ۔ حس بہائی جاتی ہی ہیں ای قوت ۔ کہ متمثل ہوا موال کے سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضی اور کا می طور پر ۔ حس بہائی جاتی ہیں ای میں اور جس میں اور کی سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضی اور کا می متمثل ہوا موال کے سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضی اور کا می میں اور پر ا

(یہ پہلی چیز ہے) اور یہ کہ تھینچے وہ اس چیز کے تمثل کو جس میں اس نے بخیلی کی ہے اور اس کی حفاظت میں مشقت اٹھائی ہے اور اس کے تو ک فکرید اس چیز سے بھر گئے ہیں: واضح کامل طور پر۔ رنجیدہ ہووہ اس سے جیسا کہ سنت الٰہی جاری ہے کہ رنجیدہ ہوان اموال سے اُس طرح ( یعنی پہطریقۂ عذاب الند کا تجویز کردہ ہے) پس سونے اور چاندی سے داغنا ہے، اور اونٹوں سے روند نااور کا ٹنا ہے۔ اور اس اندازیر۔

اور جب ملاً اعلی اس بات کوجائے ہیں۔ اور منعقد ہوا ہاں ہیں لوگوں پرز کو ہ کا وجوب۔ اور پایا گیا ہان کو۔

نفوسِ بشریکا تکلیف اٹھانا ان اموال ہے تو یہ بات تیار کرنے والی ہوتی ہے حشر کی کسی جگہ میں اس صورت کے فیضان کو۔

اور مال کے سانپ کی صورت میں متمثل ہونے اور تختیوں کی صورت میں متمثل ہونے کے درمیان فرق ہے ہے کہ

اول اس صورت میں ہے کہ آدی پر مال کی محبت غالب آئی ہوا جمالی صورت میں۔ پس متمثل ہوئی اس کے نفس میں مال

مصورت شی واحد کی طرح۔ اور اس محبت کانفس کو گھیر نا ہار پہنانے کی صورت میں اور نفس کا اُن اموال ہے اور یہ یہ کہ آدی

ایسے سانپ کے ڈسنے کی صورت میں نمودار ہوا جو زہر میں آخری حدکو پہنچنے والا ہے اور دوم: اس صورت میں ہے کہ آدی

پر متعین طور پر در اہم و دنا نیر کی محبت غالب آئی ہو۔ اور اس نے ان کی حفاظت میں مشقت اٹھائی ہو۔ اور اس کے تو ک

لغات: قوام: وه چیز ہے جس کے در بید کوئی چیز وجود پذیر ہو ۔.... مَسَاوِی جَمع ہے مسَاء قل جمعنی برائیاں،
عیوب، نقائص ..... ذَهَده فی الشیئ و عنه: ہے رغبت کرنا .... تَضَوَّر: نقصان پنچنا .... مانع الزكوة: خبر بعد خب
ہے ..... اِنْسَبَغَ: كامل ہونا، پورا ہونا .... صفّے الشیئ: لمباچوڑ اكرنا اور صفائح جمع ہے صفیحة كى جمعنى چوڑى چیز ..... أقرع: گنجا قرع (س) الرجل: گنجا ہونا۔

☆ ☆ ☆

## سخی اور بخیل میں مواز نہ اور سخی کے رحجان کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔میں ہے کہ:''تخی اللہ سے زور یک، جنت سے نز دیک،لوگوں سے نز دیک،جہنم سے دور ہے۔اور بخیل اللہ ہے دور، جنت سے دور،لوگوں سے دور،جہنم سے نز دیک ہے۔اور جاہل بخی یقیناً اللہ تعالیٰ کوزیا دہ پیارا ہے عابد بخیل ہے''(مشکل قاحدیث ۱۸۹۹)

تشریک:اس حدیث میں جارطرح ہے تی اور بخیل کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔اوراس کالازمی بتیجہ جنت سے نز دیک ہونااور دور ہونا بیان کیا گیا ہے۔تفصیل درج ذیل ہے:

🕕 سنخی الله سے نز دیک اور بخیل دور ہے ۔۔۔ ہرعبادت ،خواہ بدنی ہویامالی ،اس کا بنیا دی مقصد معرونت

- ﴿ الْمَنْزَرُبِيَالِيْرُلِ ﴾

سويم

اللی کی کوشش اور کشف ججاب کی محنت ہے۔ پس جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے، وہ اللہ کو پہچانے کی اوران سے پردہ ہٹانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور جو سُنڈہ یا بندہ۔ وہ ضرور وصل کی دولت حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔اور بخیل کواس کی پڑی ہی نہیں۔اور مائے بغیر مال بھی نہیں دین۔ پھراس کو وصل کی دولت کہاں نصیب ہوگی ؟

(٣) — تخی جنت سے نزدیک اور بخیل دور ہے — تخی جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور بخیل اس سے غافل ہے۔ اور بہتی رزائل کا قلع قبع کرے نفس میں ہے۔ اور جنت کی تیاری بیہ ہے کہ انسان اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے اور بہتی رزائل کا قلع قبع کرے نفس میں سے تھی ہیئات کودور کرے تا کہ بہیمیت پر ملکیت کارنگ چڑھے۔ اور انسان جنت والے اعمال کرے بی می محنت کر رہا ہے اس لئے وہ جنت میں پہنچ کرة م لے گا۔ اور بخیل اس محنت سے دور ہے، اس لیے وہ جنت سے دور ہوگا۔

— تخی لوگوں سے نز دیک اور بخیل دور ہے — لوگ بخی ہے محبت کرتے ہیں اور بخیل سے نفرت۔ اور بخی سے لوگ مناقشہ بھی نہیں کرتے ، اور بخیل کوکوئی نہیں بخشا اسخی کی کوتا ہیاں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور بخیل کی ٹر دہ میری کرتے ہیں۔اور موت کے بعد لوگ بخی کوروتے ہیں اور بخیل پر لعنت جھیجتے ہیں۔

اورلوگ بخی سے منازعت اس لئے نہیں کرتے اور بخیل سے اس لیے الجھتے ہیں کہ جھٹروں کی جڑخود غرضی اورانہائی درجہ کا حرص ہے۔ بخی اس سے پاک ہے۔ وہ عالی ظرف اور دریا دل ہوتا ہے اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ اس لئے اس سے مناقشہ کی نوبت نہیں آتی۔ اور بخیل کا معاملہ برنکس ہے۔ وہ اپنا ہی بھلا چاہتا ہے، اس لیے ہرکوئی اس سے تکرار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خود غرضی اور انتہائی حرص سے بچواس نے گذشتہ امتوں کو تباہ کیا ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ میں بے دویا ہے تا ہے تا کہ خود غرضی اور انتہائی حرص سے بچواس نے گذشتہ امتوں کو تباہ کیا ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ میں بے دویا ہے تا ہے تا ہے تا کہ اور انتہائی حرص سے بچواس کے گذشتہ امتوں کو تباہ کیا ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ میں بے دویا ہے تا کہ بیدا ہوتا ہے تو لوگ ناحق خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ نہ جائز نا جائز میں امتیاز کرتے ہیں۔

سے جاتل تی عابد تخیل سے اللہ کوزیادہ پیارا ہے ۔۔۔۔ یہاں جاتل سے مرادوہ تخص ہے جو بدنی عبادت نافلہ کے فوا کد سے واقف ہے ، نافلہ کے فوا کد سے واقف ہے ، نافلہ کے فوا کد سے واقف ہے ، اس لئے وہ خیرات کا خوگر ہے۔ اور عابد سے مراد بدنی عبادات تافلہ میں دلچینی رکھنے والا شخص ہے ، کیونکہ اس میں پچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اور وہ انفاق کے فضائل سے واقف نہیں ہوتا ، اس لیے مال خرج کرنا اس پرشاق ہوتا ہے۔ اور جب فطرت میں فیاضی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتا ہے : دل کے داعیہ سے کرتا ہے ، اس لیے وہ اتم واکمل ہوتی ہے۔ اور جو وُ وں میں فیاضی ہوتی ہے تر تا ہے ، اس لیے وہ بچھ زیادہ سود مند نہیں ہوتا۔

غرض مذکورہ دو محضول میں سے ہرا یک کے اندرا یک خوبی ہے اورا یک کی۔ حدیث شریف میں دونوں کے مجموعہ کا لحاظ کر کے مواز نہ کیا گئے اورا یک کیا گئے ہے۔ اور جاہل بخی کا بلہ عابد بخیل ہے بھاری رہا۔ اس لئے وہ اللہ کوزیارہ پسند ہے۔ اور جاہل بخی کا بلہ ہماری اس لئے وہ اللہ کوزیارہ پسند ہے۔ اور عابد بخیل کا معاملہ اس کے بھاری اس لئے رہا کہ وہ خیر لازم میں اگر چہ کوتا ہی کرتا ہے مگر خیر متعدی میں کوشاں ہے۔ اور عابد بخیل کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اور اللہ یاک کو خیر لازم سے خیر متعدی زیادہ پسند ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "السخى قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من الناس، بعيد من النار؛ وأجاهلٌ بعيد من النار؛ وأجاهلٌ سخى أحب إلى الله من عابد بخيل"

أقول: قُربُه من الله تعالى: كونُه مستعدًا لمعرفته، وكشفِ الحجابِ عنه؛ وقربُه من الجنة؛ ان يكون مستعدًا بطرح الهيئات الخسيسة التي تنافي الملكية، لِتَلَوَّن البهيمية الحاملة لها بلون الملكية؛ وقربُه من الناس: أن يحبوه، والإيناقشوه، الأن أصل المناقشة هو الشح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشح أهلك من كان قبلكم، حَملَهم على أن يسفكوا دماء هم، ويستحلوا محارمهم"

وإنما كان الجاهل السخى أحبّ من العابد البخيل: الأن الطبيعة إذا سَمُحَتْ بشئ كان أتمّ وأوفر ممايكون بالقسر.

☆ ☆ ☆

## سخی کا سینہ خرچ کے لیے کھلتا ہے اور بخیل کا دل بھچتا ہے

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:'' بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دوشخصوں جیسا ہے، جنھوں نے لوہے ک زِر ہیں پہن رکھی ہوں۔اوران کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور پہنمر وں ( بنسلی کی ہڑیوں ) ہے چینے ہوئے ہول۔ یس جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ زِرہ کشادہ ہوتی ہے اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زِرہ مل جاتی ہے۔اوراس کے حلقے اپنی جگہ پر بھی جاتے ہیں' (مشکوۃ مدیث ۱۸۶۸)

تشریخ: اس تمثیل میں انفاق اورامساک کی حقیقت اوران کے جو ہر کی طرف اشارہ ہے۔ اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اوروہ تقاضا اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور آ دمی وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ فیاض طبیعت نئی دل ہوتا ہے تو اس کوروحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ مال پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور مال اس کو حقیر وذکیل نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس کو اپنی ذات سے جدا کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ مخص انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی مجت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور مال کی رعنا نی اس کی نگاہوں کے سامنے گھو منے گئی ہے۔ اور وہ اس کے دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔ پس مال کی دل فریبی سے اس کا دل ہوئی ہیں سکتا۔ اور وہ مال خرج کرنے سے زک جاتا ہے۔ اور سارا مدارا نہی خصال پر ہے۔ فیاض آ دمی کانفس خسیس بیات سے خت جھگڑا کرتا ہے۔ اور حریص کانفس آن ہیئوں کے ساتھ گھھ جاتا ہے۔۔ اس حقیق سے درج ذبل دوحد یتوں کا مطلب بھی جانا جاسکتا ہے:

حدیث — میں ہے کہ:''مکار، بخیل اوراحسان جتلانے والے جنت میں نہیں جائیں گئے' (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۳) کیونکہ بیخصالِ بد بفس کونکمی ہمیئوں ہے یاک ہی نہیں ہونے دیتیں۔

اور حدیث — میں ہے کہ:''خودغرضی اورا بمان کسی بندے کے دل میں بھی اکٹھانبیں ہوئے''( نسائی ۱۳:۱۱ فضل من عمل فی سبیل اللہ علی قدمہ ) کیونکہ بیدونوں متضاد کیفیات ہیں اور ضدین کا اجتماع ناممکن ہے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "مثلُ البخيل والمتصدِّق كمثل رجلين، عليهما جُنتَان" الحديث. أقول: فيه إشارة إلى حقيقة الإنفاق والإمساك، وروجهما؛ وذلك: أن الإنسان إذا أحاطت به مقتضياتُ الإنفاق، وأراد أن يفعله، يحصل له — إن كان سخيَّ النفس، سَمِحَهَا — انشراحٌ روحاني، وصولةٌ على المال، ويتمثّل المال بين يديه حقيزًا ذليلًا، يكون نفضُه عنه هَيّنًا، وإن كان شحيحًا غَاصَتْ نفسُه في حب المال، وتمثل بين عينيه حُسنُه، وملك قلبَه، فلم يستطع منه محيصًا؛ وتلك الخصلةُ هي العمدة في لَجَاج النفس بالهيئات الدنية، واشتباكها بها.

تر جمہ:(۲) آنخضرت مَلِلْفَلِيَّةِ كاارشاد:'' بخيل كااور خيرات كرنے والے كا حال ان دوفخصوں كے حال جبيبا ہے۔ حریب ہے ہے ہے۔

ومن هذا التحقيق ينبغي أن تُعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " لايدخل الجنةُ خِبُّ،

ولابخيل، ولا مُنَّان " وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع الشح و الإيمان في قلب عبدٍ أبدًا "

جنہوں نے دوزر ہیں پہن رکھی ہوں' آخر تک۔ میں کہتا ہوں: اس مثال میں اشارہ ہے انفاق اورامساک کی حقیقت اور دونوں کے جو ہر کی طرف۔ اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ جب کسی انسان کا احاط کر لیتے ہیں انفاق کے نقاضے۔ اور چا ہتا ہے وہ کہ خرج کرے ہتو حاصل ہوتی ہے اس کو ۔ اگر وہ فیاض طبیعت بخی دل ہوتا ہے ۔ ایک روحانی انبساط اور مال پر حملہ اور مثمثل ہوتا ہے مال اس کے سامنے تقیر وذکیل ہوکر ، اپنے ہاں کا جعاز نا آسان ہوتا ہے۔ اوراگر وہ انتہائی حریص ہوتا ہے قاس کا نفس مال کی محبت میں ڈو ہتا ہے۔ اور تمثم ہوتی ہے مال کی رعنائی اس کی نگا ہوں کے سامنے اور کر مالک ہوجاتی ہے اس کی رعنائی اس کی نگا ہوں کے سامنے اور مالک ہوجاتی ہے اس کے دل کی ۔ پس نہیں طاقت رکھتا وہ اس سے بینے کی ۔ اور اسی خصلت پر مدار ہے نفس کے خت جھگڑ ا

اوراس تحقیق سے مناسب ہے کہ آپ جانیں آنخضرت مَیالیَّقِیَکیْم کے ارشاد کے معنی:''نہیں جائے گا جنت میں مکار اور بخیل اور نداحسان جتلانے والا'' اور آنخضرت مِیّالیَّقِیکِیْم کے ارشاد کے معنی:''نہیں اکٹھا ہوتی خودغرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی''

 $\diamondsuit$   $\diamondsuit$ 

#### خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کامخصوص درواز ہ

صدیث — میں ہے: ''جوخص فی سبیل اللہ (یعنی جہاد میں استعال کے لئے ) کسی بھی چیز کا جوڑا (یعنی ایک ی ووچیزیں) خرج کرےگا ،اس کو جنت کے کسی وروازے سے بلایا جائے گا۔اور جنت کے متعدد دروازے ہیں۔ پس جو نماز والوں میں ہوگا ،اس کو بہت پڑھتا ہوگا یا فرض اچھی طرح ہے ادا کرتا ہوگا ) اس کونماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔اور جو جہاد والوں میں ہے ہوگا ،اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔اور جو صدقہ والوں میں سے ہوگا ،اس کو صدقہ کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔اور جو دوزے والوں میں ہے ہوگا ،اس کو صدقہ میں دروازہ سے بلایا جائے گا۔اور جو روزے والوں میں ہے ہوگا ،اس کو سیرانی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔اور جو روزے والوں میں سے ہوگا ،اس کو سیرانی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو کہا کہ دروازے سے بلایا جائے گا۔اور جو کی کھی دروازے سے بلایا جائے گا۔اور جس کے لئے وہ کا فی جائے گا۔اور جس کو بھی درواز ول سے بلایا جائے ؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: '' ہاں ایسے بھی ہو تگے۔اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ آب کو کور کرتا ہوں کہ کو میں کو بھی اور کردوانے کرتا ہوں کہ کو کو کو کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کو کو کو کردوانے کو کردوانے کرد

تشریج: جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے۔ جنت میں پہنچنے پرعالم بالا سے نفس پر بیہ بات مترشح ہوگی کہ اللہ
پاک اس سے خوش ہیں۔اس کے کام ملکیت کے متاسب ہیں۔اوراس کو وہاں دل جمعی نصیب ہوگی۔سورہ آل عمران
آیت نے امیں ہے کہ:'' قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے،
اوروہ اس میں ہمیشہ رمیں میک' رحمت: جنت اوراس کی تمام نعمتوں کوشامل ہے۔اور تہی دستانِ رحمت کا حال سورۃ البقرۃ

- ﴿ لَرَّ لَوَ لِيَبَالِقِيَالِ ﴾

آیت ۱۱۱ میں بیان کیا گیاہے کہ:''ان پراللہ کی ،فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گئے''جہنم اوراس کی ہر نکلیف لعنت خداوندی کا نتیجہ ہے۔

اور جنت اُن لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو بہیمیت کے چنگل سے چھٹ گئے ہیں۔اورانھوں نے اعمالِ صالحہ کے ذریعہ کو کی کے ذریعہ ملکیت کوقو کی کرلیا ہے۔اور بہیمیت کی تاریکیوں سے رحمت کی طرف نگلنے کی راہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے اندروہ خوبیاں پیدا کرے جوظہور ملکیت کی راہ ہموار کرتی ہیں اور بہیمیت کومغلوب کرتی ہیں۔اوران خصال کی تخصیل سیجے مشکل نہیں۔ کیونکہ وہ انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی ہیں۔ایسی چندخو بیاں یہ ہیں:

پہلی خوبی ۔۔خشوع وطہارت ۔۔جولوگ اللہ نتعالی کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور پاکی کا اہتمام کرتے ہیں ان کونماز کا خصوصی ذوق حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی روح اخبات وخشوع ہے، اور پاکی نماز کے لئے شرط ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں ''باب نماز'' سے بلایا جائے گا۔

دوسری خوبی —ساحت لیعنی سیر چیشی —جولوگ عالی ظرف ہیں وہ تین کام کرتے ہیں:خوب صدقہ وُخیرات کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور وہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوجا ئیں: مؤمنین کے لئے ہاز و بچھاتے ہیں۔اوران کے ساتھ انکساری سے پیش آتے ہیں۔اس خوبی والوں کو جنت میں'' باب صدقہ'' سے بلایا جائے گا۔

تیسری خونی — بہادری — جب اللہ کی زمین شروفساد کی آ ماجگاہ بن جاتی ہے، تواللہ تعالی اپنے بندوں کی صلاح وفلاح کے لئے جونظام پسند کرتے ، وہ بعض بندوں کے دل میں الہام فرمائے ہیں۔ بیالہام ان کو بہادراور جوانمر دبنادیتا ہے۔ اور وہ فتنہ کو فر وکرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکل آتے ہیں۔ اور شیوہ سرفروشی اختیار کرتے ہیں۔ انہی مجاہدین کو جنت میں ''باب جہاد'' سے بلایا جائے گا۔

چوتھی خوبی ۔ بہیمیت کوزیر کرنا ۔ بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور بہیمیت میں کھینچا تانی ہوتی ہے۔ اور وہ بالہام خداوندی یا ایپ ذاتی تجربہ سے بیہ بات مجھ لیتے ہیں کہ بہیمیت کورام کرنے کا طریقہ: روزے رکھنا اوراعت کاف کرنا ہے۔ ای سے بہیمیت کا زورٹوٹ سکتا ہے۔ اورنفس: بہیمیت کی تاریکی سے نجات پاسکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس الہام کو گوش نیوش سے سنتے ہیں۔ اورخالص جذبہ سے روزے رکھتے ہیں اوراعت کا ف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی آخرت میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنت میں ان کو 'باب ریّان' سے بلایا جائے گا۔ ریّان کے معنی ہیں: سیرانی۔ چونکہ یہ باب: روزوں کی تفظی کی جزائے خیرہاں لیے بینام دیا گیا ہے۔

ندکورہ چاروں خوبیوں کا تذکرہ آنخضرت میلائیاً گئی نے تفصیل ہے کیا ہے۔ان کے علاوہ ای قبیل کی چندخوبیاں یہ بھی ہیں: مہلی خوبی —فقامہت — پچھلوگ رات دن ایک کر کے دین میں مہارت اور ملکہ پیدا کرتے ہیں۔ بیرسوخ پہلی خوبی

. ﴿ أُوْسَوْمَ لِيَهَافِينَ أَلَ

علمی بھی بڑی خوبی ہے۔سورۃ التوبہ آیت۲۲ امیں اس کا تذکرہ ہے: ﴿ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدَّیْنِ ﴾ تا کہوہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔اورا حاویث میں بکثرت اس کی فضیلت وار دہوئی ہے۔

د وسری خوبی ۔۔ صبر ورضا ۔۔ کیچھ بندے آ ز مائش میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔اور کے اور ہے اور اللاس سے دوجیار ہوتے ہیں۔ان کھن حالات میں جولوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اور صبر شعار بے رہتے ہیں اوراللہ کے فیصلوں برول سے راضی رہتے ہیں۔ان کے لئے بھی آخرت میں بڑا اجروثواب ہے۔ابن ملجہ ( حدیث ۱۲۰۳) میں روابیت ہے کہ' جس کے تین نابالغ بیجے فوت ہوجا ئیں اور وہ صبر کرے تو وہ بیجے جنت کے آٹھوں درواز وں براس کا انتظار کریں گے۔ جا ہےجس دروازے سے داخل ہؤ'

تنيسري خوبي ـــــعدل وانصاف ــــالله تعالى جس بندے كوزٍ مام اقتد ارسونپيس، و ها گرانصاف كوشيوه بنائے تو پہمی بڑی خونی کی بات ہے۔حدیث میں سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے،جن کواللہ تعالی قیامت کے دن ایخ سابیہ میں رکھیں گے۔ان میں سب سے پہلے انصاف پرور بادشاہ کا تذکرہ کیاہے(مشکوۃ حدیث ۵۰۱ بابالمساجد) اور انصاف پر درحا کم وہ ہے جولوگوں کو جوڑ ہے۔اور بھی لوگوں میں عداوت پیدا ہوجائے تو اس کوالفت ومحبت سے بدلنے کی کوشش کرے (''لڑا وَاور حکومت کرو'' ظالموں گاشیوہ ہے )

چوسی خوبی سے تو کل بخدا سے مؤمن کی شان پیہونی جاہئے کہ وہ ہرمعاملہ میں اللہ پراعتاد کرے۔ دوسری طرف نہ دیکھے۔اسی لئے بدشگونی کوشرک قرار دیا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا کہ بدشگونی کا وسوسہ آتا ہے،مگر جو اللَّه يرتوكل كرتابهاس كاوسوسه كافور بهوجا تاب (مُعَكُوة حديث ١٨٨٨ بساب المفأل والطُّيَوَةِ )اورحديث ميس اليسستر بزار لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو بے حساب جنت میں جائمیں گے۔اوروہ: وہ لوگ ہوں گے جونہ بدشگونی لیتے ہوں گے۔نہ منتریز هواتے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے، بلکہ اپنے برور دگار ہی برتو کل کرتے ہوں گے(مشکوۃ حدیث ۵۲۹۲ باب التوكل، كتاب الرقاق)

اورمہتم بالشان خوبیاں اِن آٹھ میں منحصر ہیں ۔ان کے علاوہ خوبیوں کا بھی روایات میں تذکرہ آیا ہے۔مثلاً نماز صلی یر مدا دمت کرنے والوں کے لئے بھی ایک درواز ہ ہوگا، جس سے قیامت کے دن ان کو یکارا جائے گا۔اورتو بہ کرنے والوں کے لئے بھی باب التوبہ ہوگا (مظاہر حق ۱۳۳:۲)

حاصل کلام: بیہ ہے کہ نفس کے ہیمیت کی ظلمت ہے رحمت خداوندی کی طرف نکلنے کے لئے بیاہم اعمال ہیں۔ پس ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا جا ہے تا کہ مطلوب حاصل ہو۔ اور تھمت خداوندی میں بیہ بات طے ہے کہ ان اعمال میں سے ہرا یک عمل کے لئے جنت کا ایک درواز ہ ہو،جس سے وہ اعمال کرنے والے داخل ہوں۔

جنت کے کتنے دروازے ہیں: سورة الحجرآ يت ٢٨٨ ميں جہنم كسات دروازوں كا تذكرہ ہے: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ،

لِلْحُلِّ بَابِ مَّنَهُمْ جُوْءٌ مَقَسُومٌ لِي لِينَ جَهُم كِسات دروازے ہیں۔ ہردروازے کے لئے جہنیوں کے الگ الگ جھے
ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تعداد مذکور نہیں۔ سورۃ الزمر آیت ۲۰ میں ہے:
﴿ وَ فَیْسِحَتْ أَبُو اَبْهَا ﴾ یعنی جب جنتی گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کئے جا کیں گروجنت کے دروازے پہلے ہے
کھلے ہوں گے۔ البتہ احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں یعنی جہنم ہے ایک دروازہ زائد
ہے۔ یہی حکمت خداوندی کا متفقی ہے کہ جس طرح جہنم کے دروازے ہیں۔ اور جہنمیوں کے الگ الگ جھے ہیں۔ ای طرح جنت کے تھی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ طرح جنت کے تھی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرت خصص بیں۔ اور ایک دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ طرح جنت کے تھی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ طرح جنت کے تھی دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرجت خصص بین عالم بے۔

فا کدہ:(۱) سابقین میں سے جولوگ بلند پایہ ہیں ان کے لئے نیکوکاری اورا عمالِ صالحہ کی زیادتی وہ، تین اور چار درواز سے بھی کھولتی ہے۔اوروہ قیامت کے دن متعدد دروازوں سے بلائے جائیں گے۔اور حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ سے توبید عدہ کیا گیا ہے کہان کو جنت کے بھی دروازوں سے بلایا جائے گا۔

فا کده(۲) عدیث کے شروع میں جہاد کے لئے دل کھول کرخرج کرنے والے کو جنت کے کسی دروازے ہے بلانے کا جو تذکرہ ہے وہ کھن اہتمام کی زیادتی کے لئے ہے یعنی جہاد کے لئے خرج کرنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ورنہ و مجھی آیک صدقہ ہے اور صدقہ کرنے والوں کے لئے علمحہ ودروازہ ہے۔اس سے اس کو بھی بلایا جائے گا۔ نوٹ نیدونوں فائدے کتاب میں ہیں۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "للجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة" الحديث.

أقول: اعلم أن الجنة حقيقتها راحة النفس بما يترشح عليها من فوقها من الرضا، والموافقة، والطُمَأْنِينة، وهو قوله تعالى: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللهِ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴾ وقوله تعالى في ضدّها: ﴿ أُولَاكِ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللهِ والْمَلَاثِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِيْنَ، خَالِدِيْنَ فِيها ﴾

وطريقُ خروج النفس إليها من ظلمات البهيمية: إنما يكون من الخُلُقِ الذي جُبلت النفس على ظهور الملكية فيه، وانقهار البهيمية.

فمن النفوس: من تكون مجبولةً على قوة الملكية:

[١] في خُلق الخشوع والطهارة، ومن خاصيتها: أن تكون ذاتَ حظ عظيم من الصلاة.

[٣] أو في خُلُق السماحة، ومن خاصيتها: أن تكون ذات حظ عظيم من الصدقات، والعفو
 عمن ظلم، وخفض الجناح للمؤمنين مع كِبْر النفس.

(٣] أو في خلق الشبحاعة، فينفث تدبيرُ الحق الإصلاح عباده فيها، فيكونُ أولُ ما يقبل
 النفثُ منه هو الشجاعة، فيكون ذات حظ عظيم من الجهاد.

[1] أو يكون من الأنفس المتجاذبة، فَيَهْدِى لها إلهام أو تجرِبة على نفسها: أن كسرَ البهيمية بالصوم والاعتكاف مُنْقِذ لها من ظلماتها، فيتلقى ذلك بسمع قبول، واجتهد من صميم قلبه، فَيُجازى جزاء وفاقًا بالريَّان.

فهذه هى الأبواب التى صرح بها النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث؛ ويُشبه أن يكون منها: باب العلماء الراسخين، وباب أهل البلايا والمصائب والفقر، وباب العدالة، وهو قوله صلى الله عمليه وسلم فى سبعة يظلهم الله فى ظله: "إمام عادل" وآيته: أن يكون عظيم السعى فى التأليف بين الناس؛ وباب التوكل وترك الطيرة؛ وفى كل باب من هذه الأبواب الحديث كثيرة مشهورة.

وبالجملة: فهذه أعظم أبواب خروج النفس إلى رحمة الله، ويجب في حكمة الله: أن يكون للجنة التي خَلَقَها الله لعباده أيضًا ثمانية أبواب بإزائها.

والكُمَّلُ من السابقين يَفتح عليهم الإحسانُ من بابين، وثلاثةٍ، وأربعةٍ، فَيُدَّعون يوم القيامة منها، وقد وُعِدَ بذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق زوجين" الحديث: أنه يُدعى من بعض أبو ابها، إنما خَصَّه بالذكر زيادة لاهتمامه.

ترجمہ:(۳) آنخضرت طِلْنَهَا مُنْ کاارشاد:'' جنت کے لیے متعدد دروازے ہیں، پس جو مخص نماز والوں ہیں ہے ہے'' آخر حدیث تک۔

میں ہتا ہوں: جان لیں کہ جنت کی حقیقت: نفس کی راحت ہاں چیز کے ذریعہ جواس پر ٹیکٹی ہے اس کے اوپر سے بعنی خوشنودی اور موافقت اور تسلی ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' بیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئ ' اور رحمت کی ضد میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: '' بیلوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گئ ' ۔۔۔ اور نفس کے نکلنے کی راہ رحمت کی طرف ہیمیت کی تاریکیوں ہے: وہ نکانا سرف ان اخلاق کے ذریعہ ہوتا ہے جو کہ نفس پیدا کیا گیا ہے ملکیت کے نمود ارہونے پر اس خُلُق میں اور ہمیت کو ظہور کا معلوب ہونے پر لیعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جوخوبیاں ودیعت فر مائی ہیں ان کو بڑھا وادیا جائے تو ملکیت کو ظہور کا موقعہ متا ہے ۔ اور ہمیت مغلوب ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

پی بعض نفوس وہ ہیں جو پیدا کئے گئے ہیں ملکت کی قوت پر:(۱) خشوع اور طہارت کی خصلت میں۔اوراس کی خصوصیت خصوصیت سے بیات ہے کہ وہ ہڑا حصہ لینے والا ہونماز سے ۔ (۲) یا سیرچشی کی خصلت میں۔اوراس کی خصوصیت میں سے بیات ہے کہ وہ ہڑا حصہ لینے والا ہو خیرا توں سے اور اس محف سے درگذر کرنے سے جس نے ظلم کیا اور مؤمنین کے لئے باز و بچھانے سے نفس کے ہڑا ہونے کے باوجود ۔ (۳) یا بہاوری کی خصلت میں۔پس پھوڑکا جاتا ہے اللہ کا انظام اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس نفس میں۔پس پہلی وہ چیز جو اللہ کے البام کو قبول کرتی ہے: وہ بہاور کی ہوتا ہے وہ ہڑا حصہ لینے والا جہاد سے ۔ پس بہاور کی ہوتا ہے وہ آ دمی متجاذب نفوس میں ہے۔پس بہاور کی ہوتا ہے وہ ہڑا حصہ لینے والا جہاد سے ۔ پس بہاور کی ہوتا ہے وہ آ دمی متجاذب نفوس میں ہے۔پس راہ دکھا تا ہے اس کو بہیں ہوتا ہے وہ ہڑا کی تا ہے وہ اس کی کرتا ہے وہ اس کی کان سے۔اورا نتہائی کوشش کرتا ہے وہ اس کی بیات کے کان سے۔اورا نتہائی کوشش کرتا ہے وہ اس کے در یعد۔

اور حاصل کلام: پس میہ بڑے ابواب بین نفس کے نکلنے کے اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور ضروری ہے حکمت فداوندی بین کہ ہول اس جنت کے لئے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بیدا کیا ہے آتھ درواز ہے اُن اعمال کے مقابل ۔۔۔ اور سابقین بین سے اعلی پاریے کوگ: نیکو کاری ان پر کھولتی ہے دواور تین اور چار درواز وں میں سے ۔ پس وہ قیامت کے دن اُن درواز وں سے بلائے جا کیں گے۔ اور شخقیق وعدہ کے گئے بین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنماس چیز کا ۔۔۔ اور آپ میل نیکھیئے کے ارشاد: 'دجس نے خرج کیا جوڑا'' آخر صدیث تک کا مطلب سے ہے کہ وہ بلایا جائے گا جنت کے کسی درواز ہے ہے اُن باب صدقہ ہے ) اور ذکر میں اس کو خاص کیا ہے صرف اس کے اجتمام کی خرج کے گئے۔

تصحیح : حدیث میں ابواب شمانیة تھا شمانیة کومیں نے حدف کیا ہے۔ کیونکہ بیلفظ نہ مشکلوۃ میں ہے، نہ بخاری وسلم میں۔ اوراگر چہ مخطوط کراچی میں بھی ہے گریہاں مخطوط کراچی میں اضطراب اور تکرار پایاجا تا ہے، اس لئے ممکن ہے بیکا تب کی غلطی ہو۔ پھرآ گے شاہ صاحب نے خود آٹھ دروازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اوروہ اس طرح کیا ہے کہ صحویا دیگی اصادیث کی طرف اشارہ کرد ہے ہیں۔

#### ياب\_\_\_\_س

### ز کا توں کے نصاب

تمام قابل زکو ۃ اموال کے لئے شریعت نے نصاب متعین کئے ہیں، تا کئی (مالداری) کاتحقق ہو۔ حدیث میں ہے: خیبر المصدقیۃ ماکان عن ظَهْرِ غنی: بہترین خیرات وہ ہے جو مالداری کی پینے سے ہو۔ یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی مالداری باقی رہے۔ آ دمی تناج ہوکرنہ رہ جائے۔ ورنہ غریب نوازی اورخولیش آ زاری ہوگی۔ بعد بھی مالداری باقی رہے۔ آ دمی تناج ہوکرنہ رہ جائے۔ ورنہ غریب نوازی اورخولیش آ زاری ہوگی۔

غلہ اور تھجور کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے: ''پانچ وس سے کم تھجوروں میں زکو ہنہیں' ایک وس: ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اور صاع: چار مُد کا۔ اور مُد : احناف کے نزدیک دورطل کا اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رطل اور تبای طل اور تبای ہے۔ اور رطل عراقی چارسوسات گرام کا ہوتا ہے۔ پس ایک صاع: احناف کے نزدیک: تین کلودوسو اکسٹھ گرام ہے۔ اور ائمہ دثلاثہ کے نزدیک: تین کلودوسو اکسٹھ گرام ہے۔ اور ایک وسن: احناف کے نزدیک: ایک سو بچانوے کلواور تین سوساٹھ گرام ہے۔ اور ائمہ نٹلاثہ کے نزدیک: چوسواکیاون کلونؤے گرام ہے۔ اور ائمہ نٹلاثہ کے نزدیک: چوسواکیاون کلونؤے گرام ہے۔ اور ائمہ نٹلاثہ کے نزدیک: چوسواکیاون کلونؤے گرام ہے۔

غلّہ اور کھجوروں کا یہ نصاب اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ مقدار ایک جھونے کئید کی سال بھر کی ضروریات کے لئے کا فی ہے۔ جھوٹا کئیہ تین افراد شیمتل ہوتا ہے بعنی میاں بیوی اور کوئی نوکر یا دونوں کا کوئی بچہ۔ اور چارا فراد ہوں تو وہ بھی جھوٹا کئیہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک ایک رطل یا ایک مذہوتی ہے۔ پس جب ہرا یک اتنی مقدار کھائے گاتو یہ مقدار ایک سال تک ان کے لئے کا فی ہوگی۔ اور پچھ نے بھی جائے گا، جو ہنگامی ضروریات کے لئے مثلاً مہمانداری کے لئے یا اول کے لئے کام آئے گی۔ لئے مثلاً مہمانداری کے لئے یا وان کے لئے کام آئے گی۔

فائدہ؛ ندکورہ حدیث میں غشر کابیان ہے یاز کو ہ کا؟اس میں اختلاف ہے۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کھجور کے تاجر کی قابل زکو ہ مالیت کابیان ہے بینی پانچ وس مجبوری چاندی کے نصاب کے بقدر ہیں،اس لئے ان میں زکو ہ واجب ہے۔ اور ویگرائم کے نزدیک: یے زمین کی بیداوار کے غشر کا بیان ہے ان کے نزدیک اُسی غلّہ اور پھلول میں عُشر واجب ہوتا ہے جوسال بھر ہاتی رہ سکتے ہوں اور ان کی مقدار کم از کم پانچ وس ہو۔اس سے کم پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے جوسال بھر ہاتی رہ سکتے ہوں اور ان کی مقدار کم از کم پانچ وس ہو۔اس سے کم پیداوار میں مطلقاً عشر واجب ہے۔

چاندی کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے کہ:'' پانچ اُوقیہ ہے کہ چاندی میں زکو ۃ نہیں' اُوقیہ: چالیس درہم کاوزن ہے۔اور پانچ اُوقیے: دوسودرہم یعنی چھسو ہارہ گرام چاندی یااس کی قیمت ہے۔اور بینصاب اس لئے تجویز کیا میں میں میں ہے۔

- ﴿ الْأَرْوَرُ لِبَالِيْكُولُ ﴾ -

گیا ہے کہ اگراشیاء کے بھاؤ معتدل ہوں ، تو ایک جھوٹے کنبہ کی سال بھر گی ضروریات کے لئے اکثر ممالک میں بیہ مقدار کافی ہے۔ آپ معتدل ممالک کی گرانی اورار زانی کا جائز ہ لیں ، یہی بات یا ئیں گے۔

اونٹوں کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے کہ:'' پانچ سے کم اونٹوں کے رپوڑ میں زکو ۃ نہیں' اوران میں سے زکو ۃ ایک بکری کی جاتی ہے کہ اونٹوں نکے ایک جائے۔ پھراونٹوں کے ذکو ۃ ایک بکری کی جاتے ہے کہ وہ جنسِ مال سے کی جائے۔ پھراونٹوں کی زکو ۃ میں بکری کیوں کی جاتے ہے؟ دوم ہے کہ نصاب کوئی مہتم بالثان عدد ہونا چاہئے۔اور پانچ اونٹ کوئی بڑا مال نہیں، پھرا تنے اونٹوں میں زکو ۃ کیوں واجب ہے؟

سوال دوم کا جواب: یہ ہے کہ پانچ اونٹ: دواعتباروں سے مال کی کافی مقدارین ۔ ایک: یہ کہ اونٹ مولیٹی میں عظیم الجق ، کثیر الفائدہ جانور ہے۔ اس کوذئ کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ اس پرسواری کی جاسکتی ہے۔ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس نے سال حاصل کی جاسکتی ہے۔ اوراس کے بال اور کھال سے گرم کیڑے بنائے جاسکتے ہیں ۔ اس اعتبار سے تھوڑ ہے اونٹ بھی بہت ہیں۔ دوم: یہ کہ بعض لوگ ایسی چندعمدہ اونٹنیاں پالنے پراکتفا کرتے ہیں جو بہت اونٹیوں کا کام کرتی ہیں۔ اور قیمت کے اعتبار سے بھی پانچ اونٹ: چالیس، پچاس بکریوں کے مساوی ہیں کیونکہ دور نبوی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ: آٹھ، دس یا بارہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں بکثرت یہ بات آئی ہے۔ پس پانچ اونٹ: چالیس، پچاس بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں بکثرت یہ بات آئی ہے۔ پس پانچ اونٹ: چالیس، پچاس بکریوں کے برابر ہوئے۔ اور آئی بکریوں میں سے ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں ہے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹ میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔

اورسوال اول کا جواب: بیہ ہے کہ اونٹ کا کم ایک سالہ بچہ ہی ذکو ۃ میں لیا جاسکتا ہے۔اس سے چھوٹانہیں لیا جاسکتا کیونکہ وہ ماں کے دودھ کامختاج ہوتا ہے۔اور بنت مخاض کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانچ اونٹوں میں سے اتنی زیادہ زکو ۃ لی جائے گی تو فریضہ بھاری ہوجائے گا۔اس لئے بچپیں سے کم اونٹوں کی زکو ۃ میں بکریاں لی جاتی ہیں۔

#### ﴿ مقادير الزكاةِ ﴾

[۱] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة "فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة "أقول: إنما قدّر من الْحبّ والتمر خمسة أوسق، لأنها تكفى أقلَّ أهلِ بيتٍ إلى سنة وذلك: لأن أقلَّ البيت: الزوج، والزوجة، وثالث: خادمٌ أو ولدٌ بينهما، ومايضا هى ذلك من أقلً البيوت؛ وغالبُ قُوْتِ الإنسان رَطل أو مدٌّ من الطعام، فإذا أكل كلُّ واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسّنة، وبقيت بقيةٌ لنوائبهم أو إدامهم.

- ﴿ اَوْسُوْرُ لِبَالِيْسُرُ ﴾

وإنها قَدُّرَ من الورق خمسَ أواق: لأنها مقدارٌ يكفى أقلَّ أهلِ بيتِ سَنَةً كاملةً، إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار؛ واستقرِئ عاداتِ البلاد المعتدلة في الرُّخص والغلاء تجدُّ ذلك.

وإنما قدَّر من الإبل خمس ذود، وجعل زكاته شاة، وإن كان الأصلُ الا تؤخَدَ الزكاة إلا من جنس المال، وأن يُجعل النصابُ عددًا له بال: لأن الإبل أعظمُ المواشى جُنَّة، وأكثرها فائدة، يسمكن أن تُذبح، وتُركب، وتُحلب، ويُطلب منها النسل، ويُستدفأ بأ وبارها وجلودها؛ وكان بعضهم يَقْتنى نجائب قليلة تكفى كفاية الصَّرْمَة؛ وكان البعير يُسوى في ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، واثنتي عشرة شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث، فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها شاةً.

تر جمہ: زکوۃ کی مقداروں کا بیان: (۱) نبی سِلانِیَائیے نے فرمایا: میں کہتا ہوں: نبی سِلانِیَائیے نے غلہ اور سے جوروں کا پانچ وستوں سے اندازہ صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ پانچ وسق ایک چھوٹے کنبہ کے لئے ایک سال تک کافی ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ چھوٹے کنبہ میں: خاوند، بیوی اور تبسرا: کوئی خادم یا دونوں کے درمیان کوئی ہوتا ہے۔ اور انسان کی عام خوراک غلہ کا ایک رطل یا ایک مذہوتی ہوئی بچہ ہوتا ہے۔ اور جوچھوٹے کنبوں سے اس کے مشابہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک غلہ کا ایک رطل یا ایک مذہوتی ہے۔ پس جب کھائے گا ہرایک ان میں سے اتنی مقدار تو کافی ہوگی وہ ان کے لئے ایک سال تک۔ اور باتی رہے گا بچھ ان کی ہنگا می ضروریا ہے۔ کے لئے یاان کے لا وَن (وہ چیز جس سے روٹی لگا کرکھا ئیں) کے لئے۔

اور جاندی کے پانچ اُوقیہ آپ نے اس لئے نجویز فرمائے کہ وہ ایک ایسی مقدار ہے جوا کثر ملکوں میں کا فی ہوجاتی ہے پورے سال تک ایک حصونے کنیہ کے لئے جبکہ نرخ معتدل ہو۔اور آپ جائزہ لیس معتدل ممالک کی عادتوں کا ارزانی اورگرانی میں یائیں گے آپ بیہ بات۔

اوراونوں میں سے آپ نے پانچ کی جماعت کومقرر کیا اوران کی زکو ۃ ایک بکری تجویز فرمائی۔ اگر چہاصل ہے ہے کہ ذکو ۃ نہ کی جائے مار ہیں کہ مقرر کیا جائے نصاب کی بہتم بالثان عدد کواس لئے کہ اونٹ مولیثی میں سب سے بڑے جی جی میں۔ اوران میں زیادہ ہیں فائدہ میں ممکن ہے کہ ذرئے کئے جائیں اور سواری کئے جائیں اور دو ہے جائیں اور اس سے بڑے جائیں اور اس کے جائے اوران کے بالوں اور کھالوں سے گری حاصل کی جائے۔ اور بعض لوگ بالا کرتے ہیں تھوڑی ہی ایس عمدہ اونٹنیاں جو جماعت کا کام کرتی ہیں۔ اور اونٹ اُس زمانہ میں وی اور آٹھ اور بارہ بکر یوں کے برابر ہوتا تھا، جیسا کہ بہت ہی حدیثوں میں آیا ہے۔ پس مقرر کیا پانچ اونٹوں کو بکر یوں کے اور فی نصاب کے عظم میں اوران میں آیک بکری متعین کی۔

## غلام اورگھوڑ ہے میں زکو ۃ نہ ہونے کی وجہ

حدیث میں ہے کہ''مسلمان پرنہاس کے غلام میں کچھز کو ق ہےاورنہاس کے گھوڑ ہے میں' اورایک روایت میں ہے کہ''مسلمان کے غلام میں کچھز کو قانبیں۔البنة صدقة الفطر ہے'' (مشکوة حدیث ۱۷۹۵)

تشریک: غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں زکوۃ واجب نہیں۔البتہ ان کاصدقۃ الفطرمولی پرواجب ہے (اورائمہ ثلاثہ کے نزویک صرف مسلمان غلام کا صدقۃ الفطرمولی پرواجب ہے)اوراگروہ تجارت کے لئے ہوں تو ان کی مالیت میں جبکہ وہ جاندی کے نصاب کے بقدر ہو،اورحولان حول کی شرط بھی یائی جائے تو زکوۃ واجب ہے۔

اور گھوڑاا گرسواری وغیرہ کاموں کے لئے ہے تو اس میں بھی زکو ۃ واجب نہیں۔ اگر چہوہ مسائمہ ہو۔ اور تجارت کے لئے ہوتو اس میں بھی زکو ۃ واجب نہیں۔ اگر چہوہ مسائمہ ہو۔ اور تجارت کے لئے گھوڑے پالے کے ہوتو اس کی مالیت میں زکو ۃ واجب ہے۔ اور بیاجماعی مسئلہ ہے۔ اور اگرنسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالے جا تمیں تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے فزو کیک ان میں زکو ۃ واجب ہے اور باقی حضرات کے فزو کیک واجب نہیں۔

ندکورہ حدیث میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک صرف خدمت کے نماام کا اورسواری کے گھوڑے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔اوران میں زکو قاواجب نہ ہونے کی وجہ رہے کہ:

نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کا دنیا میں کہیں بھی رواج نہیں۔اور یہی حال گھوڑ وں کا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں گھوڑ ساتی کثرت سے نہیں پالے جاتے جیں۔ پس بدونوں اموالِ نامیہ ممالک میں گھوڑ ساتی کثرت سے نہیں پالے جاتے جیں۔ پس بدونوں اموالِ نامیہ میں سے نہیں ہیں اوران میں زکو ق واجب ہے۔ میں سے نہیں ہیں اوران میں زکو ق واجب ہے۔ فائدہ:نصب الرایہ ۳۵۹: میں سل کے لئے پالے ہوئے گھوڑ وں میں سے حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا ذکو ق الیمنامروی ہے۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم صدقة في عبده، ولافي فرسه" أقول: ذلك: لأنه لم تَحْرِ العادةُ باقتناء الرقيق للتناسل، وكذا الخيلُ في كثير من الأقاليم لاتكثرُ كثرةً يُعتدُ بها في جنب الأنعام، فلم يكونا من الأموال النامية؛ اللهم إلا باعتبار التجارة.

ے بسل بڑھانے کے لئے پالے گئے گھوڑے بھی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس صدیث ہے مشتنیٰ ہیں )

ہے

## اونٹوں کا نصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت عُمر و بن حَزم و غیرجم رضی الله عنهم کی روایات سے بیہ بات درجہ شہرت کو بلکہ تو اتر کو پہنچ گئی ہے کہ بیں اونوں تک: ہر پانچ اونوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پھر ۱۳۵ تا ۳۵ میں بنت بِخاض ۔ اور ۲۷ تا ۲۵ میں وو بنت لِبون ۔ میں بنت بِخاض ۔ اور ۳۷ تا ۴۵ میں بنت لِبون اور ۳۷ تا ۲۰ میں بِظہ ۔ اور ۱۷ تا ۵۵ میں جَدَ عہد اور ۲۷ تا ۹۰ میں دو بنت لِبون ۔ اور ۹۱ تا ۱۲ میں دو چھے واجب ہیں۔ پھر قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر جالیس میں بنت کُبون اور ہر پچاس میں حقہ واجب ہے۔

فا کده: (۱) حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عندے حضرت الس رضی الله عند نے زکوۃ نامدروایت کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے(مشکوۃ حدیث ۱۷۹۱) اور حضرت عمر رضی الله عندے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند نے زکوۃ نامد روایت کیا ہے جو موطا ما لک (۱: ۲۵۵ باب صدفۃ الماصیۃ ، کتاب الزکوۃ) میں ہے۔ اور حضرت علی رضی الله عند کی روایت ابوداؤد (حدیث ۱۵۵ باب زکوۃ السائمہ) میں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی الله عند کی روایت: امام محمد رحمدالله کی کتاب الآثار (حدیث ۱۳۵ باب زکوۃ الله بل) میں ہے۔ اور حضرت عمر و بن حزم رضی الله عند کی روایت: امام بیم بی کی سنن کبری الله عند کی روایت: امام بیم بی کی سنن کبری ۱۳۵ باب کیف فرض الصدفۃ ؟ کتاب الزکوۃ) میں ہے۔

فائدہ (۲) بنت مِنخاض : اونٹنی کا ایک سالہ ما و م بچدئاض : در دز ہ ۔ سال بھر کے بعد اونٹنی گا بھن ہو جاتی ہے اس لئے بینام دیا گیا ہے۔ بنت ِلَو ن : دوسالہ ما و م بچہ لیون دودھ والی ۔ دوسال میں اونٹنی دوسرا بچہ جنتی ہے ، ادر دودھ دیتی ہے ، اس لئے بینام دیا گیا ہے۔ حِقّہ : تین سالہ ما و م بچہ ۔ بینام اس لئے دیا گیا ہے کہ اب وہ بار برداری کے قابل ہوجا تا ہے۔ جَدُ عَد: چارسالہ ما و م بچہ ۔ جَدُ تَ جوان ۔ پانچویں سال میں اونٹنی کا ما و م بچہ جوان ہوجاتا ہے۔ اور گا بھن ہونے کے قابل ہوجاتا ہے۔

تشری : اونوں کے نصاب کی تھکیل اس طرح عمل میں آئی ہے کہ ان کے رپوڑ بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ عربوں کے حرف میں اونوں میں ہیں سے زائد ہی پر رپوڑ کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سب ہے چھوٹار بوڑ ۲۵ کا بنایا۔ اوراس میں ایک سالہ ما ذہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ دس کے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرار بوڑ ۳۷ کا بنایا۔ اوراس میں دوسالہ ما ذہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ نو کے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھار بوڑ ۲۱ کا بنایا اوراس میں تین سالہ ما ذہ بچہ مقرر کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھار بوڑ ۲۱ کا بنایا۔ اوراس میں چارسالہ ما ذہ بچہ مقرر کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھار بوڑ ۲۱ کا بنایا۔ اوراس میں چارسالہ ما ذہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ اور پہلے دور بوڑوں میں دس دس ک

- ﴿ أَوْسَوْرَ مِبَائِسَ لَهِ ﴾

اورآخری دور بوڑوں میں پندرہ پندرہ کا اضافہ اس لئے کیا کہ ایک سالہ اور دوسالہ بچہ بہت زیادہ فیمی بین ہوتا۔ اور تین سالہ اور جا سالہ بچہ عرب بول کو بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ بار برداری اور حمل کے قابل ہوجاتا ہے، اس لئے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لئے رپوڑ میں پندرہ پندرہ کا اضافہ کیا گیا۔ پھر ۳۷ کودوگنا کر کے ۲ کا پانچواں رپوڑ بنایا اور اس میں دو بنت لیون واجب کئے یہی فریضہ ۵۲ کے دو گئے تک یعنی ۹۰ تک باتی رہتا ہے۔ پھر ۲۷ کودوگنا کر کے ۹۱ کا جو تا عدہ کلیے چھٹار یوڑ بنایا۔ اور اس میں دو بیٹے واجب کئے۔ بہی فریضہ ۲۰ کے دو گئے تک یعنی ۱۲۰ تک باتی رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ ہر چالیس میں بنت لیون اور ہر پیچاس میں حقہ واجب ہے۔ اس قاعدہ کی تطبیق میں فقہا کے عراق اور فقہا کے جاز میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل کت فقہ اور شروح حدیث میں ہے۔

[٣] وقد استفاض من رواية أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وابن مسعود، وعَمرو بن حَزْم، وغيرهم، رضى الله عنهم، بل صار متواترًا بين المسلمين: أن زكاة الإبل فى كل خمس شأة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنتُ مَخاض، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى حمس وأربعين: ففيها بنتُ لَبون، وإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقّة، فإذا بلغت ستا واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جَذَعَة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى خمس وسبعين: ففيها جَذَعَة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين الى عشرين ومائة: ففيها حِقّتان، فإذا إلى تعمرين ومائة: ففيها حِقّتان، فإذا ودت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حقة.

أقول: الأصل في ذلك: أنه أراد توزيع النّوق على الصّرَم، فجعل الناقة الصغيرة للصِرْمةِ الصغيرة، والكبيرة، وعاية للإنصاف؛ ووجد الصرمة لاتطلق في عرفهم إلا على أكثر من عشرين، فضبط بخمس وعشرين، ثم جعل في كل عشرةٍ زيادة سِنَّ إلا في الأسنان المرغوب فيها عند العرب غاية الرغبة، فجعل زيادتها في كلّ خمسة عشر.

تر جمہ: (٣) اور تحقیق درجہ شہرت تک پنجی ہے ابو بکر صدیق ، عمر بن الخطاب ، علی بن ابی طالب ، ابن مسعوداور عُمر و بن حزم رضی الله عنهم اور ان کے علاوہ کی روایات ہے ، بلکہ مسلمانوں کے درمیان وہ بات متواتر ہوگئی ہے کہ اونٹوں کی زکوۃ ہر پانچ میں ایک بکری ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۵ تا ۳۵ تو ان میں بنت بخاض ہے۔ پھر جب ہوجا کیں ۲۳ تا ۳۵ تو ان میں جدے ہے بنت بلون ہے۔ اور جب ہوجا کیں ۲۷ تا ۲۰ تو ان میں حقہ ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۱ تا ۲۵ کو ان میں جدے ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۱ تا ۲۵ کو ان میں دوشت بلون میں جدے ہوجا کیں ۲۱ تا ۲۵ تو ان میں دو بنت بلون میں ہوجا کیں ۲۱ تا ۲۵ اتو ان میں دوشت بلون میں بنت بگون ہے، اور ہر پچاس میں حقہ ہے (بیتمام روایات کا خلاصہ ہے ) میں کہتا ہوں :

بنیادی بات اس میں بعنی نصاب کی تشکیل میں ہیہ ہے کہ آنخصرت مبلینہ آئیے نے جا ہا اونٹیوں کور بوڑ پرتھیم کرنا۔ پس چھوٹی اونٹی کو چھوٹے ریوڑ میں اور بڑی کو بڑے میں مقرر کیا۔ انصاف کی رعایت کرتے ہوئے بعنی انصاف کا تقاضہ بہی ہے کہ چھوٹے ریوڑ میں سے چھوٹا بچرلیا جائے اور بڑے میں سے بڑا۔ اور پایا آپ نے کہ ریوڑ نہیں بولا جاتا عربوں کے عرف میں گرمیں سے زائد پر (اس لئے میں تک بحر یوں کے ذریعہ ذکوۃ مقرر کی ) پس متعین کیاریوژ کو پچیس کے ساتھ۔ پھرمقرر کیا ہردس میں عمر کی زیادہ مرغوب فیہ ہیں۔ پس مقرر کی اجروز کو بی بہت ہی زیادہ مرغوب فیہ ہیں۔ پس مقرر کی عمر کی زیادہ مرغوب فیہ ہیں۔ پس مقرر کی عمر کی زیادہ تی بیدہ میں۔

## بمریون کانصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

ندکورہ بالاصحابہ کی روایتوں سے بکریوں کی زکو ۃ کےسلسلہ میں بھی یہ بات درجہ شہرت کو پینچی ہے کہ ۱۳۰ تا ۱۳۰ بکریوں میں ایک بکر کی واجب ہے۔اور ۱۲ اتا ۲۰۰ میں دو بکریاں ہیں۔اور ۲۰۱ تا ۲۰۰ میں تین بکریاں ہیں۔ پھر قاعوہ کلیہ ہے کہ سکڑہ جب پورا ہوتو اس میں ایک بکری ہے۔ پس ۳۹۹ تک تین ہی بکریاں کی جائیں گی۔ جب چارسو پوری ہوجائیں گی تو جار بکریاں واجب ہونگی۔و بکذا۔

تشری جریوں کاریوڑ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔ اور دونوں میں تفاوت فاحش ہوتا ہے۔ کیونکہ بکریوں کا پالنا آسان ہے۔ ہرخف حسب سہولت ان کو پالتا ہے۔ اس لئے نبی بنٹائیڈیٹیٹر نے بکریوں کا چھوٹار بوڑ چالیس کا تبحویز کیا۔ اور اس میں ایک بمری واجب کی۔ اور بڑار بوڑ تین چالیسوں کا تبحویز کیا بعنی ایک سومیں کے بعد دو بکریاں واجب کیں۔ پھر ضابطہ بنایا کہ ہرسکڑہ میں ایک بکری ہے۔ بس ۲۰۱میں تین بکریاں واجب ہوگی۔ بہی فریضہ ۳۹۹ تک رہے گا۔ جب ۲۰۰۰ بکریاں پوری ہونگی تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔ و بکذا۔ اور یہاں وقص حساب کی سہولت کے لئے زاکدر کھا گیا ہے۔

## گابول بھینبوں کا نصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت مُعاذرضی الله عنه کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نبی مِنالاَنهَ اِن کو کھم دیا کہ وہ ہرتمیں گا یوں بھینسوں میں سے ایک سالہ فریا ماؤہ بچہ لیس اور ہر جالیس میں سے دوسالہ زیاماؤہ بچہ لیس (مقتلو قاحدیث ۱۸۰۰) سے ایک سالہ زیاماؤہ بچہ لیس اور ہر جالیس میں سے دوسالہ زیاماؤہ بچہ لیس (مقتلو قاحدیث ۱۸۰۰) تشریح: گا یوں بھینسوں کے ریوز بھی جھوٹے بڑے ہوتے ہیں ،اس لئے نبی مِنالاَنهَ اِنجِی فیار یوز تمیں کا نجو بز کیا۔

- ﴿ أَوْسَوْرَ لِبَنَالِيْزَلِ ﴾

اور بڑار پوڑ چالیس کا۔ کیونکہ گائیں بھینسیں اونٹ اور بکر پول کے نتیج کے جانور ہیں،اس لئے ان میں دونوں کی مشابہت ملحوظ رکھی گئی۔

## جاِ ندی اورسونے کا نصاب اوراس میں زکو ق<sup>م</sup>م ہونے کی وجہ

روایات سے بیہ بات بھی درجہ شہرت تک پنجی ہوئی ہے کہ چاندی کا نصاب پانچے اُو تیہ یعن ۲۰۰۰ درہم ہے۔اس سے کم میں زکو ہ نہیں۔اورسونا: چاندی پرمحول ہے۔ یعنی چے سوہارہ گرام چاندی کی قیمت کے بقدرسونا زکو ہ کا نصاب ہے اور دور نبوی میں ایک دینارکا مبادلہ (Change) دس درہم سے ہوتا تھا۔ پس دوسو درہم کے بیس مثقال ہوئے۔اس کئے اس کوسونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔اورسونے ، چاندی میں زکو ہ چالیسوال حصہ رکھی یعنی ڈھائی روپے فی سکیڑہ۔ یہ مقدار زکو ہ کی تمام مقدار دول سے کم ہے۔ کیونکہ میاموال کنز لیمن خزانہ ( ذخیرہ کی ہوئی تابل رغبت چیز ) ہیں۔اور خزائن لوگول کے نزد کی نقیاس ترین اموال شار ہوتے ہیں۔اس لئے اگرلوگول کوان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے کے لئے کہا جائے گا تو ان پر بار ہوگا۔اس لئے ان کی زکو ہ تمام ذکا توں سے کم رکھی گئی ہے۔

فائمکرہ:سونے کے نصاب کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔گران میں سے ایک بھی اعلی درجہ کی صحیح نہیں۔وہ تین روایتیں بیہ ہیں:

پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ: 'سونے میں کچھواجب نہیں ، تا آ تکہ وہ بیں دینار ہوجائے۔ پھر اگرکسی کے پاس بیس دینار ہوں ، اور ان پرسال گذرجائے تو ان میں آ دھا دینار ہے' اس روایت کو ابن وہب مصری نے مرفوع بیان کیا ہے اور شعبہ اور تو رک وغیر ہمانے موقوف بیان کیا ہے بعنی حضرت علی رضی اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ امام ابوداؤد نے اس پرسکوت کیا ہے بعنی کوئی جرح نہیں کی ۔امام نو وی نے حسن یا سیح کہا ہے اور زیلعی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے (ابوداؤد صدیث سے ۱۵ میں ایس کی اسائمہ ،نصب الرابیہ : ۳۲۸)

دوسری روایت: حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمرضی الله عنهما ہے مرفوعاً مروی ہے کہ 'نبی مِنالِقَائِیَمْ ہمیں ویناریا

زیادہ میں ہے آ دھادینارلیا کرتے ہے' اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن اساعیل بن مُسجَدِ عانصاری ہے جوضعیف

ہے۔ گرضعیف جدا نہیں۔ بخاری میں اس راوی کی روایت تعلیقاً ہے (ابن باجہ مدیث الا محاباب زکاۃ الورق والذہب)

تیسری روایت: حضرت عبدالله بن عُمر و بن العاص رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ: ''دوسودرہم ہے کم میں پچھنیں اورسونے کے ہیں مثقال ہے کم میں پچھنیں الله عنهما ہے درایہ میں اس کی اسناد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ اورسونے کے ہیں مثقال ہے کم میں پچھنیں' عافظ ابن حجر رحمہ الله نے درایہ میں اس کی اسناد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ حدیث ابوعیدا ورابن زنجو یہ نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے (نصب الرایہ ۲۹:۲۳ مُغنی ابن قُدامہ ۱۹:۹۹)

مذکورہ تمام روایات گوالگ الگ ضعیف ہیں، گرضعف شدید ہیں۔ پھرمل کرایک قوت عاصل کر لیتی ہیں اور قابل فرکورہ تمام روایات گوالگ الگ ضعیف ہیں، گرضعف شدید ہیں۔ پھرمل کرایک قوت عاصل کر لیتی ہیں اور قابل

استدلال بوجاتی بین اس لئے جمہور کے زردیک سونے کا نصاب: ایک مستقل نصاب ہواوراس بین قیمت کا انتہار نہیں۔البتہ کھ حضرات سونے کوچاندی کے نصاب برجمول کرتے بین یعنی ان کے زددیک سونے کا نصاب: کوئی مستقل نصاب نہیں۔ بعتا بھی سونا چھ سوبارہ گرام چاندی کی قیمت کے برابر بوجائے اس میں زکو قواجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ای تول کو اختیار کیا ہے۔ این قدامہ رحمہ اللہ معنی ( ۵۹۹:۲) میں لکھتے ہیں: قال عامّة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مشقالا، من غیر اعتبار قیمتھا، الا ما حکی عن عطاء، وطاووس، والزهری، وسلیمان بن حوب، وأیوب السیختیانی، اُنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما کان قیمته مانتی درهم ففیه الزکاف، وإلا فلا، لانه لم والیوب السیختیانی، اُنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما کان قیمته مانتی درهم ففیه الزکاف، وإلا فلا، لانه لم والیوب السیختیانی، اُنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما کان قیمته مانتی درهم ففیه الزکاف، وإلا فلا، لانه لم

خلاصہ یہ ہے کہ قابلِ زکو قاموال کی اجناس چار ہیں یا پانچ ؟ اس میں اختلاف ہے۔ مواثی بالا تفاق تمن جنسیں ہیں۔ ان میں ایک نصاب کا دوسر نصاب سے انضام نہیں کیا جاتا یعنی اگر کسی کے پاس چار اونٹ ، ہیں گائیں اور تمیں بکر یاں ہوں تو ان میں پچھز کو قرنہیں ، کیونکہ کوئی نصاب مکمل نہیں ۔ اور سونا چاندی دوجنس ہیں یا ایک؟ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک اور شاہ صاحب کے نزدیک دونوں ایک جنس ہیں۔ اور اصل چاندی کا نصاب ہواور سونے میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اور جمہور ان کو دوجنسیں قرار دیتے ہیں۔ اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے ہیں۔ چاندی کا نصاب چھسو بارہ گرام اور سونے کا نصاب ساڑ ھے ستای گرام ہے مگر چونکہ دونوں خلقی خمن ہیں اور دونوں کی منفعت بھی ایک ہے بعنی دونوں ایک بی کام کرتے ہیں ، اس لئے جمہور دونوں میں انضام کرتے ہیں یعنی کی دونوں کی منفعت بھی ایک ہے بینی دونوں ایک بی کام کرتے ہیں ، اس لئے جمہور دونوں میں انضام کرتے ہیں اور دونوں کی تیت رکا کر انفع للفقر ا ، نصاب سے کم سونا ہوتو بعض حضرات وزن کے اعتبار سے انضام کرتے ہیں اور دونوں کی قیمت لگا کر انفع للفقر ا ، نصاب بناتے ہیں۔

[1] وقد استفاض من روايتهم أيضًا في زكاة الغنم: أنه إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثِ مائةٍ ففيها ثلاث شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثِ مائةٍ: ففي كل مائة شاة.

أقول: الأصل فيه: أن ثُلَةً من الشاء تكون كثيرة، وثلة منها تكون قليلة، والاختلاف فيها يتفاحش لأنها يسهل اقتناؤها، وكلِّ يقتني بحسب التيسير، فضبط النبي صلى الله عليه وسلم أقلُ ثلةٍ بأربعين، وأعظمَ ثلة بثلاث أربعينات، ثم جعل في كل مائةٍ شاة، تيسيرًا في الحساب.

[٥] وصبحٌ من حديث مُعاذرضي الله عنه في البقر: في كل ثلاثين تَبِيْعٌ أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسِنِّ أو مسنة، وذلك: لأنها متوسطة بين الإبل والشاء، فَرُوعي فيها شِبْهُهُما.

[٦] واستفاض أينضًا: أن زكاة الرُّقَّةِ ربعُ العُشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة: فليس فيها

- ﴿ لَرَسُونَ لَهُمُلِيْزَلُ ﴾ -

شيئ، وذلك: لأن الكنوزَ أَنْفَسُ المال، يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها، فمن حقّ زكاته أن تكون أخفَ الزكوات؛ والذهبُ محمول على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرفُ دينار بعشرة دراهم، فصار نصابُه عشرين مثقالاً.

تر جمہ: (۳) اور ندکورہ صحابہ کی روایات سے بمریوں کی زکوۃ میں بھی یہ بات مشہور ہوچکی ہے کہ جب بمریاں چالیس تا ایک سوبیس ہوں تو ان میں ایک بکری ہے۔ پس جب وہ ایک سوبیس سے زیادہ ہوں: روسوتک، تو ان میں دو بکریاں ہیں۔ پھر جب وہ زیادہ ہوں دوسو سے تین سو تک تو ان میں تین بکریاں ہیں۔ پس جب وہ تین سو سے زیادہ ہوں تو ہرسومیں ایک بکری ہے۔ میں کہتا ہوں: بنیادی بات اس میں ریہ ہے کہ بکریوں کا کوئی ریوڑ زیادہ ہوتا ہے اور ان کا کوئی ریوڑ تھوڑ ا ہوتا ہے۔ اور تھاوت اس میں بہت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بکریوں کا پالنا آسان ہے۔ اور ہرکوئی پالنا ہے حسب سہولت۔ پس متعین کیا نبی منالئے تیا ہے جھوٹے ریوڑ کو چالیس کے ذریعہ اور بڑے دیوڑ کو تین چالیسوں کے ذریعہ اور بڑے دیوڑ کو تین کا جسب سے خوالیس کے ذریعہ اور بڑے دیوڑ کو تین چالیسوں کے ذریعہ اور بڑے کے لئے۔

(۵)اورگایوں اور کھینسوں میں معاذرضی اللہ عنہ کی حدیث سے ٹابت ہوا ہے: ہرتمیں میں: ایک سالہ نریا ماوہ بچہ۔ اور ہر جالیس میں: دوسالہ نریا مادہ بچہ۔اوروہ بات اس لئے ہے کہ ابقار: اوننوں اور بکریوں کے درمیان کے جانور ہیں۔ پس ملحوظ رکھی گئی ان میں یعنی ان کے رپوز بنانے میں دونوں کی مشابہت۔

(۱) اور نیزید بات بھی درجہ شہرت تک پنچی ہوئی ہے کہ چاندی کی زکو ۃ چالیسواں ہے۔ پس اگر نہ ہوں مگر ایک سو نوے درہم تو ان میں پیچنہیں۔ اور وہ بات یعنی ڈھائی فیصد زکو ۃ اس لئے ہے کہ خزانے نفیس ترین مال ہیں۔ نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو ان میں سے بہ بات ہے کہ وہ تمام پہنچتا ہے لوگوں کو ان میں سے بہ بات ہے کہ وہ تمام زکا توں میں سب سے بلکی ہو۔۔۔ اور سونا: چاندی پرمحمول ہے۔ اور اس زمانہ میں وینار کی تبدیلی وس درہم کے ساتھ تھی پس سے بیلی میں مثقال ہوا۔







## ز مین کی پیداوار میں دس فیصدیا پانچ فیصدلگان کی وجہ

حدیث ۔۔۔ حضرت ابن عمر رضی التدعیم اے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلگانگائیم نے فرمایا: ''اس پیداوار میں جس کو ہارش اور چشموں نے سینچاہے، یا وہ پانی کے فر ب کی وجہ ہے سینچائی کے بغیر مکتی ہے: دسواں حصہ ہے۔ اور اس بیداوار میں جو پانی برواراؤمنی کے ذریعہ سینجی گئی ہے: جیسواں حصہ یعنی پانچ فیصد ہے (مشکلوة حدیث ۱۷۹۷)



تشری کوز (سونے، چاندی اور کرنی) میں نُماء (بردھوتری) محض تقدیری ہے بینی مان کی تھے۔ اور تجارت میں نفخ کے پیچے محنت درکار ہوتی ہے، اس لئے ان میں زکوۃ ڈھائی فیصدر کھی گئی ہے۔ اور کھیتوں اور باغوں کی پیدا وار اللہ کے ضل سے بہت ہوتی ہے، اس لئے اس میں زکوۃ زیادہ رکھی گئی ہے۔ پھرجس پیدا وار میں محنت درکار ہوتی ہے یا اس کی سینچائی پر خرج آتا ہے، اس کو ضع کرنے کے بعد فصل کم رہ جاتی ہے، اس لئے اس میں پانچ فیصد فریف ہم قرر کیا گیا ہے۔ اور جو محاصل ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لئے ان میں دس فیصد عُشر تجویز کیا گیا ہے۔

[٧] وفيما سَقَتِ السماءُ والعيون، أو كان عَثْرِيًّا: العُشر، وفيما سُقِيَ بالنضح: نصفُ العشر، فإن الذي هو أقلُ تعانيا وأكثرُ رَيْعًا أحقُ بزيادة الضريبة؛ والذي هو أكثر تعانيا وأقل رَيْعًا أحقُ بزيادة الضريبة؛ والذي هو أكثر تعانيا وأقل رَيْعًا أحقُ بتخفيفها.

ترجمہ: (٤) اور کھیتوں اور باغوں کی اس پیدا وار میں جس کو ہارش اور چشموں نے سیراب کیا ہے یا وہ سیرانی میں خودکفیل ہے: دسوال حصہ ہے۔ اوراس میں جوسیراب کی گئی ہے پانی بردارا وغنی کے ذریعہ: دسویں کا آ وھا (پانچ فیصد ) ہے۔ پس ہیشک وہ پیدا وار جو مشقت کے اعتبار سے کم ہے اور پیدا وار کے اعتبار سے زیادہ ہے: وہ لگان کی زیادہ حقد ارہے۔ اور جو مشقت کے اعتبار سے کم ہے: زکو ہ کو ہلکا کرنے کی زیادہ حقد ارہے۔

لغات:العَفرِي: الأسجار التي تكون على شط الماء، وتَشْرَب بعروقها الماء، من غير حاجة إلى السُّفي (معارف السنن ٢٣٥٥) ..... نَضِحَ (فَضَ ) نَضِحًا البعير الماء : كيت ياباغ مين والني كويس سي السُّفي (معارف السنن ٢٣٥٥) ..... نَضِحَ (فَض) نَضحًا البعير الماء : كيت ياباغ مين والني كويس سي يابي النافر : تكليف المانا، مشقت برداشت بالنافر النافر : تكليف المانا، مشقت برداشت كرنا ..... الويع : برچيز كي زياد تي - كها جا تا ہے: ليس له رَبْع : الل كے لئے پيداوار بيل ...

## خرص کرنے اوراس میں سے گھٹا کرعشر لینے کی وجہ

 كرير \_البنة تهائى ياكم ازكم چوتھائى كم كركے باقى كى زكوة وصول كرير\_

اور تخیینه کرنے میں حکمت بیہ ہے کہ ارباب زراعت آزاد ہوجا کمیں ، جس طرح چاہیں کھا کمیں کھلا کمیں اور زکو ہ وصول کرنے والے بھی بے فکر ہوجا کمیں ، اب ان کو پیداوار کی نگرانی کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی ۔۔۔۔۔اور تہائی یا چوتھائی کم کر کے ذکو ہ وصول کرنے میں حکمت بیہ ہے کہ اندازہ غلط بھی ہوسکتا ہے اور چرندوپر نداور چور چکار نقصان بھی کر سکتے ہیں ، اس لئے بچھ کم کرئے ذکو ہ لینا قرین انصاف ہے۔

فائدہ (۱) قابلِ زکو ہفتوں اور کھلوں کا خرص تو حضرت عثاب بن اُسید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے (مکلوۃ حدیث ۱۸۰۳) گرتہائی یا چوتھائی کم کر کے زکو ہ لینے میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام شافعی کا قول جدید ہے کہ بوری پیداوار کی زکو ہ لی جائے گی۔ پچھ کم نہیں کیا جائے گا (مظاہر حق) کیونکہ مُشر : غریبوں کا حق ہے۔ حکومت کو اس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت مہل رضی اللہ عنہ کی ندکورہ حدیث زکو ہ سے متعلق نہیں ہے۔ حکومت کو اس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت کا معاملہ تھا ، اس سے متعلق ہے۔ وہ زمین کے مالکان کا حق تھا ، جے وہ چھوڑ سکتے تھے۔ وہ زمین کے مالکان کا حق تھا ، جے وہ چھوڑ سکتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فا کدہ:(۲) خرص لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟ لیعنی زکوۃ خرص کے مطابق ہی لی جائے گی ہنواہ اتنی پیداہ ارنہ ہوئی ہو،یا جوہ اقعی پیداہ ار ہوگی اس کی زکوۃ لی جائے گی؟ احناف کے نز دیک خرص لازم نہیں۔ کیونکہ تخمینہ اور اندراج دونوں میں غلطمی کا احتمال ہے اور زمین کے محاصل پرنا گہانی آفات: سیلاب اُولے وغیرہ تھی پڑسکتے ہیں۔ پس شہادت سے جو پیداوار ثابت: ولی اس کی زکوۃ لی جائے گی۔خرص کا اعتباز نہیں (یہی بات اس طرح مشہور ہوگئی ہے کہ احناف خرص کے قائل نہیں)

## اموال تنجارت اور كرنسي كانصاب

جوچیزیں بیچنے خرید نے کے لئے ہیں ان کا نصاب چاندی کے نصاب کی مالیت ہے بیعنی ساڑھے باون آولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سامان ِ تجارت ہوتو اس میں زکوۃ واجب ہے، اس ہے کم ہوتو زکوۃ نہیں ۔ کیونکہ اس کا یہی معیار ہوسکتا ہے۔اس کی کوئی اور میزان نہیں ہوسکتی ۔ پس وہ چاندی کے نصاب پرمحمول ہے۔

فائدہ:ابسونا چاندی بطورزرمباد کہ تعمل نہیں۔ان کی جگہ بنک نوٹ (کرنسی) نے لے لی ہے۔اور مختلف ملکوں میں رائج کرنسیاں وقیم کی ہیں:بعض چاندی کی نمائندگ کرتی ہیں جیسے ریال، درہم اور روپیہ نے اور بعض سونے کی نمائندگ کرتی ہیں۔جیسے ریال، درہم اور روپیہ نے اور بعض سونے کی نمائندگ کرتی ہیں۔ جیسے کو بت کا دینار اور برطانیہ کا پاؤنڈ یہ ہو کرنسی جس زرکی نمائندگ کرتی ہے اس کے نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔اوراگر کسی کی ملکیت میں اعتبار کیا جائے گا۔اوراس ملک سے تجارتی سامان میں بھی اس کا اعتبار ہوگا۔

اورسونا جا ندی، کرنسی اور سامان بخیارت میں انضام ہوگا لیعنی اگر ہرا یک کی تھوڑی تھوڑی مقدار ہے، تو قیمت لگا کر سب کوملایا جائے گا۔اگروہ کم قیمت دالے نصاب کے بقدر ہوجا ئیں تو زکو ۃ واجب ہوگی۔

# رکاز میں خُمس کی وجہہ

ائمه ثلاثه معادِن (سونے جاندی کی کانیں) اور رکاز (زمانۂ جاملیت کے دفینہ) ہیں فرق کرتے ہیں۔ اول میں زکوۃ واجب کرتے ہیں اور ثانی میں ٹمسے اور حنفیہ کے نزدیک دونوں کا تھم ایک ہے دونوں میں پانچواں حصہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک دونوں کا ۔ اور دفائن اہل اسلام بالا تفاق بحکم ہے۔ ان کے نزدیک دونوں رکاز ہیں۔ اول اللہ کا گاڑا ہوا مال ہے، اور ٹانی لوگوں کا۔ اور دفائن اہل اسلام بالا تفاق بحکم لقط ہیں۔ شاہ صاحب ٹمس واجب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

رکازیعنی زمانۂ جابلیت کا یابہت قدیم زمانہ کے لوگوں کا فن کیا ہوا مال: اگر کسی کے ہاتھ گئے تو اس میں ہے حکومت پانچوال حصہ لے گی اور مصارف غنیمت میں خرج کرے گی۔ کیونکہ بید فیندا یک اعتبار سے مالی غنیمت ہے یعنی چونکہ مسلمانوں نے وہ ملک لڑکر فتح کیا ہے، اس لئے اس کی ہر چیز غنیمت ہے۔ نیز بید مال مفت ہاتھ لگاہے، اس لئے اس میں سے زیادہ دینا باز نہیں ہوگا۔ اس لئے اس کی زکو ہش مقرر کی گئی ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم في المُعَرِّص: " دَعُوا الثُلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الوبع" أقول: السر في مشروعية الخرص دفع الحرج عن أهل الزِّراعة، فإنهم يريدون أن يأكلوا بُسُرًا وَرُطَبًا، وعنبًا: وَنَيًا ونضيجًا؛ وعن المُصَدِّقِينَ؛ لأنهم لايطيقون الحفظ عن أهلها إلا بشق الأنفس. ولما كان الخرصُ محلَّ الشبهة، والزكاةُ من حقّها التخفيف، أمر بترك الثلث، أو الربع. والذي يُعَدُّ للبيع لايكون له ميزان إلا القيمة، فوجب أن يُحمل على زكاة النقد. وفي الركاز الخمس، لأنه يُشْبهُ الغنيمة من وجه، ويشبه المجَّان، فجعلت زكاتُه خُمسا.

تر جمہ: (۸) خرص کے سلسلہ میں آنخضرت مِنالیَّ اَوْیَلِم کا ارشاد: '' چھوڑ وہم تہائی۔ پس اگر نہ چھوڑ وہہائی تو جھوڑ و چوتھائی''
میں کہتا ہوں: خرص کی مشروعیت میں حکمت ارباب زراعت ہے تنگی کو ہٹانا ہے۔ پس بیشک وہ چاہیں گے کہ
کھا ٹیس گدر کھجور اور پختہ تازہ کھجور۔ اور (کھا ٹیس وہ) انگور: کا لے انگوریعنی نیم کیے ہوئے اور کیے ہوئے۔ اور ( تنگی
ہٹانا ہے ) زکو قوصول کرنے والوں ہے۔ اس لئے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے کھیتی والوں ( کی دستبرد) سے تفاظت کی مگر
جان کو مشقت میں ڈال کر ۔۔ اور جب اندازہ کرنا شبہ کامل تھا یعنی اس میں خلطی کا احمال تھا۔ اور زکو ق کے حق میں سے
خفیف تھی یعنی زکو ق کے معاملہ میں آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے، تو تہائی یا چوتھائی کے چھوڑ نے کا حکم ویا۔



اوروہ سامان جو تیار کیا جاتا ہے خرید وفروخت کے لئے ،اس کے لئے قیمت کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہوسکتا۔ پس ضروری ہوا کہ وہ محمول کیا جائے نفتہ کی زکو قرپر۔ اور رکا زمیں پانچواں حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک اعتبارے غنیمت کے مشابہ ہے اور مفت ملی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس اس کی زکو قیانچواں حصہ مقرر کی گئی۔

ت صحیح: وَنْیَا مطبوع نسخه میں و نینًا تھا۔ ریقی ہے۔ بیٹی تنیوں مخطوطوں سے کی گئی ہے۔ الوَنٰی کے عنی بیں کالا انگور لینی نیم پختہ۔

☆ ☆ ☆

## صدقة الفطرايك صاع مقرركرنے كى وجه

صدیث --- حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ: ' رسول الله علائی آئے ہے کہ نے روز نے تم کرنے کی زکو ہ (پاکیزگی) کھجوریا بھوکا ایک صاع مقرر کی: غلام ، آزاد ، مرد ، عورت ، جھوٹے اور بڑے پر جومسلمانوں میں ہے ، وں ۔ اور صدقة الفطر کے بارے میں حکم دیا کہ اس کوعید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے ' (مقلوٰۃ ۱۸۱۵) اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کی روایت میں ہے: ' یا اقط (سوکھا ہوا دودھ) کا ایک صاع یا خشک انگور کا ایک صاع ، ' (مقلوٰۃ ۱۸۱۹)

تشریح:ایک صاع کا وزن احناف کے نز دیک: نین کلوایک سواڑ تالیس گرام ہے۔اورائمہ ُ ثلاثہ کے نز دیک: دو۔ کلوایک سوبہتر گرام ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ اس دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں۔

صدقۃ الفطر: ایک صاع مقرد کرنے کی وجہ ہے کہ یہ مقدارایک چھوٹے کئے کایک دن کے گذارے کے لئے کانی ہے۔ پہل اتی مقدار سے ایک سیس کی حاجت پورے طور پر رفع ہوجاتی ہے۔ اوراتی مقدار خرج کرنے سے عام طور پر سی کوکوئی ضرر نہیں پہنچا۔ (اور 'عید کی نماز کے لئے لوگوں کے تکلنے سے پہلے' میں اشارہ ہے کہ اموالِ ظاہرہ کی ذکوۃ کی طرح صدقۃ الفطر: حکومت جراوسول نہیں کرے گا۔ البتدلوگ اپنی مرضی ہے حکومت کے بیت المال میں جمع کریں تو لیا جائے گا)

## گندم کانصف صاع مقرر کرنے کی وجہ

زمانہ میں نصف صاع گندم کی قیمت: ایک صاع بوکی قیمت کے برابر ہوتی تھی ،اس لئے نصف صاع گندم: صدقة الفطر میں نکالنا کافی قرار دیا گیا۔ گمر بعد میں گندم ستا ہوگیا، پس اس کا بھی ایک ہی صاع نکالنا چاہے۔ جیسے کپڑوں میں نگی تھی تو ایک کپڑے میں نماز کو جائز قرار دیا تھا۔ گر جب اللہ نے کپڑوں میں گنجائش کردی تو حصرت عمر اور حصرت ابن مسعود رضی اللہ عنبمانے فرمایا کہتم بھی گنجائش کروی بعنی اب دو کپڑوں میں نماز پڑھو۔ یہی افضل ہے۔ اس طرح جب گندم ست ہوگیا تو اس کا بھی ایک صاع نکالنا چاہئے۔

## صدقة الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین کی وجہ

صدقة الفطركي ادائيگي كے لئے يوم الفطركي تعيين دووجہ ہے گائی ہے:

پہلی وجہ: یوم الفطر کوصد فتہ ادا کرنے ہے ایک اسلامی شعار کی تکیل ہوتی ہے بیتی عید الفطر خوشی کی ایک اسلامی تقریب ہے۔ اس میں دوگانۂ عید ادا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اس وفت بلند ہوسکتی ہے جب ہرمسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔ اور یہ بات اس وفت ممکن ہے کہ مساکیین اس دن فکر معاش سے فارغ ہوں۔ اس لئے یوم الفطر کو فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تا کہ غرباء فارغ البال ہوکر خوشی خوشی فریضہ عید کی ادا ئیگی میں شریک ہوں۔

دوسری وجہ: بیم الفطر میں صدقہ کرنے ہے روزے داروں کی تطہیراور روزوں کی تکمیل مقصود ہے بعنی روزوں میں جو بے ہودہ باتمیں اور برا کلام صادر ہوگیا ہے، اس کا گناہ صدقہ سے ذھل جاتا ہے۔ اور اس کی نظیر نمازوں میں سنن مؤکدہ ہیں۔ان سے بھی نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔

فَا كَده: بيدونوں وجوه حضرت ابن عباس صنى الله عنها كقول سے ماخوذ ہيں۔ آپ نے فرمایا ہے: فَسرَ صَلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذكروة الفطر طَهْرَ الفيام من اللغو والرفث، وطُغمَة للمساكين يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروه بات اور برے كلام سے روزوں كو پاك كرنے كے لئے اور مساكين كو كھلانے كے لئے الازم كيا ہے (مشكلة قديث ۱۸۱۸)

## ز بورات کی ز کو ہ بھی احتیاطاً نکالنی جائے

امام مالک، امام شافعی اورامام احررتمهم الله کنزویک عورتوں کے استعال کے مباح زیورات میں زکو ہ واجب نہیں اور حنفیہ کنزویک واجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکو ہمیں روایات متعارض ہیں: بعض سے وجوب ثابت ہوتا ہے، بعض سے عدم وجوب اور زیورات پر کنز (خزانه) کا اطلاق مستجد ہے۔ کیونکہ کنز : وخیرہ کئے ہوئے مال کو کہتے ہیں، اور زیورات استعال کئے جاتے ہیں۔ وخیرہ کر کے ہیں رکھے جاتے ہیں وہ ﴿اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

کے ہوتے ہیں۔ اور سونا جاندی شمن خلق ہیں۔ اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ان کی زکو ۃ نکالی جائے۔ اس لئے کہ اختلاف ہے بینامتحب ہے۔

فا كده: زيورات كى ذكوة تے سلسله ميں مرفوع روايات ميں تو كوئى خاص تعارض نہيں۔ كيونكه عدم وجوب كى صرف الكه مرفوع روايت حضرت جابررضى الله عند ہے مروى ہے كہ: ' زيورات ميں ذكوة نہيں ' گربيہ ق نے معرفة السنن ميں فرمايا ہے كہ بيروايت باطل ہے، اس كى بچھاصل نہيں۔ اور وجوب ذكوة كى زيلعى رحمه الله نے سات روايتيں ذكر كى بيں۔ ان ميں سے ایک روایات ميں كلام ہے۔ گرسب ال كر بيل خاص كلام نہيں۔ باقى روایات ميں كلام ہے۔ گرسب ال كر قوت حاصل كر ليتى بيں۔ البية صحابہ ميں اختلاف تھا۔ امام احمد رحمه الله فرماتے بيں كه پانچ صحابہ سے عدم وجوب كا قول ثابت ہے (مغنى ١٠١٣) ليعنى حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت عائشا ورحضرت اساء رضى الله تعالى عنهم اجمعين (نصب الراية ٢٠٥١) مذكور واصحاب خمسہ كے علاوہ تمام اكابر صحابہ وجوب كے قائل تھے۔ پس احتياط ذكوة قائل نے ميں ہے۔

[٩] "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير: على العبد، والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير: من المسلمين" وفي رواية: "أوصاعًا من أقِطِ أوصاعًا من زبيب"

وإنما قداً القدر بالصاع: لأنه يُشبع أهلَ بيت، ففيه غُنية معتد بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالباً، وحُمِلَ في بعض الروايات: نصف صاع من قَمْح على صاع شعير: لأنه كان غالباً في ذلك الزمان، لا يأكله إلا أهلُ التنعم، ولم يكن من مَأْكل المساكين، بَيّنه زيد بن أرقم في قصة السرقة، ثم قال على رضى الله عنه: " إذا وَسَّعَ الله فوسِّعوا"

وإنما وقّت بعيد الفطر لمعان: منها: أنها تكمّل كونَه من شعائر الله، وأن فيها طُهرةً للصائمين، وتكميلًا لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة.

[١٠] وهل في الْحُلِيِّ زكاةٌ؟ الأحاديث فيه متعارضةٌ، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الخلاف أحوطُ.

ترجمه: (۹)''مقرر کیا رسول الله مینالنیکینی صدقة الفطر تھجور کا ایک صاع یا بھو کا ایک صاع: غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے (نابالغ)اور بڑے پر: درانحالیہ وہ مسلمانوں میں ہے ہو''اورایک روایت میں ہے:''یا اُقِط کا ایک صاع یا خٹک انگور کا ایک صاع''



اورصاع کے ذریعہ تقدیراس لئے کی ہے کہ وہ ایک گھرانے کوشکم سیرکرتا ہے، پس اس میں فقیر کے لئے قابل لحاظ مالداری ہے۔ اور نہیں نقصان اٹھا تا انسان عام طور پر اتنی مقدار خرج کرنے سے اور محمول کیا گیا ہے بعض روایات میں گندم کے نصف صاع کو بھو کے ایک صاع پر۔ اس لئے کہ گندم گرال تقااس زمانہ میں نہیں کھاتے تھا اس کو گرخوش عیش لوگ۔ اور نہیں تھا وہ غریبوں کی خوراک میں سے۔ بیان کیا ہے اس کو زید بن ارقم نے چوری کے قصہ میں (زید بن ارقم کی روایت مجھے نہیں ملی) پھر فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے: ''جب اللہ نے گنجائش کردی تو تم بھی گنجائش کرو' (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی مجھے نہیں ملی )

اور نبی مِنَالْنَتَوَیِّمْ نے متعین کیا (صدقة الفطر کو)عیدالفطر کے ساتھ چندوجوہ سے: ان میں سے یہ ہے کہ صدقة الفطر کم ساتھ چندوجوہ سے: ان میں سے یہ ہے کہ صدقة الفطر مکمل کرتا ہے عیدالفطر کے شعائر اللہ میں سے ہونے کو۔اور یہ ہے کہ صدقة الفطر میں روز ہے داروں کے لئے پاکی ہے۔اوران کے روزوں کی پیمیل ہے۔ جیسے نماز میں سنن مؤکدہ۔

(۱۰) اور کیا زیورات میں زکو ق ہے؟ احادیث اس میں متعارض ہیں۔اور کنز کا اطلاق ان پرمستبعد ہے اور کنز کا مقصدان میں موجود ہے۔اورا ختلا ف سے نکلنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔

#### باب\_\_\_\_

## مصارف زكوة كابيان

مصارف: مصرف کی جمع ہے۔ اردو میں اس کا تلفظ راء کے زبر کے ساتھ ہے۔ اور عربی میں بیراء کے زبر کے ساتھ ہے۔ اور عربی میں بیراء کے زبر کے ساتھ ہے۔ مصرف: خرج کرنے کی جگہ۔ مصارف زکوۃ کا بیان سورۃ التوبہ آیت • ۲ میں ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سے ماقبل کی دو آیتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس لئے تینوں آیتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخُطُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا اللّهُ، سَيُوْتِيْنَا اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ، إِنَّا إِلَى اللّهِ أَنَّهُمْ وَضُوا مَا آتِهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ، إِنَّا إِلَى اللّهِ وَالْمُولُونَ وَإِنْ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ، إِنَّا إِلَى اللّهِ وَالْمُسْكِينِ، وَالْعَمِلِينَ عَلَيهَا، وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُولُهُمْ، وفِي الرَّقَابِ، وَالْعَرِمِيْنَ، وَفِي الرَّقَابِ، وَالْعَرِمِيْنَ، وَفِي الرَّقَابِ، وَالْعَرِمِيْنَ، وَفِي سَبِيْلِ اللّهِ، وَالْنِ السَّبِيلِ، فَوِيْضَةُ مِنَ اللّهَ، وَاللّه عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

تر جمہ: اور بعضے منافقین صدقات (کی تقیم) کے بارے میں آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ پس اگراس میں سے انہیں کچھ دریا جائے تو وہ ای وقت بگڑنے لگتے انہیں کچھ دریا جائے تو وہ ای وقت بگڑنے لگتے ہیں۔ اور اگراس میں سے انہیں پچھ ندریا جائے تو وہ ای وقت بگڑنے لگتے ہیں۔ اور اگر وہ اُتے پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے اور وہ کہتے کہ اللہ جمارے لئے کافی

ہے! عنقریب اللہ اسپے فضل ہے اور اس کے رسول ہمیں اور بھی دیں گے بیٹک ہم اللہ ہی کی طرف کو لگائے ہوئے ہیں ( تو کیااچھی بات ہوتی! )

خیراتوں کے حقدارتو صرف افلاس زرہ اور حاجت مند ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جواس کی تخصیل پر مامور ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جواس کی تخصیل پر مامور ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی مقصود ہے۔ اور (اسے صرف کیا جائے) گردنوں (کوچھڑانے) ہیں اور بوجھ اٹھانے والوں (کی اعداد) ہیں۔ یہ انڈکی طرف سے مطے شدہ امر ہے۔ اور اللہ کی امداد) ہیں اور اللہ کے راستہ میں۔ اور راہ گیروں (کی اعانت) ہیں۔ یہ انڈکی طرف سے مطے شدہ امر ہے۔ اور اللہ سب کچھ جانے والے، ہڑی حکمت والے ہیں۔

تفسیر: منافقوں کا ایک گروہ زکوۃ وصدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ مِلاَیْقَائِم پُر کلتہ چینی کیا کرتا تھا۔ ابوالجواظ لوگوں میں کہتا پھرتا تھا:'' ویکھتے نہیں! آنجناب کیا کررہے ہیں! تمہاری خیرا تمیں چرواہوں کو بانٹ رہے ہیں اورخود کومنصف بھی کہتے ہیں!'' (روح المعانی) ان لوگوں کو پہلی دوآیوں میں لتاڑا گیاہے۔اوران کوادب اورایمان کا تقاضا سمجھایا گیاہے۔پھرتیسری آیت میں ارشا وفر مایاہے کہ خیرا توں میں دولت مندوں کا کوئی حصر نہیں۔ وہ تو درج ذیل آٹھ مصارف میں خرج کرنے کے لئے ہیں:

ا-: افلاس زدہ لین انہائی تنگدست لوگ ۲-مساکین: لینی وہ حاجت مندجن کے پاس بقدر ضرورت سامان نہیں سام سرکاری عملہ جو تحصیب صدقات پر مامور ہے ۲- وہ لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی ملتی مصالح کے لئے منظور ہے ۵- قید یوں کی رہائی اور غلاموں کی گلوخلاص میں ۲- : جن پر تو می نزاعات کے تصفیہ کے سلسلہ میں کوئی ایسامالی بار آ پڑا ہو جس کے برداشت کی ان میں طاقت نہ ہویا وہ ذاتی مصارف کے سلسلہ میں زیر بار ہوگئے ہوں 2- دین کی نصرت بو ماظت اور اللہ کا بول بالاکرنے کے لئے ۸- وہ مسافر جوراہ میں مدد کا محتاج ہوگیا ہو ۔۔ ان آٹھ مصارف میں زکو ہ خرج کی جا سے ۔۔ اب حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کی بات شروع کی جاتی ہوگیا ہو۔۔

## مما لک کی شمیں اوران کی ضروریات کانظم

مسلمانوں کے ممالک دوشم کے ہیں:

ایک: وہ ممالک ہیں جن کے باشند سے صرف مسلمان ہیں۔ دیگراقوام کے ساتھان کا اختلاط نہیں۔ ایسے ممالک کا میزانی (بجث) ہلکا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ نوج جع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے محتاج نہیں۔ رہے مفاد عامہ کے کام تو ان ممالک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جوان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور محض لیجہ اللہ وہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں ویتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت کشرہ بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔

— ﴿ الْمَرْزَرُ بَيْلِلْيِرَدُ ۗ ﴾

دوسرے: وہ ممالک ہیں جن میں دیگرمنتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں یعنی ان میں ذنی رعایا بھی ہے۔ ایسے ممالک افظام مضبوط ہونا چاہئے۔ سورۃ الفتح آیت ۲۹ میں ہے کہ' مسلمان: کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہر بان ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں تو شورش کا کوئی اندیش نہیں۔ مگر دوسری تشم کے ممالک میں اس کا بہر حال خطرہ ہے۔ اس لئے بھاری فوج اور طاقت ور پولس کا انتظام ضروری ہے۔ نیز تقسیم کاربھی ضروری ہے یعنی ہر مفید کام کے لئے ایسے ملک لوگوں کو مقرر کیا جائے جواس کو بخو بی انجام دے سکیس۔ اور ان کو حکومت کے فنڈ سے نخواہ دی جائے۔ اس لئے ایسے ملک کے مصارف زیادہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ نبی مینالانٹیکٹی نے دونوں طرح کے ملکوں کے لئے مالیہ ( Reverue) کا طریقہ مقرر کیا۔اور مصارف کا لحاظ کرکے لگان تجویز کیا۔دوسری قتم کے ملکوں کا جوانتظام کیا ہے اس کی تفصیل کتاب ابجہاد میں آئے گی۔ اور پہلی قتم کے ممالک میں چونکہ دوطرح کے مصارف تھے۔اس لئے محاصل کی دومدات قائم کیس:

پہلی مد : ان اموال کی ہے جن کا کوئی مالک تھا گراب نہیں رہا۔ جیسے کسی میت کا ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور گم شدہ مویش جن کا کوئی مالک نہ ہو۔ اور گری پڑی چیزیں جو حکومت کے کارکنوں نے اٹھائی ہوں ، اور ان کا مالک تلاش کیا گیا ہو، گر کچھ پتہ نہ چلا ہو۔ اور اس طرح کے دیگر اموال (مثلاً وہ چیزیں جن کا شروع ہی ہے کوئی مالک نہ ہو جیسے جنگلات کی لکڑیاں۔ معدنیات ، سمندری حیوانات ، گیس اور تیل کے ذخائر وغیرہ۔ اس مدسے مفاو عامہ کے ایسے کام انجام و سینے چاہئیں جن میں تملیک کی ضرورت نہیں۔ جیسے نہریں اُگارنا ، پُل باندھنا ، مساجد بنانا ، کنویں اور چشمے کھودنا وغیرہ)

دوسری مد: زکوۃ وصدقات واجبہ کی ہے۔ ان اموال میں تملیک ضروری ہے۔ ﴿ إِنَّهُ الْسَصَّدَ قَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَا كِيْنِ ﴾ الآية میں ای مدے مصارف بیان کئے گئے ہیں۔ اور جامع ہات اس سلسلہ میں بیہے کہ ان اموال کے مصارف اگر چہ بہت ہیں ، مگران میں نہایت اہم تین مصارف ہیں:

پہلامصرف: مختاج لوگ فقراء، مساکین، یتامی، مسافراور مقروض اس زُمرہ میں آتے ہیں۔ دوسرامصرف: حفاظتی مملہ مجاہدین اور زکوۃ کی وصولی پر مامورلوگ اس زمرہ میں آتے ہیں۔

تیسرامصرف: مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے فتنوں کو رفع دفع کرنے کے لئے یا غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان سے مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور جھگڑا نمٹانے کے لئے مال خرج کرنا۔ اس کی تفصیل ہیں ہے کہ بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور جھگڑا نمٹانے کے لئے مال خرج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلاً کوئی قتل ہوگیا اور قاتل کا پیتا نہیں چلا اور مقتول کے ورثاء کو کسی پرقوی شبہ ہے مگر شوت کے خربیں۔ اور فریقین میں بھن گئی تو قصہ نمٹانے کے لئے دیت اوا کرنی پرتی ہے۔ یہ دیت کومت زکوۃ کی مذ سے اوا کر سکتی ہے۔ ای طرح کبھی کوئی شخص دیت کا تا وان سرلیتا ہے اور وہ بذات خود ذمہ داری سے عہدہ برآنہیں ہوسکتا تو زکوۃ کے صیف سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن کہل رضی اللہ عند

کونیبر میں کسی نے قبل کرویا تھا۔ ورثاء کو یہود پر شبہ تھا مگر شوت کی کھٹیں تھا۔ چنا نچے فتنہ فروکر نے کے لئے آنخضرت میں اللہ عنہ نے بیت المال سے ان کی ویت اوا فرمائی تھی (مشکوۃ حدیث ۱۳۵۳ باب القسامة) اور حضرت قبیصة بن مُخارق رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ان کا نے بیت المال سے ان کا سے ان کا نے ایک تاوان سرلیا تھا۔ اور وہ اس کی اوائیگی سے قاصر رہ گئے تھے تو آنخضرت میں اللہ کھٹے ہے ان کا تعاون فرمایا تھا۔ اور وہ اس کی اوائیگی سے قاصر رہ گئے تھے تو آنخضرت میں اللہ کھٹے ہے ان کا تعاون فرمایا تھا (مشکوۃ حدیث ۱۸۳۷ باب من الا تعلق اللہ المساللۃ الله کتاب الزکوۃ) تاوان سرلینے واللہ شخص بھی عارم ہے۔ غرِمَ الدینَ : قرض اواکر تا اور تاوان بھرنے واللہ بھی عارم ہے۔ میں کواواکر تا فرض جو ذاتی ضروریات میں زیر بار ہوگیا ہووہ بھی عارم ہے اور تاوان بھرنے واللہ بھی عارم ہے۔

اور بھی غیرمسلموں کی طرف ہے مسلمانوں کو کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔جس کی دوصور تیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: کچھ کمزورا بمان والے مسلمان کفار کی ہمتوائی کرنے لگتے ہیں۔جس سے ان کوحوصلہ ال جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگران کمزورا بمان والے مسلمانوں کو پچھ دیدیا جائے تو وہ کفار کی موافقت سے باز آ جا کمیں گے اور اسکیے کفارمسلمانوں کا پچھنیں بگاڑ سکیں گے ایسی صورت میں زکو قالی مدسے ان کودیا جاسکتا ہے۔

دوسری صورت: کفار میں کھل کرمسلمانوں کے سامنے آنے کی تو ہمت نہیں۔البتہ وہ کو کی خفیہ جال جلنا چاہتے ہیں جس ہے مسلمانوں کو ضرر کا اندیشہ ہے لیس زکو ۃ میں سے ان کو بچھ دیکران کی جال کو پھیردیا جائے تو یہ بھی جا کڑ ہے۔
اور یہ دونوں صورتیں مولفۃ القلوب کے لفظ سے مرادلی گئی ہیں۔مؤلفۃ اسم مفعول ہے اور قلوبہ ہماس کا نائب فاعل ہے لینی وہ لوگ جن کے دلوں کو گئی مفاد کے لئے مسلمانوں سے جوڑ نامقصود ہے۔

یہلی صورت میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کفار سے توڑا گیا ہے اور مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔اور دوسری صورت میں کفار کونرم کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔اور دوسری صورت میں کفار کونرم کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔

نوٹ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت میں لف ونشر مشوش ہے اور شرح میں مرتب ہے کتاب سے تقریر ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

فائدہ: آیت میں ندکورمصارف ثمانیہ پرز کو ہ کس طرح تقلیم کی جائے؟ کس کو پہلے دیا جائے؟ اور کس کو کتنا دیا جائے؟ یہ باتیں سر براہ مملکت کی صوابدید پر موقوف ہیں۔

#### ﴿ المصارف﴾

الأصل في المصارف: أن البلاد على نوعين:

منها: ما خَلَص للمسلمين، لايشوبُهم أحدٌ من سائر الملل؛ ومن حقها: أن يُخَفَّفَ عليها، وهي لاتحتاج إلى جمع رجال ونصب قتال، وكثيرًا ما يخرج منها من يباشر الأعمال،

المشتركَ نفعُها، تنصديقًا لما وعد الله من أجر المحسنين، وله كفافٌ في خُوَيْصَّةِ مالِه، إذ الجماعاتُ الكثيرة من المسلمين لاتخلو من مثل ذلك.

ومنها: مافيه جماعات من أهل سائر الملل؛ ومن حقها: أن يُشدُّد فيها، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴿ وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعوان قوية، وتحتاج إلى أن يُقَيَّضَ على كل عمل نافع من يباشره، ويكون معيشتُه في بيت المال.

فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل من هذين سنة، وجعل الجباية بحسب المصارف؛ وسيأتي مباحث الثاني في كتاب الجهاد.

والبلاذ الخاصة بالمسلمين: عمدة مايتخلص فيها من المال نوعان بإزاء نوعين من المصرف:

نوع: هو السمال الذى زالت عنه يدُ مالكِه، كترِكة الميت لاوارث له، وضوالٌ من البهائم
لامالك لها، ولقطة أخذها أعوانُ بيت المال وعُرِّفَتْ فلم يُعرف لمن هي؟ وأمثالُ ذلك؛ ومن
حقه: أن يُصرف إلى المنافع المشتركة، مما ليس فيها تمليك لأحدٍ، ككُرْي الأنهار، وبناء
القناطر والمساجد، وحفر الآبار والعيون، وأمثال ذلك.

ونوع: هو صدقات المسلمين، جُمعت في بيت المال؛ ومن حقه: أن يُصرف إلى ما فيه تمليك لأحد، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ الآية.

والجملة في ذلك: أن الحاجاتِ من هذا النوع وإن كانت كثيرة جدًا، لكن العمدة فيها ثلاثة: المحتاجون: وضبطهم الشارع بالفقراء والمساكين، واليتامي، وأبناء السبيل، والغارمين في مصلحة أنفسهم.

والحفظة: وضبطهم بالغزاة، والعاملين على الجبايات.

والثالث: مال يُصرف إلى دفع الفتن الواقعة بين المسلمين، أو المتوقعة عليهم من غيرهم. وذلك: إما أن يكون بمواطأة ضعيف النية في الإسلام بالكفار، أو برد الكفار عما يريد من المكيدة: بالمال، ويُجمع ذلك أسمُ المؤلفة قلوبهم، أو المشاجراتِ بين المسلمين، وهو الغارمُ في حَمالة يتحَمَّلُها.

وكيفية التقسيم عليهم، وأنه بمن يُبدأ؟ وكم يُعطى؟ مفوَّضٌ إلى رأى الإمام.

تر جمہ: زکو ۃ خرچ کرنے کی جگہیں: مصارف کے سلسلہ میں بنیادی بات بیہ ہے کہ مما لک دوسم کے ہیں: ان میں سے بعض: وہ ہیں جومسلمانوں کے لئے خالص ہیں۔دوسری اقوام میں سے کوئی ان کے ساتھ ملا ہوائییں عراقت کا تعدید ہے۔ ۲۳'

اوراس کے لئے سزاوار باتوں میں سے بیہ کدان پر بار ہکا کیا جائے۔اوروہ مما لک جمائ نہیں ہیں لوگوں کو جمع کرنے اورلا انکی کھڑی کرنے کے۔اور بار ہا آگے آتے ہیں ان مما لک میں ایسے لوگ جوا ختیار کرتے ہیں ایسے کام جن کا نفع مشترک ہے۔ (وہ بیکام کرتے ہیں ) اس ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے نیکو کاروں کے لئے وعدہ فرمایا ہے اور اس خص کے لئے مستغنی کرنے والی آمدنی ہوتی ہاس کے اپنے ذاتی مال میں یعنی وہ براسر ماید دار ہوتا ہے اور مفاوعام کے اس کام کو اکیلا کرسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کشرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی یعنی تھوڑے لوگوں میں تو ممکن ہے کہ ایسے بڑے مالدار نہ ہوں گرجس قوم کی تعداد کروڑ وں ہواس میں ایسے بڑے سرمایہ دارضرور ہوتے ہیں۔

اوران میں ہے بعض: وہ ممالک ہیں جن میں دیگر ملتوں کو ماننے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔اوران کے لائق باتوں میں سے بیہ ہے کیختی کی جائے ان ممالک میں۔اوروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' کفار پر بخت اور آپس میں مہر بان' اوروہ ممالک محتاج ہیں بھاری لشکر اور طاقت ورعملہ کے،اوراس بات کے بھی محتاج ہیں کہ ہرمفید کام پراس شخص کو مقرر کیا جائے جواس کو انجام دے۔اوراس کا گذارہ بیت المال میں ہو۔

پس مقرر کیا نبی مینالینیا نی مینالینیا نیز نبی نے ان دونوں میں سے ہرایک ملک کے لئے ایک طریقہ۔ اور مقرر کیا محصول مصارف کے اعتبار سے۔اور دوسری قتم کے ملکوں کے مباحث عنقریب کتاب الجہاومیں آئیں گے۔

اوروہ مما لک جومسلمانوں کے ساتھ خاص جیں:ان میں بہترین مال جوحاصل ہوتا ہےاس کی دوشمیں ہیں،مصارف کی دوقسموں کے مقابلہ میں:

اور دوسری نوع: مسلمانوں کی وہ خیرا تنیں ہیں جو ہیت المال میں جمع کی گئی ہیں۔اوراس کے لائق ہاتوں میں سے میہ کے کہ دوخرج کی جائیں اس کام میں جس میں کو مالک بنانا ہے۔اوران اموال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' زکا تنیں صرف فقراءاورمساکیوں کے لئے ہیں' آخرآ بت تک۔

اور جامع بات: اس سلسله میں بیہ ہے کہ اس نوع کی حاجتیں اگر چہ بہت ہی زیادہ ہیں ،لیکن ان میں سے نہایت اہم تین ہیں۔(اول) مختاج لوگ۔اور منضبط کیاان لوگوں کوشارع نے ققراءاور مساکین اوریتامی اور مسافرین اوراپی

﴿ لَا لَوْ لَوْ لَوْ لَيَهِ لِلْهِ الْهِ ﴾

ضرورت کے لئے قرض لینے والوں کے ذریعہ۔ اور ( دوم ) محافظین۔ اور منضبط کیا ان کو مجاہدین اور زکوۃ کی وصولی کا کام کرنے والوں کے ذریعہ ( مجاہدین کا تذکرہ فسی سہل الملہ کے ذریعہ کیا ہے ) اور سوم: وہ مال ہے جوخرج کیا جاتا ہے ان فتنوں کو دور کرنے میں جومسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے ہیں یا جومسلمانوں کے خلاف متوقع ہیں غیر مسلموں کی طرف سے۔ اور اس کی تفصیل ہے کہ یا تو ہوتا ہے وہ اندیشہ اسلام میں کمزورلوگوں کے موافقت کرنے کی وجہ سے کفار کے ساتھ ۔ یا مال سے دور یعی کے دریعا سے خورہ چلنا جا ہتا ہے۔ اور جمع کرتا ہے ان دونوں صورتوں ) کو دمولفۃ القلوب 'کالفظ ۔ یا مسلمانوں کے درمیان کے جھٹر وں کو ( رفع کرنے میں وہ مال خرج کیا جاتا دونوں صورتوں ) کو دمولفۃ القلوب 'کالفظ ۔ یا مسلمانوں کے درمیان کے جھٹر وں کو ( رفع کرنے میں وہ مال خرج کیا جاتا ہے۔) اور وہ شخص تا وان مریدے والا ہے کی دیت میں جس کو وہ اٹھا تا ہے۔

اوراُن (مصارِف ثمانیہ) پرتقتیم کا طریقہ اور میہ بات کہ کس سے شروع کیا جائے؟ یا کتنا دیا جائے؟ سونیا ہوا ہے سر براہ کی رائے کی طرف۔

لغات: خلص (ن) خلوصًا: خالص ہوتا۔ تبخلص: جدا ہوتا۔ یہاں ہمعنی یتحَصَّل ہے ..... شاب بسوب شوب شوب شاوب ناد ملانا ..... الکفاف من الوزق: گذارہ کے لائق اور لوگوں سے متعنی کرنے والی روزی ..... فیص: مسلط کرنا ...... مواطأة: موافقت ..... حمَاللة: تاوان، دیت۔

تصحیح: والیتامی تمیون مخطوطوں سے بردھایا ہے۔

☆

 $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ 

☆

#### مصارف زكوة آتھ ميں منحصر ہيں؟

امام بخاری رحمہاللہ نے اپنی سیح میں ، کتاب الزکوۃ ، باب نمبرہ میں درج ذیل روایات بیان کی ہیں : روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ زکوۃ کی رقم سے غلام خرید کرآ زاد کرنا درست ہے۔اور زکوۃ کی رقم جج کرنے کے لئے بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت: حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے۔۔۔جواکا برتا بعین میں ہے ہیں ۔۔ مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوۃ سے اپنے اپ کوڑیہ کے اگر کوئی شخص اپنی زکوۃ سے اپنے باپ کوٹرید نے بی خود بخود آزاد ہوجائے گا) ای طرح زکوۃ مجامدین برجھی خرج کی جاسکتی ہے۔ اور جس نے جج نہیں کیا اس کوبھی دی جاسکتی ہے۔

پھر دونوں حضرات نے آیت کریمہ:﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ ﴾ آخرتک تلاوت کی۔اورفر مایا:''ان مصارف میں ہے جس میں بھی آپ زکو قوریں کافی ہے''

- ﴿ الْرَسُونَ لِبَالْمِينَ لِهِ ﴾

روابیت: حضرت ابولاس رضی الله عنه نے بین کا نام زیاد یا عبدالله بن عَنَمة ہے اور جن سے دوحدیثیں مروی ہیں ۔ ہیں ۔ فرمایا کئیمیں رسول الله مَلِلانهَ مِلَانِهِ مِلَانِهِ مِلَانِهِ مِلَانِهِ مِلَانِهِ مِلْمِانِهِ مِلْمِان عطافر ما کمیں۔

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ میلانی آئی ہے مدینہ شریف کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے حضرت عمرضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کام کمل کر کے انھوں نے بتایا کہ تین شخصوں نے زکو ہ نہیں دی: ایک: ابن جمیل ۔ دوسر ، دحضرت عباس اور تیسر ۔ حضرت خالد بن ولیڈ ۔ آپ نے فرمایا: '' ابن جمیل کو تو بس بیہ بات ناپ ند ہے کہ وہ کنگال تھا، اس نے جھے ہے دعا کرائی ۔ اور اللہ نے اپنے فضل ہے اس کونواز دیا! '' بعنی اب اس کو اللہ کاحق دینا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بار ہے میں فرمایا: '' میں ان ہے دوسال کی پینگی زکو ہ وصول کر چکا ہوں ، پس وہ میرے ذیتے ہے! '' اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بار ہے میں فرمایا: '' آپ لوگ (زکو ہ کا مطالبہ کرکے) خالد پرظلم کرتے ہیں۔ انھوں اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بار میں فرمایا: '' آپ لوگ (زکو ہ کا مطالبہ کرکے) خالد پرظلم کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنی زر ہیں ( فولا د کے جالی دار گرتے جولڑ ائی میں پہنے جاتے ہیں ) اور سامان جنگ راہ خدا میں روک رکھا ہے'' لیخی اپنی زکو ہ کی رقم ہے ہیں مان خرید کرمجا ہدین کے لئے رکھ رکھا ہے۔

اس روایت سے دوباتیں ثابت ہوئیں:

ایک: ید کدز کو ق میں استبدال جائزہے، جبکہ وہ فقراء کے حق میں بہتر ہو۔ مجاہدین کورقم دینے سے بہتر بیہے کہ ان کوزر ہیں اور سامانِ جنگ خرید کر دیا جائے۔ کیونکہ رقم بھی خرج ہوجاتی ہے اور بھی مجاہد کے لئے ہتھیاروں کی فراہمی مشکل ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت خالدرضی اللہ عنہ نے اپنی زکو ق کی رقم ہے بیسامان خرید کررکھ رکھا تھا۔

دوسری: میکہ مالِ زکوۃ کی تملیک ضروری نہیں۔اس کا سامان خرید کرر کھ لیاجائے اور مجاہدین کواستعال کے لئے دیا جائے اور جنگ ختم ہونے پرواپس لے لیاجائے تو رہمی درست ہے۔

اورآیت کریمدیں إِنَّے اور حصراضافی کا قرید ہو حصرکیا گیاہے: وہ حصراضافی ہے، جیتی نہیں۔ اگر حصر حقیقی ہوتا تو مصارف زکوۃ آٹھ میں منحصر ہوتے۔ اور حصراضافی کا قرید ماقبل کی آیت ہے۔ منافقین نے زکوۃ کی تقسیم کے سلسلہ میں رسول اللہ سِلِالْفِیَائِیْمِ پِرِ فَکنَۃ چِینی کی تھی کہ چروا ہوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ حالانکہ چروا ہے عام طور پر خریب ہوتے ہیں اور منافقین مالدار نتھے۔ اس لئے فرمایا کہ زکوۃ میں تمہاراحی نہیں۔ زکوۃ تو فقراء، ساکین وغیرہ ہی کے لئے ہے۔ پس اور منافقین کی خواہش کے اعتبار سے ہے۔ اور مصارف کے آٹھ میں مخصر نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ضرور تیں غیر محدود ہیں۔ اور جن ممالک میں صرف مسلمان ہتے ہیں: وہاں بیت المال میں زکوۃ کے علاوہ بہت زیادہ مال نہیں ہوتا۔ پس دیگر ضرور یات کہاں سے پوری کی جا نمیں گی؟ اس لئے مصارف زکوۃ میں توقع ضروری ہے۔ تاکی مملکت کی ہنگا می ضروریات کہاں سے پوری کی جا نمیں گی؟ اس لئے مصارف زکوۃ میں توقع ضروری ہے۔ تاکی مملکت کی ہنگا می ضروریات زکوۃ سے پوری کی جا تمیں۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں!

فا کدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے حصر کے اضافی ہونے کا جو قرینہ بیان فر مایا ہے، اس سے مضبوط ولیل حصر کے حقیقی ہونے کی موجود ہے۔ اور وہ حضرت زیاد بن حارث صد الی رضی اللہ عندی روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے مال زکو ق میں سے بچھ دیجئے۔ آپ نے فر مایا: بان اللہ لمہ میرض بسخت کم نبی و لاغیرہ فی المصدقات، حتی حکم فیھا ھو، فجز أها ثمانیة اجزاء، فان کشت من تلك الاجزاء اعطیت ترجمہ: اللہ تعالیٰ زکا توں کی تقلیم میں نہ تو کسی نبی کے فیصلہ پرداضی ہوئے اور نہ کی غیر نبی کے۔ بلکہ انھوں نے خود بی حکم فرمایا اور زکو ق کے آٹھ مصارف بیان فرمائے۔ پس اگرتم اُن آٹھ میں سے ہوتو میں تم کو دوں (مشکوة حدیث ۱۸۳۵) یہ حدیث حصر کے حقیقی ہونے کی صریح دلیل ہے۔

اورشاہ صاحب نے جوآ فاراور جو صدیث ذکر فرمائی ہے وہ تو تع پر صراحة ولالت نہیں کرتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو بساب قبول اللہ تعصالی: ﴿ وَفِی المر قَابِ وَ الْعَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّٰهِ ﴾ کو بیل میں بیان کیا ہے یعنی بیر سب صورتیں مذکورہ تین مصارف میں داخل ہیں۔ ان سے علحہ و نہیں مثلاً ذکو ہ سے غلام خرید کرآ زاد کرنے کو فی المرقاب میں اور ج کے لئے ذکو ہ خرج کرتے کو فی المرقاب میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت خالدرضی اللہ عند نے جو مال ذکو ہ سے اسب جہاد خرید کرروک رکھا تھا۔ اس سے وقف کے طور پر روکنا اور مجاہدین کو عاریت پر وینا مراد نہیں۔ بلکہ ضرورت پیش آنے پر مجاہدین کو ملکت کی ہنگامی ضروریات تو ان کو پورا کرنے ک پیش آنے پر مجاہدین کو ملکت کی ہنگامی ضروریات تو ان کو پورا کرنے ک بیش آنے پر مجاہدین کو ملکت کی ہنگامی ضروریات تو ان کو پورا کرنے ک اور بہت سے ذرائع ہیں۔ شاہ صاحب نے جو تین قبیل آ مدنیاں ذکر کی ہیں ان پر انحصار نہیں۔ ہم نے او پر اور بھی محاصل کا تذکرہ کیا ہے۔ بہر حال امت کا اجماع ہے کہ ذکو ہ کے مصارف آئے میں مخصر ہیں اور حصر حقیق ہے۔ والتہ اعلم۔

وعن ابن عباس: يُعتق من زكاة ماله، ويُعطى في الحج، وعن الحسن مثله، ثم تلا: ﴿ إنما الصدقات للفقراء ﴾: في أيّها أعطيت أُجْزَأَتْ. وعن أبي لاس: حَمَلَنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. وفي الصحيح: " وأما خالدٌ: فإنكم تُظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " وفيه شيئان: جوازُ أن يُعطِيَ مكانَ شيئ شيئا، إذا كان أنفع للفقراء، وأن الحبسَ مُجْزيٌ عن الصدقة.

قلت: وعلى هذا فالحصرُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ ﴾ إضافي، بالنسبة إلى ما طلبه المنافقون من صرفها فيما يشتهون، على ما يقتضيه سياق الآية.

والسَّرُّ في ذلكُ : أن الحاجاتِ غيرُ محصورة، وليس في بيت المال في البلاد الخاصة للمسلمين غيرَ الزكاة كثيرُ مالِ، فلا بد من توسِعَةٍ، لتكفي نوانبَ المدينة. والله أعلم. ترجمہ اورا بن عباس سے مروی ہے '' آزاد کرے وہ اپنے مال کی زکو ہے ، اور دے وہ جج میں ''اور حسن سے بھی ایسانی مروی ہے۔ پھر پڑھا دونوں نے 'ان (مصارف بھی ایسانی مروی ہے۔ پھر پڑھا دونوں نے 'ان (مصارف تمران ہے) مروی ہے۔ سوار کیا ہم کو نبی سِلانی کے اور ابولاس سے مروی ہے ۔ سوار کیا ہم کو نبی سِلانی کے اور ابولاس سے مروی ہے ۔ سوار کیا ہم کو نبی سِلانی کے اور ابولاس سے مروی ہے ۔ سوار کیا ہم کو نبی سِلانی کے اور ابعی کے اونٹوں پر جج کرنے کے لئے (بیتمام آثار امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کے ہیں) اور جی بخاری میں ہے (بعنی بیروایت سند کے ساتھ ہے: )''اور رہے خالد: تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو۔ تحقیق روک رکھی ہیں انھوں نے اپنی زر ہیں بیروایت سند کے ساتھ ہے: )''اور اس میں دویا تیں ہیں: (۱) اس بات کا جواز کہ دے زکو ہوادا کرنے والا ایک چزک کو اور اپنا البعاد میں موسری چیز ، جبکہ وہ فقراء کے لئے زیادہ نافع ہو(۲) اور بیکہ روکنا کائی ہونے والا ہے زکو ہوت المناف المعلم میں موسری چیز ، جبکہ وہ فقراء کو المنافی یستفاد من اشتراء خالد رضی اللہ عنه الأدراع و الاعتد بالنقد، پُقسم علی فقراء الغزاۃ عند المحاجة والثانی یستفاد من حبسه الاشیاء المذکورۃ إلی وقت الضرورۃ امی میں کہتا ہوں: اور اس پر یعنی نہ کورہ روایات کے پیش نظر: پس حصرار شاو باری تعالیٰ: ﴿ إِنَّمَا المَّلَدُ قَاتُ ﴾ میں میں کہتا ہوں: اور اس پر یعنی نہ کورہ روایات کے پیش نظر: پس حصرار شاو باری تعالیٰ: ﴿ إِنَّمَا المَّلَدُ قَاتُ ﴾ میں میں کہتا ہوں: اور اس پر یعنی نہ کورہ روایات کے پیش نظر: پس حصرار شاو باری تعالیٰ: ﴿ إِنَّمَا المَّلَدُ قَاتُ ﴾ میں

44

میں کہتا ہوں: اوراس پریعنی مذکورہ روایات کے پیشِ نظر: پس حصرار شاو باری تعالیٰ: ﴿ إِنَّهُ مَا الْمَصَّدَقَاتُ ﴾ میں اضافی ہے۔اس چیز کی بہنسبت ہے جس کومنافقین نے طلب کیا تھا یعنی اس کوخرج کرنا اس جگہ میں جس کو وہ چاہتے تھے،اس طور پرجس کوآبیت کا ماقبل جا ہتا ہے۔

اور رازاں میں بیہ ہے کہ ضرور تیں غیر محدود ہیں۔اور نہیں ہے بیت المال میں ان ممالک میں جومسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں زکو قائی ہوجائے مملکت کی ہنگامی ساتھ خاص ہیں زکو قائی ہوجائے مملکت کی ہنگامی ضروریات کے لئے۔باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

لغات: أَذْرَاع جُمْع ہے دِرْع کی ..... أَغُنُد جُمْع ہے عَتَاد کی:سامان جو کسی مقصد کے لئے تیار کیا جائے۔ یہاں سامان جنگ مراد ہے۔

公

☆

☆

## خاندان نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تین وجوہ

﴿ اَوْسُوْرُ مِيَالِيْسُورُ ﴾

بلا ئيں رفع ہوتی ہيں اور وہ لوگوں کی بلاؤں کا فديہ (عوض) بن جاتے ہيں۔اس لئے وہ ملا اعلی کو بلائيں محسوس ہوتے ہيں۔ جسے آگ کا ايک وجود خارجی ہے جو وجود خيتی ہے،اس لئے وہ جلائی ہے۔ اور جب ہم آگ کا تصور کرتے ہيں تو ذمن ميں بھی وہی خارج ميں پائی جانے والی آگ آتی ہے۔ای طرح جب ہم منہ سے لفظ 'آگ' ہولئے ہيں يا کا غذ پر لکھتے ہيں تو بھی ای آگ کا تصور آتا ہے۔ بیاس آگ کا وجود شبی (مثل اور ما نند وجود) ہے،اس لئے اس ميں آثار نہيں پائے جاتے ۔ وبن، زبان اور کا غذ جل نہيں جاتے ۔ای طرح ملاً اعلی کے احساسات ميں صدقات بلائيں نظر آتے ہيں۔ بير سيصدقات کا وجود شبی ہے۔ چنانچہ ملاً اعلی زکاتوں ميں تار کي کا ادراک کرتے ہيں۔ پھر يعلم ملاً سافل پر اثر تا ہے۔ اور انسانوں ميں جوصاحب کشف ہيں وہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہيں۔ پھر يعلم ملاً سافل پر اثر تا ہے۔ اور انسانوں ميں جوصاحب کشف ہيں وہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہيں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کو والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحيم صاحب الیے ہی صاحب کشف ہز رگ تھے۔ اور صافحین زنالواطب جیسے گنا ہوں ای طرح منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ در حمہ اللہ کو وضوء کے عُسالہ میں گناہ نظر آتے تھے۔ اور صافحین زنالواطب جیسے گناہوں کا درا حصات کے مساورہ کا قدر بن جاتے ہیں۔ کو تکہ میں میں میں اس لئے آپ نے صدفات کو این کا نام لیا جاتا ہے تو وہ مرایا تو قبر بن جاتے ہیں۔ کو تکہ دوار ہیں ،اس لئے آپ نے صدفات کو این ہوں کی خادران کے لئے حرام کر دیا۔ (پس ان اموال کی ظلمت مکشف ہوئی۔ اس لئے آپ نے صدفات کو اپنے کا دارا پنے خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس ان اموال کی ظلمت مکشف ہوئی۔اس لئے آپ نے صدفات کو اپنے ادرا پنے خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس ان اموال کی ظلمت مکشف ہوئی۔اس لئے آپ نے صدفات کو اپنے مارکہ چودہ دور کو قبی کے میں کو کہ کے اس کی کا درائی خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس در سے باہمت لوگوں کو بھی حق الامکان زکو قب ہے بر ہیں کر ناچا ہے ،اگر چدوہ زکو قب کے حسم کو رہ

دوسری وجہ: جو مال کسی چیز کے عوض میں اپنے جاتا ہے یعنی خرید و قروخت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے پاکسی منفعت کے عوض میں ملتا ہے یعنی طازمت یا جارہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے: اس میں تو کوئی خبث نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ہماری چیز یا ہمار نفع کا عوض ہے۔ پس کمائی کرنے کے بہترین ذرائع یہی ہیں۔ اس طرح جو بدیہ ماتا ہے وہ بھی طیب ہے۔ کیونکہ اس میں مودّت وحبت اور عزب واحترام کا جذبہ کا رفر ماہوتا ہے۔ مگر ان کے علاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے یعنی خیرات کے طور پر ملتا ہماس کے ملاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے یعنی خیرات کے طور پر ملتا ہماس کے لینے میں ذکت وابانت ہے۔ اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اور احسان کا پہلو بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ: '' او پر کا ہمات میں ہم ہوتا ہے۔ بہترین ذریعہ معاش ہے۔ یہ پیشہ نہایت پا کیزہ لوگوں کے لائق نہیں۔ نہ اُن لوگوں کے سالی سے مناور سے مالی حاصل کرنے کا بیطریقہ برترین ذریعہ معاش ہے۔ یہ پیشہ نہایت پا کیزہ لوگوں کے لائق نہیں۔ نہ اُن لوگوں کے سالی نوان نہوت کے لئے جائز نہیں۔

مالداروں سے لی جائے گی اوران کے فقیروں پر لوٹاوی جائے گی (بخاری حدیث ۱۴۵۸) اورز کو ق کا بیدنظام فقراء پر مہر ہانی مساکین پر نوازش ، حاجت مندوں کی خوش حالی اوران کوفلا کت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔اس میں آپ کا اورآپ کے خاندان کا بچھ حصنہیں۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس، وإنها لاتحل لمحمد، ولا لآل محمد"

أقول: إنما كانت أوساحًا: لأنها تُكفِّرُ الخطايا، وتدفع البلاء وتقع فداءً عن العبد في ذلك، في مدارِك المملأ الأعلى أنها هي، كما يتمثل في الصورة الذهنية واللفظية والخطية أنها وجوداتٌ للشيئ الخارجي الذي جُعلت بإزائه، وهذا يسمى عندنا بالوجود التشبيهي، فَيُدْرِك بعضُ النفوس العالية: أن فيها ظلمة، وينزل الأمر إلى بعض الأحياز النازلة، وقد يُشاهِد أهلُ المكاشفة تلك الظلمة أيضًا، وكان سيدى الوالد - قُدُسَ سِرُه - يَحْكى ذلك من نفسه؛ كما قد يَكره أهلُ الصلاح ذكر الزنا، وذكر الأعضاء الخبيئة، ويحبون ذكر الأشياء الجميلة، ويعظمون اسمَ الله.

وأيضًا: فإن المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عينٍ أو نفع، والايواد به احترامُ وجهه: فيه ذِلَةٌ ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضلٌ ومِنَّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى" فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب، الايليق بالمطهرين، والمنوَّه بهم في الملة.

وفي هذا الحكم سِرٌ آخَرُ: وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخذَها لنفسه، وجَوَّزَ أخلها لخاصته، وفي هذا الحكم سِرٌ آخَرُ: وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخذَها لنفسه، وجَوَّزَ أخلها لخاصته، والمذي يكون نفعُهم بمنزلة نفعِه، كان مظِنَّة أن يَظُنَّ الظانون، ويقولَ القائلون في حقه: ماليس بحق، فأراد أن يَسُدَّ هذا الباب بالكلية، ويَجْهَرَ بأن منافعها راجعة إليهم، وإنما تؤخل من أغنيائهم، وترد على فقرائهم رحمة بهم، وحدبًا عليهم، وتقريبًا لهم من الخير، وانقاذًا لهم من الشر.

اما کنِ سافلہ کی طرف یعنی ملاً سافل کی طرف اور بعض بڑے لوگوں کی طرف اور بھی اہل مکا ہفتہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔اور میرے آقا والد ماجد قدر سرہ یہ بات اپنے بارے میں نقل کرتے ہتھے (اور) جیسا کہ بھی ناپسند کرتے ہیں نیک لوگ زنا کے تذکرہ کو اور شرم والے اعضاء کے تذکرہ کو۔اور پسند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ اور تو قیر کرتے ہیں وہ اللہ کے نام کی۔

اور نیز: پس بینک وہ مال جس کوانسان لیتا ہے کسی چیز یا کسی نفع کے مبادلہ کے بغیر، اور نہیں ارادہ کیا جاتا اس مال کے لینے میں ذلت واہانت ہے۔ اور ہوتی ہے مال دینے والے کے دینے میں ذلت واہانت ہے۔ اور ہوتی ہے مال دینے والے کے لئے اس پر برتزی اور احسان۔ اور وہ آتخضرت مِیالیّہ یَا ارشاد ہے: ''او پر کاہاتھ ینچے کے ہاتھ ہے بہتر ہے' پس سے بات یقینی ہے کہ اس طرح کمانا برترین پیشہ ہے۔ وہ لائق نہیں ہے نہایت پاکیزہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے لئے جن کی شان بلندگی گئی ہے ملت اسلامیہ میں۔

اوراس علم میں ایک راز اور بھی ہے: اور وہ ہے کہ آنخضرت میں اللہ ایک نے اور جائز اور جائز اور جائز اور اس کا لینا اپنے بخصوص لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کا فائدہ اپنے فائدہ کے بمز لہ ہے، تو ہوگی یہ میں است اختالی جگہاں کی کہ مگان کر نے والے کمان کریں اور کہنے والے کہیں آپ کی شان میں وہ بات جو برحق نہیں ہے۔ پس آپ نے چاہا کہ بند کر دیں اس وروازہ کو ہالکلیہ۔ اور پکار کر کہد میں کہ ذکو ہے کے منافع انہی کی طرف لوٹے والے ہیں آپ نے جاہا کہ بند کر دیں اس وروازہ کو ہالکلیہ۔ اور پکار کر کہد میں کہ ذکو ہے کے منافع انہی کی طرف لوٹے والے جی ۔ اور وہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، اور ان کے غریبوں کولوٹادی جائے گی۔ ان پر مہر یائی کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کو خیر سے نزویک کرتے ہوئے اور ان کو شرسے بچاتے ہوئے۔ سے حب

# حرمت سوال کی وجهاوراس کی سزاؤں کاراز

تخت مجبوری کے بغیر سوال کرنے کی ممانعت دووجہ ہے ہے:

پہلی وجہ — ذاتی ہے — اوروہ یہ ہے کہ سوال میں ذکت کا سامان ہے۔اس سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔اور مرقت کو بقا لگتا ہے۔اس سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔اور مرقت کو بقا لگتا ہے۔اس لیے احادیث میں ہے کہ:''جو شخص مال بڑھانے کے لئے لوگوں ہے مانگتا ہے، وہ اپنے لئے جہنم کا انگارہ ہی مانگتا ہے۔ پس چاہے مانگنے میں کمی کرے یا زیادتی'' (مشکلوة حدیث ۱۸۳۸)



کے یاان میں کمی واقع ہوگی۔ کیونکہ جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ اور دوسرا نقصان بیہ ہوگا کہ مانٹکنے والوں کی کثرت سے مالدار تنگ آ جا کیں ہے، ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی (جیسے آج کل رمضان میں بڑے شہروں میں بوگس مدارس کے لئے چندہ مانٹکنے والوں کی آئی کثرت ہوتی ہے کہ ارباب خیرد سے ویلے تنگ آ جاتے ہیں)

اس لئے حکمت خداوندی نے جاہا کہ مانگنے کا عار قیامت کے دن مانگنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو،

تاکہ کوئی مخص ضرورت شدیدہ کے بغیر مانگنے کی ہمت نہ کر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جوشخص اپنے مال میں اضافہ
کے لئے لوگوں سے مانگا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال اس کے چبرے پر ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اور جہنم کا چتر ہوگا جسے وہ کھائے گاپس جس کا جی جا ہے سوال کم کرے اور جس کا جی جا ہے نیادہ کرے'' (مفکل ہ حدیث ۱۸۵۰)

، رہ بہت کہ است کا کا کول سے مال لینے کی سزاالیں چیز کی صورت میں ظاہر ہوگی جس کے پکڑنے ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تشریح: ما نگ کرلوگوں سے مال لینے کی سزاالیں چیز کی صورت میں ظاہر ہوگی جس کے پکڑنے ہے تکلیف ہوتی ہے جیسے چنگاری یا اس کا کھانا السناک ہوتا ہے جیسے گرم پھر۔اورسوال کی ذلت اور سائل کالوگوں میں ہے آب ُروہونا الیں صورت میں ظاہر ہوگا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہوگا۔

البنة تخت مجبوری میں بقدر کفاف سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ نے ایک تا وان سرلیا تفا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: 'قبیصہ اسوال تین ہی شخصوں کے لئے جائز ہے: ایک: جس نے کوئی تا وان سرلیا ہو۔ اس کے لئے بفدر ضرورت مانگنا جائز ہے۔ پھر رُک جائے۔ دوسرا: وہ شخص جے کوئی آفت پینی ہو، جس نے اس کا مال ہلاک کردیا ہو۔ اس کے لئے زندگی کے سہارے کے بفدر مانگنا جائز ہے۔ تبیسرا: وہ خض جو فاقہ زدہ ہے۔ اور اس کی قوم کے تبین عقلند آ دمی کہیں کہ وہ واقعی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لئے حاجت روائی کے بفتر مانگنا جائز ہے۔ اور اس کی علادہ مانگنا حرام کھانا ہے جسے مانگنے والا کھاتا ہے!'' (مفئلو قاحدیث کے حاجت روائی

[٢] ولما كانت المسألةُ تعرُّضًا للذَّلَة، وخوصًا في الوقاحة، وقدحًا في المروءة، شدَّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها، إلا لضرورة لايجد منها بدًا.

وأيضًا: إذا جرت العادة بها، ولم يَسْتُنكِفِ الناسُ عنها، وصاروا يستكثرون أموالهم بها، كان ذلك سببًا لإهمال الأكساب التي لابد منها، أو تقليلها، وتضيُّقا على أهل الأموال بغير حق. فاقتضت الحكمةُ أن يتمثَّل الاستنكاف منها بين أعينهم، لئلا يُقْدِمَ عليها أحدٌ، إلا عند الاضطرار. [٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الناسَ لِيَثْرِيَ مالَه، كان خُموشًا في وجهه، أو رَضْفًا يأكله من جهنم"

أقول: السر فيه: أنه يتمثَّل تألُّمه مما يأخذه من الناس بصورة ماجرت العادةُ بأن يحصل

الألم بأخذه، كالجمر، أو بأكله كالرضف، وتتمثل ذلتُه في الناس، وذهابُ ماء وجهه، بصورة هي أقرب شبيه له من الخموش.

وجاء في الرجل الذي أصابته جائحة اجْتَاحَتْ مالَه: أنه حلت له المسألة حتى يجد قِوَامًا من عيش.

ترجمہ: (۲) اور جب سوال کرنا ذلت کے دریے ہونا اور بے شری میں گھسنا اور بھل منسائی میں عیب لگانا تھا تو نبی میں گئی آئی ہے۔ میلانئے آئی ہے نبی کے سوال کرنے کے سلسلہ میں بھر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کہنہ پائے آ دمی اس سے کوئی جارہ۔

اور نیز: جب چل پڑے گی مانگنے کی عادت۔اور عاربیس کریں گےلوگ مانگنے میں۔اور بڑھانے لگیں گےلوگ اپنے مالوں کو مانگنے کے ذریعیہ تو ہوجائے گی بیہ بات اُن بیشوں کورائگال کرنے کا سبب جن کے بغیر جارہ نہیں۔ یاان ک تقلیل کا سبب اور مالداروں پر ناحق تنگی کا باعث۔

لیس جابا حکمت خداوندی نے کہ ما تکنے کا عار تمثل ہو ما تکنے والوں کی آنکھوں کے درمیان ، تا کہ اس پر کوئی شخص پیش قدی نہ کرے مگرانتہائی مجبوری کے وفت ۔

آنخضرت مِنَالْنَهُ اِللّهُ کاارشاو: میں کہتا ہوں: اس میں رازیہ ہے کہاں کا دُکھی ہونا لیعنی سزایا نااس چیز سے جس کو وہ لوگوں سے لیتا ہے متمثل ہوگا اس چیز کی صورت میں کہ عادت جاری ہے کہ دُر کھی پائے آ دمی اس کو پکڑنے ہے جیسے چنگاری یا اس کے کھانے سے جیسے گرم پھر اور متمثل ہولوگوں میں اس کی رسوائی اور اس کے چیرے کا بے آب ہونا اس صورت میں جو قریب ترین شبیہ ہے اس کی لیعن خراش۔

اورآ یا ہے اس شخص کے حق میں جس کو کوئی ایسی آفت پینچی ہوجس نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہو کہ اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے تا آئکہ وہ یائے زندگی کاسہارا۔

لغت: الوَّضف مُرم پَقر: جس پر گوشت بھونتے ہیں اور اس کودودھ میں ڈال کردودھ بھی گرم کرتے ہیں۔

. ☆

#### $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$

# مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی روایت میں ہے کہ مال کی وہ مقدار جس کے بعد آ دمی دوسروں کامختاج نہیں رہتا : پچاس درہم بااس کے بقدرسونا ہے(مفکوٰۃ حدیثے ۱۸۴۷) اور قبیلہ بنواسد کے ایک صحابی بیار شاد نبوی روایت کرتے ہیں کہ:'' جس نے سوال کیا درانحالیکہ اس کے پاس ایک اُوقیہ (۴۰۰ درہم) یااس کے برابر مال ہے تواس نے لپٹ کر (ب جا اصرار کرکے) ما نگا'' (مفکوٰۃ حدیث ۱۸۴۹) اور حضرت مہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ میلائیمیکی کے ے در یافت کیا گیا کہ مالداری کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ساتھ سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا:" اتنی مقدار جس سے دن کا اور رات کا کھانا کھا سکے یعنی ایک دن کا گذارہ ہوتو سوال کرنا درست نہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۸)

تشری: ندکورہ روایات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، گر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں۔ بلکہ وہ روایات اختلاف احوال وافتخاص پرمحمول ہیں۔ کیونکہ ہرخض کا پیشہ جداگانہ ہے۔ اور جوخش جو پیشہ کرتا ہے: اس کوتبہ بل نہیں کرسکتا۔ یعنی پیشہ کی تبدیلی اس کے لئے بخت دشوار ہوتی ہے، اگر چہ ناممکن نہیں۔ مثلاً جوخش بیشہ ور ہے۔ زرگریا آہمنگر ہے، وہ اس وقت تک مجبور ہے جب تک اس کواپنے پیشہ کے آلات میسر ندآ جا ئیں۔ اور جوخش کیتی کرتا ہے وہ کیتی کے آلات کامحتاج ہے۔ اور جو تعام کی اس کو پیٹی کی ضرورت ہے۔ اور جو مجابہ ہور مال غنیمت سے اس کو بیٹی کی ضرورت ہے۔ اور جو مجابہ ہور مال غنیمت سے اس کوجہ وشام کھانا مات ہے، جیسے صحابہ کو ملک اتن مقدار ایک اوقیہ یا بچاس درہم ہے۔ جب مال کی اتن مقدار حاصل ہوجائے تو وہ دوسروں کا وست محرنہیں رہے گا۔ اور جوخش بازار میں ہوجہ وہوکر کمائی کرتا ہے یا جنگل سے مقدار حاصل ہوجائے تو وہ دوسروں کا وست محرنہیں رہے گا۔ اور جوخش بازار میں ہوجہ وہوکر کمائی کرتا ہے یا جنگل سے مقدار حاصل ہوجائے تو وہ دوسروں کا وست محرنہیں رہے گا۔ اور جوخش بازار میں ہوجہ وہوکر کمائی کرتا ہے یا جنگل سے کشوریاں کاٹ کرلاتا ہے اور بیتیا ہے یا دہاڑی پر کام کرتا ہے، اس کے لئے غِنا کی مقدار دن ہرگذار سے کے بقدر مال کو سے بیناز کے لئے سوال کرناممنوع ہے۔

[٤] وجاء في تقدير الغُنية المانعة من السؤال: أنها أوقية، أو خمسون درهُما، وجاء أيضًا: أنها ما يُغَدِّيْه أو يعشّيه.

وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا: لأن الناس على منازِلَ شتى، ولكل واحد كسب لا يسمكن أن يتبحول عند، أعنى الإمكان الماخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المدن، لا المأخوذ في علم تهذيب النفس؛ فمن كان كاسبًا بالحِرْفة: فهو معذور حتى يجد آلاتِ البحرِّفة، ومن كان تاجرُا: حتى يجد البضاعة، ومن المحرِّفة، ومن كان تاجرُا: حتى يجد البضاعة، ومن كان على الجهاد مسترزقًا بمايروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضابط فيه: أوقية أو خمسون درهما؛ ومن كان كاسبًا بحمل الأثقال في الأسواق أو احتطاب الحَطَب وبيعه، وأمثال ذلك، فالضابط فيه: ما يغديه أو يعشيه.

ترجمہ:(۳)اورواردہواہےاُس بِنا (بے نیازی) کے اندازے میں جوسوال کرنے ہے رو کنے والا ہے کہ وہ ایک اُوقیہ یا پچاس درہم ہے۔اورآ یا ہے نیز کہ وہ اتنی مقدار ہے جواس کوشن کا کھانا کھلائے یا شام کا کھانا کھلائے۔ اور ہمارے نزدیک بیرحدیثیں متعارض نہیں ہیں۔اس لئے کہ لوگ مختلف مدارج (مراتب) پر ہیں۔اور ہرا یک کے لئے ایک ذریعہ معاش ہے جمکن نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کرلے۔اورامکان سے میری مراد:وہ امکان ہے جوان علوم میں لیا گیا ہے جو بحث کرنے والے ہیں مکی نظم و سق ہو وہ امکان مراذ ہیں جولیا گیا ہے نفس کو سنوار نے کے تلم میں یعی علم تصوف میں ۔ پس جو خص کسی پیشہ کے ذریعہ کمائی کرتا ہے: وہ اس وفت تک معذور ہے کہ وہ اپنے چیشے کے آلات پائے ۔ اور جو خص تاجر ہے: وہ پیشی بیست آنے تک معذور ہے ۔ اور جو خص تاجر ہے: وہ پیشی بدست آنے تک مجبور ہے۔ اور جو خص جہاد کرتا ہے، جوروزی طلب کرنے والا ہے اُن غزائم سے جو شام آتی ہیں اور جو آتی ہیں، جیسا کر سول اللہ میالی آلیا ہے اور جو خص جہاد کرتا ہے، جوروزی طلب کرنے والا ہے اُن غزائم سے جو شام آتی ہیں اور ہم ہے۔ اور جو خص بازاروں کے صحابہ تھے (وہ مالی غذیمت کا محتاج ہے) پس ضابط اس (صورت) میں ایک اوقیہ یا پیچاس در ہم ہے۔ اور جو خص بازاروں میں بوجہ ڈھونے کے ذریعہ اور اس فتم کے کا موں کے ذریعہ میں بوجہ ڈھونے کے ذریعہ اور اس فتم کے کا موں کے ذریعہ (کمائی کرنے والا ہے) تو ضابط اس صورت میں: وہ مقدار ہے جو اس کو سے کا کھانا کھلاتے یا شام کا کھانا کھلاتے۔

# بروں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے

حدیث -- حضرت معاویہ صنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنَالِنَّهِ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْدَائِمْ اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِنَّهِ اِنْ اِنْدَائِمْ اِنْدَائِمْ اِنْدَائِمْ اللہ عنہ ہے جو بھی محصے ہے (لیٹ کر) مائے گا، پھروہ مانگ کراور مجھے تنگ کر کے کوئی چیز مجھ ہے لے گا درانحالیکہ میں ناخوش ہول۔ پھر میری دی ہوئی چیزوں میں اس کے لئے برکت ہوجائے (بیہ بات ناممکن ہے!) (رداہ سلم ہفتاؤ تا حدیث ۱۸۴۰)

تشریخ: رسول الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن

# نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت

حدیث سے علیم بن جزام رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عنایت اللہ میں ہے۔ عنایت فرمایا۔ '' اے علیم المیں سے ال سرسزوشیریں ہے۔ عنایت فرمایا۔ '' اے عیم المیں سر اللہ میں اللہ

- ﴿ لَرَّ لَوَ لَرَبَالِيَّ لَكِ

جواس کونٹس کی فیاضی 'نے بیخی حرص وطمع کے بغیر لیتا ہے،اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔اور جواس کونٹس کی طمع کے ساتھ لیتا ہے،اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی ۔اور دو پختص اُس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو کھا تا ہے اور شکم سیرنہیں ہوتا۔اور دست بالا دست زیریں ہے بہتر ہے!'' (مفکلوۃ حدیث ۱۸۸۱)

تشری جری می برکت چندطرے ہوتی ہے:

برکت کا اونی درجہ: یہ ہے کہ نفس اس چیز میطمئن ہوجائے۔اوراس کوتسکین قلب حاصل ہوجائے۔ جیسے دو مخصوں کے پاس میں میں درہم ہیں۔مگرا کیکھنے افلاس سے ڈرتا ہے اور دوسرے کوفلا کت کا وسوسہ بھی نہیں آتا، ہمیشہ پُر امید رہتا ہے یہی برکت ہے۔

اس کے بعد: نفع کی زیادتی کا درجہ ہے۔ مثلاً دوخصوں کی آمدنی کیساں ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنامال کی اہم کیا ۔
کام میں خرج کرتا ہے جواس کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس کوخرچ کرنے کا ہمترین طریقہ الہام کیا ۔
جاتا ہے۔ اور و در راضح اپنا مال ضائع کرتا ہے، وہ خرج میں میانہ روی اختیار نہیں کرتا یہی برکت اور بے برکتی ہے (بیہ مضمون مجث ۲ باب ۱ رحمۃ اللہ ۱ : 3 کرتا ہے اور اس تفصیلی کلام آگے آ داب السط عام کے عنوان کے تحت مضمون مجث ۲ باب ۱ رحمۃ اللہ ۱ : 3 کرتا ہے مال میں برکت، اور بدوعا سے بے برکتی ہوتی ہے، ای طرح نفس کی حالت ،
آر ہاہے ) اور جس طرح ماں باپ کی دعا ہے مال میں برکت، اور بدوعا سے بے برکتی ہوتی ہے، ای طرح نفس کی حالت ،
(فیاضی اور طمع ) سے بھی مال میں برکت اور برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کا بیان ہے۔

# بلندجمتى اورا ولوالعزمي كي تخصيل كاطريقه

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُلْحِفُوا في المسألة، فوالله! لا يَسْأَلُنِي أحدٌ منكم شيئًا، فَتُخُوجُ له مسألتُه منى شيئًا، وأنا كارة، فَيُبَارَكُ له فيما أَعْطِيه"

أقول: سِرُه: أن النفوس اللاحقة بالملا الأعلى تكون الصورة الذهنية فيها من الكراهية والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب.

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا المالَ خَضِرٌ حُلُوٌ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشرافِ نفس لم يُبَارَك له فيه، فكان كالذي يأكل ولايشبع"

أقول: البركة في الشيئ على أنواع:

أدناها: طُمَأَنِيْنَةُ النفسِ به، وثَلْجُ الصدر، كرجلينِ عندهما عشرون درهما، أحدهما يخشى الفقر ، والآخر مصروف الخاطر عن الخشية، غلب عليه الرجاءُ.

ثم زيادةُ النفع ، كرجلين: مقدارُ مالِهما واحدٌ، صرفه أحدُهُما إلى ما يهمُه وينفعه، وألهم التدبير الصالح في صرفه، والآخرُ أضاعه، ولم يقتصد في التدبير؛ وهذه البركة تَجلِبُها هيئةُ النفس بمنزلة جلب الدعاء.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " من يستعُفِفُ يُعِقُّهُ اللَّهُ" الحديث.

أقول: هذا إشـــارة إلى أن هذه الكيفيات النفسانية في تحصيلها أثرٌ عظيمٌ لجمع الهمَّةِ، وتأخُد العزيمة.

ہمت کوا کشھا کرنے میں اور عز ہمت کو پختہ کرنے میں۔

#### باب\_\_\_\_۵

# زكوة يتعلق ركضے والى باتنیں

#### فياضي يعيز كوة اداكرنا

زكوة كےسلسله ميں تين باتوں كى تاكيد ضرورى ہے:

مہلی بات: اربابِ اموال کوتا کید کی جائے کہ وہ خوش ولی اور فیاضی سے زکوۃ ادا کریں۔رسول اللہ مِنَالْنَائِلَامُ کا ارشاد ہے کہ:''جب تمہارے پاس زکوۃ وصول کرنے والا پہنچے تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس سے اس حال میں لوئے کہ وہ تم سے خوش ہو'(مشکوۃ حدیث ۲۷۷۱)

اوربه بات يعني فياضي سےزكو ة اداكرنا دووجه سے ضروري ہے:

میملی وجہ: زکوۃ کی بڑوسلے نیفس کی طرف راجع ہوہ ہردے کارۃ کے۔ تاب الزکوۃ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ
زکوۃ میں دلوجتیں ہیں ایک ذاتی دوسری ملکی۔ اول کا تعلق اصلاح نفس سے ہاور ٹانی کا مملکت کی بہبود ک سے۔ اصلاح نفس
ہے زکات کا تعلق اس طرح ہے کہ پابندی ہے زکوۃ اواکر نے ہے خود غرضی کار ذیلہ دور ہوتا ہے۔ اور بیافا کہ دہ اس وقت ممکن ہے
جبکہ دریاد کی ہے زکوۃ اواکی جائے۔ ٹال مٹول کیا جائے نددل میں تگی محسوں کی جائے۔ ورنہ فاطر خواہ فاکدہ حاصل ندہوگا۔
ووسری وجہ: آخضرت مطابقہ آئے ہے اس بات کا سمۃ باب کیا ہے کہ لوگ ظلم کوزکوۃ ند دینے کا بہانہ نہ بنالیں لیعنی
لوگ بینہ کہہ سکیس کہ ہم نے زکوۃ اس لئے نہیں دی کہ عمال ہم پرظلم کرتے ہیں۔ چنا نچے فر مایا: ''عنقریب تہمارے پاس
ازکوۃ وصول کرنے کے لئے ) جمھوٹا سا قافلہ پہنچے گا، جو شہیں مبغوض ہوگا۔ جب وہ تہبارے پاس آئے تو اس کوخوش
ان کا بھلا ہوگا اور ظلم کریں گے تو ان پروبال پڑے گا۔ اور ان کوخوش کرو۔ کیونکہ تمہاری زکوۃ کی تمامیت ان کی خوشنودی
میں ہے۔ اور جا ہے کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں'' (مکلوۃ صدے ۱۵۸)

دوحدیثوں میں رفع تعارض: سوال: اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں تعارض ہے۔ اِس حدیث کا طاصل میہ ہے کہ عامل جا ہے ظلم کرے حاکل مت بنو۔ جو مائے دو۔اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:''اگر عامل زکو ۃ ہے زیادہ مائے تو مت دو'' (مشکوۃ حدیث ۱۷۹۱)ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب:ان دونوں روایتوں میں بچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ ظلم کی دوشمیں ہیں: ایک: وہ ظلم ہے جس کاظلم ہونانص سے

ٹابت ہے۔ مثلاً جالیس تا ایک سوہیں بکریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پس اگر عامل وو بکریاں مائے تو بیصر تے ظلم ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ:"مت دو' ووسری قسم: احتمالی ظلم ہے یعنی اس کاظلم ہونا بقینی نہیں۔ مثلاً عامل نے اپنے گمان میں ایک درمیانی جانور جھا ناما لک اس کوعمدہ خیال کرتا ہے۔ ایسی صورت میں مالک کوفیاضی سے کام لینا جا ہے۔

# عاملین کے لئے مدایات

دوسری بات: زکوة وصول کرنے والوں کوتین باتوں کی تاکید کی جائے: ایک: یہ کہ وہ زکوۃ لینے میں زیادتی نہ کریں۔ چنانچہارشاد فرمایا کہ:'' زکوۃ وصول کرنے میں زیادتی کریں۔ چنانچہارشاد فرمایا کہ:'' زکوۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا زکوۃ نہ دینے والے کی طرح گندگار ہے، (مفکوۃ حدیث ۱۸۰۱) اور فرمایا:'' جائز طریقہ پرزکوۃ وصول کرنے والا اللہ کے راستہ میں اور نے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے'' (مفکوۃ حدیث ۱۷۸۵)

دوم: عمال کوتا کیدی جائے کہ وہ لوگوں کا عمدہ مال لینے سے احتر از کریں۔ چنانچیارشادفر مایا:''لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچواور مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی بددعااورانٹد تعالیٰ کے درمیان کوئی حاکل نہیں'' (مفحلوۃ حدیث ۱۷۷۱)

سوم: عمال کواس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ وصول کر دہ زکو ہیں کسی قتم کی خیانت نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:
''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم میں سے جو بھی شخص مال زکو ہیں سے پچھ بھی لےگا، وہ قیامت کے دن اس کواپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا: اگر اونٹ ہوگا تو وہ بلبلار ہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگی اور بکری ہوگی تو وہ بُم یا رہی ہوگی اور بکری ہوگی تو وہ بُول رہی ہوگی اور بکری ہوگی تو وہ بُم یا رہی ہوگی' (مکلون حدیث 24 ابخاری حدیث 24 م)

اور پہلی دو ہدایتیں اس لئے ضروری ہیں کہ انصاف بروئے کارآئے۔اور ظلم کا دروازہ بند ہو۔اور تیسری ہدایت اس لئے ضروری ہے کہ مقاصدِ زکو قا کامل طور پر تکیل پذیر ہوں۔ کیونکہ عمال اگر زکو قامیں خور دیر دکریں گے تو مستحقین زکو قا کا نقصان ہوگا اور زکو و وامقصد پورانہیں ہوگا۔

اور مالِ زکو ۃ میں خیانت کرنے والے کی ندکورہ سزا کا راز اُس مضمون کی طرف مراجعت کرنے ہے سمجھ میں آ جائے گا جو کتاب الزکو ۃ کے شروع میں بعنوان:'' آخرت میں شجوی کاراز'' ذکر کیا گیاہے۔

#### حيله سازيون كاسترباب

تیسری بات: ارباب اموال کی حیلہ سازیوں کا سد باب ضروری ہے۔ یعنی وجوبِ ذکو ق سے بیخے کے لئے یاز کو ق کے میں ارشادفر مایا: '' ذکو ق کے کے ان کو ق کے میں ارشادفر مایا: '' ذکو ق کے اندیشہ سے جواس کے لئے مکروفر بیب کرنے پر قدمن لگا نا ضروری ہے۔ چنانچہ مکا کد کے سلسلہ میں ارشاد فر مایا: '' ذکو ق کے اندیشہ سے جدامواثی کو اکٹھانہ کیا جائے۔ اور اکٹھا کوجدانہ کیا جائے '' (مشکو ق حدیث ۱۷۹۱)

فاكره: قوله: لايُحمع بين متفرِّق لعني جومواشي جداين ان كوزياده زكوة واجب بون كا تديشه على نهكيا

- ﴿ الْوَسَوْرَ لِيَهَا لِيَهُ لُهُ

جائے۔مثلاً دو شخصوں کی چالیس چالیس بکریاں ہیں۔ان میں دو بکریاں واجب ہوں گی۔لیکن اگروہ جمع کر کے ایک شخص کی بکریاں ہتلا ئیں تو ایک بکری واجب ہوگی۔ایسی حیلہ بازی ہے نع کیا گیا۔

قوله: والایفَوْق بین مجتمع لینی جومواثی جمع بین ان کود جوب ذکو قے کا ندیشہ سے جدانہ کیا جائے۔ مثلاً ایک مختص کی چالیس بکریاں بیں اور دوسرے کی بیس۔ اول پر ایک بکری واجب ہے اور دوسرے پر پھھی ہیں۔ اب اگر پہلا مختص کی چالیس بکریاں دوسرے کے ریوڑ میں شامل کردے تو دونوں پر زکو قو واجب نہ ہوگی۔ ندکورہ حدیث میں ایسا فریب کرنے سے منع کیا گیاہے۔

قبولسه: خشیة البصدقة: بیدونول فعلول کامفعول لذہے۔اس میں تنازع فعلان ہے۔پس ایک فعل کا ایسا ہی معمول محذوف ما ناچائے گا۔

حدیث کا بیمطلب: امام ابوصنیفدر حداللہ کے قول پر ہے۔ احناف کے زویک لایہ جمع اور لایہ فوق دونوں فعل مضارع منفی ہیں فعل نہی نہیں ہیں۔ پس بیارشادانشاء نہیں ہے، بلکہ اخبار ہے بینی جمع وتفریق کے بارے ہیں خبردی گئے ہے کہ بیافو ملک ہے۔ ذکو قبر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ ذکو قاکا مدار ملکیت پر ہے جس کی جتنی ملکیت ہوگی، اس کے اعتبار سے ذکو قالی جائے گی۔ خواہ جانور جمع ہوں یا متفرق۔ اور حدیث میں خطاب مالکانِ مواثق ہے بھی ہے جسیا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر ما یا اور سائل (زکو قاوصول کرنے والے) ہے بھی ہے کہ وہ بھی جمع وتفریق نہ کرے۔ بلکہ مواثق جس حال میں ہوں ، خواہ جمع ہوں یا متفرق ، ملکیت کا لحاظ کرے ذکو قاوصول کرے۔

اورائمہ ثلاثہ: لایہ جمع اور لا یفو ق کوئی کہتے ہیں کیونکہ اخبار انشاء کوتضمن ہوتے ہیں۔ اوروہ نہی کاتعلق صرف سائ سے کرتے ہیں کیونکہ مالکان کوجمع و تفریق کا ہروفت اختیار ہے، خواہ ان کی نیت بچھ ہو۔ اور ان کے نزد میک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور متفرق ہوں اور زکوۃ واجب نہ ہوتی ہویا کم واجب ہوتی ہوتو سائی زکوۃ کی خاطران کوجمع نہ کرے اور خلط ہوں تو جدانہ کرے بلکہ جس حال میں ہوں اس کا اعتبار کرے۔

فائدہ: حدیث فہی کے مذکورہ بالا اختلاف پر بیاختلاف منی ہے کہ خُلطہ کا اعتبار ہے یانہیں؟ خُلطہ (بالضّم) کے معنی ہیں: شرکت نے فاص طور برمواثی میں شرکت یے پھرخلطہ کی دوشمیں ہیں:

ایک: فلطة الشیوع۔ جس کو فلطة الاعیان اور فلطة الاشتراک بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ میراث میں ملنے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا مشترک رقم سے خرید نے کی وجہ سے مواثی دو شخصوں میں مشترک (غیر منقسم) موں و ھی: ان تکون المعواشی مشتر کا مُشاعًا بین المائکین بالإرث، أو المهبة، أو المشراء مثلًا ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے ایک سوجی بکریاں مچھوڑیں۔ اور وارث ایک لڑکا اور ایک لڑک ہے۔ تو بھائی بہن آ مثلاً ثان بکریوں کے مالک موسکے۔ اور جب تک وہ بکریاں تقسیم نہیں کریں گے ان میں خلطة الشیوع ہوگا۔

دوسرى فتم : فلطة الخوارب يسب كوخلطة الاوصاف بهى كتية بين اوروه يه كدو فتحصول ك جانور ملكيت بين متمايز بهون ، محروس باتون بين باتون بين باتون بين مشترك بهون و بين كانفسيل كتب فقه بين به وهى: أن يسكون لكل واحدم نهما ما فتينة مسمايزة، ولا اشتراك بينهما في الملك، لكنها متجاورة مختلطة في مَوَاتٍ، وموعى، وراع، ومِخلب، وكلب، وفَخل، وحوض، وحالب، ومَسْرَح، وقصد خُلطة (عند الشافعي) وفي مَسْرَح، ومَراح، ومحلب، ومشرب، وفحل، وراع (عند مالك وأحمد)

ائمہ ثلاثہ کے نز دیک: دونوں خلطوں ہے دویا چند مالکان کے مواثق سے سال رجل واحد (ایک شخص کے مال کی طرح) ہوجاتے ہیں۔اور خلطہ وجوب اور تقلیل و تکثیر زکوۃ پراثر انداز ہوتا ہے۔ مگر امام مالک کے نز دیک شرط یہ ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بفتد رنصاب ہو۔

نفس وجوب کی مثال: و شخصوں کی جالیس بکریاں ہوں اور کو ئی بھی خلطہ ہوتو عندالشافعی واحمہ: ایک بکری واجب ہوگی۔ و لایجب عند مالك شيئ۔

> تکشیر کی مثال: و و مخصوں کی انصافا ۲۰۲ بکریاں ہوں تو تین بکریاں واجب ہو گئی۔ تقلیل کی مثال: تمین مخصوں کی ایک سومیس بکریاں ہوں تو ایک بکری واجب ہوگی۔

اورامام ابوحنیفدر حمدالله کنز دیک خُلطه کامطلق اعتبار نہیں۔نه وجوب میں اور نه تقلیل وَکمثیر میں۔ان کے نز دیک اعتبار ملک ملکت کا ہے۔ چنا نیچ بہلی صورت میں کچھ واجب نہیں۔ دوسری صورت میں دو بکریاں واجب ہیں، کیونکہ ہرایک:ایک سوایک کامالک ہے۔اور تیسری صورت میں تین بکریاں واجب ہوگی۔ کیونکہ ہرایک کی ملک میں جالیس بکریاں ہیں۔

نوٹ: جمع وتفریق: ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بالا تفاق مراد نہیں۔ کیونکہ مکان میں بالا جماع: جمع وتفریق کی جائے گی۔مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ایک چراہ گاہ میں ہیں،اور دومری چالیس دوسری چراہ گاہ میں تو دونوں کو جمع کر کے اتنی میں ہے ایک بکری کی جائے گی۔

فائدہ:اس کے بعد دوسراجملہ ہے: و ما کان من خبلیطین فانھما یتر اجعان بالسَّوِیْۃ لیعنی جو جانورز کو ۃ میں دو شریکوں سے لیا گیا ہے: وہ آپس میں ٹھیک ٹھیک لین دین کرئیں گے ۔۔۔۔ اس جملہ میں بھی اختلاف ہے۔اور وہ پہلے جملہ میں اختلاف برمنی ہے۔

ائمہ علاقہ کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق دونوں خلطوں سے ہے۔ گرخلطۃ الشیوع میں پچھ لین دین نہیں ہوگا۔ صرف خلطۃ الجوار میں پلچھ لین دین ہوگا۔ مرف خلطۃ الجوار میں لین دین ہوگا۔ مثل زید کی جالیہ میں ہوگا۔ مرفوا ہے خلطۃ الجوار کر رکھا ہے تواتی میں ہے ما کی آھی قیمت دوسرے ہے گا۔ تواتی میں سے لی گئے ہو وہ اس کی آھی قیمت دوسرے ہے گا۔ اوراحتاف کے نزد یک: اس جملہ کا تعلق صرف خلطۃ الشیوع ہے ہے۔ پس اگر استی بحریاں انصافا ہوں تو

دو بحریال واجب بوقی اورکوئی لین و بین بیس بوگا — اورا ثلاثا ہوں تو دو مکت والے پرایک بحری واجب ہے۔ اورا یک شک والے پر بچھ واجب بہیں کیونکہ نصاب کھل نہیں۔ پس جوالک بحری زکو ق میں لی گئی ہے اس کا تہائی: دو مکت والا ایک نمک والے پر بچھ واجب نہیں کیونکہ نصاب کھل نہیں کریاں اٹلاثا ہوں تو دو بحریاں واجب ہوئی ۔ پس دو مکت والا: ایک نک ایک نمک والے سے ایک بحری کا تمک ہے کا ۔ کیونکہ اس کا ایک نک شن زائد کیا ہے۔ اوراکسٹھ اونٹ ہوں ایک کے ۱۵ اور دوسر ے والے سے ایک بحری کا تمک ہوئی ۔ پھر ۱۳ والا سے بعث ہوں ایک ہوں واجب ہوگی ۔ پھر ۱۳ والا بنت مخاص اور ایک بنت بون واجب ہوگی ۔ پھر ۱۳ والا بنت مخاص کے ۱۲ ساور خلط الشیوع ہو لیعنی املاک متمائزہ نہ ہوں تو ایک بنت مخاص اور ایک بنت باون واجب ہوگی ۔ پھر ۱۳ والا بنت مخاص کے اکسٹھ حصوں میں سے چھتیں بنت لبون کے اکسٹھ حصوں میں سے چھتیں جے ۱۳ والے کودے گا اور ۲۵ والا بنت مخاص کے اکسٹھ حصوں میں سے چھتیں میں ایک بنت بولوں کے دورے گا ور ۲۵ والا بنت مخاص کے اکسٹھ حصوں میں سے بھتیں دیں ہوا)

توٹ: بیرحدیث طالب علموں کے لئے مشکل ہے اس لئے پوری حدیث کی شرح کی گئی ہے۔ ورند شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام کو سجھنے کے لئے اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔

#### ﴿ أمور تتعلُّق بالزكاة ﴾

ثم مسَّت الحاجة:

[۱] إلى وصية الناس أن يؤدوا الصدقة إلى المصدّق بسخاوة نفس، وفيها قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدّق فَلْيَصْدُرْ عنكم، وهو عنكم راض "وذلك لتتحقق المصلحة الراجعة إلى النفس ؛ وأراد أن يسدّ باب اعتذارهم في المنع بالجور، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "فإن عَدُلُوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم"

ولا اختلاف بين هذا الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: " فمن سئل فوقها فلا يُعط" إذا الجور نوعان: نوع أظهر النصُّ حكمَه، وفيه" لا يعط" ونوع فيه للاجتهاد مساعٌ، وللظنون تعارض، وفيه سُدُّ باب الاعتذار.

[٢] وإلى وصيةِ المصدِّق أن لا يعتدى في أخذ الصدقة، وأن يتقى كرائم أموالهم، وأن لا يُعتدى في أخذ الصدقة، وأن يتقى كرائم أموالهم، وأن لا يُعُلَّ، ليتحقق الإنصاف، وتتوفَّر المقاصد.

وسِرُ قوله صلى الله عليه وسلم: "فوالذى نفسى بيده! لاياخذ احد منكم شيئًا إلا جاء به يومَ القيامة يحمِلُه على رقبته: إن كان بعيرًا له رغاء "يَتَضِح من مراجعة ما بينا في مانع الزكاة. [٣] وإلى سَدِّ مكايد أهل الأموال، وفيها: "لايُجمعُ بين متفرِّق، ولا يُقَرَّق بين مجتمِع، خشية الصدقة "

ترجمه: وه امورجوز كوة ي تعلق ركهة بين: پر حاجت پيش آئي: (١) لوگول كوتا كيدكرنے كى كه وه زكوة اداكرين:



زكوة كى وصولى كرنے والے كودل كى فياضى سے۔ اوراس وصيت كے سلسله ميں آنخضرت ميلائيجائيلم كاارشاد ہے: "جب پہنچ تمہارے پاس نے درانحاليكہ وہ تم سے خوش ہو' اور يہ بات يعنى سخاوت نفس سے زكوة اواكرنا (اس لئے ہے) تاكہ وہ مصلحت پائى جائے جونس كى طرف لوٹے والى ہے۔ اور چاہا آپ نخص سے ذكوة اواكرنا (اس لئے ہے) تاكہ وہ مصلحت پائى جائے جونس كى طرف لوٹے والى ہے۔ اور چاہا آپ نے كہ بندكردي ظلم كے ذريعہ لوگوں كے عذر كرنے كا درواز وزكوة ندو يے ميں۔ اور وہ آنخضرت ميلائيكين كاارشاد ہے: "بس اگرانصاف كيا انصول نے تو وہ ان كے تن ميں ہے۔ اورا گرظم كيا انصول نے تو اس كاوبال ان ير ہے'

اور پھوتعارض نہیں اس صدیث کے درمیان اور آنخضرت مطالقی کے ارشاد کے درمیان کہ ''جو مانگے زکو ہ سے زر دہ تو وہ نہد دے' کیونکہ ظلم کی دوشمیں ہیں: ایک شم: وہ ہے جس کا حکم نص نے واضح کیا ہے۔ اوراس کے بارے میں ہے کہ:''وہ نہ دے' اور دومری شم: وہ ہے جس میں اجتہاد کے لئے جواز ہے اور گمان میں اختلاف ہے۔ اوراس شم میں عذر کرنے کا درواز ہبند کرنا ہے یعنی پہلی صدیث اس شم کے بارے میں ہے۔

(۳)اور(حاجت پیش آئی)ار باب اموال کے مکروفریب کا سدّ باب کرنے کی۔اوران مکا ندمیں بیارشاد ہے: ''نہجع کیا جائے جدامواش کے درمیان ۔اور نہ جدا کیا جائے اکٹھامواش کے درمیان زکو ق کے اندیشہ سے' کہ

# سخاوت نیس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹادیتی ہے

حدیث سے بین ہے کہ:'' تندری میں آ دمی کا ایک درہم خیرات کرنایقیناموت کے قریب سودرہم خیرات کرنے سے بہتر ہے''(مظلوۃ صدیث ۱۸۷۰)

حدیث سیں ہے کہ:''اس مخس کا حال جوموت کے قریب خیرات کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے،اس مخض جیسا ہے جو کھانا ہدیہ کرتا ہے جب شکم سیر ہوجاتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۸۷۱)

تشریخ:موت کے قریب جب مال کی پچھ ضرورت باقی نہیں رہتی ،اور آئندہ بھی اپنی ذات کے لئے کسی حاجت

- ﴿ وَمُؤْكِرِ بِهِ الْفِيرُ } -

کے پیش آنے کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت جوصدقہ کیا جاتا ہے اس کا تواب اس لئے کم ہوجاتا ہے کہ وہ کسی قابل لحاظ سخاوت قلب کی بنیاد پرنہیں ہوتا۔ وہ شکم سیر ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا ہدید کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وقعت اس صدقہ کی ہے جو تندرتی کی حالت میں کیا جائے، جب آدمی کے سامنے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات ہوں۔ اس وقت کی خیرات سچے جذبہ قلبی سے ہوتی ہے، اس لئے وہ وقع ہوتی ہے۔

### جو کام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں

صدیت - بی ہے کہ: 'جسم کے ہرجوڑ پر ہردن میں صدقہ لازم ہے: دو محضوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اسپنے جانور پرکسی کوسوار کرنایا بوجھ لا دنا صدقہ ہے۔ اور اچھی بات صدقہ ہے۔ اور نماز کے لئے اٹھنے والا ہرقدم صدقہ ہے۔ اور راست میں ہے کوئی تکلیف وہ چیز ہٹانا صدقہ ہے' (مفکلوۃ حدیث ۱۸۹۲)

تشرت ندکورہ امور سے تین فوا کد حاصل ہوتے ہیں: بخل کا از الد ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جماعت مسلمین ہیں ہم آئی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین فوا کد صدقات ہے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے نبی میں اللہ کا ان کو صدقہ قرار دیا۔ اور لوگوں کو باخبر کیا کہ ریکام بھی خیرات کے ساتھ شمرات وفوا کد میں حصد داری رکھتے ہیں۔ مثلاً اپنے جانور پرکسی کوسوار کرنا یا اس کا سامان لا دنا بخل کا از الدکرتا ہے۔ اور اذکار وعبادات سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور دو مخصوں میں انصاف کرنے سے اور بیوی ہے اور دو محصوں میں انصاف کرنے سے اور بیوی ہے ہم بستری ہے میل ملاپ بیدا ہوتا ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " لأن يتصدّق المرء في حياته بدرهم، خيرٌ له من أن يتصدّق بمائةٍ عند موته" وقال صلى الله عليه وسلم: " مثلُه كمثل الذي يُهدى إذا شبع"

أقول: سِرُه: أن إنفاق مالايحتاج إليه، ولايتوقع الحاجة إليه لنفسه، ليس بمعتمِدٍ على سخاوةٍ يُعتدَّ بها.

[٧] ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عمِد إلى خصالِ ممايفيد إزالةَ البخل، أو تهذيب النفس، أو تمالُف الجماعة، فجعلها صدقاتٍ، تنبيها على مشاركتها الصدقاتِ في الثمرات، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: " يعدِلُ بين الاتنين صدقة، ويُعين الرجلَ على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خُطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكل تهليلة وتكبيرةٍ وتسبيحةٍ صدقة" وأعثالُ ذلك.

ترجمہ:(۱) آنخضرت مِنالِنَیکَیْکِیْم کے دوارشاد: میں کہتا ہوں: اس کا بینی صدقہ کی قیمت کے کم ہوجانے کا رازیہ ہے کہاں مال کوخرچ کرنا جس کا وہ مختاج نہیں رہااورا پنے لئے اس کی حاجت کی تو قع بھی نہیں رہی نہیں ہے وہ خرچ کرنا ٹیک لگانے والاکسی قابل لحاظ سخاوت پر۔

(۲) پھر بیشک نبی میلائیوَ کیا ہے تصد کیا چند ہاتوں کا ،ان ہاتوں میں سے جومفید ہیں بخل کے از الہ میں یانفس کے سنوار نے میں باجماعت بمین کو جوڑنے میں ، پس بنایا ان کوخیرا تمیں ، تنبیہ کرتے ہوئے ان کی حصد داری پرخیرا توں کے ساتھ شمرات میں ۔اوروہ آنخضرت میلائیوَ کیا رشاد ہے الی آخرہ۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# چنداعمالِ خیربیاوران کی جزاء میںمماثلت کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ:''جس نے کسی مسلمان کو بیس کے پاس کپڑائیں ہے، پہننے کو کپڑا دیا، تواللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جنت کا سبزلباس پہنا کیں گے۔اور جس نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا یا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلا کیں گے۔اور جس نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں یانی پلایا، تواللہ تعالیٰ اس کو جنت کی مر بہ تمہر شراب طہور بلا کمیں گئے' (مشکل قاصد بیٹ ۱۹۱۳)

تشرت کید بات باربار بیان کی جا چک ہے کہ جب معانی: مثانی جم اختیار کرتے ہیں تو وہ جم اختیار کرتے ہیں جواس معن سے قریب تر مشابہت رکھتے ہیں۔ خوابوں ہیں اور خارجی واقعات میں جو تھائی جھم ہوتے ہیں وہ ای طرح کے پیکروں میں شمثل ہوتے ہیں۔ کویں کی مُن پر ایخضرت میں گئی ہے ساتھ حضرت ابو بکر وعروض اللہ عنہ اکا بیشنا اور حضرت عثان رض اللہ عنہ کاعلی میں کہ من پر ایخضرت میا گئی ہے ساتھ حضرت ابو بکر وعروض اللہ عنہ بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور لوگوں کے مونہوں پر اور شرمگا ہوں پر مبرکر نے کا خواب اور ابن سیر ہیں رحمہ اللہ کی تعبیر بھی پہلے گذر چک ہے۔ دوسری مثال ہیں ہے۔ دوسری مثال ہیں ہے کہ جمرت سے پہلے مدینہ وہائی شہرتھا۔ آنخضرت میا گئی ہیں رحمہ اللہ کی تعبیر بھی پہلے کہ اور گئی ہے۔ دوسری مثال ہیں ہے۔ چنا نچہ آ ہے نواب دیکھا کہ ایک سیاہ مورت جس کا سر پراگندہ ہے مدینہ سے نکی ، اور شرک ہے۔ دوسری مثال ہیں ہے۔ چنا نچہ آ ہے نواب دیکھا کہ ایک سیاہ مورت جس کا سر پراگندہ ہے مدینہ سے نکی ، اور برب سے بہلے مدینہ کی وباء جہ حفظ تقل ہوگی (بخاری مدینہ سے متشکل ہوئی۔ ایک ہوں کی بیا نے وباء ای صورت میں متشکل ہوئی۔ ایک طرح بھوکوں کو کھا نے وباء ای صورت میں مذکور صورتوں میں ظہور عبوکوں کو کھا نے وباء ان صورتوں کا اقرب ہونا بدیکی ہے۔ اس لئے وباء ای صورت میں مذکور صورتوں میں ظہور عبوکوں کو کھا ہے اور میں اور بیاسوں کو بلانے کا تو اب بھی آخرت میں صدیت میں مذکور صورتوں میں ظہور عبوکوں کو کھا ہے وباء ان صورتوں کا اقرب ہونا بدیمی ہے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما مسلم كسا مسلما ثوبًا على عُرِي" الحديث.

- ﴿ لَا لَا لِمَا لِلْهَالِمَ لِهِ

أقول: قد ذكرنا مرارًا: أن الطبيعة المثالية تقتضى أن لايكون تجسُّدُ المعاني إلا بصورةٍ هي أقربُ شِبْهِ من الصور، وأن الإطعام- مثلًا فيه صورة الطعام؛ ولك عبرة بالمناماتِ والواقعاتِ، وتمثُّلِ المعانى بصور الأجسام؛ ومن هناك ينبغى أن تعرف: لم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وباءَ المدينة بصورة امرأةٍ سوداء؟

ترجمہ: (٣) آخضرت مِنَالْقَائِيَمُ كاارشاد: 'جونسامسلمان پہنائے کی مسلمان کوکوئی کیڑانٹگاہے پر' آخرتک میں کہتا ہوں:
تخقیق ذکر کیا ہم نے بار بار کہ ماہیت ِمثالیہ چاہتی ہے کہنہ ہوتھائی کا بخشم ہونا مگرالی صورت کے ذریعہ جو کہ وہ صورتوں
میں سے قریب ترین مشابہت رکھنے والی ہو۔ اور (چاہتی ہے) یہ کہ کھانا کھلانا۔۔ مثال کے طور پر۔۔ اس میں کھانے کی صورت ہے۔ اور آپ کو خور وگر کرنا چاہئے خوابوں میں اور واقعات میں اور معانی کے مثل ہونے میں اجسام کی صورت اس کے ساتھ۔ اور کہیں ہونے میں اجسام کی صورت میں؟
ساتھ۔ اور کہیں سے مناسب ہے کہ آپ جانیں کہ کیوں دیکھانی مِناللَّقَ اَنْ اِسْ اَنْ کُلُوں کے اُن کے مثال کو کو کالی عورت کی صورت میں؟

### اہل وعیال اور اقارب پرخرچ کرنادیگروجوہ خیر میں خرچ کرنے ہے بہتر ہے

صدیث \_\_\_\_ میں ہے کہ: 'ایک وینارجےآپ راوخدا (جہاد) میں خرج کریں، اورایک وینارجےآپ غلام آزاد
کر نے میں خرج کریں، اورایک وینارجوآپ کی غریب کوصد قد دیں، اورایک وینارجوآپ اپنے گھر والوں پرخرج کریں،
ان میں تواب کے اعتبار سے سب سے بڑاوہ وینارہ جوآپ اپنے اہل پرخرج کریں (رواہ سلم بھکاؤہ حدیث ۱۹۳۱)

تشریح: کچھلوگ اہل وعیال اوراعزہ وا قارب کوچھوڑ کر دور کے لوگوں پرصد قد کرتے ہیں، اس میں تین نفسان ہیں:
اول: ایسا کرنے میں ان لوگوں کی جی تلفی ہے جن کا خیال رکھنا سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ دوم: بیخرج کرنے میں
سوئے قدیر یعنی بیڈھ منگاین ہے۔ سلیقہ مندی الا می فیالا میں اور کھنا ہے۔ سوم: اس میں نزدیک ترجماعت کی
تالیف کوچھوڑ نا ہے یعنی صدفہ کا ایک مقصد جماعت کمین کوجوڑ تا ہے۔ اور قریب ترین لوگ تالیف کے زیادہ حقدار ہیں۔
پی ان کوچھوڑ کردیگر وجو فیر میں خرج کرتا اور پر ایوں پر نوازش کرنا قرینِ مصلحت نہیں۔ اس لئے نبی میالا ایک اہل وعیال اوراعزہ وا قارب پر تواب کی نیت سے خرج کرنا دوسرول
برخرج کرنے سے بہتر ہے یعنی اس میں تواب زیادہ ہے۔

### خبرات باحیثیت کی بہتر ہے یا نادار کی؟

ایک حدیث میں ہے کہ:'' بہترین خیرات وہ ہے جو بینا کی پشت سے ہو، اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی تم - ایک مدیث میں ہے کہ:'' بہترین خیرات وہ ہے جو بینا کی پشت سے ہو، اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کفالت کرتے ہو' (منگلوۃ مدیدہ ۱۹۲۹) اس مدیدہ ہے معلوم ہوا کہ مالداری خیرات افضل ہے۔اوردوسری مدیدہ میں ہے کہ رسول اللہ میالی آئے آئے ہے دریافت کیا گیا: کوئی خیرات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ناوار کی انتہائی کوشش!' یعنی وہ صدقہ افضل ہے جوغریب آ دمی اپنی محنت کی کمائی ہے کرتا ہے۔ ''اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی کفالت تمہارے ذیتے ہے'' (منگلوۃ مدیدہ ۱۹۳۸) یعنی پہلے اہل وعیال پرخرچ کرو، پھر منجائش رہو و دوسر مصارف میں خرچ کرو۔اس روایت ہے معلوم ہوا کہنا دارکی خیرات افضل ہے۔اس تعارض کے دوجواب ہیں:

پہلا جواب: یہ ہے کہ دونوں رواینوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت میں جو لفظ عِنا آیا ہے، اس سے اصطلاح فی لیتی صاحب نصاب ہونا مراذ ہیں۔ بلکہ طلق بے نیازی مراد ہے یعنی اس مخص کی خیرات افضل ہے جو خیرات کرنے کے بعد بھی کرنے کے بعد بھی کرنے کے بعد بھی گرنے ہوجائے۔ یا غنا سے اہل وعیال کی کفالت مراد ہے یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی گھر کی ضروریات کے بقدر مال بچار ہے۔ اور دومری حدیث میں بھی نادار سے یہی شخص مراد ہے۔ وہ نادار بایں معنی ہے کہ مالدارصا حب نصاب نہیں۔ پی دنوں روایتوں میں پچھ تعارض نہیں۔

دوسراجواب: بیہے کہ دونوں روایتوں کی جہتیں بعنی فضیلت کی وجوہ الگ الگ ہیں۔صاحب نصاب کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور نا دار کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے بخل کا خوب از الہ ہوتا ہے۔

فاکدہ: یہ دوسرا جواب قوانین شریعت سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔ کیونکہ اس میں الفاظ کوان کے لغوی معانی پر ہاتی رکھا گیا ہے۔غناسے مالداری اورمقل سے ناواری مراد لی گئی ہے جوان الفاظ کے اصلی معنی ہیں۔

[3] ثم كان من الناس من يترك أهله وأقاربَه، ويتصدَّقُ على الأباعد، وفيه إهمالُ مَنْ رعايتُه أوجَبُ، وسوءُ التدبير، وتركُ تألُفِ الجماعة القريبة منه، فمسَّت الحاجة إلى سدِّ هذا الباب، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة" الحديث. [6] ولا اختلاف بين قوله: "خير الصدقة ماكان عن ظهر غِنَى، وابدأ بمن تعول" وحديث: قيل: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهدُ المقِل، وابدأ بمن تعول" لتنزيل كلَّ على معنى أوجهةٍ، فالغنى: ليس هو المصطلح عليه، وإنما هو غِنى النفس، أو كفاية الأهل، أو نقول: صدقة الغنى أعظم بركة في ماله، وصدقة المقِلُ اكثر إزالة لبخله، وهو أفْعَدُ بقوانين الشرع.

تر جمہ: (۳) پھر بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے گھر والوں کواور اپنے رشتہ داروں کو،اور خیرات کرتے تھے دور کے لوگوں پر۔اوراس میں اس مخض کورا نگال کرنا ہے جس کی رعابت زیادہ ضروری ہے۔اوراس میں بدید بیری ہے اوراپ سے ے زدیک جماعت کی تالیف چھوڑنا ہے، تو حاجت پیش آئی اس دروازہ کو بند کرنے کی ، پس نی مِلاَنْهَا کَیْم ایا:

(۵) اور پچھ تعارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: ''بہترین فیرات وہ ہے جوغنا کی پیٹے سے جو، اوران سے ابتداء

کر جن کی تو کفالت کرتا ہے'' اور حدیث: (کے درمیان کہ)'' آپ ہے دریافت کیا گیا: کؤی فیرات بہتر ہے؟ آپ نے فر مایا: '' ناوار کی انتہائی گوشش، اورا بتداکران ہے جن کی تو کفالت کرتا ہے'' ہرایک کواتار نے کی وجہ سے ایک معنی پر یعنی دونوں فر مایا: '' ناوار کی انتہائی گوشش، اورا بتداکران ہے جن کی تو کفالت کرتا ہے'' ہرایک کواتار نے کی وجہ سے ایک معنی پر یعنی دونوں دواچوں کے معنی الگ الگ کر لئے جا کی یا ایک جہت پر یعنی نضیلت کی وجہ الگ الگ بیان کی جائے۔(۱) پس غزا نہیں ہے دواچوں کے معنی الگ الگ بیان کی جائے۔(۱) پس غزا نہیں ہی دواخوں کی فیارت مراد ہے (۱) یا کہیں ہم کہ مالدار کی فیرات زیادہ پڑی ہے برکت کے اعتبار ہے اس کے مال میں ۔ اور وہ یعنی دوسر کی تو جی زیادہ فٹ ہے شریعت کے صوابط ہے۔

کی فیرات زیادہ ہے اس کے کئل کے از الد کے اعتبار ہے۔ اور وہ یعنی دوسر کی تو جی زیادہ فٹ ہے شریعت کے صوابط ہے۔

#### خازن کوبھی خیرات کرنے ہے تواب ملنے کی وجہ

صدیث — میں ہے کہ:''جوامانت دارمسلمان خزانجی وہ چیز دیتا ہے جس کے دینے کامالک نے تھم دیا ہے،اور پورا دیتا ہے اورخوش دلی سے دیتا ہے اوراسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا تھم دیا ہے تو وہ دو خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہے'' یعنی اس خازن کو بھی مالک کی طرح ثواب ملتا ہے (مشکلوۃ حدیث ۱۹۳۹)

تشریح: پچھ خازن تنگ دل اور بخیل ہوتے ہیں۔ان کو مالک کا مال خرچ کرنا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔وہ اس طرح منہ بسور کردیتے ہیں گویا اپنی گرہ ہے دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان پر واجب ہے کہ جو پچھ خیرات کرنے کا مالک نے تھم دیا ہے اس کونا فذکریں۔اس سے پہلوتہی ان کے لئے جائز نہیں۔ پس جو خازن خوش دلی سے اور دل کی بشاشت سے مالک کے تھم کی تعمل کرتا ہے، اور پورا دیتا ہے تو یہ بات اس کے نفس کی فیاضی کی علامت ہے۔ اس لئے اس کو بھی حقیق خیرات کرنے والے یعنی مالک کے بعداجرو تو اب ماتا ہے۔

## شوہرکے مال ہے عورت کیا چیز خرج کرسکتی ہے؟

#### (تین حدیثوں میں تعارض کاحل)

دوسری حدیث: ججۃ الوداع کی تقریر میں آپ نے ارشادفر مایا کہ:''کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہے،اس کی اجازت کے بغیر پچھٹر چے نہ کر ہے' دریا فت کیا گیا؛ کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا:'' وہ تو ہمارا بہترین مال ہے' لینی کھانا بھی ہے اجازت نہ دے (مفکلو قاحدیت ۱۹۵۱)

تیسری حدیث: جب رسول الله مینانیم آیا نے مورتوں کو بیعت کیا تو ایک باوقار خاتون کھڑی ہوئی، گویا وہ قبیلہ مُضرکی
عورت ہے۔ اس نے عرض کیا: ہم اپنے بالپوں، بیٹوں اور شو ہروں پر بار ہیں یعنی ہمارے مصارف ان کے ذیتے ہیں۔ پس
ہمارے لئے ان کے اموال میں سے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تر چیز: عورتیں کھا بھی سمتی ہیں اور ہدیہ بھی دیے سمتی
ہیں'' (مسکلوۃ حدیث اموال) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں خرج کر سمتی ہیں، ہر چیز خرج نہیں کرسکتیں۔

تشریک: ان روایات میں بچھ تعارض نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا مال چونکہ غیر کا مال ہے، عورت کا اپنا مال نہیں ، اس لئے مالک کی اجازت بہر حال ضروری ہے ، اگر چہوہ بچا ہوا کھا تا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں بہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ دوصور تیں اس ہے مستنی ہیں :

مپہلی صورت: اگر شوہر نے بیوی کوخرج کونے کا اذنِ عام دے رکھا ہے یا دلالۃ اجازت ہے بیعنی قرائن وعلامات سے اجازت ہے توعورت صرح اذن کے بغیر بھی خرج کرسکتی ہے۔ مثلاً خرج کرنے کا ایک موقعہ آیا۔ شوہر ساکت ہے، پہل نہیں کرر ہااورعورت اس کے دیکھتے خرج کرتی ہے۔ اور شوہر منع نہیں کرتا تو یہ دلالۃ اجازت ہے۔ پہلی حدیث میں اس صورت کا بیان ہے۔ اور "اس کے حمم کے بغیر" ہے مراد صرح کا ان کے بغیر ہے۔

دوسری صورت:عورت: شوہر کے مال میں وہ تصرف کرسکتی ہے جولوگوں میں معروف ہے۔ اور اس تصرف سے شوہر کا مال ہر بادنہیں ہوتا، بلکہ سنور تا ہے۔ جیسے کھانا نیچ گیا۔ اگر وہ کسی غریب کونہیں ویا جائے گا تو بگڑ جائے گا، ایس صورت میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کرسکتی ہے۔ تبیسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔

[7] قوله صلى الله عليه وسلم: " الخازل المسلم الأمين" الحديث.

أقول: ربما يكون إنفاذُ ماوجب عليه، وليس له أن يمتنعَ عنه، أيضًا مُعَرِّفًا لسخاوة النفس، من جهة طيب الخاطر، والتوفية، وإثلاج الصدر، فلذلك كان متصدقًا بعد المتصدَّق الحقيقي.

[٧] ولا اختلاف بين حديث: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، من غير أمره، فلها نصفُ الأجر" وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الودَاع: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيتِ زوجها إلا بإذنه" قيل: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" وحديث: قالت امرأة إنًا كلَّ على أبنائنا وآزواجنا، فما يحلُّ لنا من اموالهم؟ قال: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وتُهُدِينَه" لأن الأولَ فيما أَمَرَهُ عمومًا أو دَلالة، ولم يأمره خصوصًا ولا صريحًا، ويكون الزوج لايبتدأ

< (مَسْزَرَبِيَالِيَرَزِ)>

بالصدقة، فلما بدأت المرأةُ سُلَّمَ ذلك منها.

وإنسا يسجوز التصرف في ماله بما هو معروف عندهم، وفيه إصلاحُ ماله، كالرَّطْبِ لو لم يهده لَفَسَدَ وضاع، ولايجوز في غير ذلك، وإن كان من الطعام.

مرجمہ: (۲) آنخضرت میٹالٹیکی کاارشاد: ''مسلمان امانت دار نیجر'' آخرتک۔ میں کہتا ہوں: کبھی ہوتا ہے اس چیز کانا فذکرنا جو خازن پر واجب ہے، اور اس کے لئے جائز نہیں کہ اس سے بازر ہے: یہ بھی نفس کی فیاضی کو پہچانوانے والا ہوتا ہے: دل کی خوشی اور پورا دینے اور تسکین قلب کی جہت ہے، پس ای وجہ سے وہ خازن: حقیقی خیرات کرنے والے کے بعد خیرات کرنے والا ہے۔

(ع) اورکوئی تعارض ہیں: درمیان حدیث: "جب عورت خرج کرے الخ" اور ججۃ الوداع میں آپ کے ارشاد کے درمیان: "نخرج کرے الخ" اور درمیان حدیث: "ایک عورت نے کہا الخ" اس لئے کہ پہلی روایت اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شوہر نے تھم دیا ہے: اذن عام کے طور پر یادلات کے طور پر اور نہیں تھم دیا اس کا خصوصی طور پر اور نہیں تھم دیا اس کا خصوصی طور پر اور نہیں تھم دیا اس کا خصوصی طور پر اور نہیں جم ویا اس کا خصوصی طور پر اور شوہر ہے کہ ابتدا نہیں کر رہا خیرات کرنے کی ، پس جب عورت نے ابتدا کی تو عورت کی ہیات سلیم کر لیگئی۔ اور شوہر کے مال میں وہی تصرف جائز ہے جولوگوں کے نز دیک معروف ہے ، اور اس میں شوہر کے مال کو سنوار نا ہے۔ جسے ترچیز: اگر نہیں مدید کرے گا وہ اس کو تو وہ خراب ہوجائے گی اور ضائع ہوجائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں تصرف جائز نہیں ۔ اگر چہوہ کھانے میں سے دینا ہو۔

☆ ☆ ☆

## صدقہ کی ہوئی چیزخریدنے کی ممانعت کی وجہ

صدیث حدیث حضرت عمرض الله عند نے کسی کو جہاد میں استعال کرنے کے لئے گھوڑا دیا۔ وہ گھوڑا آپ کو بہت بسند تھا۔
موہوب لؤنے اس کا ناس کر دیا یعنی انچھی طرح دیکھ بھال ندگی۔ آپ نے اس کو واپس خرید لینا چاہا۔ گر خیال آیا کہ شاید وہ ان
کوستا ہیچہ اس لئے رسول الله علی آئے گئے ہے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: '' اُسے ندخرید واورا پی خیرات واپس ندلو، اگر چہوہ
ایک درہم میں دے۔ اس لئے کہ بخشش دیکر واپس لینے والماس کتے جیسا ہے جواپی آئی چاٹ لیتا ہے (مقلوق حدیث ۱۹۵۸)
تشریح : صدقہ کی ہوئی چیز غریب سے خرید نافی نفہ جائز ہے۔ کیونکہ ملک بدلنے سے وصف بدل جاتا ہے۔ غریب
کی ملک ہوجانے کے بعد وہ خیرات نہیں رہتی ۔ جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم دو وجہ
سے رسول الله مطابق نی خرید نے منع کیا:

مہلی وجہ: جب خیرات دینے والا اس چیز کوخریدے گا تو غریب زمی برتے گا اور اس کوستا بیچے گایاوہ خود مراعات کا



مطالبہ کرے گا، پس جتنی قیمت کم کی جائے گی اتن مقدار میں خیرات کوتو ڑنالازم آئے گا۔ کیونکہ خیرات کی روح: مال سے بے تعلق ہوجاتا ہے۔ پس جب اس کا اس چیز کی طرف میلان باقی ہے، اور وہ اس کوستے دام سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس مال سے بوری طرح بے تعلق نہیں ہوا۔ اور صدقہ کی روح کامل طور پرنہیں یائی گئی۔

دوسری وجہ:روح کی طرح عمل کی صورت کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے جس سرز مین ہے آوی نے ہجرت کی ہے، وہاں اگرا تفا قاموت آئے تو بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے ہجرت کی صورت باطل ہوتی ہے۔ ججۃ الوداع کے موقعہ پر حضرت سعد بن انی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ مکر مہ میں سخت بیار پڑنے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر میری مکہ میں موت آگئ تو میری ہجرت باطل ہوجائے گی۔رسول اللہ مِنالِقَائِیم نے انگونیل دی کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ( بخاری حدیث ۱۲۹۵) اسی طرح صدقہ کی روح کے ساتھ اس کی صورت کی تھیل بھی مطلوب ہے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ جو چیز دیدی: دیدی۔ اب کوڑی کے بھاؤ ملے تو بھی اس کو واپس نہیں لینا جا ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعُدُ في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" أقول: سبب ذلك: أن المسصدق إذا أراد الاشتراء يُسامَح في حقه، أو يطلب هو المسامحة، فيكون نَقْضًا للصدقة في ذلك القدر، لأن روح الصدقة نفض القلب تعلّقه بالمال، وإذا كان في قلبه ميل إلى الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمال النفض.

وأيضًا: فتوفير صورةِ العمل مطلوب، وفي الاسترداد نقض لها؛ وهو سِرُّ كراهية الموت في أرض هاجر منها لله تعالى، والله أعلم.

ترجمہ:(۸) آنخضرت مِنالِنَهُوَيَمُ کا ارشاد: "مت لوٹ تو تیری خیرات میں، پس مِنتک اپنی خیرات میں لوٹے والا اپنی میں لوٹے والا اپنی میں لوٹے والے کی طرح ہے " میں کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات کرنے والا جب خریدنا چاہے گا تو اس کے حق میں چشم پوشی کی جائے گی یا وہ چشم پوشی کا مطالبہ کرے گا۔ پس ہوگا وہ خرید نا خیرات کو تو ڑنا آئی مقدار میں ۔ اس لئے کہ صدقہ کی روح: دل کا جھاڑ وینا ہے مال کے ساتھ اپنے تعلق کو۔ اور جب اس کے دل میں چشم پوشی کے ذریعہ صدقہ کی طرف رجوع کی طرف میں پالی گیا پورے طور پردل کا جھاڑ نا۔ رجوع کی طرف میں بیا گیا پورے طور پردل کا جھاڑ نا۔ اور فیز: پس ممل کی صورت کو پورا کرنا مطلوب ہے۔ اور واپس لینے میں اس صورت کو تو ڑتا ہے۔ اور وہ راز ہے موت کے ناپند ہونے کا اس مرز میں میں جہاں ہے اس نے اللہ کے لئے جمرت کی ہے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔



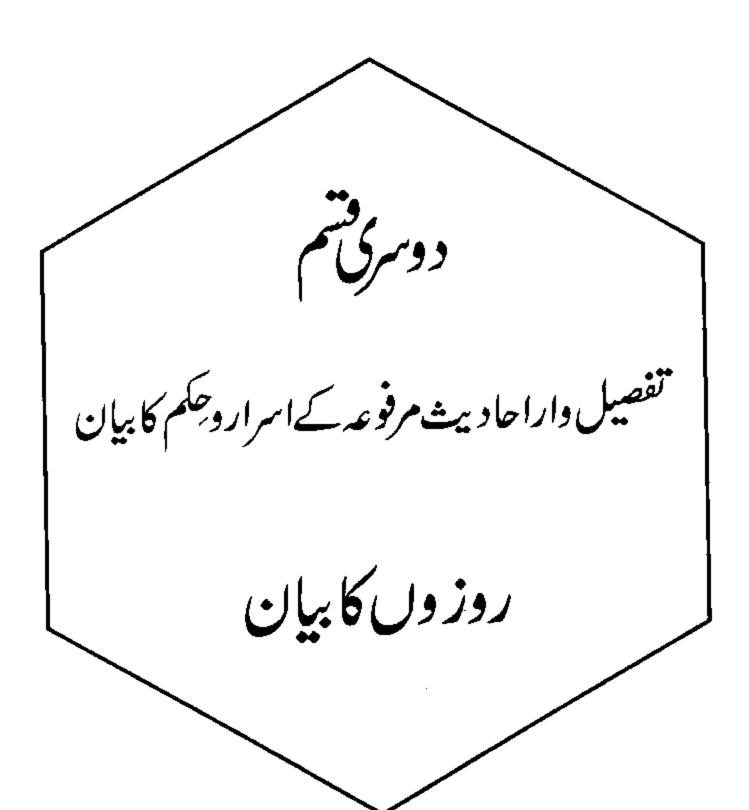

باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں

باب (۲) روزوں کی فضیلت کابیان

باب (۳) روزوں کے احکام کابیان

باب (۴) روزه کے متعلقات کابیان

#### باب \_\_\_\_\_

# روز وں کےسلسلہ کی اصولیس ہاتیں

توحید ورسالت کی شہاوت کے بعد نماز ، زکوۃ ، روزہ اور جج اسلام کے عناصر اربعہ ہیں بعنی اسلام: اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرزِ حیات کا نام ہے اس کی تخلیق وتغییر اورنشو ونما میں ان ارکانِ اربعہ کا اہم کروار ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نماز اورز کوۃ کے بیان سے فارغ ہوکراب روزوں کا بیان شروع کرتے ہیں۔ مبحث خامس کے باب گیارہ میں بھی روزوں کی حکمتیں اورفوا کہ گذر ہے جی (رحمۃ اللہ اندا: ۵۰-۵۹)

#### روز ول کی مشروعیت کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کوروحانیت اور حیوانیت کا نیخ جامعہ بنایا ہے۔ اس کی جبلت میں وہ سارے مادی اور سفی تقاضے بھی رکھے ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت کا وہ نورانی جو ہر بھی رکھا ہے جو ملاً اعلیٰ کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا مداراس پر ہے کہ اس کا بدروحانی جو ہر حیوانی عضر پر غالب اور حاوی ہو ہر حیوانی عضر پر غالب اور حاوی ہو ہو ہو اس کو حدود کا پابندر کھے۔ اور بی جبی ممکن ہے کہ بہتی پہلومکوتی پہلوک فر ما نبرداری اور اطاعت شعاری کا عادی ہوجائے۔ اور اس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کر ہے۔ روز ہے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے عادی ہوجائے۔ اور اس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کر ہے۔ روز ہے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہوجی ہیں ہوجائے۔ اور اس کے مقابلہ ہیں سرکشی نہ کہ ہوجائے۔ اور اس کے مقابلہ ہیں سرکشی نہ کہ ہوجائے۔ اور اس کے مقابلہ ہیں سرکھی تابعداری وفر ما نبرداری کا خوگر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت ہم پر دوز ہو خواص مقاصد میں ہے۔ ''اے ایمان والو! ہم پر دوز نے فرض کئے گئے تھے، تا کہ تم میں تقوی پیدا ہو' (سورة البقرة تم پر دوز نے فرض کئے گئے تھے، تا کہ تم میں تقوی پیدا ہو' (سورة البقرة تم پر دوز نے فرض کئے گئے تھے، تا کہ تم میں تقوی پیدا ہو' (سورة البقرة تم پر دوز دور کی اس کھر تم ہوت کے تھے، تا کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ (سورة دور دور کی کے اور وہ کی بیدا ہو۔ اور وہ کی دور دور کی اس کھر تا ہو ہو دور وہ کہوت سے کہر عبودات سے ہیں تقوی کی دور نوفن ہو ہو ہو ہو ہو کہ دوقعہ ملتا ہے۔ دوسری جہت سے کہر عبودات سے ہیں تھوں کہ جو تنہ ہو ہو ہو ہو ہو کہ کو تعد ملتا ہے۔ دوسری جہت سے کہر عبودات سے ہیں تا کہ دور نوفن کے اس کو تعر کی جہت سے کہر عبودات سے ہیں تھوں کی دور نوفن کی اس کھر کی دور نوفن کی دور نوفن کی اس کھر کی میں دور کھر کھر عبودات سے کہر عبودات سے ہیں تھوں کے اس کے دور نوفن کی دور نوفن کے دور نوفن کی دور نوفن کی دور نوفن کی دور نوفن کی کو نوفن کی دور نو

کی طرح روزوں کے ذریعہ بھی بہیمیت کو ملکیت کا تا بعداراور فر ما نبردار بنانامقصود ہے۔اور جب وہ رام ہوجاتی ہے تو اس کی طرف ہے کوئی اندیشہ باتی نہیں رہتا،اور آ دمی پا کبازی کی راہ پر بے خطرگامزن ہوجا تا ہے۔ یہی تقوی کی بنیاد ہے۔فرماتے ہیں:

#### روزوں کی مشروعیت کی حکمت کے دو پہلو ہیں:

ایک پہلو: — روزوں سے ہیمیت کازورٹو ٹنا ہے جب ہیمیت مندزورہوجاتی ہے وہ ملکیت کا دکام کو ظاہرہونے کا موقع نہیں دی ۔ اس وقت ہیمیت کازورٹو ٹرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اوراس کی صورت یہ ہے کہ ہیمیت کوجن چیزوں سے شملتی ہے ان کوجی الا مکان کم کیا جائے۔ ہیمیت کو تین چیزیں تو کی کرتی ہیں: کھانا، پینا اورشہوانی لذتوں میں منہمک ہونا۔ عورتوں کے ساتھ اختلاط وہ کام کرتا ہے جو آسودگی کے ساتھ کھانا پینانہیں کرتا۔ یعنی اس سے ہیمیت بہت زور پکڑتی ہے۔ چنانچہ تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کے ظہور کے خواہش مند ہیں: ان اسباب کے کم کرنے پرمتفق ہیں۔ حالانکہ ان کے زمانے مختلف ہیں اور ان کے ممالک دور دورواقع ہوئے ہیں۔ یہ اتفاق اس بات کی دریل ہے کہ مذکورہ چیزوں میں کمی کرنے سے ہیمیت کازورٹو ٹنا ہے۔ اور ملکیت کو نمود کاموقعہ ملتا ہے۔

دوسرابیبلو: — روزوں کے ذریعہ بیمیت کوملکیت کا تابعدار بنانامقصود ہے — شریعت کا منتا بیبیں ہے کہ بیمیت نابود ہوجائے۔ وہ ایک فطری امر ہے۔ اور فطری چیزیں فتم نہیں ہوسکتیں۔مقصود صرف اس کو تابعدار اور فرمانبردار بنانا ہے۔ اس طرح کہ دہ ملکیت کے اشارہ پر کام کرنے لگے۔ اور اس پر ملکیت کارنگ پوری طرح چڑھ جائے۔ اور ملکیت: بیمیت کا گشیار نگ قبول نہ کرے۔ اور جس طرح مُم کی انگوشی اور ملکیت: بیمیت سے کنارہ کش ہوجائے۔ اس طرح کہ وہ بیمیت کا گشیار نگ قبول نہ کرے۔ اور جس طرح مُم کی انگوشی کے اجرے ہوئے حروف موم پرنقش ہوجاتے ہیں، ملکیت میں بیمیت کے تسیس نقوش ندا بھریں۔

ادراس کاطریقہ بہے کہ ملکیت بوری سجیدگی سے اپنا کوئی تقاضا ہیمیت کے سامنے پیش کرے، اور وہ تعمیل کرے۔ نہ سرکشی کرنے، نہ عملدرآ مدسے باز رہے۔ پھراس طرح بار بار ملکیت: ہیمیت کے سامنے اپنی پسند کے کام پیش کرتی رہے۔ اور وہ تھم کی تعمیل کرتی رہے۔ پس رفتہ رفتہ ہیمیت اطاعت کی خوگراور مشاق ہوجائے گی۔

اوروہ باتیں جن کوملکیت بنجیدگی سے جا ہے۔ اور بہیمیت جن کی بجا آور کی پرخوائی نخوائی مجبور ہو، وہ دوطرح کے کام بیں:

ایک: وہ کام بیں جن سے ملکیت کو انشراح اور بہیمیت کو دل تنگی لاحق ہوتی ہے۔ جیسے عبادتوں کے ذریعہ، خاص طور پر
روزوں کی ریاضت کے ذریعہ، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ اور تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ اور تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ فدائے قدوس کے بارے میں آگی حاصل کرنا یعنی ذات وصفات کے علوم سے واقف ہونا۔ بیدونوں کام ملکیت کا خاصہ بیں۔ بہیمیت
ان سے کوسوں وور ہے۔ پس جب ملکیت: بہیمیت سے اس نوع کے کام کرائے گی یعنی طبیعت پرزور ڈال کرآ دمی بیکام کرے گاتو ملکیت کو انشراح اور مروروا نبساط حاصل ہوگا۔ اور بہیمیت کی ناک خاک آلود ہوگی۔

- ﴿ وَمُؤْرِّ مِبَالْيَهُ فِي ا

دوم: بہیمیت جن باتوں کو چاہتی ہے۔ جن سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور نشاطِ جوانی میں جن کاموں کی وہ مشاق ہوتی ہے بینی شہوت بطن وفرج والے کام: ملکیت ان کاموں کو بالکل چھوڑ دے۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرلے تو رفتہ رفتہ بہیمیت رام ہوجائے گی۔ یہی روزہ ہے بینی روزوں کا خاص مقصد یہی ہے اوراس حکمت سے وہ مشروع کئے گئے ہیں۔

#### ﴿ من أبواب الصوم،

لما كانت البهيمية الشديدة مانعة عن ظهور أحكام الملكية: وجب الاعتناء بقهرها. ولما كان سببُ شِدَّتها، وتَرَاكُم طبقاتِها، وغَزَارَتِهَا؛ هو الأكلُ، والشرب، والانهماكُ في اللَّذَاتِ الشهوية، فإنه يفعل مالا يفعله الأكلُ الرَّغَدُ: وجب أن يكون طريقُ القهر تقليلَ هذه الأسباب؛ وللذلك اتفق جميعُ من يريدون ظهورَ أحكام الملكية على تقليلها ونَقْصِها، مع اختلاف مذاهِبهم وتباعُدِ أقطارِهم.

وأيضًا: فالمقصودُ إذعانُ البهيمية للملكية، بان تتصرف حَسَبَ وَخْيِهَا، وَتُنْصَبِغَ بِصِبْغِها، وَتُنْصَبِغَ بِصِبْغِها، وَتُنصَبِغَ بِصِبْغِها، وَتُنصَبِغَ بِصِبْغِها، وَتَنصَبِغُ بِصِبْغِها، وَتَنصَبغُ بَصِبْغِها، وَتَنطبع فيها نقوشُها النحسيسةُ، كما تنطبع نقوشُ الملكية منها؛ بأن لاتقبل ألوانَها الدَّنِيَّةَ، ولا تنطبع فيها نقوشُها النحسيسةُ، كما تنطبع نقوشُ الخاتَم في الشمعة.

ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكيةُ شيئًا من ذاتها، وتوحيه إلى البهيمية، وتَقْتَرِحَه عليها، فتنقادُ لها، ولاتبغى عليها، ولا تتمنعَ منها، ثم تقتضى أيضًا، وتنقادُ هذه أيضًا: ثم وثم، حتى تعتادَ ذلك وتتمرُّنَ.

وهذه الأشياءُ التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتُقْسَرُ تلك عليها، على رغم أنفها، إنما تكون من جنبس مافيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك، وذلك: كالتشبُّهِ بالملكوت، والتطلُّع للجبروت، فإنهما خاصيةُ الملكية، بعيدةٌ عنهما البهيميةُ غايةَ البعد، أو تركِ ما تقتضيه البهيمية، وتستَلِدُه، وتشتاق إليه في غلوائها؛ وهذا هو الصوم.

تر جمہ: روزوں کےسلسلہ کی اصولی با تیں: جب بخت بہیمت: ملکیت کے احکام کے ظہور سے مانع تھی ، تواس کو مغلوب کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہوا۔ اور جب بہیمیت کی شدت کا ، اوراس شدت کے مراتب کے توبہ تو جنے کا اور اس مغلوب کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہوا۔ اور جب بہیمیت کی شدت کا ، اوراس شدت کے مراتب کے تو بہتو ہے کا اور اس مزاتب کی کثر سے کھانا پینا اور شہوانی لذتوں میں منہمک ہونا تھا ، پس بیٹک شہوانی لذتوں میں انہاک تو وہ کا م کرتا ہے جو آسودگی سے کھانا نہیں کرتا ہے وضروری ہوا کہ ملکیت کے غلبہ کی راہ اُن اسباب کو کم کرنا ہو۔ اوراس وجہ سے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کے ایکام کا ظہور چاہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کیا ہور کے بیت کا حکام کا ظہور کے بیت کے احکام کا ظہور کا جو کی کے دیا کہ کا کہ کو کرنا ہوں کو کہ کو کو کہ کو کی کو کی کو کرنا ہوں کے کہ کو کرنا ہوں کے کہ کو کو کو کرنا ہوں کے کہ کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کے کہ کی کو کرنا ہوں کے کہ کہ کو کرنا ہوں کے کہ کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کے کہ کی کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کی کے کہ کرنا ہوں کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کے کہ کرنا ہوں کے کہ کرنا ہوں کے کہ کرنا ہوں کو کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کو کرنا ہوں کرنا ہوں

غداہب کے اختلاف اوران کے ممالک کے دور دور ہونے کے باوجود۔

اور نیز: پس مقصور جیمیت کا ملکیت کا تالع ہونا ہے، بایں طور کہ جیمیت تصرف کرے ملکیت کے اشارے کے موافق۔ اور وہ رنگین ہوجائے ملکیت کے رنگ سے ۔ اور (مقصود) ملکیت کا بازر ہنا ہے جیمیت ہے، بایں طور کہ وہ جیمیت کے گھٹیا رنگ قبول نہ کرے۔ اور اس میں جیمیت کے خسیس نقوش نہ چھییں، جس طرح انگوشی کے نقوش موم میں چھیتے ہیں۔

اوراس کی راہ ہیں ہے گرید کہ ملکیت جائے کوئی چیزا پی ذات سے لیعنی سے داعیہ سے اوراشارہ کرے اس کا ہمیمیت کو،اورمطالبہ کرے اس کا ہمیمیت سے، پس وہ ملکیت کی تابعداری کرے۔اوروہ ملکیت کے سامنے سرکشی نہ کرے۔اوروہ ملکیت کے سامنے سرکشی نہ کرے۔اوروہ ملکیت کی بات مانے سے بازنہ رہے۔ پھر ملکیت کچھاور باتیں جائے اور ہمیمیت تابعداری کرے۔ پھراور پھر۔ یہاں تک کہ ہمیمیت اس چیز کی عادی ہوجائے۔اوراس کی مشاق ہوجائے۔

اور یہ چیزیں جن کو ملکیت اپنی ذات سے چاہ اور بہیمیت ان کاموں کے کرنے پر مجبور کی جائے ، خاک میں ناک رگز کر ، وہ چیزیں انبی کاموں کے بیال سے ہوتی ہیں جن میں ملکیت نے لئے فرحت ہے۔ اور بہیمیت کے لئے دل تنگی ہے۔ اور وہ کیا کہ اور وہ کیا کہ اور وہ کیا کہ اور وہ کام جیسے ملکوت ( فرشتوں کے احوال ) سے مشاببت بیدا کرنا ، اور جہروت ( خدائے قد ق س ) کی طرف جھا نکنا ۔ پس بیشک میدونوں یا تیس ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ یا ( جیسے ) اس چیز کو تپھوڑ نا جس کو بہیمیت جا ہتی ہے۔ اور جس سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور اپنے جوش کے دفت میں جس کی وہ مشاق ہوتی ہے۔ اور یہی روز ہ ہے۔ اور جس سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور اپنے جوش کے دفت میں جس کی وہ مشاق ہوتی ہے۔ اور یہی روز ہ ہے۔ اور جس سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور اپنے جوش کے دفت میں جس کی وہ مشاق ہوتی ہے۔ اور یہی روز ہ ہے۔

نوٹ اسی طرح کی عبارت رحمۃ اللّٰد(۵۲۱۱) میں بھی گذر چکی ہے۔ و ہاں حل افات بھی ہے۔ضرورت ہوتو اس کو د کیچے لیا جائے۔

### بميشهروز ه ركھناممكن نہيں

ملکیت کوتقویت پہنچانے کے لئے اور بہیمیت کو نا تو ال کرنے کے لئے اگر چہ بمیشہ روز ورکھنا ضروری ہے، مگر محاثی مہمات اوراموال واز واج کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے بید بات عام لوگوں کے لئے ناممکن ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مؤمن زمانہ کا ایک وقفہ گذرنے کے بعدروزوں کی اتنی مقدار کا التزام کر ہے۔ ہس سے ملکیت کی نمود کی حالت اوراس کی اپنی پیند کی ہاتوں پر بہجت وفرحت کا حال معلوم ہوجائے یعنی ملکیت کے ظہور وغلبہ کی حالت واضح ہوجائے اورخوب پت چل جائے کہ بہیمیت کے قاضے ہوجائے ہیں ، روزوں کے چل جائے کہ بہیمیت کے نقاضے تھم گئے ہیں۔ اور درمیانی وقفہ میں مؤمن سے جوکوتا ہیاں سرز دہوگئی ہیں ، روزوں کے ذریعہ ان کا کفارہ بھی ہوجائے۔ اور مؤمن کا حال اس اصیل گھوڑ ہے جیسا ہوجائے ، جس کی بچچاڑی ایک حلقہ سے بندھی

ہوئی ہو،اوروہ اِدھراُ دھردولتیاں چلا کراپے ٹھکانہ پرآ کھڑا ہو۔اس طرح مؤمن بھی کوتا ہیاں کرنے کے بعدرمضان میں ٹھکانے پرآ جائے۔اورروزوں کا اس طرح التزام کرتا بھی ایک طرح کی مداومت ہے۔ جب حقیقی مداومت ممکن نہیں تو اس فی الجملہ مداومت پراکتفا کرنا جائے۔

# روز وں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے

جب عام لوگول کے لئے ہمیشہ روزہ رکھنامکن نہیں، وہ وتفہ وتفہ بی سے روز سے رکھ سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ روزول کی مقدار متعین نہیں ہوگی تو کوتا ہی کر نے مقدار متعین کردی جائے ، تا کہ لوگ افراط وتفریط میں مبتلانہ ہوں۔ اگر روزوں کی مقدار متعین نہیں ہوگی تو کوتا ہی کر نے والے استے زیادہ روز سے کم روز سے رکھیں کے کہ وہ قطعاً بے سوداور غیر مفید ہوں کے ۔ اور حد سے تجاوز کرنے والے استے زیادہ روز سے رکھیں کے کہ ان کے اعتماء کمزور، نشاط کا فوراور نفس سست ہوجائے گا اور روز سے ان کوقبر ستان پہنچاویں گے جبکہ روز سے ایک تریاق بینی زہریلی دوا ہیں۔ وہ اس لئے تبویز کے گئے ہیں کنفس کا زہر دور ہواور رہبی مقصد ہے کہ نسمہ مغلوب و مقہور ہو۔ جولطیف انسانی یعنی روح ربانی کی سواری اور اس کے کمالات کے طبور کا چبوترہ ہے۔ یس ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار بھدر ضرورت ہی مقرر کی جائے ۔ بینی جن سے مقصد حاصل ہوجائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔

ولما لم تكن المواظبة على هذه من جمهور الناس ممكنة، مع ما هم فيه من الارتفاقات المهمة، ومعافسة الأموال والأزواج: وجب أن يُلْتَزِمَ بعدَ كل طائفة من الزمان مقداراً يُعَرُّفُ حالة ظهور الملكية، وابتهاجها بمقتضياتها، ويكفرُ ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل حصان طِولُه مربوط بآخِيَّة، يَستَنُّ يميناً وشمالاً، ثم يرجع إلى آخِيَّة، وهذه مداومة بعد المداوة الحقيقية.

ثم وجب تعيينُ مقداره: لسّلا يفرِّطَ أحد، فيستعمِلُه منه مالا ينفعه ويَنْجَعُ فيه، أو يُفْرِطُ مفرط، فيستعمِلَ منه مايوهن أركانَه، ويذهب نشاطَه، ويُنَفِّهُ نفسَه، ويزيره القبورَ.

وَإِنْهَا الصوم ترياق يُستعمل لدفع السموم النفسانية، مع مافيه من نِكاية بمطيةِ اللطيفة الإنسانية ومَنصَتِهَا، فلا بدأن يُتقدّر بقدر الضرورة.

روزوں کی اُس مقدار سے ملکیت کاظہوراورغلبہ واضح ہوجائے )اورروزوں کی وہ مقداراُن کوتا ہیوں کومٹاد ہے جواس سے قبل ازیں سرزد ہوگئی ہیں۔اوراس کا حال اس عمرہ گھوڑ ہے جسیا ہوجائے جس کی ری کسی حلقہ سے بندھی ہوئی ہو، وہ دائیں بائیں اُچھلے کود ہے، پھراپنی کھوٹی کی طرف لوٹ آئے۔اور یہ بھی ایک طرح کی مداومت ہے مداومت بقیقی کے بعد۔

پیمرضروری ہے اُس مقدار کے اندازے کی تعیین: تا کہ کوئی شخص کوتا ہی نہ کرے۔ پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس مقدار سے اس مقدار سے اس کو جواس کے لئے مفیدا در سود مند نہیں ہے۔ یا صد سے تجاوز کرے کوئی صد سے بڑھنے والا ، پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جواس کے عضاء کو کمز ورکر د ہے۔ اور اس کے نشاط کوئتم کر د ہے۔ اور اس کے نقص کوست کر دے۔ اور اس کو قبروں کی ذیارت پر ابھارے یعنی قبرستان بہنچا کر دُم لے۔

اورروزہ تو ایک تریاق ہے، جواستعال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کودور کرنے کے لئے ،اس چیز کے ساتھ یعنی اس فائدہ کے ساتھ جواس میں ہے بعنی لطیفۂ انسانی (روح ربانی) کی سواری اور اس کے چبوتر ہ یعنی روح حیوانی کومغلوب کرنا۔پس ضروری ہے کہ اس (روزوں) کا اندازہ کیا جائے ضرورت کی مقدار کے ساتھ۔

لغات: المنهجة: شديدمعالمه، مشغول كرنے والا معالمه، جمع مها قه عافسه : مزاولت كرنا، اختلاط اور كل جول ركان كها اتا به بات بُه عافس الأموز : وه رات بحركا مول ميں لگار باسسة تخية : وه رق جس كا دونوں بر عز مين كا روسية بيں اوراو پر كو طقة مما لكا بوا بوتا به، جس ميں جانوروں كو باند صحة بيں سسب است الفوس : دوڑنا، بحا كنا، المحافظ في الإنسان : فائده مند بونا (الا محذوف ہے اى الا ينجع فيه ) سسن فله الناقة : تكانا باست كرنا فقه (ف) فقو ها الموجل : كر وراورست بونا سسب أزاره : زيارت كرنے پر برا يخيخة كرنا سسن نكى الماقة : تكانا باست كرنا فقه (ف) فقو ها الموجل : كر وراورست بونا سسب أزاره : زيارت كرنے پر برا يخيخة كرنا سسن نكى يذكى فيكاية العدد : زخى كر كے عالم الله الله على المحرور عنوان الله على المورور حيواني (نسمه ) كالباده ہے جب بيدوح بدن سے تشرق : الميك : بدن خاكى جوروح حيواني (نسمه ) كالباده ہے جب بيدوح بدن سے تشرق : الميك : بدن خاكى جوروح حيواني (نسمه ) كالباده ہے جب بيدوح بدن سے تشرق كالبان ہے براہ راست تعلق ہو تا ہے ۔ دوسرى : روح حيواني لين نسم روح ، جركورور ور بانى اوروح ور انسان كي خصوص روح ، جركورور ور بانى اوروح قدى كہتے ہيں۔ الميني المين الله الله الموروح ميان الموروح بين بيدوج الميان الموروح بيدوج الميان كي موروح بين بيدوج الميان الموروح بين بيدوج الميان ورج مراد ہے ۔ يوروح مراد ہے ۔ يوروح بين الموروح بين بيدوج الميان ورج مراد ہوروں كوروں كور ور انسان كي ساتھ مين مورد ہوران بيدوروں كوروں كور ور انسان كي ساتھ مين مورد ہوران بين مين عليد وردوں كوروں كوروں

### کھانا بینا کم کرنے کا مناسب طریقہ

کھانا پینا کم کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک طریقہ نیہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹاوی جائے یعنی بس برائے نام کھایا جائے۔ دوسرا طریقہ رہے کہ کھانوں کے درمیان عادۃ جو وقفہ (فاصلہ) ہوتا ہے، اس کو بڑھادیا جائے۔ شرائع ساویہ میں دوسرا طریقہ ہی پسند کیا گیا ہے۔اوراس کی دووجہیں ہیں:

بہلی وجہ: کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانے سے بدن ہلکا پڑتا ہے اورنقس تھکتا ہے (اور یہی روز ہے ہے مقصود ہے) اور پیطریقہ سے میں جھوک بیاس کا مزہ بھی چکھا تا ہے (جس سے دل بیس غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے) اور پیطریقہ ہمیت پر چیرت اور دہشت طاری کرتا ہے۔ اور اس پر واضح طور پر جملہ آ ور ہوتا ہے (جس سے بہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔ اور خشیت وتقوی کی صفت بیدا ہوتی ہے اور پہلا طریقہ مصر ہے۔ اس سے ایسی لاغری آتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی ۔ نا تو انی کے مشیت وتقوی کی صفت بیدا ہوتی ہے اور پہلا طریقہ مصر ہے۔ اس سے ایسی لاغری آتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی ۔ نا تو انی کے ساتھ آ دمی چلتا بھر تار ہتا ہے۔ اس کی بچھ پر واہ نہیں کرتا ۔ مگر بالآخروہ بے طاقتی ہلاکت کے کنار سے پر بہنچادی ہی ہے۔ اس لئے کہ دوسری وجہ: کھانے پینے کی مقدار گھٹانے کا معاملہ عام قانون سازی کے دائرہ میں مشکل ہی سے آسکتا ہے، اس لئے کہ کھانے پینے کی مقدار گوں کے احوالی بہت زیادہ مختلف ہیں۔ کوئی دن بھر میں ایک رطل کھا تا ہے تو کوئی دورطل ۔ اور جس مقدار سے پہلے کاحق پوراادا ہوجا تا ہے بعنی وہ شکم سیر ہوجا تا ہے، وہ مقدار دوسرے کے بیٹ کی آگ بھی نہیں بجواستی۔

ثم إن تقليلَ الأكل والشرب له طريقان: أحدهما: أن لايتناول منهما إلا قدراً يسيرًا، والثانى: أن تكونَ المدة المتخلِّلةُ بين الأكلاتِ زائدةً على القدر المعتاد؛ والمعتبرُ في الشرائع هو الثانى، لأنه يُخفَفُ ويُنفَهُ، ويُذيق بالقعل مذاقَ الجوع والعطش، ويُلحق البهيمية حيرةً ودهشةً، ويأتى عليها إتيانا محسوساً؛ والأولُ إنما يَضَعِفُ ضعفاً يمرُ به، ولا يجد بالاً حتى يُذنِفَه.

وأيضًا: فإن الأول لايئاتي تحت التشريع العام إلا بجُهدٍ، فإن الناس على منازلَ مختلفةٍ جدًّا، يأكل الواحدُ منهم رَطْلًا، والآخَرُ رطلين، والذي يحصل به وَفاءُ الأول هو إجحاف الثاني.

ترجمہ: پھرکھانے پینے کو کم کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک بیک وہ ان دونوں سے نہ لے گرتھوڑی مقدار۔اوردوسرا بیکہ کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت معتاد مقدار سے زائد ہو۔اور شریعتوں میں معتبر دوسرا بی طریقہ ہے، اس لئے کہ وہ بدن کو ہلکا اور لاغر کرتا ہے۔اور ہافعل بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا تا ہے۔اور ہیمیت سے جیرت ودہشت کو ملاتا ہے اور اس برمحسوس طور پرحملہ کرتا ہے۔اور پہلا طریقہ صرف ایسا کمز ورکرتا ہے جس کے ساتھ آ دمی چاتا پھرتا رہتا ہے،اور وہ اس کی پچھ پرواہ نہیں کرتا ، یہاں تک کہ وہ طریقہ اس کو قریب المرگ کردیتا ہے۔

اور نیز: پس بیشک پہلاطریقہ نہیں آتا ہے تشریع عام کے تحت گرانتہائی کوشش سے۔ پس بیشک لوگ بہت زیادہ مختلف مراتب پر ہیں: ان میں سے ایک کھاتا ہے ایک رطل، اور دوسرا دورطل۔ اور وہ مقدار جس کے ذریعہ اول کاحق پوراا داہوتا ہے۔ وہی مقدار دوسرے کے لئے بہت ہی کم ہے۔

لغات: مَذاق (مصدر) ذا نُقه، مزه من أنسى عليه جمله كرنا ..... أَذُنَهُهُ: يَمَارِي بِرُهِ كَنَّ اوراس كوقريب المرك كرويا ..... إِجْعَاف: جِرْ ہے مثادینا۔ اور بطورا ستعارہ نقص فاحش۔ یہاں یہی معنی مراویس۔ کہ

# روزه اوران كي مقدار كاانضباط

دن جرمفطرات ہے رکنے کا نام روزہ ہے۔اوردن :طلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت ہے۔اورروزے ایک ماہ کے مغروری ہیں۔ مغروری ہیں۔ مغروری ہیں۔ کھانوں کے درمیان کا وقعہ۔ عرب وجم اوردیگر سے مزاج والے گوگوں کی عام عادت سے کہ دہ دن میں میں دومر تبہ: فیج دشتی وشام کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں جوک بیاس کا کوئی خاص میں دومر تبہ: فیج دشام کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں جوک بیاس کا کوئی خاص میں دومر تبہ وشام کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں جوک بیاس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا۔ البت دوسری صورت میں لیعنی اگر رات تک پجھ کھایا بیانہ جائے تو جموک بیاس کا خوب مزہ آتا ہے۔ دوسری بات: سے کھانے بینے میں کی کرنے کا کوئی معیار نہیں اور بیدم عالمہ رائے مہتلی بہ پر بھی نہیں چھوڑ اجاسکا دوسری بات: سے کھانے کہ جرمخص اتنی مقدار کھائے جس سے اس کی بہیست مغلوب رہے۔ ایسا ابہام قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ تعیین کے بغیر لوگ حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے ۔ نیز عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ: '' بھیڑ ہے کوگھ بانی سونینا بکریوں پر ستم ڈھانا ہے ۔ کیونکہ وہ حضرات خودہی احتیاط شیوہ ہوتے ہیں۔ اللی مجمل ہوا ہے تی جائے گئے۔ کیونکہ وہ حضرات خودہی احتیاط شیوہ ہوتے ہیں۔

تیسری بات: ——کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوانہیں ہونا چاہئے۔مثلاً تین شبانہ روز کا فاصلہ۔ کیونکہ اتنا لمبا وقفہ موضوع شریعت کے خلاف ہے۔شریعت حسب استطاعت ہی تھم دیتی ہے۔ اور اتنا طویل وقفہ عام لوگوں کے لئے ناقابل تخل ہے۔

چوتھی بات: — ترک مفطرات (روزہ) کا عمل بار بار ہونا چاہئے ، تا کہ طبیعت خوگراورنفس اطاعت شعار ہوجائے۔ صرف ایک دودن کی بھوک ،خواہ وہ کنتی ہی شدید کیوں نہ ہو، بالکل بے فائدہ ہے یعنی روزے چنددن کے کافی نہیں۔ان کی ایک معتد بہ مقدار مقرر کرنی ضروری ہے۔

یا نچویں بات: --- روزوں کی مقداروہ تعین کرنی جا ہے جو پہلے سے دیگر ملتوں میں رائج ہو۔جس سے ہر کہ ومبہ،

شہری اور دیہاتی واقف ہو۔اورخوداسی مقدار کو بااس جیسی مقدار کو بڑی ملتیں اپنائے ہوئے ہوں۔ جیسے چلہ کشی یعنی چالیس دن کی ریاضت کا عام معمول ہے۔الیمی مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صبار فنار سواریاں جہاں تک اس کی تشہیر کریں گی لوگ مانتے ہی چلے جائیں گے۔

مذكوره بالاملاحظات (توجه طلب باتيس) درج ذيل جارباتيس واجب كرتے ہيں:

کیملی بات: روزے کا قانون ہیہ و کہ دن بھر کھانا پینا اور جماع ترک کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک دن ہے کم رکنا تو ایسا ہے کہ دو پہر کا کھانا ذرا تا خیرے کھایا۔اور رات میں کھانا بینا ترک کرنا نو مغنا دہے۔لوگ رات میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔پس رات کا روزہ مقرر کرنا ہے فائدہ ہے۔

دوسری بات: روزے ایک پورے ماہ کے تجویز کئے جائیں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ کیونکہ ہفتہ دو ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے۔ جس کا اثر نہیں ہوسکتا۔اور دو ماہ کے مسلسل روزے شاق ہیں۔اس مدت میں آئیسیں ھنس جاتی ہیں اورنفس تھک جاتا ہے۔ ہمارا بار کا بیمشاہدہ ہے۔

تیسری بات دن کا انضباط می صادق سے غروب آفتاب تک کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کا حساب ہے۔ دن کی مقداران کے مزد میک بہی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں عاشوراء (دی محرم) کاروزہ میں سے شام تک کامشہورتھا۔ چوتھی بات : مہینہ کا انضباط ایک جاند سے دوسرے جاند کے ذریعہ کرنا جا ہے ۔ کیونکہ یہی عربوں کے نزدیک مہینہ ہے۔ان میں قمری حساب رائج تھا۔وہ ممسی حساب سے ناواقف تھے۔

أما المسدة المتخلّلة بين الأكلات: فالعرب والعجم، وسائر أهل الأمزجة الصحيحة، يتفقون فيها؛ وإنما طعامهم غَداء وعشاء، أو أكلة واحدة في اليوم والليلة، ويحصل مَذَاق الجوع بالكف إلى الليل. ولا يسمكن أن يفوّض المقدار اليسير إلى المبتلين المكلّفين، فيقال مثلًا: لِيأكلُ كلُّ واحد منكم ماتنقهر به بهيميته، لأنه يخالف موضوع التشريع، ومن المثل السائر: "من استرعى الذنب فقد ظلم!" وإنما يسوع مثل ذلك في الإحسانيات.

ثم يجب أن تكون تلك المدةُ المتخلَّلة غيرَ مُجْحِفَةٍ، ولا مُسْتَأْصِلَةٍ، كثلاثة أيام بلياليها، لأن ذلك خلاف موضوع الشرع، ولايعمل به جمهورُ المكلّفين.

ويحب أن يكون الإمساك فيها متكرراً، ليحصل التمرُّنُ والانقياد، وإلا فجوعٌ واحدٌ إيُّ فائدةٍ يفيد، وإن قَوىَ واشْتَدَّ؟!

ويبجب أن يُذْهَبَ في ضبط الانقهار الغير المُجْحِفِ، وضبطِ تكرارِه، إلى مقاديْرَ مُسْتَغْمَلَةٍ عندهم، لا تخفى على الخامل والنبيه، والحاضِر والبادى، وإلى ما يستعمِلُه، أو يستعمِلُ نظيرَه

طوائفُ عظيمةٌ من الناس، لتذهبَ شُهرتُها وتسليمُها غايةَ النُّعب منهم.

وأوجبت هذه الملاحظات أن يُضبط الصوم بالإمساك من الطعام والشراب والجماع يوماً كاملًا، إلى شهر كاملٍ، فإن مادون اليوم هو من باب تأخير الغَداء، وإمساك الليل معتاد، لا يجدون له بالا، والأسبوع والأسبوعان مدة يسيرة لاتؤثر، والشهران تَعُور فيهما الأَغين، وتَنفَهُ النفس، وقد شاهدنا ذلك مراتٍ لا تُحصى.

ويُضبط اليومُ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هو حساب العرب، ومقدار يومهم، والمشهورُ عندهم في صوم يوم عاشوراء؛ والشهرُ برؤية الهلال إلى رؤية الهلال، لأنه هو شهر العرب، وليس حسابهم على الشهور الشمسية.

ترجمہ: (۱) رہی کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت: تو عرب وتجم اور دیگر سیح مزاج والے لوگ اُس میں متفق ہیں۔اوران کا کھانا میں کھانا ہی ہے۔ یارات دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا ہے۔اور بھوک کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ادات تک رُسنے سے۔

(۲) اور نہیں ممکن ہے کہ 'تھوڑی مقدار' سونپ دی جائے مہتلی ہمکلفین کو۔ پس مثال کے طور پر کہا جائے:'' جاہئے کہ کھائے تم میں سے ہرایک اتنی مقدار جس سے اس کی ہیمیت مغلوب ہوجائے'' کیونکہ یہ چیز قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ ادرلوگوں میں پھیلی ہوئی کہاوتوں میں سے ہے:'' جس نے بھیڑیے سے بکریاں چرانے کے لئے کہااس نے بھیڑے سے بکریاں چرانے کے لئے کہااس نے بھیڑے سے بکریاں جرانے کے لئے کہااس نے بھیڑے کے اس کے فلاف ہے۔ ادراوگوں میں جائز ہے صرف احسانیات (سلوک وقصوف) میں۔

(۳) پھرضروری ہے کہ وہ درمیانی مدت جڑکھودنے والی نہ ہو۔ نہ بالکل تناہ کرنے والی ہو۔ جیسے تین دن ان کی را توں کے ساتھ۔اس لئے کہ بیدمدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔اور نہیں عمل پیرا ہو سکتے اس پر عام مکلفین ۔ (۴) اور ضروری ہے کہ اس مدت میں رکنا بار بار ہو، تا کہ حاصل ہوخوگر ہونا اور تا بعدار ہونا۔ورنہ پس ایک ( دن

کی ) بھوک کونسا فا کدہ و گی ،اگر چہوہ قوی اور سخت ہو؟!

- ﴿ رَسَوْرَ بِبَلْثِيَنَٰذِ ﴾

(۵) اور ضروری ہے کہ جایا جائے جڑنہ کھودنے والی مغلوبیت کے انضباط میں اور بار بار امساک کے انضباط میں ایس مقداروں کی طرف جولوگوں کے نزویک تعمل ہوں۔ نہ پوشیدہ ہوں وہ مقداریں گمنام اور مشہور پر ، اور شہری اور ویہاتی پر۔ اور (جایا جائے ) اس مقدار کی طرف جس کو استعال کرتے ہوں یا جس کی مانند مدت کو استعال کرتے ہوں لوگوں کے بہت بڑے گروہ ، تا کہ جائے اس کی تشہیراور اس کو مان لینا ، ان کے پاس صبار فمارسواریوں کے جہنچنے کی آخری حد تک۔ اور واجب کیا ان قابل توجہ باتوں نے کہ منضبط کیا جائے روزہ : کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ذریعہ ایورات میں ون ، ابک پور اے مہدنہ تک۔ پس جور کہنا ایک ون سے کم ہے وہ دو بہر کا کھانا مؤخر کرنے کے قبیل سے ہے۔ اور رات میں

ر کنامغنا دہے۔ نہیں پاتے لوگ اس کے لئے کوئی خیال۔اورا یک ہفتہ اور دو ہفتے تھوڑی مدت ہے جواثر نہیں کرتی۔اور دو مہینے جونس جاتی ہیں ان میں آئکھیں اور تھک جاتا ہے نفس۔اور تحقیق ہم نے اس کا بے شار مرتبہ مشاہدہ کیا ہے۔ اور منضبط کیا جائے دن : طلوع فجر سے غرو شمس کے ذریعہ،اس لئے کہ وہی عربوں کا حساب ہے اور ان کے دن کی مقد ارہے۔اور ان کے نزد کیکمشہورہے یوم عاشوراء کے روزے میں۔

اور (منضبط کیا جائے) مہینہ: جا ندر کیھنے سے جا ندر کیھنے کے ذریعیہ،اس لئے کہ وہی عربوں کا مہینہ ہے۔اور نہیں ہان کا حساب مشی مہینوں پر۔

لغات: مُخِعِفَة (اسم فاعل، واحدمؤنث) جَعَفَة (ف) جَعُفَا: بربادكردينا - أَجْعَفَ الدهوُ: جِرْ عَمِنانا ـ اور بطوراستعاره! مُخَافِنْقُصِ فَاحْشُ كَمِعْن مِين بَعِي مُستعمل هـ - كمام ..... إِسْتَأْصَل الشيئ : جِرْ عَا كَهرنا ..... غار تُ عينه : آنكُوكا ومنس جانا ..... نَفِهَتْ (س) نفسُه : تَعْكنا ..... النَّغُب: تيزسواري اورتيز بهوا نَعَبَتِ الإبلُ : اونث كا جِلْح مِين كردن لمي كرنا ليني تيز چلنا اور رينح نَعْبُ: تيز بهوا ناقة ناعبة: تيزرف اراؤني ..

ترکیب:وضبط تکوارہ میں عطف تغییری ہے۔اور إلی ما یستعمله کاعطف إلی مقادیو پر ہے اور بیعطف مجمی تغییری ہے۔اور لتذھب متعلق ہے وجب ہے۔

تصحیح :غداءٌ وعَشاءٌ اصل میں غداءُ اوعشاءُ اتھا۔ لیٹیجے تینوں مخطوطوں سے گائی ہے ۔۔۔۔۔ غایة النَّعب (نون کے ساتھ)اصل میں غایة النَّعب (نون کے ساتھ)اصل میں غایة النَّعب (تا کے ساتھ) تھا۔ مخطوطوں میں بھی بیلفظ مشتبہ تھا۔ کافی غور کے بعد سیریج کی گئی ہے۔

ہے ساتھ )اصل میں غایة النَّعب (تا کے ساتھ) تھا۔ مخطوطوں میں بھی بیلفظ مشتبہ تھا۔ کافی غور کے بعد سیریج کی گئی ہے۔

ہے ہے ہے۔

### روزں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہہ

جب عام قانون بنانے کا اور بھی لوگوں کی ،عربوں کی بھی اور عجمیوں کی بھی ،اصلاح کا موقعہ آیا اوراس کی طرف توجہ دی گئی تو ضروری ہوا کہ ماہِ صیام کے معاملہ میں آزادی نددی جائے کہ ہر مخص اپنی سہولت کے مطابق جس ماہ کے چاہے کہ برخص اپنی سہولت کے مطابق جس ماہ کے چاہے کہ دوزے رکھ لیا کرے۔ بلکے کسی ماہ کی تعیین لازمی ہے۔اور یہ بات تین وجوہ سے ضروری ہے:

میملی وجہ: ایسااختیار دینے میں چندنقصانات ہیں: اول: اس سے بہانہ بنانے کا اور کھسک جانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ ووم: امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا دروازہ بند ہوجائے گا۔سوم: اسلام کی ایک عظیم ترین عیادت گمنام ہوجائے گی یعنی اس کی کوئی شان طاہر نہ ہوگی۔

اجتماعی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کامل بندوں کے انوار کا پُرتو ان سے کمتر لوگوں پر پڑے اور خواص کی دعاؤں ہے عوام کو بھی فائدہ بہنچے۔

اور جب ماہ صیام کی تعبین ضروری ہوئی تو اس کے لئے رمضان شریف سے زیادہ موز ون کوئی مہینہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور ملت اسلامیدرائخ ہوئی ہے اور اس میں شب قدر کا بھی احتمال ہے، جیسا کہ آ گے آرہا ہے۔

وإذا وقع التصدى لتشريع عام، وإصلاح جماهير الناس، وطوائف العرب والعجم: وجب أن لاينخير في ذلك الشهر، ليختار كل واحد شهرًا يسهل عليه صومه، لأن في ذلك فتحا لباب الاعتذار والتسلل، وسدًّا لباب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وإخمالاً لما هو من أعظم طاعات الإسلام.

وأيضًا: فإن اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شيئ واحد، في زمان واحد، يَرى بعضُهم بعضًا، معونةٌ لهم على الفعل، مُيَسُرٌ عليهم، ومُشَجِّعٌ إياهم.

وأيضًا: فإن اجتماعهم هذا سببٌ لنزول البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم، وأدنى أن ينعكس أنوارُ كُمَّلِهِمْ على من دونهم، وتحيط دعوتُهم من ورائهم.

وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فلا أحقَّ من شهرٍ نزل فيه القرآلُ، وارتسخت فيه الملةُ المصطفوية، وهو مَظِنَّةُ ليلة القدر، على ما سنذكره.

ترجمہ: اور جب واقع ہوا در ہے ہونا عام قانون سازی کے لئے اور عام لوگوں کی اور عرب وعجم کے تمام گروہوں کی اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ نہ اختیار دیا جائے اس ماہ میں ، تا کہ اختیار کرے ہرایک کسی ایسے مہینہ کوجس کا روزہ اس اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ نہ اختیار دیا جائے اس ماہ میں بہانہ بنانے اور کھسک جانے کا دروازہ کھولنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ اور اس عبادت کو جو کہ اسلام کی عبادتوں میں سب سے بردی عبادت ہے گمنام کرنا ہے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز پر ایک زمانہ میں اکٹھا ہونا درانحالیکہ بعض کو د مکھ رہے ہوں:ان کی عمل پر مدد کرنا ہے اوران برعمل کو آسان کرنا ہے۔اوران کو عمل کی ہمت دلانا ہے۔

اور نیز: پس لوگوں کا بیاجتماع سبب ہے۔ ملکوتی برکتوں کے نزول کا ان کے خواص وعوام پراور قریب تر ہاس بات ہے کہ پکھیے ہیں۔ سے کہ پکھیں ان کے کا ملوں کے انواران کے کمتروں پر۔اور گھیرلیس ان کی دعا نیس ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں۔ اور جب ضروری ہوئی اس ماہ کی تعیین تو نہیں ہے کوئی مہینہ زیادہ حقد اراس مہینہ ہے جس میں قرآن اتر اہاور جس میں ملت مصطفویہ راسخ ہوئی ہے۔اوروہ شب قدر کی اختمالی جگہ ہے۔جیسا کہ ہم اس کوآگے بیان کریں گے۔

﴿ الْمَسْوَرُ لِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾

# تصحیح: سبب لنزول البر کات میں لفظ سبب مخطوط کرا چی سے بر حمایا ہے۔

### عبا دتوں کے عمومی اورخصوصی در جات

اس کے بعد بیتھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات واضح کردیئے جائیں۔عبادتوں کا ایک درجہ توعموی ہے۔جس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔خواہ وہ غیر مشہور ہوں یامشہور، فارغ ہوں یامشغول،سب کے لئے وہ عبادتیں ضروری ہیں۔
کوئی اس سے مشخیٰ نہیں۔ جو بھی شخص اُن عبادتوں کو ترک کرےگا وہ اصل مشروع امر کا تارک قرار دیا جائےگا۔ بیفرائض اعمال کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کا ملین اور نیکو کارول کی شاہ راہ اور سابقین کی گھاٹ ہے بعنی وہ بردے لوگوں کا حصہ ہے۔ بینی نوافل اعمال کا درجہ ہے۔ دونوں درجوں کی عبادتیں درج ذیل ہیں:

پہلے در ہے کی عبادتیں: رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازیں ہیں۔ بیعبادتیں ہرمکلّف پرلازم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ:''جس نے عشااور فجر کی نماز جماعت سے اوا کی اس نے گویارات بھرنماز پڑھی''(منداحمہ ا:۸۵)اس حدیث میں عبادات کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا درجہ: پہلے درجے سے کماً اور کیفاً بڑھا ہوا ہے۔ اور وہ عبادتیں ہیہ ہیں: رمضان کی را توں ہیں تر اوت کے پڑھنا۔ روزے میں زبان اور اعضاء کی حفاظت کرنا۔رمضان کے بعد شوال کے چھروزے رکھنا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا۔ عاشوراءاور عرفہ کے روزے رکھنا اور رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا۔

یہ ابواب الصیام کے سلسلہ کی اصولی اور تمہیدی ہاتیں ہیں۔ان سے فارغ ہوکر آب ہم روزوں کے بارے میں وار دہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔

ثم لابد من بيان المرتبة التي لابد منها لكل خاملٍ ونبيهٍ، وفارغ ومشغول، والتي إن أخطأها أخطأ أصلَ المشروع، والمرتبةِ المكمّلةِ التي هي مَشْرَعُ المحسنين، وموردُ السابقين:

فالأولى: صومُ رمضان، والاكتفاءُ على الفرائض الخمس، فورد:" من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل"

والثانية: زائسدة على الأولى كمّا وكيفًا، وهي قيامُ لياليه، وتنزيه اللسان والجوارح، وستة من شوال، وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة، واعتكاف العشر الأواخر. فهذه المقدّمات تجرى مجرى الأصول في باب الصوم، فإذا تَمَهّدَتْ حَالَ أن نشتغل بشرح أحاديث الباب.

تر جمہ: پھراس مرتبہ کو بیان کرنا ضروری ہے جس کے بغیر جارہ ہی نہیں، ہر غیر شہورا وُرشہور کے لئے ،اور ہر فارغ ومشغول کے لئے ،اور جو کہ اگر چوک گیا آ دمی اس کوتو چوک گیا وہ اصل تھم مشروع کو۔اور کامل وکمل مرتبہ کو جو کہ وہ نیکوکاروں کی گھاٹ اور سابقین کی یانی لینے کے لئے اتر نے کی جگہ ہے۔

پس پہلامر تنبہ:رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازوں پراکتفا کرنا ہے بیٹن نجات کے لئے فرائض وواجبات پر عمل کافی ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے:''جس نے عشاءالخ''

اور دوسرا مرتبہ: پہلے مرتبہ پر کم وکیف کے اعتبار سے زائد ہے۔ اور وہ رمضان کے نوافل اور زبان اور اعضاء کو پاک رکھنا اور شوال کے چےدوز ہے اور ہر ماہ کے تین روز ہے اور یوم عاشوراء اور یوم عرفہ کے روز ہے اور ہر ماہ کے تین روز ہے اور یوم عاشوراء اور یوم عرفہ کے روز ہے اور ہر ماہ کے تین روز ہے اور ہو میں اصول کی جگہ میں جاری ہیں۔ پس جب تیار ہوگئیں وہ با تیں تو بوقت آگیا کہ ہم باب کی احادیث کی شرح میں مشغول ہوں۔

#### 

### روز وں کی فضیلت کا بیان

حدیث شریف: میں ہے کہ: ''جب رمضان آتا ہے تو جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں ۔۔۔اورایک روایت میں'' جنت کے درواز ہے' کے بجائے'' رحمت کے درواز ہے'' آیا ہے ۔۔۔۔ اور دوزخ کے درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں'' (اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں ) (متفق علیہ مشکوٰ قصدیث ۱۹۵۱)

ایک اہم نکتہ: نصوص میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیاجاتا ہے، اور باتی آ دھا قرائن احوال اور فہم سامع پراعتماد کر کے چھوڑ دیاجاتا ہے۔ جیسے سورہ آلی عمران آیت ۲۷ میں ہے: ﴿ بِیدِكَ الْمُحْیَرُ ﴾ یعنی سب بھلائی آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کا باقی آ دھا مضمون یہ ہے کہ ' ہر برائی کے مالک بھی آپ بین' اس طرح '' عذا ب قبرت ہے' یہ آ دھا ہے۔ '' قبر کی راحتیں بھی برحق بین' اس طرح مذکورہ حدیث کا پیضمون کہ '' شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں' آ دھا ہے۔ '' قبر کی راحتیں بھی برحق بین' اس طرح مذکورہ حدیث کا پیضمون کہ '' شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں' آ دھا مصمون ہے۔ دوسرا آ دھا مصمون ہے '' فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں' اور قرید پہلے ضمون میں میں بھیل جاتے ہیں' اور قرید پہلے ضمون میں میں بیسال جاتے ہیں' اور قرید پہلے ضمون میں میں متقابلات (جنت وجہنم ) کا تذکرہ ہے۔ ( یکنیشارح نے بڑھایا ہے )

فضائل کاتعلق اہل ایمان سے ہے: اس کے بعد جاننا جا ہے کہ مذکورہ حدیث میں جورمضان کی فضیلتیں بیان کی گئ ہیں انکاتعلق صرف اہل ایمان سے ہے۔ کفار سے ان کا پچھعلق نہیں۔ کیونکہ کفار کی جیرانی اور کمراہی دوسرے دنوں کی بہنست رمضان میں سخت اور فزون ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ رمضان میں شعائر اللّٰہ کی پردہ دری میں اپنی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔

- ﴿ لُوَ لَوْ لَكُولِ لِلْكُولِ ﴾-

وضاحت: فضائل کی نصوص کا تعلق نیک بندول سے اور نیکوکاروں کے زمرہ میں شامل مؤمنین ہی ہے ہوتا ہے۔
کفار سے اور غفلت شعار اور خدا فراموش بندول سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ انھوں نے خود ہی اپنے آپ کور حمت الہی
سے محروم کرلیا ہے۔ جب وہ ہارہ مہینے شیطان کی پیروی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے بیبال ان کے لئے محروی کے
سوا پچھ نیس ۔ بلکہ ہا برکت زمان ومکان میں گناہ کی شکینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد میں گناہ اور مسجد سے ہا ہر گناہ کی سال
منہیں۔ اس طرح جو بندے رمضان میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں ، اور رمضان کا جو کہ
شعائر اسلام میں سے ہے بچھ یاس ولحاظ نہیں کرتے ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہوجا تا ہے۔ اللّھ ہم احفہ ظنا منہ!

# رمضان کی دوخاص بلتیں اوران کی وجبہ

ندکورہ حدیث میں رمضان کی ووخاص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں: اول: رمضان میں جنت کے ۔۔۔ یارحت کے۔۔ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور جہنم ۔ یالعنت ۔۔ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ (بیہ مقابلات ہیں) دوم: شیاطین جگرد دیئے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں (بیہ بھی متقابلات ہیں) ان فضائل کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور نمازیں (تراوی ک) پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے کامل بندے انواراللی میں خوط لگاتے ہیں۔ اور کاملین کی دعائیں تابعین کو محیط ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی روشنی کا پُرتو ان سے کم تر لوگوں پر پڑتا ہے۔ میں خوان کی برکتیں جماعت میں اور کوشامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہرخص حسب استعدادا عمال صالح میں سے حصہ لیتا ہے۔ اور ان کی برکتیں جماعت میں سے حصہ لیتا ہے۔ اور گنا ہوں سے نے کے کا اہتمام کرتا ہے تو دو باتیں واقعی بن جاتی ہیں:

مہلی بات: جنت کے باب قاہوجاتے ہیں اورجہم کے دروازے مسدودہوجاتے ہیں۔ اور بیات دووجہے حقق ہوتی ہے:

ہملی وجہ: جنت کی حقیقت رحمت اور جہم کی حقیقت لعنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کا موں میں منہمک
ہوجاتے ہیں اور لعنت والے کا موں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں ، تو رحمت کی بارش شروع ہوجاتی ہے۔ یہی جنت کے دروازوں کا کمندہوجاتا ہے۔ یہی جنت کے دروازوں کا بندہوجاتا ہے۔ اور لعنت کی تو بندہوجاتی ہے۔ یہی جہم کے دروازوں کا بندہوجاتا ہے۔

دوسری وجہ: نماز استنقاء کے بیان میں گذر چکی ہے، اور آ گے بھی حج کے بیان میں آئے گی کہ جب زمین والے متفق ہوکراللہ تعالیٰ سے جود وکرم کے طالب ہوتے ہیں تو دریائے رحمت جوش زن ہوتا ہے اور بندوں پر برکات کا فیضان شروع ہوجاتا ہے، اور آفتیں دور ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت ہمہ تن عبادتوں کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تو یہ اتفاق واتحادر حمت والہی کو براہ بیختہ کرتا ہے۔ اور حسب استدعا فیضان رحمت عام ہوتا ہے، اور اسباب تکلیف شکیر لئے جاتے ہیں۔

دوسرى بات :شياطين جكرُ ديئ جاتے ہيں اور فرشتے زمين من تھيل جاتے ہيں۔ اور بد بات بھى دووجه سے تقق ہوتى ہے:

پہلی وجہ: شیاطین انہی لوگوں پراٹر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اٹر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بہیمیت جوش زن ہوتی ہے۔ اور رمضان میں چونکہ بہیمیت مغلوب ہوجاتی ہے، اس لئے شیاطین کا مؤمنین پرزوز بہیں چلنا۔ سورۃ الحجر آ بت ہم میں ہے: '' بیشک میر نے نتخب بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ کے شیاطین کا مؤمنین کرزوز بہیں چلنا۔ سورۃ الحجر آ بت ہم میں ہے: '' بیشک میر نتخب بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا!'' بہی شیاطین کا جکڑ دیا جانا ہے۔ اور جولوگ اپنے اندر طائکہ کے قرب کی صلاحیت بیدا کر لیتے ہیں ان کوفر شیت گھر لیتے ہیں۔ اور اظہر کھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ ایمان کوانوار کے گھرے میں لے لیتے ہیں۔ ہے۔ اس کے طائکہ دوئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور اہل ایمان کوانوار کے گھرے میں لے لیتے ہیں۔

دوسری وجہ: دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لئے خصوصی انظامات کے جاتے ہیں: تمام شرپندوں کونظر بند کردیا جاتا ہے، تاکہ وہ فنکشن میں رخنہ انداز نہ ہول (اور تقریب ختم ہونے کے بعدان کوچھوڑ دیا جاتا ہے) اور ہمنواؤں کو ہر طرف کچیلا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس رات کا غالب احتمال ہے جس میں ہر داشمندانہ معاملہ بارگا و خداوندی میں پیش ہوکر طے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ الدخان آیات ۳-۵ میں ہے۔ اس لئے اس موقعہ پریخصوصی خداوندی میں پیش ہوکر طے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ الدخان آیات ۳-۵ میں ہے۔ اس لئے اس موقعہ پریخصوصی انظامات کئے جاتے ہیں یعنی روحانی اور ملکوتی انوار پھیلا دیئے جاتے ہیں۔ اور ان کی اضداد یعنی ظلمات سکیڑ کی جاتی ہیں۔ نوٹ: شب قدر دو ہیں ، جیسا کہ آگ آر ہا ہے۔ ندکورہ بالا شب قدر سال بھروالی شب قدر دے۔ جس کا رمضان میں ہونے کا غالب احتمال ہے۔

#### ﴿ فضل الصوم ﴾

[۱] قبال رسبول الله صبلى الله عليه وسلم: "إذا دخل رمضانُ فُتحت أبواب الجنَّةِ - وفي رواية أبوابُ الرحمة - وعُلَقَتْ أبوابُ جهنَّمَ، وسُلْسِلَت الشياطين"

أقول: اعلم أن هذا الفضلَ إنما هو بالنسبة إلى جماعة المسلمين، فإن الكفار في رمضان أشدُّ عَمَهًا وأكثرُ ضلالًا منهم في غيره، لتماديهم في هتك شعائر الله.

ولكن المسلمين إذا صاموا، وقاموا، وغاص كُمَّلُهم في لُجَّةِ الأنوار، وأحاطت دعوتُهم من وراء هم، وانعكستُ أضواؤهم على من دونَهم وشملتُ بركاتُهم جميعَ فِئتِهم، وتَقَرَّبَ كلُّ حَسَبُ اسْتعدادِه من المنجيات، وتباعد من المهلكات، صَدَقَ:

[١] أن أبواب الجنةِ تُفتح عليهم، وأن أبواب جهنم تُغلق عنهم: [الف] لأن أصلَهما الرحمةُ واللعنةُ.

[ب] ولأن اتفاق أهلِ الأرض في صفةٍ: يجلب ماينامبُها من جُوْدِ اللهِ، كما ذكرنا في

والتوكينين المسترا

الاستسقاء والحج.

#### وصدق:

[٢] أن الشياطين تُسَلُّسُلُ عنهم، وأن الملائكة تنتشر فيهم:

[الف] لأن الشياطيس لا يوقّر إلا فيمن استعدّت نفسه لأثره، وإنما استعدادُها له بعَلُواء البهيمية، وقد انقهرت؛ وأن الملاتكة لا يقرب إلا من استعدّ له، وإنما استعدادُه بظهور الملكية، وقد ظهرت. [ب] وأيضًا: فرمضالُ مَظِنَّةُ الليلة التي يُفُرَقُ فيها كلُّ أمر حكيم، فلا جرم أن الأنوار المثالية والملكية تنتشر حينئذٍ، وأن أضدادَها تَنقبض.

ترجمہ: روزوں کی فضیلت: رسول اللہ عِلنَّے اَئے فرمایا: .............. میں کہتا ہوں: یہ بات جان لیں کہ یہ فضیلت مسلمانوں کی بنسبت ہے۔ پس بیشک کفار: رمضان میں تجیر کے اعتبار سے خت اور گمراہی کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ان سے رمضان کے علاوہ ہیں، ان کے انتہاء کو پہنچنے کی وجہ سے شعائر اللہ کی پردہ دری ہیں ۔۔ لیکن مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نوافل پڑھتے ہیں، اوران کے کامل انوار کے سمندر میں نموطہ زن ہوتے ہیں۔ اوران کی دعا تیں ان کو گھر لیتی ہیں جوان سے کم تر ہیں۔ اوران کی دعا تیں ان کی جماعت کے ہیں جوان کے ہیتے ہیں۔ اوران کی روشنیاں ان لوگوں پر پلتی ہیں جوان سے کم تر ہیں۔ اوران کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کوشامل ہوجاتی ہیں۔ اور ہیں۔ اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہوتا ہے مہلک کاموں سے اور ہرا یک اپنی استعداد کے موافق نزد کی حاصل کرتا ہے جات دینے والے کاموں سے اور دور ہوتا ہے مہلک کاموں سے تو تجی ہوجاتی ہے:

(۱) یہ بات کہ جنت کے دروازے ان پر کھول دیۓ گئے اور یہ بات کہ جنبم کے دروازے ان سے بند کردیۓ گئے۔

(الف) اس لئے کہ جنت وجنبم کی اصل رحمت ولعنت ہے (ب) اوراس لئے کرزمین والوں کا کسی صفت (حالت) میں اتفاق:

کھینچتا ہے اس چیز کوجواس حالت کے مناسب ہے اللہ کی سخاوت ہے جیسیا کہ بیان کیا ہے ہم نے استہقاء اور آج میں۔

اور یہ بات بھی تجی ہوتی ہے کہ (۲) شیاطین ان ہے جکڑ دیۓ گئے بعنی روک دیۓ گئے۔ اور یہ بات کہ فرشتے ان میں

تھیل گئے: (الف) اس لئے کہ شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے مگر ان لوگوں پر جن کا نفس تیار ہوگیا ہے شیاطین کے اثر کے

لئے۔ اور نفس کا شیطان کے لئے تیار ہونا ہیمیت کے جوش مارنے ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور (رمضان میں ) ہیمیت

مغلوب ہوچی ہے اور یہ کہ فرشتے نزدیک نہیں ہوتے مگر اس شخص ہے جس میں تُر ب کی صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ اور تُر ب

کی استعداد ملکیت کے ظہور ہی ہے ہوتی ہے۔ اور ملکیت بیتی سے جس میں تُر ب کی صلاحیت بیدا ہوتی ہوتا ہے۔ اور تُر بی کا استعداد ملکیت کے مثالی اور ملکوتی انواراس وقت میں

کی احتالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جا تا ہے۔ اس یہ بات بقینی ہے کہ مثالی اور ملکوتی انواراس وقت میں

کی احتالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جا تا ہے۔ اس یہ بات بقینی ہے کہ مثالی اور ملکوتی انواراس وقت میں

کی احتالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جا تا ہے۔ اس یہ بات بقینی ہے کہ مثالی اور ملکوتی انواراس وقت میں

کی احتالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جا تا ہے۔ اس یہ بات بقینی ہے کہ مثالی اور ملکوتی انواراس وقت میں

معلیتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی اضافہ کی اختالی کی احتالی کی اس کی ان کی احتالی کی کی احتالی کی احتالی کی احتالی کی احتالی کی احتالی کی احتالی کی کی احتالی کی احتالی کی کی احتالی کی احتالی کی کی حتالی کی کی احتالی کی کی احتالی کی احتالی کی کی حتالی کی کی کی کی حتالی کی کر حتالی کی کی حتالی کی کی کی کی کی کی حتالی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

☆

# روز وں اور تر اوت کے ہے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجبہ

حدیث شریف: میں ہے کہ:''جس نے رمضان کے روزے ایمان واحتساب کے ساتھ رکھے،اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔اورجس نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفلیں (تراویح) پڑھیں،اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں (مشکلہ ہما صدیث ۱۹۵۸)

تشری : رمضان کے روزوں ہے، ای طرح راتوں کے نوافل ہے، جبکہ وہ ایمان واحتساب کے ساتھ اداکئے گئے ہوں ، سابقہ تمام گناہوں کی معانی کی وجہ یہ کہ یہ دونوں عمل ملکیت کے غلبہ کی اور بہیمیت کی مغلوبیت کی اختالی جگہ بیں۔ یعنی ان اعمال ہے اس فائدہ کی پوری امید ہے۔ اور یہ عبادتیں مناسب نصاب (عبادت کی ایک معقول مقدار) بیں ، جن کے ذریعہ بندہ اللہ کی خوشنو دی اور مہر بانی ہے بہرہ ور ہوسکتا ہے۔ اس لئے یہ بات بقین ہے کہ یہ اعمال نفس کی حالت میں تبدیلی کردیتے ہیں۔ پچھلامیلارنگ اتر جاتا ہے۔ اور نیاشانداررنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب نفس کی حالت بدل جاتی ہے تو سابقہ حالت کی کوتا ہیوں پر قلم عفو بھیر دیا جاتا ہے۔

ایمان واحتساب کامطلب: ایمان بمعنی یقین ہے۔ اور کسی کام کویقین کے ساتھ کرنے کامطلب بیہ ہے کہ اس عمل کو تقین کے ساتھ کرنے کامطلب بیہ ہے کہ اس عمل کو تابندی ، متم خداوندی سمجھ کر بجالا یا جائے۔ اللہ کی خوشنو دی ہی عمل کی بنیاد اور محرک ہو۔ توم کی موافقت ، ریت رواج کی یابندی ، لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ یہی یقین عمل کی روح ہے۔ اس سے عمل قیمتی بنا ہے۔ اس کے بغیر عمل بے جان رہتا ہے ، بلکہ مجھی و بال جان بن جاتا ہے۔

اوراضهاب کے معنی ہیں: تواب کی امیدر کھنا۔ارشاد پاک ہے: ﴿ وَيَوْزُفُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْسَب ﴾ (سورة الطلاق آیت ۳) بعنی اللہ تعالی ایسی جگہ ہے روزی پہنچاتے ہیں جہال ہے امید نہیں ہوتی۔اور حدیث میں احتساب ہے مرادیہ ہے کہ کمل پرجواجروتو اب موعود ہے،اس کی امید باندھ کرعمل کیا جائے۔اس سے عمل شاندار بھی ہوتا ہے اوراس کی ادائیگی آسان بھی ہوجاتی ہے۔

فا کدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے مذکورہ تواب کی جو وجہ بیان کی ہے،اس سے یہ بات مستفاوہ وتی ہے کہ یہ تواب نفس کی حالت بدلئے پر موقوف ہے۔اورا بسےاعمال اور بھی متعدد ہیں، مثلاً:اسلام قبول کرنا، ہجرت اور جج کرنا۔ان کا بھی یہی تواب بیان گیاہے کہ یہ تینوں اعمال سابقہ گناہوں کومٹاد ہے ہیں (مفکوۃ حدیث ۲۸) پس اگرنفس کی حالت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آئے تواس موعود ثواب کا استحقاق بیدانہ ہوگا۔

نوٹ زمضان کے روزوں کا اور تراوت کا ایک ہی تواب ہے، اور دونوں کی ایک ہی وجہ ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے ایک کی وجہ بیان کرنے پراکتفا کی ہے۔ہم نے حدیث کا دوسرا جزیجی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔ - جو افتیادی مذکر کے تعدید کے مصرف کے سات سے مصرف کے سیال کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔ [٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غُفرله ماتقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: لأنه منظنة غلبةِ الملكية ومغلوبيَّةِ البهيمية، ونصابٌ صالحٌ من الخوض في لُجَّةِ الرُّضا والرحمةِ، فلاجرم أن ذلك مُغَيِّرٌ للنفس من لون إلى لون.

مرجمہ: (۲) آتخضرت مَطَالِنَهُ وَيَكُمْ كا ارشاد: ......میں کہتا ہوں: اور وہ بات (بعنی سابقہ گنا ہوں کی مغفرت) اس کے ہے کہ رمضان: ملکیت کے غلبہ کی اور بہیمیت کی مغلوبیت کی اختمالی جگہ ہے۔ اور اللّٰہ کی خوشنو دی اور مہر بانی کے سمندر میں غوط زنی کا ایک معقول نصاب ہے۔ پس یقینا میہ بات ہے کہ وہ (رمضان کے روزے) تبدیل کرنے والے ہیں نفس کوایک رنگ ہے دوسرے رنگ کی طرف۔

☆ ☆ ☆

### شب قدر میں عبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ

ندکورہ بالا حدیث میں بیجی ہے کہ:'' جس نے ایمان واحتساب کے ساتھ شب قدر میں نوافل پڑھے، اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں''

تشری شب قدر میں عبادت ہے سابقہ تمام گناہوں کی معانی کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں روحانیت پھیلتی ہے۔
اللّہ کے تھم ہے روح (حضرت جرئیل علیہ السلام) ہے شار فرشتوں کے بچوم میں زمین پراتر تے ہیں، تا کہ زمین والوں کو خیرو ہرکت ہے مستقیض کریں۔اور عالم مثال (عالم آخرت) کا عالم اجسام (دنیا) پر غلبہ ظاہر ہوتا ہے یعنی ملائکہ کے انوار دنیا میں چھاجاتے ہیں اور ظلمات جھٹ جاتی ہیں۔ایے باہرکت وقت میں جوعبادت کی جاتی ہوہ ول کی تھاہ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔اور نفس کی حالت بدل جاتی ہے۔دوسرے اوقات میں اگر ایک متعدد عباد تیں کی جا کیں تو بھی یہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس رات میں نیکی کرنا ابیا ہے، جیسے ہزار مہینے تک نیکی کرنا ، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اس لئے گذشتہ گنا ہوں پڑھی عفو پھیرد یا جاتا ہے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا، غُفرله ما تقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: لأن الطاعة إذا وُجدت في وقتِ انتشارِ الروحانية، وظهورِ سلطنةِ المثال، أثرَتْ في صميم النفس مالايؤثِّر أعدادُها في غيره.

تر جمہہ:(۳) آنخضرت مِثَالِنَهُ اَلَیْمَ کَا ارشاد:............ میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی سابقہ تمام گناہوں کی معافی ، اس لئے ہے کہ جب عبادت: روحانیت کے پھیلنے کے وقت میں اور عالم مثال کی حکومت کے ظہور کے وقت میں پائی جاتی ہے، تو وہ میم قلب میں ایبااٹر کرتی ہے کہ اس کے علاوہ وقت میں متعدد عبادتیں ایبااٹر نہیں کرتیں۔ ملحوظہ: اعداد جمع ہے غذد کی ..... و ظہور عطف تفسیری ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے۔ لیک

# فضائل صيام كى ايكفصل روايت

اب ختم باب تک شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے اسرار ورموز بیان کئے ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یوری حدیث ایک ساتھ پڑھ کی جائے۔

حدیث - حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِنَهَ اِنْ اللہ مِنالِنَهُ اِنْ اللہ مِنالِنَهُ الله مِنالِنَهُ الله مِنالِقَ الله مِنالِقِ الله مِنالِقَ الله مِنالِقَ الله مِنالِقَ الله مِنالِقَ الله مِنالِقَ الله مِنالِقَ الله مِن الله مِنالِقَ اللهُ الله مِنالِقَ اللهُ مِنالِقَ اللهُ مِنالِقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنالِقَ اللهُ مِنالِقَ اللهُ ال تواب دس گناہے سمات سوگنا تک بڑھا یا جاتا ہے' ۔۔ یعنی اس امت کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی بیہے کہ نیکی کا اجرکم از کم دس گنا ضرور دیا جا تا ہے۔ اور تمل کی خاص حالت کے پیشِ نظراورا خلاص وخشیت کی وجہ ہے اجرزیاد ہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔اور بیاضا فیسات سوگنا تک ہوتا ہے۔البتدا نفاق فی سبیل اللہ بعنی جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب سات سوگنا ہے شروع ہوتا ہے۔اور بیش از بیش کی کوئی حد نہیں۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۱ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارشاد پاک ہے:'' جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرج کرتے ہیں ،ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت الیمی ہے جیسے ایک دانہ: جس سے سات بالیس جمیں ، ہر بال کے اندر سودانے ہوں ( یعنی کم از کم ثواب سات سو گنامات ) اوراللہ تعالیٰ جس کے لئے جا ہتے ہیں، اجر بڑھادیتے ہیں ( یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ) اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے بخوب جاننے والے بیں کہ کون کتنے اجر کامستحق ہے۔روح المعاتی میں ہے: قیل: المراد الإنفاق فی الجهاد، لأنه الذي يُنضاعَف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يُضاعف كذلك، وإنما تجزّى المحسنة بعشر أمثالهاا ه -- حديث نبوى كابير بهلا جزء حديث نبوى تفارة كحديث قدى ب: "مكرالله يأك كا ارشادے کہ:''روز واس قانون سے متنیٰ ہے۔ کیونکہ روز ہمیرے لئے ہے(اضافت تشریف کے لئے ہے) اور میں ہی اس کا اجرد و نگا۔ بندہ میری رضا کے واسطےاپنی خواہش نفس (جماع) اور اپنا کھانا پینا حجوز دیتاہے (پس اس کا صلہ بھی میں بی دونگا) \_ يہاں تک حديث قدى تھی۔ آئے پھر حديث نبوى ہے: ''روز و دار كے لئے دومسرتيں ميں: ايك: ا فطار کے وقت ۔ دوسری: پروردگار کی بارگاہ میں شرف باریا بی سے وقت ' ۔۔۔۔'' اورالبتہ روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزد کیک مشک کی خوشبوہے بہتر ہے'۔۔۔۔''اورروز ہ ڈھال ہےاور جبتم میں ہے کسی کاروز ہ ہوتو جا ہے کہوہ شہوانی یا تنیں نہ کرے، اور نہ شور وشغب کرے، اور اگر کوئی اس ہے گالم گلوچ کرے یا جھکڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روز ہ ہے!''(متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ١٩٥٩)

مع التَّزَرُ بَهَالْوَيْلِ » .

# نیکی دو چندہونے کی وجہ

مبحث اول ودوم میں بیات تفصیل ہے بیان کی جاچکی ہے کہ مجازات کا سب: ملکیت کا حساس ہے۔ دیموی زندگی میں تو چونکہ ملکیت ہیں۔ ہیں۔ کے زیر اثر رہتی ہے، اس لئے اس کو کئے ہوئے کا موں کی اچھائی یا برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ غفلت کا پر دہ چھایار ہتا ہے۔ مگر مرتے ہی ملکیت کوشدت کے ساتھ بیا حساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کام کئے ہیں، وہ ملکیت کے مناسب ہیں یا نامناسب؟ پہلی صورت میں راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، جو اس کے لئے جزائے خیر بنتی ہیں۔ اور دسمی صورت میں رہ کے گھفت کی شکلیں رونماہوتی ہیں جواس کے لئے سزا بنتی ہیں۔ اس طرح جب انسان مرتا ہے۔ اور کھانے بینے کے ذریعہ ہیمیت کو جو کمک (تقویت) پہنچ رہی تھی، وہ بند ہوجاتی ہے۔ اور آدی اُن لذتوں ہے جو ہیمیت ہے مناسب رکھتی ہیں۔ پس اگر اس نے ایجھے کام کئے ہیں تو اس وقت تھوڑا ممل کی طکیت کے طاہر ہونے کا موقعہ ملتا ہے، اور اسکے انوار چپکنے لگتے ہیں۔ پس اگر اس نے ایجھے کام کئے ہیں تو اس وقت تھوڑا ممل کی طکیت کے طاہر ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوجا تا ہے۔ جیسے مال کے حریص کو ابنا اندو خدتہ کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں وصف تا عت بیدا ہوجائے تو وہی تھوڑا مال برجائی ہوتا ہے۔ یہ انداز کیا ہواتھوڑ امال برجائے میں بسائنیمت معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہوجائے تو وہی تھوڑا مال برجائی ہوتا ہے۔ یہ بیں انداز کیا ہواتھوڑ امال برجائے ہیں بین بیا ہوتا ہے۔ یہ بیت معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہوجائے تو وہی تھوڑا مال برجائے ہوتا ہے۔ یہ بیات کی انداز کیا ہواتھوڑ امال برجائے ہیں بین بین ہوجائے تو وہی تھوڑا مال برجائے ہوتا ہے۔ یہ بیات کی بین انداز کیا ہواتھوڑ امال برجائے ہیں بین بین ہوتا ہے۔ یہ بیات کی بیات کے دریاں ہوجائے تو وہی تھوڑا مال برجائے ہوتا ہے۔ یہ بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے دریاں برجائے کی بیات کے دریاں برجائے کو بیات کی بیات کی بیات کے دریاں برجائے کی بیات کی ب

# ثواب کے عام ضابطہ سے روز وں کے استثناء کی وجہ

اجرونواب کا عام ضابطہ یہ ہے کہ کم از کم دی گنا اجرضرور ملتا ہے۔ گرروز واس ضابطہ مے تنی ہے۔ اور استناء کی وجہ جائے کئے پہلے نامہ اعمال کی نوشت کا طریقہ جانا ضروری ہے۔ نامہ اعمال کی کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ عالم آخرت کی سی جگہ میں، جواس آ دمی کے لئے مخصوص ہوتی ہے، ہول کی صورت منقش ہوجاتی ہے، جس طرح کسی موجود خارجی کا تصور کیا جاتا ہے تو خزاجہ خیال میں اس کی صورت آجاتی ہے۔ یا کیمرے سے فوٹوگرافی کی جائے تو چیزوں کی صورت میں فلم میں آجاتی ہیں۔ یا گئرے مان کے جان کی جزاء خود بخو دواضح ہوجاتی میں آجاتی ہیں۔ نیزوہ صورتیں عالم مثال میں اس طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں کہ ان سے ان کی جزاء خود بخو دواضح ہوجاتی ہے۔ جیسے کارٹون سے اس کا مدمی سمجھ میں آجاتا ہے۔ اس طرح ہوجاتی ہے۔ اور ملا نکہ اس کو سمجھ کرنامہ اعمال میں ضبط کر لیت میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملا نکہ اس کو سمجھ کرنامہ اعمال میں ضبط کر لیت میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملا نکہ اس کو سمجھ کرنامہ اعمال میں ضبط کر لیت میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملا نکہ اس کو سمجھ کرنامہ اعمال میں صبط کر لیت میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملا نکہ اس کو سمجھ کرنامہ اعمال میں صبط کر سمبور ہوتا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔

اورشاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جواعمال شہوات نفس سے نگر لے کر کئے جاتے ہیں،
نامہ اعمال لکھنے والے فرشنے بار ہا تامہ اعمال میں ان کی جزاء ظاہر نہیں کر پاتے۔ کیوفکہ ان کی جزاء کو بچھنے کے لئے اس
خُلُق کی مقدار کا جاننا ضرور کی ہے جس سے وہ ممل صادر ہوا ہے۔ اور ملائکہ ذوق و وجدان سے بھی اس کونہیں پاسکتے بعنی

انسان اگر چددہ معصوم ہو،انسانول کے انجھے برے جذبات کو بجھ سکتا ہے گر ملائکہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے ، کیونکہ ان میں مبیمیت نہیں ہے،اس لئے وہ اس کے نقاضوں ہے آشنانہیں ہو سکتے۔

اور رحمۃ اللہ الواسعہ (٢٠١١) میں جوروایت آئی ہے کہ ملائکہ نے بحث وسیحیص کے بعد گناہ منانے والے اور درجات بلند کرنے والے اعمال طے کئے ہیں،اس کا رازبھی یہی ہے کہ ملائکہ کوان کاموں کا ادراک آسانی سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام مجاہد ونفس کے قبیل ہے ہیں۔

غرض ایسے اعمال کے بارے میں ملائکہ کی طرف ہیوی کی جاتی ہے کیمل کو بعینہ لکھ لواور جزاء کا خانہ خالی جیموڑ دو۔ اسے اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دو، وہی قیامت کے دن اس کا ثواب ڈ کلیر کریں گے۔

اورروزہ مجاہدہ نفس کے بیل کاعمل ہے: یہ بات حدیث کے اس جملہ ہے واضح ہے کہ: '' بندہ اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا میری وجہ ہے چھوڑتا ہے' اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ گناہ مثانے والے ان اعمال میں سے ہے جن سے مہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔

فائدہ: حدیث میں ایک قراءت: أنها أُجزى به بھی ہے، اس صورت میں حدیث كا مطلب به ہوگا كدروزه داركو الله تعالی كاوصال نصیب ہوتا ہے تفصیل رحمة الله الواسعہ (۵۵۱) میں ہے۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عمل ابن آدم يُضاعَفُ: الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعمائةِ ضِغْفِ، قال الله تعالىٰ: إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أُجْزِيْ به، يَدَعُ شهوتَه وطعامَه من أُجْلي"

أقول: سِرُ مضاعفة الحسنة : أن الإنسان إذا مات، وانقطع عنه مددُ بهيميته، وأدبر عن اللذات الملائمة لها، ظهرت الملكية ولمع أنوارُها بالطبيعة، وهذا هو سِرُّ المجازاة، فإن كان عمل خيراً فقليلُه كثيرٌ حيننذِ، لظهور الملكية، ومناسبته بها.

وسر استثناء الصوم: أن كتابة الأعمال في صحائفها إنما تكون بتصور صورة كل عملٍ في موطنٍ من المثال، مختص بهذا الرجل، بوجهٍ يظهر منها صورةُ جزائه المترتَّبِ عليه، عند تجردُه عن غواشي الجسد، وقد شاهدنا ذلك مراراً.

وشاهدنا أن الكُتُبَة كثيرًا ما تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من قبيل مجاهدة شهواتِ النفس، إذ في إبداته دخل لمعرفة مقدارِ خُلُقِ النفس الصادر هذا العملُ منه، وهم لم يَذُو قُوْهُ وَلَا العملُ منه، وهم لم يَذُو قُوْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَم يعلموه وِ جداناً؛ وهو سِرُ اختصامِهم في الكفارات والدرجات على ماورد في الحديث، فيوحِي الله إليهم حينئذ: أن اكتبوا العمل كما هو، وقَوِّضوا جزاء ه إلى.

وقوله:" فإنه يَدَعُ شهوتَه وطعامه من أُجْلِيْ" إشارة إلى أنه من الكفارات التي لها نِكايةٌ في

### نفسه البهيمية؛ ولهذا الحديث بطنّ آخر قد أشرنا إليه في أسرار الصوم، فراجِعُه.

ترجمه (٣) آنخضرت مَلالتَهُ لِيَامُ كاارشاد ...... ميں كہتا ہوں: نيكى كے دو چندہونے كاراز بدہے كدانسان جب مرجاتا ہے اور اس سے اس کی ہیمیت کی مکتفطع ہوجاتی ہے۔ اور وہ ان لذتوں سے پیٹھ پھیرتا ہے جو بہیمیت سے مناسبت رکھنے والی ہیں تو ملکیت ظاہر ہوتی ہے۔اوراس کے انوار فطری طور پر حیکتے ہیں۔اور یہی مجازات کاراز ہے۔ پس اگر مل اچھا ہوتا ہے تو تھوڑ اعمل بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت میں ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور اس عمل کے ملکیت سے مناسبت کی وجہ ہے۔ اور روزے کے اشتثناء کا راز: بیہ ہے کہ اعمال کی نوشت ان کے صحیفوں میں: پس ہوتی ہے وہ عالم مثال ( عالم آخرت) کی کسی جگہ میں، ہر عمل کی صورت کے خیال میں لانے کے ذریعہ بختص ہوتی ہے وہ جگہ اس آ دمی کے ساتھ ،اس طرح برکہ ظاہرہواس صورت سے اس عمل کے اس بدنہ کی صورت جواس عمل پر مرتب ہونے والا ہے اس آ دمی سے مجرو ہونے کے دفت جسم کے بردول سے بعنی موت کے بعد ،اور شخفین ہم نے اس کا بار ہامشاہدہ کیا ہے۔ اورہم نے ریجھی مشاہدہ کیا ہے کہ نامہ اعمال لکھنے والے بار ہاتو قف کرتے ہیں اس عمل کے بدلہ کو( نامہ ُ اعمال میں ) ظاہر کرنے میں جو کہ وہ نفس کی خواہشات کے ساتھ تگر لینے کے قبیل سے ہے، کیونکہ اس کے ثواب کوظاہر کرنے میں نفس كأس خُلُق كى مقداركى معرفت كا دخل ہے جس سے بيمل صاور ہونے والاہے۔ اور ملائكہنے اس خُلُق كونہ ذوق سے چكھا ہے، نہ وجدان سے جانا ہے۔اور وہ راز ہے ملائکہ کے بحث کرنے کا کفارات ودرجات میں، جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پس وحی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اس وقت میں کہتم عمل کوجسیا وہ ہے لکھ لو، اوراس کا بدلہ میرے حوالے کر دو۔ اوراللّٰدیاک کاارشاد:''پس بیشک وه جیورٌ تا ہےا پنی خواہش اورا پنا کھانامیری خاطر''اشارہ ہےاس بات کی طرف کہ روزہ ان کفارات میں سے ہے جن کے لئے اس کے ہیمی نفس میں زخمی کر کے غالب آنا ہے ( فائدہ )اوراس حدیث کے لئے ایک اوربطن ہے۔اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے روز وں کی حکمتوں کے بیان میں ۔پس اس کو دیکھے لیں۔ ☆

### روز ہ دار کے لئے دومسرتیں: فطری اورروحانی

مطلب ہے۔اورنمازوں سے دیدارخداوندی کی استعداد کس طرح پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ (۱۰۹۱) میں گذریکی ہے۔وہاں دیکھ کی جائے۔حدیث بھی وہاں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔البتہ نمازاورروز سے میں فرق بیہ کہ نماز سے بخلی شوتی ہے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اورروزوں سے تنزید یعنی صفات سلبی کے اسرار کوسہار نے کی صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نمازا فعال واقوال کے مجموعہ کا نام ہے جو وجودی چیزیں ہیں اور صفات شوتیہ بھی وجودی ہیں۔اورروز وترکہ مفطرات کا نام ہے جو سلبی چیزیں ہیں اور وتری۔

فائدہ:روزےدارکے لئے دومسرتوں کی اور بھی حکمتیں ہیں۔مثلاً افطار کے وقت کی مسرت ہایں وجہ ہے کہ بہتو فیق الٰہی ایک عبادت پھیل پذیر بہوئی اوراللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت مسرت بے حساب ثواب کے حصول کی بناپر ہے

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه" [أقول:] فالأولى: طبيعية من قِبَلِ وجدان ما تبطلبه نفسه، والثانية: إلهية من قِبَلِ تهيئتهِ لنظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد، وترشح اليقينِ عليه من فوقه، كما أن المصلاة تُورث ظهور أسرار التجلى الثبوتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تُغلَبُوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب" وههنا أسرار يضيق هذا الكتاب عن كشفها.

ترجمہ: (۵) آنخضرت مِنْ النَّهُ الله کاارشاد: ....... (میں کہتا ہوں) پس پہلی مسرت فطری ہے۔ اُس چیز کو پانے کی جانب سے تنزید (عیب جانب سے تنزید (عیب جانب کے جانب سے تنزید (عیب کے باکی ) کے دازوں کے ظاہر ہونے کے لئے اس کے مجر دہونے کے وقت جسم کے پردول سے، اوراس پراس کے اوپر کے دازوں سے فام ہونے کے وقت بعنی موت کے بعد۔ جسیا کہ نماز پیچھے لاتی ہے جی ثبوتی کے دازوں کے ظہور کو، اور وہ آنخضرت مِنْ النَّهُ کَاارشاد ہے: ''پس نہ غلبہ کئے جاؤتم ( یعنی مشاغل تم پر غالب نہ آئیں ) اس نماز پر جو طلوع آفاب سے پہلے ہے اوراس نماز پر جوغروب سے پہلے ہے' ۔۔۔ (فائدہ) اور یہاں پچھاور حکمتیں ہیں، جن کو کھو لئے ہے یہ کتاب تھے ہے اوراس نماز پر جوغروب سے پہلے ہے' ۔۔۔ (فائدہ) اور یہاں پچھاور حکمتیں ہیں، جن کو کھو لئے ہے یہ کتاب تھے ہے تین اس مختر کتاب میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔

### خُلوف مثک کی خوشبو سے زیادہ پیند ہونے کی وجہ

 دوقطروں ہے اور دونشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک: آنسو کا وہ قطرہ جواللہ کی خشیت ہے نکلے۔ دوسرا: خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدامیں بہے۔ اور دونشان: ایک: راہِ خدامیں نگنے والانشان، دوسرا: کسی فریضہ کی ادائیگی ہے جسم میں پیدا ہونے والانشان' (مشکوۃ حدیث ۳۸۳۷ کتاب ابہاد)

اورروزہ کی محبوبیت سمجھانے کے لئے رسول اللہ میلائی کے افران کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کا اورروزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موازنہ کیا ہے انسانوں کے نفوس کے انشراح سے جب وہ مشک کی خوشبوسو تکھتے ہیں، تا کہ ایک غیبی امر یعنی روزہ سے اللہ کی محبت: لوگ محسوس طریقہ پر سمجھ لیس یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبوجتنی اچھی اور جتنی بیاری ہے، اللہ کے نزد یک روزہ وار کے منہ کی ہواس سے بھی اچھی ہے۔ اور جب ہواتنی بیاری ہے جو کہ روزہ کا اثر ہے تو خودروزہ اللہ کو کتنا بیارا ہوگا اس کا ندازہ ہر محض کر سکتا ہے۔

[7] قوله صلى الله عليه وسلم: "لَخُلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المِسك" أقول: سره: أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة، متمثلٌ في عالم المثال مقام الطاعة، فحمل النبيُ صلى الله عليه وسلم انشراح الملائكة بسببه ورِضًا الله عنه في كَفَّةٍ، وانشراحَ نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في كفةٍ، لِيُرِيَهُمُ السرَّ الغيبيَّ رأى عينٍ.

ترجمہ (۱) آنخضرت سِلانیکی کے عبادت کا ارشاد: سیس کہتا ہوں: اس کا لیعنی خُلوف کی محبوبیت کا رازیہ ہے کہ عبادت کا اثر:
عبادت کی محبت کی وجہ سے پہند بیدہ ہے۔ عالم مثال میں عبادت کی جگہ میں پایا جانے والا ہے۔ پس نبی سِلانیکی کے انشراح کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کو اور روز ہے ہے اللّٰہ کی خوشنود کی کو ایک بلیڑے میں رکھا، اور انسانوں کے نفوس کے انشراح کو مشک کی خوشبوسو تنگھنے کے وقت میں دوسرے بلیڑے میں ۔ تا کہ آپ کو گول کو نیسی راز آئکھول سے و کیھنے کی طرح دکھلا کیں۔

مشک کی خوشبوسو تنگھنے کے وقت میں دوسرے بلیڑ ہے میں ۔ تا کہ آپ کو گول کو نیسی راز آئکھول سے و کیھنے کی طرح دکھلا کیں۔

ہے

### کامل روز ہ ہی ڈھال بنتاہے

ہندکورہ روایت میں میبھی ہے کہ '' روزہ ڈھال ہے۔اور جبتم میں سے کسی کا روزہ ہوتو جاہئے کہ وہ ( بیوی سے ) شہوانی باتیں نہ کرے۔اور نہ شوروشغب کرے۔اورا گرکوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرئے تو جاہئے کہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں''

تشریکے:روزہ ڈھال اس طرح ہے کہ وہ شیطان اورنفس کے حملوں سے بچا تا ہے۔۔اورانسان سے شیطان اورنفس ک اثر اندازی کو دورکرتا ہے۔۔اور آ دمی پران کا قابونہیں جلنے دیتا گرروزہ ڈھال اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کامل معنی میں روزہ ہو۔اورروز و کے معنی کی تھیل سے لئے ددیا تیں ضروری ہیں:

اول: اپنی زبان کوشہوانی اقوال وافعال ہے پاک رکھنا لیعنی روز ہمیں بیوی ہے نہ تو بوس و کنار کر ہے، نہ دل لگی اور نداق کی باتیں کرے۔فلایو فٹ (شہوانی باتیں نہ کرے) میں اس کا بیان ہے۔

دوم: درندگی والے اقوال وافعال سے احتر از کرنا لائے شخب (شور وشغب نہ کرے) میں دونوں ہی کی طرف اشار ہ ہے۔ پھر درندگی والے اقوال کو سَسابَّه (کوئی اس سے گالم گلوچ کرے) میں ،اور درندگی والے افعال کو قساقہ لمار اس سے جھڑا کرے) میں الگ الگ بیان کیا ہے۔

### إنى صائم: زبان سے كے ياول سے?

ا مام نووی نے الافکار میں اس کوراجی قرار دیا ہے کہ یہ بات زبان سے کہے۔اورمتوٹی عبدالرحمٰن بن مامون نیٹا پوری کی طعمی رائے ہے کہ دمضان میں زبان سے کہنے میں ریاء ہے۔اور رویانی کی رائے ہے کہ رمضان میں زبان سے اور غیر رمضان میں دبان سے اور غیر رمضان میں دل سے کہے۔شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سب کی گنجائش ہے۔اور نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں: کل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسن (فتح الباری ۱۰۵:۲۰)

#### [٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " الصيام جُنَّةٌ "

أقول: ذلك: لأنه يَقِى شَرَّ الشيطانِ والنفسِ، ويُباعِد الإنسانُ من تأثيرهما، ويخالفه عليهما، فلذلك كان من حقه تكميلُ معنى الجُنَّةِ بتنزيهِ لسانه عن الأقوال والأفعال الشهويةِ، وإليه الإشارة في قوله: " فلايرفث" والسبعية، وإليه الإشارة في قوله: " ولايضْخُبْ وإلى الأقوال بقوله: " قاتله"

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " فليقل: إنى صائم" قيل: بلسانه، وقيل: بقلبه، وقيل: بالفرق بين الفرض والنفل، والكلُّ واسع.

تر جمہ: (۷) آنخضرت ملائی آئی کا ارشاد: ......... روزہ ڈھال ہے' میں کہتا ہوں: وہ بات اس لئے ہے کہ روزہ شیطان اورنفس کے شرسے بچاتا ہے۔ اورانسانوں کو دونوں کی اثر اندازی سے دورکرتا ہے۔ اورروزہ آ دمی پران دونوں کا قابونہیں چلنے دیتا۔ پس ای وجہ سے روزہ کے تل میں سے ہے ڈھال کے معنی کی تکیل ،اس کے اپنی زبان کو پاک رکھنے کے ذریعیشہوانی اقوال وافعال سے۔ اوراس کی طرف اشارہ ہے فیلایہ فٹ میں۔ اور درندگی والے اقوال وافعال سے۔ اوراس کی طرف اشارہ ہے فیلایہ فٹ میں۔ اور درندگی والے اقوال وافعال سے۔ اوراس کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد و لا بہ صحب میں۔ اور اقوال کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد مسابقہ میں۔

اورافعال كى طرف آپ كارشاد قاتله شـ

(۸) آنخضرت مَلِالنَّيَاكِيمُ كاارشاد:''پس چاہئے كہ كے: ميں روزے ہے ہوں'' كہا گيا كه زبان ہے كے۔اور كہا گيا كہ دل ہے كہے۔اور فرق كيا گيا فرض اور نفل كے درميان ۔اورسب كی تنجائش ہے۔

لغت: خَالْفَه: ناموافقت كرنا ـ فاعل خمير ب جوصيام كي طرف راجع ب، اور خمير منصوب انسان كي طرف راجع بـ

#### باب\_\_\_با

# روزوں کے احکام

### جا ندنظرنہ آنے کی صورت میں تمیں دن بورے کرنے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ جب تک رمضان کا جاندنہ دیکھو، روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا جاندنہ دیکھو، روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا جاندنہ دیکھو، روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا جاندہ میں یہ روزے بندنہ کرو۔ پھراگر جاندہ میں جھیادیا جائے تواس کا اندازہ کرو' اوراندازہ کرنے کا طریقہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ:''تمیں کا شاریورا کرو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۹)

تشری مسئلہ ہیہ کہ اگر ۲۹ تاریخ کو مطلع ناصاف ہونے کی وجہ سے رمضان کا یا شوال کا جاند نظر نہ آئے تو اگلادن تمن تاریخ شار ہوگی۔ اس کے بعد آئندہ مہینہ شروع ہوگا۔ جبکہ اس صورت میں دونوں اختال ہیں: افق پر جاند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ بلاوجہ ایک پہلوکا کیوں اعتبار کیا گیا؟ اور اس سلسلہ میں فلکیات کے ضوابط سے کیوں کا منہیں لیا گیا؟ شاہ صاحب قدس مرہ اس کی وجوہ بیان فرماتے ہیں:

پہلی وجہ: روزے ماہِ رمضان کے فرض کے گئے ہیں، جوایک قمری مہینہ ہے۔ اور مہینہ کے جوت میں رویت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۵ ہیں ارشاد پاک ہے: '' (وہ چندون جن کے روزے فرض کے گئے ہیں) ماہِ رمضان ہے۔ جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جولوگوں کے لئے ذریعۂ ہمایت، دین کی واضح دلیلیں اور حق وباطل میں فیصلہ کن کتاب ہے، پس تم میں سے جو تحق اس ماہ کو دیکھے لین اس کا چا ندد کھے تو چاہئے کہ وہ اس کا روزہ رکھے'' اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ: ''چا ندد کھے کو اور جا ندد کھے کو جو اس کا روزہ رکھے'' اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ: ''چا ندد کھے کر روزے رکھو، اور جا ندد کھے کر روزے بند کرو' (مقلوۃ حدیث ۱۹۷) پس اشتباہ کی صورت میں ضروری ہے کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جب تک جا ندنظرنہ آئے اگلے مہینہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

دوسری وجہ قوانین شرعیہ کا مدارایسے امور پر ہے جوعر بول کے نزدیک واضح ہیں۔ اور عربول کے نزدیک رویت ہی واضح چین واضح چیزتھی ، اس لئے اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ لوگ حساب کی باریکیوں سے اور نجوم وفلکیات کے ضوابط سے ناواقف تھے۔ اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات ونجوم کے حسابات کو کمنام و بے قدر کیا ہے۔ ارشاد

### فرمایا که: "بهم ناخوانده امت میں \_نه لکھتے ہیں نہ گنتے ہیں مہینة بھی ۲۹ کااور بھی ۳۰ کا ہوتا ہے "(مقلوة حدیث ۱۹۷۱)

#### ﴿ أحكام الصوم ﴾

[١] قبال النبي صبلى الله عليه وسلم: " لاتصوموا حتى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُفطروا حتى تَرَوُهُ، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له" وفي رواية: " فَأَكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين"

أقول: لمما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمرى، باعتبار رؤية الهلال، وهو تارة ثلاثون يومًا، وتارة تسعةٌ وعشرون: وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل.

وأيضًا: مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين، دون التعمق والمحاسبات النجومية، بل الشريعة واردة بإخمال ذكرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمَّة أميَّة، لانكتبُ ولا نحسُبُ"

تر جمہ: روز وں کے احکام: (۱) نبی مِنالِیَهَاؤَیِمْ نے فرمایا: ...... سمیں کہتا ہوں: جب روز وں کا وقت منضبط کیا ہوا تھا چاند کے مہینہ سے رویت ِ ہلال کے اعتبار سے۔اور چاند کا مہینہ بھی تمیں دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیس دن کا ،تو اشتباہ ک صورت میں ضروری ہوا کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔

اور نیز: توانین کامدارامیوں کے نزدیک واضح چیزوں پرہے۔ باریک بنی اورعلم نجوم کے حسابات پڑئیں ہے۔ بلکہ شریعت وارد ہوئی ہے اُن حسابات کو گمنام اور بے قدر کرنے کے ساتھ۔ اور وہ آنخضرت میلائیجائیے کا ارشاد ہے:'' ہم ناخواند دامت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گئتے ہیں''

☆ ☆ ☆

### ''عید کے دومہینے گھٹتے نہیں!'' کامطلب

حدیث — رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلُونُ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ الله مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْ مُنْ أَلْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلُوا مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلُ

پہلامطلب: امام احمد رحمہ اللہ نے فر مایا کہ دونوں مہینے ایک ساتھ گھنتے نہیں لیعنی دونوں انتیں انتیس دن کے نہیں ہو کتے ۔اگرایک انتیس کا ہوگا تو دوسراضر درانس کا ہوگا۔ ہاں البتہ دونوں تمیں کے ہوسکتے ہیں۔

دوسرامطلب: امام اسحاق رحمداللدنے میہ بیان کیا ہے کہ میں اور انتیس کا ثواب متفاوت ( کم وہیش ) نہیں ہوتا لیعنی

- ﴿ الْكَوْرَبِيَالِيَالُ ﴾

اجروثواب کے لحاظ سے ۱۳۰۰ اور ۲۹ مکسال ہوتے ہیں۔اس قول پرایک ہی سال میں دونوں مہینے انتیس انتیس کے ہوسکتے ہیں (بیدونوں قول امام ترمذی نے بیان کئے ہیں)

راجح مطلب: شاہ صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں کہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔
کیونکہ پہلا قول فلکیات اور حساب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کو بیان کرنا نبوت کا کام نبیں ہے۔ اور دوسرا قول تعلیم دین
سے تعلق رکھتا ہے اور مہی بات منصب نبوت کے شایان شان ہے۔ آنخضرت مِللَّنَوَائِیمُ نے اسپناس ارشاد سے اس خیال کا
قلع قبع کردیا ہے کہ ۲۹ دن کارمضان ثواب کے اعتبار سے شاید کم ہو۔

فا کدہ اس رائج قول پر بیاشکال ہے کہ رمضان اگر ۲۹ کا ہوتو تو اب کی کمی کا خیال پیدا ہوتا ہے، مگر ذوالحجۃ ۲۹ کا ہوتو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالحجہ میں تو عبادت شروع کے دس بارہ روز ہی میں ہوتی ہے۔اورمہینہ کی کی بیشتی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اصل مقصود رمضان کا حال بیان کرنا ہے اور ذوالحجہ کا تذکرہ ضمنا اور تبعا آیا ہے۔ جیسے اسودین میں اصل لیعنی تھجور اور یانی کی ضیافت میں اصل ضیافت تھجور کی ہے، یانی کا تذکرہ جعا ہے۔ اس طرح قتل الاسودین میں اصل مقصود سانپ کو مارڈ النے کا امر ہے کہ چا ہے تماز توڑنی پڑے ، سمانپ کو نہ جانے دو۔ اور بچھوکا تذکرہ ضمنا آیا ہے۔ مگرخواہ مخواہ نہیں آیا۔ کھجور کھلانے کے بعد یانی بھی بلایا جاتا ہے اور بچھوکو مارڈ النا بھی مطلوب ہے۔ اس طرح ذوالحجۃ میں بھی کوئی نادر صورت نکل سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی تو اب میں کی نہ ہوگی۔

اوروہ نادرصورت بیہ ہے کہ ذوالحجۃ کا جاند ہادلوں کی وجہ ہے ۲۹ کونظر نہ آیا۔ چنانچہ ذکی قعدہ کے ۳۰ دن پورے کر کے ذوالحجۃ شروع کیا گیا۔ پھر چندروز بعد ۲۹ کا جاند ٹابت ہو گیا تو ایک تاریخ بڑھ جائے گی اورعشر ہُ ذی الحجۃ کا ایک دن گھٹ جائے گا ،گرنو اب پورا ملے گا۔

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم: "شهرا عيد لاينقُصان: رمضان، وذو الحِجَّةِ" قيل: لاينقُصان معاً؛ وقيل: لايتفاوت أجر ثلاثين وتسعةٍ وعشرين؛ وهذا الأخير أقعدُ بقواعد التشريع، كأنَّه أراد سدَّ أن يخطر في قلب أحد ذلك.

ترجمہ: (۲) اور آنخضرت مِنَالِنْقِلَيَّمْ كاارشاد:عيدك دومہينے كم نہيں ہوتے بينى رمضان اور ذوالحجة'' كہا گيا: دونوں مبينے ايک ساتھ كم نہيں ہوں گے۔اور کہا گيا: كم وثيث نہيں ہوتا ۱۹۰۰ كا ثواب اور بيآ خرى قول: قانون سازى كے ضوابط ہے زيادہ ہم آ ہنگ ہے۔گویا آپ نے اس بات كاسد باب كرنا چا ہا كہى كے دل ميں بيہ بات گذرے۔ حب ب



# روز وں میں تعمق کے سدتباب کی وجہ

روزوں کے باب میں شریعت نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ تعمق ( غلو ) کے سارے سوراخ بند کرد ہے جا کیں۔ اورروزوں کے معاملہ میں حدے گذر نے والوں نے جونی باتیں نکالی ہیں ان کی ہمل تر وید کروی جائے۔ کیونکہ روزوں کی عبادت: یہود ونصاری اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں رائے تھی۔ اور جب انھوں نے ویکھا کہ روزوں کا مقصد قبرنفس ہے، تو انھوں نے فاوے کام لیا۔ اور چندالی باتیں شروع کیں جن سے نفس خوب مغلوب ہوتا تھا۔ حالانکہ وودین میں تحریف تھیں۔ اس لئے ہماری شریعت نے اس سلسلہ میں چیش بندی سے کام لیا۔

روز ول مین تحریف:

روزوں میں تحریف یا تو کمیت (مقدار) کے اعتبار ہے ہوتی ہے، یا کیفیت کے اعتبارے:

ا - كمنت كاعتبار الت تحريف كاسترباب كرنے كے لئے درج ذيل احكام ديء:

(۱) رمضان کے روزے احتیاطا ایک دو دن پہلے شروع نہ کردنیئے جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:''تم میں سے کو کی شخص ہرگز رمضان سے آگے نہ بڑھے کہ ایک دن یا دودن پہلے روزے شروع کردے۔ مگریہ کہ کو کی شخص کسی دن کا مثلاً جعہ وجعمرات کا روز ہ رکھا کرتا تھا تو جا ہے کہ وہ اس دن کا روز ہ رکھے''

(۲) آنخضرت مَالِنَّهُ اَلْتُحَالِمُ مِنْ الفطر کے روزے کی ممانعت کردی۔ اس کی تفصیل آ گے عربی کے بیرانمبر ۱۵ میں آرہی ہے۔
(۳) یوم الشک یعنی مطلع ناصاف ہونے کی صورت میں شعبان کی تمیں تاریخ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الشک کا روز ہ رکھا، اس نے ابوالقاسم مَیالِنَهُ اَلَیْمِ کی نافرمانی کی (مشکل ق حدیث ۱۹۷۷)

ممانعت کی وجہ: ندکورہ تینوں روزوں کی ممانعت اس لئے گ ٹی ہے کہ ان روزوں میں اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں اس لئے اندیشہ ہے کہ اگر غلو کرنے والے اس کوسنت بنالیں گے، اور ان ہے آئندہ نسل یہ چیز حاصل کرے گ، اور اس لئے اندیشہ ہے کہ اقوائد بیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ وین بگڑ کررہ جائے۔ اور بہی تعمق کی اصل ہے۔ تعمق کے لغوی معنی جین: کسی معاملہ کی بنہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور اس طلاحی معنی جین: احکام شرعیہ کوان کی حدود ہے متجاوز کرنا۔ اور اس کی بنیاد ہے: احتیاط کی جگہ کولازم کرلینا (تفصیل محث ۲ باب ۱۸ میں گذر چی ہے۔ ویکھیں رحمۃ اللہ ایس اسک کے روزے کولازم کرلینا (تفصیل محث ۲ باب ۱۸ میں گذر چی

﴿ اور كيفيت كے اعتبار ہے روز وں ميں زيادتی كورو كئے كے لئے درج ذيل احكام ديئے: (۱) صوم وصال كى ممانعت فرمائی تفصيل پيرانمبر ٨ ميں آئے گی۔



(۲) سحری کھانے کی ترغیب دی تفصیل پیرانمبر ۱ میں آئے گی۔

(۳۶۳) سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا تھم ویا۔تفصیل پیرانمبر کے میں آئے گی۔ ندکورہ بالا تمام امور تشد ّ و تعمق کے باب سے ہیں۔ اور جالمیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی ممانعت کردی تاکہ دین محفوظ رہے۔

[٣] واعلم أن من المقاصد المهمّة في باب الصوم: سدُّ ذرائع التعمق، وردُّ ما أحدثه فيه المسعمقون، فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود، والنصارى، ومُتَحَنَّني العرب، ولما رأوا أن أصلَ الصوم هو قهرُ النفس: تعمّقوا، وابتدعوا أشياء، فيها زيادةُ القهر، وفي ذلك تحريف دين الله. وهو: إما بزيادة الكمِّ، أو الكيف:

فمن الكمِّ: قبوله صلى الله عليه وسلم: "لايتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم يومًا، فَلْيَصُمُ ذلك اليومَ"، ونهيه عن صوم يوم الفطر، ويوم الشك. وذلك: لأنه ليس بين هذه وبين رمضان فصل، فلعله إن أخذ ذلك المتعمقون سنة، فيُدركه منهم البطبقة الأخرى وهلم جرًا: يكون تحريفًا؛ وأصل التعمق: أن يؤخذ موضِعُ الاحتياط لازمًا، ومنه يومُ الشك.

ومن الكيف: النهى عن الوصال ، والترغيب في السحور، والأمرُ بتأخيره، وتقديمِ الفطر؛ فكل ذلك تشدُّدٌ وتعمُّقٌ من صُنع الجاهلية.

تر جمہ: (۳) اور جان لیں کہ روزوں کے باب میں اہم مقاصد میں ہے بتعق کے ذرائع کا سد باب کرنا ہے۔ اور اس چیز کی تر وید کرنا ہے جس کو نیا پیدا کیا ہے حد ہے تجاوز کرنے والوں نے روزوں میں ۔ پس بیشک بیعباوت رائے تھی یہود ونصاری اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں ۔ اور جب و یکھا انھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو انھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو انھوں نے معاملہ کی بینے کی کوشش کی ، اور چندایس چیزیں ایجاد کیس جن میں مغلوبیت کی زیادتی تھی ۔ حالانکہ اس میں اللہ کے دین میں تبدیلی تھی ۔

اور تحریف یا تو کمیت میں زیادتی ہے ہوتی ہے یا کیفیت میں پس کمیت کے باب سے: آنخضرت میالینیائیلم کاارشاد ہے: "ہرگزآ کے نہ بڑھے تم میں ہے کوئی شخص رمضان ہے، ایک دن یا دودن کے دوزے کے ذریعے، تمرید کہ کوئی شخص کسی دن کاروز ہر کھا کرتا ہو، پس چاہیے کہ دواس دن کاروز ہر کھے 'اور آپ کا عیدالفطراور یوم الشک کے روز ول ہے منع کرتا ہے۔
اور وہ ممانعت بایں وجہ ہے کہ ان روز دل کے درمیان اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں ۔ پس ہوسکتا ہے: اگر

بنالیں اس کوغلوکرنے والے سنت، پھر حاصل کرے اس کوان کا دوسرا طبقہ، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے تو ہوجائے تحریف ۔ تحریف۔ اور تعمق کی جڑیہی ہے کہ احتیاط کی جگہ کولازم کرلیا جائے یعنی جو کام صرف احتیاطاً مطلوب تھا اس کولازم سجھ لیا جائے، اور منجملۂ از ال یوم الفتک (کاروزہ) ہے۔

اور کیفیت کے باب ہے:صوم وصال کی ممانعت ہے۔اور سحری کھانے کی ترغیب ہے۔اور سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ پس بیسب با تیں تشدہ وقعتی ہیں اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔

لغت: مُقَعَدُنْتُ (اسم فاعل) متحدُنْ: بتوں سے علحد وہوا ،ان کی پرستش چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔

کے

### شعبان کے نصف ثانی کاروز ہ

سوال: ایک حدیث میں آیا ہے کہ: '' جب شعبان کامبینہ آ وہا ہوجائے توروزے مت رکھو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۲) اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بی میالیّتی آئے کہ کو گاتاروں ماہ کے روزے رکھتے ہوئے ہیں دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے (مفکوۃ حدیث ۱۹۷۲) اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ٹانی میں بھی روزے رکھتے ہے۔ پس ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ کیونکہ پہلی روایت امت کے لئے تشریع ہے اور دومری روایت آپ عَلَیْمَ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْ

[٤] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وحديثٍ أم



سلمة رضى الله عنها: "ما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرينِ متنابعينِ إلا شعبان ورمضانَ" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في نفسه مالايامر به القوم؛ وأكثرُ ذلك: ما هو من باب سد الذرائع، وضربِ مظناتِ كلية، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمونٌ من أن يستعملَ الشيئ في غير محله، أو يجاوزَ الحدَّ الذي أمر به إلى إضعافِ المزاج وملالِ الخاطر؛ وغيرُه ليس بمأمون، فيحتاجون إلى ضرب تشريع، وسدِّ تعمق؛ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يجاوزوا أربعَ نسوة، وكان أُجلُ له تسعٌ فمافوقَها، لأن علة المنع أن لا يُفضى إلى جَوْدٍ.

ترجمہ: (۴) اور پھوتعارض نہیں آنخفرت مِنالِیَوَیَا کے ارشاد کے درمیان کہ 'جب شعبان کا مہید آ دھا ہوجائے تو روزے مت رکھو' اور حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہا کی صدیث کے درمیان کہ میں نے نبی مِنالِیَوَیَا کُم کُولگا تاروہ اہ کے روز ہے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے ،اس لئے کہ نبی مِنالِیَوَیَا کہا کہا کہ تھا بنی ذات میں وہ کام جس کا آپ کوگوں کو تکم نہیں دیتے تھے۔ اور ان کے بیشتر: وہ کام بیں جوذرائع کے سد باب اور کلی اختالی مواقع کی تعبین کے قبیل سے تعیف کو عطف تفییری ہے ) پس بیشک آخضرت مِنالِیَوَیَا مُحفوظ تھے اس بات سے کہ کس چیز کو غیر کل میں استعال کریں۔ بیاس صدے تعیاوز کریں جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے، مزائ کو کمزور کرنے اور دل کورنجیدہ کرنے کی طرف۔ اور آپ کا غیر محفوظ نہیں ہے۔ بس وہ محتاج بیں قانون بنانے اور غلو کا دروازہ بند کرنے کی طرف۔ اور اس وجہ سے نبی مِنالِنیکیَیمُ لوگوں کوروکا کرتے تھے اس بات سے کہ وہ تجاوز کریں چار بیویوں سے، اور آپ کے لئے جائز کی گئی تھیں نو بیویاں، بس ان سے ذیادہ اس لئے کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم تک نہ پہنچائے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# رمضان کے جاند میں ایک سلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ

اگرمطلع ناصاف ہوتو رمضان کے جاند میں ایک ویندار یامستور (جس کا دینی حال معلوم نہ ہو) مسلمان کی خبر معتبر ہے۔احادیث سے بید دونوں باتنیں ثابت ہیں:

و بندارمسلمان کی خبر: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ لوگ جا ندد کیھنے کے در ہے ہوئے ( کسی کو جا ندنظر نہ آیا) پس میں نے رسول الله مِنالِنْقِلَةِ کِمْ الله کِمْ ردی کہ میں نے جا ندد یکھا ہے، چنانچہ آپ نے روز ہ رکھا۔اورلوگوں کو بھی روز ہ رکھنے کا تھم دیا (مشکلوۃ حدیث ۱۹۷۹)

معبود نبیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ نے دریافت کیا: کیاتو گوائی دیتا ہے کہ محمدُ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ نے فرمایا: بلال اعلان کرد د کہ لوگ آئندہ کل روز ہ رکھیں (مفکلوۃ حدیث ۱۹۷۸)

تشریخ: دیانات (دین معاملات) میں ایک دینداریا مستورمسلمان کی خبرمعتبر ہے۔عدد،عدالت اورشہادت ضروری نہیں۔ بیامورروایت حدیث کی طرح ہیں۔ جیسے پانی کی پاکی ناپا کی یائسی چیز کی حلت وحرمت کی کوئی شخص خبردے اوروہ مسلمان ہواور بہ ظاہر فاسق نہ ہوتو یہ خبر معتبر ہے۔البتہ شوال کے چاند میں چونکہ الزام (لازم کرنا) ہے،اس لئے دو و بندار مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔

[6] ثم الهلال يثبت بشهادة مسلم عدل، أو مستور: أنه رآه، وقد من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في كلتا الصورتين: "جاء أعرابي، فقال: إنى رأيتُ الهلال، قال: أتشهد؟" وأخبر ابن عمر أنه رآه فصام، وكذلك الحكمُ في كل ماكان من أمور الملة، فإنه يُشبهُ الرواية.

ترجمہ:(۵) پھر چاند ثابت ہوتا ہے ایک عادل یا مستور مسلمان کی شہادت ہے (خبر مراد ہے) کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ اور تحقیق طریقہ رائج کیارسول اللہ میں اللہ میں تاہیں ہے دونوں ہی صورتوں میں (بعنی دونوں ہا تیں سنت نبوی ہے ثابت ہیں۔ مگر روایات میں لفت ونشر غیر مرتب ہے) آیا ایک بدوی النے ادریہی تھم ہے ہراس معاملہ میں جوملی امور میں ہے ہے ہیں بات ہے ہے۔ اس مقاملہ میں جوملی امور میں ہے ہے ہے ہیں دونات ہے ہے۔ اس میں دوخبر روایت حدیث کے مانند ہے۔

숬

☆

☆

### سحری کی برکات

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ: ''سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۸۲) تشریخ بسحری کھانے میں دو برکتیں ہیں:

ایک: کاتعلق بدن کی اصلاح سے ہے تینی بدن نجیف ونزاز نہیں ہوتا۔ کیونکہ روز واز ضبح تاشام مفطر ات سے رکنے کانام ہے، پس اگر سحری نہیں کر سے گاتو رات بھی روز ہیں شامل ہوجائے گی۔ اور بھوک بیاس کے امتداد سے ضعف لاحق ہوگا۔ وسری برکت: کا تعلق انتظام ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ کی معاملات میں حدود سے تجاوز نہ کریں تاکہ ملت میں تبدیلی اور تغیر درنہ آئے۔

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: "تسحّروا فإن في السّحور بركةً" أقول: فيه بركتان:

- ﴿ لَتَـٰزَكُرِيبَائِيرً ﴾

إحداهما راجعة إلى أصلاح البدن: أن لايَنْفَهَ، ولايضعف، إذ الإمساك يوماً كاملاً نصابٌ فلايُضاعف.

والثانية: راجعة إلى تدبير الملة: أن لايتعمق فيها، ولايدخلها تحريف، أو تغيير.

ترجمہ: (۱) اور آنخضرت مَنالِنَهُ اَلَيْمُ نَهُمُ مایا کہ حری کیا کرو، پس بیٹک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں:
اس میں دو برکتیں ہیں۔ان میں سے آیک: لوشے والی ہے بدن کی اصلاح کی طرف کہ نجیف ولاغر نہ ہوجائے۔ کیونکہ ایک
کامل دن مفطر ات سے رکناروزہ کا نصاب (مقررہ وقت) ہے۔ پس اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔اور دوسری برکت:
ملت کے انظام کی طرف لوشے والی ہے کہ وہ ملت میں حدہ تجاوز نہ کرے۔اور ملت میں تبدیلی اور تغیر درنہ آئے۔
لغت: نَفِهَ نُ سُن نفسُه نَفْهُ اَ تَھکنا۔



#### 众

### سحرى اورجلدي افطار ميس حكمت

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''لوگ جب تک روز دافطار کرنے میں جلدی کریں گئے خیر میں رہیں گئے'(مفکلوۃ حدیث ۱۹۸۴) حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:'' جمارے اور اہل کتاب کے روز وں میں صرف سحری کے ایک لقمہ کا فرق ہے''(مفکلوۃ حدیث ۱۹۸۳)

حدیث قدسی ۔۔۔ میں ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: 'میرے مجبوب ترین بندے وہ ہیں جوروز ہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں' (مشکوۃ صدیث ۱۹۸۹)

تشریکے: ان تمام روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف درآئی تھی۔ پس ملت اسلامیہ کا قیام وبقااس پرموقوف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اور ان کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايزال الناسُ بخير ماعجُّلوا الفطرَ" وقولُه عليه السلام: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أُكلَةُ السَّحَرِ" وقال الله تعالى: "أحبُّ عبادى إلى أعجلُهم فطراً" أقول: هذا إنسارة إلى أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب، فبمخالفتهم وردِّ تحريفهم قيامُ الملة.

# صوم وصال کی ممانعت کی وجہ

صوم وصال: یہ ہے کہ متواتر دویازیادہ دنوں کاروزہ اس طرح رکھاجائے کہ رات میں بھی افطار نہ کیا جائے۔ صوم وصال منوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللّہ مِنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ الل

پہلی وجہ: اس طرح کا روز ہ بخت ضعف کا باعث ہوتا ہے اور ہلاکت کا آندیشہ ہے۔ ابواب الصوم کے شروع میں اس کی تفصیل گذر پچی ہے۔

دوسری وجہ: صوم وصال کی ممانعت اس لئے ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ ہوجائے۔ بعنی جب لوگوں میں بیروزہ چل پڑے گا تواصل روز ہلوگ بھول جا کیں گے۔ لیکن خودرسول اللہ میلائی آئیل کا حال چونکہ بیتھا کہ آپ کوصوم وصال سے ہلاکت کا اندیشنہیں تھا۔ آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے روحانی توت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خودا یسے روزے رکھتے تھے۔

فا کدہ: صوم وصال کی ممانعت کا اصل مقصد و منشا ہیہ ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں بہتلانہ ہوں۔ اور ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ روایت ہے کہ: '' رسول اللہ عِلَائِهُ اِللَّهُ عَنْهَا کی متفقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فر مایا ہے' چنا نچے متعدد صحابہ و تا بعین سے صوم وصال رکھتا مروی ہے۔ اور سحر تک کے وصال کی تو بخاری کی روایت میں آپ نے عام اجازت دی ہے ( بخاری حدیث ۱۹۲۷)

[٨] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقيل: إنك تُواصل! قال: " وأيُّكم مِثلى؟! إنى أبيتُ يُطعِمُني ربى ويسقِيني"

أقول: النهي عن الوصال إنما هو لأمرين:

أحدهما: أن لايَصِلُ إلى حد الإجحاف، كما بينا.

والثاني: أن لاتُحَرَّفَ الملةُ.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لايأتيه الإجحاف، لأنه مُؤيَّدٌ بقوَّةٍ ملكية نورية، وهو مأمون.

ترجمه: (٨) اورمنع فرمايار سول الله سَلِينَيْ أَيَّمْ نصوم وصال سے الخ .... ميں كہتا ہوں: صوم وصال كى مما نعت دو



باتوں کی وجہ سے ہے: ایک: بیہ کے منہ پنچے روزہ دار ہلاکت کی صدتک، جیسا کہ بیان کیا ہم نے اور دوسری وجہ: بیہ ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ آئے ۔۔۔ اور تحقیق نبی مَالِنَهُ اَیَّا اِسْ اَلْمَالُهُ اِلْمَالُهُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِللللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْ اللّٰلّٰ لللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّ

لغت : أَجْحَف الدهو بالناس: بلاك كرناء جر عمثانا \_ اور بطور استعار ونقص فاحش \_

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### کیاروزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟

سوال: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ '' جس نے فجر سے پہلے روز ہے کی نیت نہیں کی اس کا روز ہنیں' (مشکوۃ حدیث مصدرت اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ہرروز ہے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک دن نمی مطلق کیا گئے گئے ان کے پاس تشریف لائے ، اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہوا ہوا کہ دن شریف لائے ، اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والوں نے نئی میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا:'' میں اب روز سے ہول' یعنی آپ نے اس کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والوں نے نئی میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا:'' میں اب روز سے ہول' یعنی آپ نے اس وقت روز ہی نیت کرلی (مشکوۃ حدیث ۲۰۷۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی روز ہے کی نیت کی جاسکتی ہے۔ پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: بیہ ہے کہ ان روایات میں پچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرض روز ہے کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں اور جب موضوع بدل گیا تو تعارض رفع ہو گیا۔ یا پہلی حدیث میں کمال کی نفی مراد ہے بعنی کامل روزہ وہ ہے۔ مگر وہ ہوجانے کے بعد بھی نیت کرنے سے گوروزہ درست ہوجاتا ہے۔ مگر وہ کامل روزہ نہیں ہوتا۔

فائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ کونسے روزے کی نبیت رات سے ضروری ہے اور کو نسے روزے کی نبیت میں صادق کے بعد بھی کی جاسمی ہے بعد بھی رات سے ضروری ہے، جتی کہ فلس روزے میں بھی رات سے نبیت کرنا شرط ہے۔ ان کی دلیل پہلی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کوعلا مہابن عبدالبر مائلی رحمہ اللہ نے معظر ب کہا ہے، حالانکہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے (صادی علی الدر دیرا: ۲۳۵)

اورامام شافعی اورامام احمد رخمهماً الله کے نزد یک نفل کے علاوہ ہرروزہ کی نبیت رات سے ضروری ہے۔ اورنفل روزے کی نبیت دن شروع ہونے کے بعد بھی کی جاسکتی۔ شاہ صاحب رحمہ الله کا بپہلا جواب ان حضرات کے مذہب پر ہے۔ اور احداث سے زند سے مند مورد لارین نام معمد اورنفل سوند در رک نہ میں اور میں سوند میں تہمیں مارہ میں نامید ان

اوراحناف کے نزویک: رمضان ، نذرِ عین اور نفل روزوں کی نبیت رات سے ضروری نہیں۔اور قضاء ، کفارہ اور نذر مطلق کے روزوں کی نبیت رات سے ضروری ہے۔احناف کے دلائل طحاوی اور معارف السنن (۸۳:۲) میں ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللّٰدی دوسری تو جیہ ان حضرات کے مسلک پر ہے کہ رات سے نبیت مستحب ہے۔ اور پہلی حدیث میں نفی کمال صوم کی نفی ہے۔

فائده: پہلی روایت کے رفع ووقف میں شدیداختلاف ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند کافتوی ہے۔ نسائی ، ابودا کو ، برندی ، بخاری وغیر ہم نے اس کوتر جیح وی ہے۔ وقبال البخاری: و هو ۔۔ ای المرفوع ۔ حطا، و هو حدیث فیه اضطراب اه (معارف)

[٩] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يُجْمِعِ الصيامَ قبل الفجر فلاصيام له" وبين قوله عليه السلام حين لم يجد طعامًا: " إنى إذًا صائم" لأن الأول في الفرض، والثانى في النفل، أو المراد بالنفى نفى الكمال.

ترجمہ:(۹)اور کچھ تعارض نہیں آنخضرت طِالنَّیا کے ارشاد کے درمیان کہ:''جس نے فجر سے پہلے روزے کا پختہ ارادہ نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں''اور آنخضرت سِالنَّیَا کِیْا کے ارشاد کے درمیان جب آپ کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتے تھے کہ:''میں اب روزے سے ہوں''اس لئے کہ پہلی حدیث فرض کے بارے میں ہے اور دومری نقل کے بارے میں یانفی سے فی کمال مراد ہے۔

تصحیح: أو الموادم طبوعه میں والعواد تھا۔ تصحیح مخطوط کراچی ہے کی ہے۔ '

☆

☆

☆

# فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت سیجے نہیں

ابودا وَدهیں روایت ہے کہ:'' جبتم میں ہے کوئی (فجر کی )اذان سنے،اور ( کھانے پینے کا ) برتن اس کے ہاتھ میں ہو،تو وہ اس کو ندر کھے، یہال تک کہ اس ہے اپنی حاجت بوری کرلئے' (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۸)

تشریخ: اس روایت میں اشکال میہ ہے کہ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، پھراب کھانے پینے کی مختاب کہاں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہاں حدیث میں فجر کی اذان مراذ ہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ اذان مراو ہے جو سحری کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالِنَّہِ اِلَیْہِ نِے کی وہ اذان مراو ہے جو سحری کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالِنَّہِ اِللَّهِ عَلَیْہِ نِے فَرَمَایِا:'' بیشک بلال رات میں اذان دیں گے۔ پس کھاؤیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں' (مشکلوۃ حدیث ۱۸۰ باب تاخیرالاذان) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت: اس روایت کا اختصار ہے، پس روایت برکوئی اشکال نہیں۔ فاکدہ: حدیث کی ہے تاویل جعید ہے۔ اس سے اشکال ختم فاکدہ: حدیث کی ہے تاویل جعید ہے۔ اس سے اشکال ختم

نہیں ہوتا۔ کونکہ حدیث کا بیہ جملہ: ''اور ( کھانے پینے کا ) برتن اس کے ہاتھ میں ہو' بیقیہ بے فائدہ ہوجاتی ہے۔ مرقات اور بذل (۱۱:۱۱ممری) میں اور بھی تاویلیں کی ٹی ہیں۔ گرکوئی تسلی بخش نہیں۔ ایک تاویل بی بھی کی ٹی ہے کہ روزہ فجر حقیق سے شروع نہیں ہوتا، بلکھنے روشن ہونے سے شروع ہوتا ہے، جبیبا کہ سورۃ البقرۃ آ بیت ۱۸ میں ارشاد پاک ہے: ''اور کھا کہ بیواس وقت تک کہتم کوسفید خط: سیاہ خط ہے خوب متمیز معلوم ہو' مگر جمہور کا مسلک سیہ ہے کہ روزہ فجر حقیق سے شروع ہوتا ہے۔ حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول اُرفق ( زیادہ آسان ) ہے اور جمہور کا قول اُحوط ( زیادہ تا مل) سے ۔ (عالمیری) پس کہا گیا ہے کہ ندکورہ صدیم پہلے قول کی بنیاد ہے۔ مگر یہ بات اس وقت درست ہوسکتی ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اذان اول دفت میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قریز نہیں ہے۔ پس اشکال باقی ہے۔

محیح بات: یہ ہے کہ یہ روایت بی صحیح نہیں۔ اس کومرف ابودا کو نے روایت کیا ہے۔ کتب ستہ بیل ہورا رہے اس کوروایت نہیں کیا۔ اس کو گھر بن عُمر و بن علتمۃ بن وقاص لیٹی روایت کرتے ہیں، حضرت ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے، وہ حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عُمر واول تواعلی درجہ کے راوی نہیں۔ امام بخاری رحمد اللہ نے ان کی روایت مصفر و نیا بغیرہ و (دوسر سے راوی کے ساتھ طاکر) کی ہے۔ اور امام سلم رحمد اللہ نے صرف متابعات میں ان کی روایت کی ہے۔ اور امام سلم رحمد اللہ نے صرف متابعات میں ان کی روایت کی ہے۔ اصول میں نہیں گی۔ پھراس راوی کی ایک کمزوری ہے کہ وہ حضرت ابوسلمہ کی رائے کو صدیت مرفوع بنادیا کرتا تھا۔ ابوسلمہ نمریت کو تھا ہے جوان کی چوک ہے۔ مزعی رحمد اللہ تہذیب الکمال میں محمد بن عَمر و؟ فقال: رائے ہے۔ محمد بن عَمر و؟ فقال: مازال المناس یَتُقون حدیثه قبل له: و ما علۃ ذلك؟ قال: کان یحدث مرة عن آبی سلمۃ بالمشین من رآیہ، ٹم مازال المناس یَتُقون حدیثه اللہ من آبی سلمة، عن آبی هریوة اھ.

[١٠] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع النداء أحدكم" إلخ.

أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص، أعنى نداءَ بلالٍ؛ وهذا الحديث مختصر حديثِ:" إن بلالًا ينادى بليل"

ترجمہ:(۱۰) حدیث ذکر کرنے کے بعد: میں کہتا ہوں:اذان ہے مراد خاص اذان ہے۔ میری مراد حفرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے۔اور بیصدیث: حدیث ' بلال رات میں اذان دیں گئے'' کا اختصار ہے۔ ( تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۳۳۲:۳)







### تحجوريء افطار كي حكمت

حدیث — میں ہے کہ ''جب تم میں ہے کوئی روز ہ افطار کری تو چاہئے کہ مجورے افطار کرے۔ پس بیشک میں ہے کہ کھورے افطار کرے۔ پس بیشک وہ ( تھجور) برکت ہے۔ پس اگر تھجور نہ پائے تو چاہئے کہ پانی سے افطار کرے ، اس لئے کہ پانی یقیناً پاک کرنے والا ہے' (مشکلوۃ حدیث ۱۹۹۰)

تشری کی کھور سے افطار کرنے میں چند فوائد ہیں: (۱) کھجور پیٹھی چیز ہے، اور ٹیٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے وقت (۲) میٹھی چیز کو گرف مائل ہوتی ہیں۔وہ ان کے خصوصاً بھوک کے وقت (۲) میٹھی چیز کو گر بہند کرتا ہے (۳) عربوں کی طبائع کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔وہ ان کی بہترین غذا ہے۔اور جوغذارغبت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔اس سے خلطے صالح پیدا ہوتی ہے۔ اور بیٹھی پر کت کی ایک صورت ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۵:۲)

[١١] وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"

أقول: الحُلُو يُقبل عليه الطبع، لاسيما بعد الجوع، ويحبُّه الكَبِدُ، والعرب يميل طبعُهم إلى التمر، وللميل في مثله أثر، فلا جرم أنه يصرفه في المحل المناسب من البدن، وهذا نوع من البركة.

ترجمہ: (۱۱) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں بمیٹھی چیز کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے،خصوصاً بھوک کے بعد۔اورجگر میٹھی چیز کو پہند کرتا ہے اور عربوں کی طبیعتیں تھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔اور میلان کے لئے اس جیسی صورت میں خاص اثر ہے۔ پس بیہبات بقینی ہے کہ میلان خرج کرے گا شرین چیز کو بدن میں موز ون جگہ میں۔اور بیہر کت کی ایک صورت ہے۔

ہے۔ کہ

### افطارکرانے ہےروزے کا نواب ملنے کی وجہ

حدیث --- میں ہے کہ:''جس نے کسی روزے دار کوافطار کرایا ، یا کسی مجاہد کوسامان مہیا کیا ، تواس کے لئے بھی اس کے مانثدا جرہے'' (مشکلوۃ حدیث ۱۹۹۲)

تشری جوخف کسی روزہ دارکواس وجہ سے افطار کراتا ہے بینی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے کہ وہ روزہ دارستی تعظیم ہے،
تواس کا بیمل خیر: خیرات، روزے کی تعظیم اور عابدوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس لئے جب اس کا بیمل نامہ اعمال
میں پایاجاتا ہے تو وہ بچند وجوہ روزے کے معنی کواپنے چلو میں لئے ہوئے ہوتا ہے۔ روزے کے معنی سے ما یُعنیٰ بہ سے استین سے میں بیابی ہیں۔

ہیں: ایسی عبادت جس سے بہیمیت وملکیت زیروز برہوتی ہیں اور جس سے قبرنفس کا مقصد بدست آتا ہے ﴿ لَسَعَلَمُ عَلَى اَ تَتَقُونَ ﴾ اورافطار کرانے میں بھی بیسب باتیں موجود ہیں۔ حاجت مندوں کو کھلانا ایک اہم عبادت ہے۔ قبرنفس کی غرض اس سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ چڑی دینے سے دمڑی دینا مشکل ہے، اس لئے افطار کرانے والے کو بھی روزے کا تواب ملتا ہے (بہی تقریر صدیث کے دوسرے جزء کی بھی کرلی جائے)

فاکدہ: افطار کرانے کا مطلب: ناشتہ وینا یعنی پریٹ بھر کر کھلا ناہے۔ اور ناداری کی صورت میں: دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے بربھی اللہ تعالی بیاجرعطافر ماتے ہیں، جبیبا کہ حدیث میں اسکی صراحت ہے (معارف اسنن ۲۳۵:۲)

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " من فطّر صائماً، أو جَهَّزَ غازيًا، فله مِثلُ أجره" أقول: من فطّر صائماً لأنه صائم يستحق التعظيم، فإن ذلك صدقة وتعظيم للصوم، وصلةً بأهل الطاعات، فإذا تمثّلت صورتُه في الصُّحُفِ كان متضمّنا لمعنى الصوم من وجوهٍ، فجوزى بذلك.

ترجمہ: (۱۲) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: جو مخص کسی روزہ دارکوا فطار کراتا ہے اس لئے کہ وہ روزہ دارہ، تعظیم کامستحق ہے، تو بیٹک بیرچیز: خیرات اور روزے کی تعظیم اورائل عبادات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پس جب پائی جائے گی افطار کرانے کی صورت صحا کف اعمال میں تو وہ تمثل شامل ہونے والا ہوگاروزے کے معنی کو متعدد وجوہ ہے۔ پس بدلہ دیا گیا افطار کرانے والا اس ثواب کے ذریعہ۔







# افطار کی دعا کیس اوران کی معنویت

روایات میں افطار کی بیدعا کیں آئی ہیں:

پہلی وعا: ذَهَبَ الطَّمَأَ، وَابْعَلَتِ الْعُرُوْقَ، و ثَبَتَ الْأَجُرُ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ ترجمه: پیاس ختم ہوئی، اوررگیس تر ہوئیں، اوراجر ثابت ہوااگر اللہ تعالی نے چاہا یعنی پیاس اور شکی کی جو تکلیف ہم نے پچھ دیرا ٹھائی، وہ افطار کرتے ہی ختم ہوگئی۔ اب دعاکے ہوگئی۔ اب نہ پیاس باقی ہوگیا۔ اس دعاکے در تعدان حالات پراللہ تعالی کاشکر بجالا یا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت، یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے (مکلؤ قاحدیث الله علی)

ہے بینی میں نے روزہ آپ ہی کی رضا کے لئے رکھا ہے۔اور دوسرے جملہ کے ذریعہ نعمت ِ رزق کا شکر بیا دا کیا گیا ہے (مفکلوۃ حدیث ۱۹۹۳)

· فا کرہ: ندکورہ بالا دونوں دعاؤں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مَلائْتِیَا ہُمُ افطار کے بعد ریکلمات کہتے تھے (معارف السنن ۱۳۸:۸)

فا مكره: دوسرى دعامين جو وبك آمنت، وعليك توكلت برهاياجا تاجاس كى يجهاصل نبين (مرقات ٢٥٨:٨)

[١٣] ومن أذكار الإفطار: " ذهب الظَّمَأ، وابْتَلْتِ العروق، وثبتَ الأجر إن شاء الله" وفيه بيانُ الشكر على الحالات التي يَسْتَطِيْبُها الإنسان بطبيعته، أو عقله معاً.

ومنها: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرتُ" وفيه تاكيد الإخلاص في العمل، والشكرُ على النعمة.

ترجمہ: (۱۳) اورروزہ کھولنے کے اذکار میں سے ہے: ذہب إلمنے اوراس ذکر میں اُن حالات پرشکر بجالایا گیا ہے، جن کوانسان اپنی طبیعت سے یا پی عقل سے بھی پیند کرتا ہے۔ اوران اذکار میں سے ہے: الملھ م إلنے اوراس ذکر میں ممل میں اخلاص کی تاکید اور نعت ِ رزق پرشکر بجالانا ہے۔

☆

₹

# صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہر

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:'' کوئی مخص صرف جمعہ کاروزہ نہ رکھے، گرید کہاس سے پہلے یااس کے بعد بھی روزہ رکھے'' (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۰۵۱)

حدیث -- میں ہے کہ:''تم لوگ را توں میں سے جمعہ کی رات کونوافل کے لئے مخصوص نہ کرو،اور جمعہ کے دن کودنوں میں سے روز ہ کے لئے مخصوص نہ کرو،الا یہ کہ جمعہ کی ایسے دن میں پڑے جس کاتم میں سے کوئی روز ہ رکھتا ہو'' (رواہ سلم ،مفکلو قاحد بیث۲۰۵۲)

صدیث — میں ہے کہ:''جمعہ کا دن عید (خوشی) کا دن ہے، پس تم اپنے عید کے دن کوروزے کا دن مت بناؤ، الا بیر کہ اس سے پہلے بااس کے بعدروز در کھؤ' (منداحمہ:۳۰۳،۳۳ و۵۳۲ بیرصدیث شارح نے بڑھائی ہے) ''در دیر

تشریح: صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت دووجہ سے فرمائی گئے ہے:

مہلی وجہ تعمق (غلو) کاسد باب کرنامقصود ہے۔ کیونکہ جب شارع نے جمعہ کے دن کی خاص فضیلت بیان فرمائی،

- ﴿ أَوْزَرُ بِهَافِيَّ لِ

اوراس دن کو چندعبادتوں کے ساتھ خاص کیا تو اس کا امکان تھا کہ غلو پہندلوگ اس دن نفلی روز ہے کا اہتمام کرنے لگیس۔
اور جمعہ کی عبادتوں میں روز ہے کا اضافہ کردیں۔ اور جس چیز کوشارع نے فرض دواجب نہیں کیا، اس کے ساتھ فرض دواجب کا سامعاملہ کرنے لگیں۔ اس کے رسول اللہ مَلِلْ اَللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الل

دوسری وجہ: جمعہ اہلِ اسلام کی عید ہے لیعنی خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بات ای صورت میں واقعہ بن سکتی ہے جبکہ جمعہ کے دن روز ہ نہ رکھا جائے۔

اور جمعہ کوعید بنانے میں حکمت: یہ ہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت ہے، کسی جروا کراہ کے بغیر، اپنی خوشی سے کاروبار بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ کیونکہ لوگ تہوار میں وقت فارغ کرتے ہیں۔ اور اجتماعی اعمال فرحت و بیثاشت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پس اس دن روزہ رکھنے سے اجتماعی کا موں کی طرف رغبت ہاتی نہیں رہے گی۔

فاکمہ ہاور آنخضرت میں گائی ہے جمیشہ یا اکثر جمعہ کا روزہ رکھتے تھے تو وہ آپ کی خصوصیت تھی۔ جس کی تفصیل ابھی گذر چکی۔

[15] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لايصومُ أحدُكم يومَ الجمعة، إلا أن يصومَ قبلَه، أو يصوم بعدَه" وقوله صلى الله عليه وسلم: " لاتختصُوا ليلةَ الجمعة" الحديث.

أقول: السر فيه شيئان:

أحدهما: سدُّ التعمق، لإن الشارع لما خَصَّه بطاعات، وبَيَّن فضلَه، كان مَظِنَّة أن يتعمق المتعمقون، فَيُلْحقون بها صومَ ذلك اليوم.

وثانيهما: تحقيق معنى العيد، فإن العيد يُشعر بالفرح واستيفاء اللذة.

وفي جعله عيدًا: أن يُتصوَّر غندهم: أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من طبائعهم، من غير قسر.

طبیعتوں سے رغبت کرتے ہیں ، بغیر جبر کے۔ حام

#### ☆ ☆

# یا پچ دنوں میں روز وں کی ممانعت کی وجہ

صدیت ۔۔۔ میں ہے کہ:'' دودنوں میں یعنی عیدالفطراور عیدالاضی میں روز فہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۳۹)
صدیث ۔۔ میں ہے کہ:'' ایام تشریق: کھانے پینے اوراللہ کی یاد کے دن ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۰)
تشریخ: سال کے پانچے دنوں میں یعنی عیدالفطر ( کیم شوال ) عیدالاضی ( دس ذی الحجہ ) اورایام تشریق ( گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ ) میں روزوں کی ممانعت عید ( خوشی ) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔عید فرحت و شاد مانی کا نام ہے۔ اگر ان دنوں میں روز در کھے جا کیں گے تو اس مقصد میں خلل پڑے گا۔ نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں منارہے ہوں، اگر کوئی شخص روزہ رکھے گاتو وہ زبردی کی عبادت ہوگی، اس لئے لوگوں کوز ہدخشک اور دین میں غلوسے باز رکھنے کے لئے ان ایام میں روزوں کی ممانعت کردی۔

[١٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاصومَ في يومين: الفطرِ والأضحٰى" قولُه صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام أكلٍ، وشُربٍ، وذكرِ اللهِ"

أَقُولُ: فيه تحقيق معنى العيد، وكُبْحُ عِنانِهم عن التنسُّك اليابس، والتعمُّق في الدين.

ترجمہ: (۱۵) احادیث کے بعد: میں کہنا ہوں: اس( ممانعت) میں عید کے معنی کو ثابت کرنا ہے۔ اور خشک عبادت اور دین میں غلو ہے لوگول کونگام تھینج کر ہازر کھنا ہے۔ میں کہنے

# شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روز ہمنوع ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ روز ہ رکھے، جبکہ شوہر (مکان پر)موجود ہو، مگراس کی اجازت ہے (مشکلوۃ حدیث ۲۰۴۱ پی حدیث بخاری میں بھی ہے حدیث ۱۹۵ کتاب النکاح)

تشریخ: شوہرکی اجازت کے بغیر فل روزہ رکھنا دو مجہسے ممنوع ہے:

پہلی وجہ:اس سے شوہر کے بچھ حقق ق فوت ہوجاتے ہیں۔ یعنی بیوی سے شوہر کو ہروقت استفادہ کاحق ہے۔ پس اگر عورت روزے سے ہوگی تو شوہر دن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا۔ بیاس کی حق تلفی ہے۔ البنة صاحب حق (شوہر)

کی اجازت سے نفل روز ہ رکھ سکتی ہے۔

دوسری وجہ: نفل روزہ شوہر پرغورت کی بشاشت اورخوش طبعی کو مکدر کردیتا ہے۔ لیعنی عورت کو کبھی نفل روزوں سے دلچیں ہوجاتی ہے،اوروہ بکٹرت روز ہے رکھنے گئی ہے۔الی صورت میں عورت کو کمزوری لاحق ہوگی اوراس کی طبیعت میں ابھار ہاتی نہیں رہے گا۔اوراس کے بغیر شوہر کا لطف ناقص رہتا ہے۔

> [١٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه" أقول: وذلك: لأن صومَها مُفَوِّتُ لبعضِ حقَّه، ومُنَغِّضٌ عليه بشاشتَها وفُكاهَتَها.

ترجمہ:(۱۱) عدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات اس لئے ہے کہ عورت کا روز ہ رکھنا شو ہر کے پچھے حقوق کو فوت کرنے والا ہے،اورشو ہر پر مکدر کرنے والا ہے عورت کی بشاشت اور اس کی خوش طبعی کو۔

☆

☆

☆

# نفل روز ہ توڑنے سے قضا واجب ہے؟

سوال: ایک واقعه میں حضرت ام بانی رضی الله عنها نے نفل روز و تو رُدیا، تو آنخضرت مَیالِنَهُ اَیْکَمْ نے ارشاد فرمایا: ' دنفل روز ورکھنے والے واقعہ میں حضرت ام بانی رضی الله عنها نے نفل روز ورکے واقعہ میں روز ورکھنے والے واقعہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی الله عنهما نے نفلی روز و تو رُدیا تھا تو آپ کے قضا واجب نبیس اور ایک دوسرے واقعہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی الله عنهما نے نفلی روز و تو رُدیا تھا تو آپ نے فرمایا: '' اس کی جگہ کسی دن قضا روز و رکھؤ' (مھکلوۃ حدیث ۲۰۸۰) اس روایت سے معلوم ہوا کہ نفلی روز و تو رُدینے کی صورت میں قضا واجب ہے، پس بیدوروا تھوں میں تعارض ہوا؟

جواب: بيتعارض تين طريقون سے رفع كيا جاسكتا ہے:

پہلاطریقہ: پہلی روایت کا پیجملہ:''اگر چاہے تو نفل روز ہ تو ژوے'اس کا مطلب بیلیا جائے کہ قضا کے التزام کے ساتھ روز ہ تو ژوے ۔ پس دونوں روایتوں سے قضا کا وجوب ثابت ہوگا۔اور تعارض رفع ہوجائے گا۔

دوسراطریفہ: دوسری روایت کی بیتاویل کی جائے کہ آپ نے عائشہاور حفصہ رضی اللہ عنہما کوبطوراسخباب کے قضا کا تھم دیا۔اس لئے کہ جس چیز کا التزام کمیا جائے اس کا وفا ہا عث اطمینان ہوتا ہے۔مثلاً کسی کوقرض دینے کا وعدہ کمیا ہوتو وعدہ وفا کرنے ہے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے۔

تمیسرا طریقہ: قضا کا حکم اُن از واج کے لئے مخصوص حکم قرار دیا جائے بعنی جب آپ نے دیکھا کہ دونوں کوروزہ توڑنے سے دل تنگی لاحق ہوئی ہے تو آپ نے ان کو قضا کا حکم دیا تا کہان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوجائے۔جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ما ہواری کی وجہ ہے عمرہ ادانہیں کرسکی تھیں۔ جب واپسی کا وفت آیا تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ حضرات جج اور عمرہ دونوں کر کے چلیں گے اور میں صرف جج کر کے چلوں گی؟! چنانچیآ ب نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکر کو تھم دیا کہ اپنی بہن کو تعیم سے عمرہ کراؤ (بخاری حدیث ۱۵۸۵) کتاب العرق)

فا کدہ: تمام ائمہ متفق ہیں کنفل تج شروع کرنے ہے واجب ہوجاتا ہے، اگر کسی وجہ ہے اس کو فاسد کردیا جائے تو قضا واجب ہوگی۔ اور نفل نماز اور نفل روز وں ہیں اختلاف ہے: امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک بیرعبادتیں ہمی شروع کرنے ہے واجب ہوجاتی ہیں، اور بغیر عذر کے ان کوتو ژنا جائز نہیں ، اور اگر تو ژدی جائیں تو قضا واجب ہے (امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قضا واجب نہیں ، اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک قضا واجب نہیں ، اور بغیر عذر کے ہی ہے ) اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک قضا واجب نہیں ، اور بغیر عذر کے بھی بیرعبادتیں تو ژنا جائز ہے، (امام احمد ہے وجوب کی بھی ایک روایت ہے)

غرض پہلی روایت آخری دواماموں کامتمسک ہے، کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری روایت: برے دواماموں کامتمسک ہے، کیونکہ وہ وجوب قضا پر دلالت کرتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلی طبیق بر سے اماموں کے فد ہب پر دی ہے۔ اور ہاتی دوجواب آخری دواماموں کے فد ہب پر دیئے ہیں۔

[١٧] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسِه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" وقولِه عليه السلام لعائشة وحفصة رضى الله عنهما: "اقضيايومًا آخر مكانه" إذ يمكن أن يكون المعنى: إن شاء أفطر مع التزام القضاء، أو أمرهما بالقضاء للاستحباب، فإن الوفاء بما التزمه أَثْلَجُ للضدر، أو كان أمر لهما خاصة حين رأى في صدرها حرجًا من ذلك، كقول عائشة رضى الله عنها: "رَجَعُوا بحج وعمرةٍ، ورجعتُ بحجةٍ" فأعمرها من التنعيم.

ترجمہ:(۱)اور پجوتعارض بیں آنخضرت مَالنَّا يَكُلُمُ كارشاد كورميان كه: .....اور آنخضرت مَالنَّا يَكُلُمُ كارشاد كورميان كه: .....اور آنخضرت مَالنَّا يَكُلُمُ كارشاد كورميان عائشا ورهصه رضى اللَّهُ عَهما ہے كہ: .....كونكه:(۱) ممكن ہے كه عنى ہول: "اگر چاہے روز و تو ژ دے قضا سر لينے كے ساتھ" (۲) يا آپ نے دونوں كواسخوا يا قضا كاحكم ديا، پس بيشك اس چيز كا وفاجس كا التزام كيا ہے، بينہ كوزياده شعندا كرنے والا ہے (۳) يا آپ نے دونوں كوضوص تكم ديا تھا، جب آپ نے دیکھى دونوں كے سينوں ميں اس (روزه تو ژ نے والا ہے سينوں ميں اس (روزه تو ژ نے والا ہے سينوں ميں الله عنها كا قول: "لو نے وہ جج اور عمره كے ساتھ، اورلوئى ميں جج كے ساتھ" بيس آپ نے ان كونى ميں جج كے ساتھ "بيس آپ نے ان كونى ميں جمره كرايا۔





## روز وں میں بھول معاف ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔ میں ہے کہ:''جس نے روز ہے کی حالت میں بھول کر کھالیا، یا پی لیا (یاصحبت کر لی) تو جاہئے کہ وہ اپناروز ہ یورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلا یا پلا یا ہے''(مشکلو ۃ حدیث۲۰۰۳)

تشری نیان کا عذر مقبول ہے، ویکر عبادات میں مقبول نہیں۔ اور وجہ فرق ہے ہے کہ روزے میں حالت نگر ہ (روزہ یادولانے والی حالت) نہیں ہے۔ اور نماز اور احرام میں ایسی حالت موجود ہے۔ نماز میں قبلہ رخ کھڑا ہونا اور احرام میں بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہونا نذگر ہے۔ اور روزے میں ایسی کوئی حالت نہیں۔ اس لئے بھول کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پس روزہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہ اس میں نسیان کا عذر قبول کیا جائے۔

[١٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسِي وهو صائم، فأكل أو شرب، فَلَيْتِمُ صومَه، فإنما أَطْعَمَه اللّهُ وسقاه"

أقول: إنـمـا عَـدُّرَ بالنسيان في الصوم، دون غيره، لأن الصوم ليس له هيئةٌ مذكّرَةٌ، بخلاف الصلاة والإحرام، فإن لهما هيئاتٍ من استقبال القبلة، والتجرُّد عن المَخيط، فكان أَحَقَّ أن يعذُر فيه.

ترجمہ:(۱۸) صدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: آپ نے روزے میں بھولنے کا عذر قبول کیا، نہ کہ اس کے علاوہ میں، اس لئے کہروزے کے اینے یا دولانے والی حالت نہیں ہے۔ برخلاف تماز اور احرام کے لئے یادولانے والی حالتیں ہیں بین قبلہ درخ کھڑ اہونا اور سلے ہوئے کپڑوں سے نگا ہونا۔ پس روزہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہ اس میں عذر قبول کیا جائے۔

یعن قبلہ درخ کھڑ اہونا اور سلے ہوئے کپڑوں سے نگا ہونا۔ پس روزہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہ اس میں عذر قبول کیا جائے۔

ہے۔

## رمضان کاروز وعمراً تو ڑنے میں کفارہ کی وجہہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بیرواقعہ مروی ہے کہ ایک سحانی نے رمضان میں روز ہے کی حالت میں عمراً بنی بیوی سے حبت کر لی۔ آپ میلانی آئے آئے ہے ان کو کفارہ اواکر نے کا تھم دیا۔ اور کفارہ بیہ کہ ایک غلام آزاد کر ۔ اگراس کی مقدرت نہ ہوتو متوا تر دوماہ کے روز ہو کھے۔ اگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلائے (مقلاق حدیث ۲۰۰۳)

تشریخ: یہ کفارہ رمضان کی بے حرمتی کی ایک طرح کی سزا ہے۔ جب کوئی شحف شعائر اللہ (رمضان) کی بے حرمتی پر کمر بستہ ہوجائے، اور اس کی بنیاد خواہش نفس ہوتو ضروری ہے کہ اس کو ایک شخت عبادت کا مکلف کیا جائے جونہا یت

دشوار ہو، تا کہوہ کفارہ اس کی نگاہوں کے سما منے رہے، اور اس کے نفس کو بے راہ روی سے بازر کھے۔

فا کدہ: امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک تینول مقطر ات سے روزہ تو ڑتے ہیں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ رمضان کی بے حرمتی ہیں تینول با تیس یکسال ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک صرف جماع سے روزہ تو ڑتے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر وانت کھائی کر روزہ تو ڑا تو کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ فہ کورہ حدیث میں جماع ہی کا ذکر ہے۔ اور کھا تا چینالذت میں جماع کے برا پر نہیں۔ اس لئے قیاس درست نہیں۔ گراس سے صدیث میں جماع ہی دروازہ کھل جائے گا۔ جسے بھی رمضان میں جماع کرنا ہوگا، وہ ایک گھونٹ بانی نی کرروزہ تو ڑدے گا، پھر جماع کر سے تاکہ کفارہ سے فیج جائے۔

[١٩] قوله صلى الله عليه وسلم لمن وقع على امرأته في نهار رمضان: " اعتق رقبة " الحديث. أقول: لـما هَـجَـمَ على هَتْكِ حرمةِ شعائر الله، وكان مبدوَّه إفراطٌ طبيعيٌّ: وجب أن يُقابَل بإيجابِ طاعةٍ شاقةٍ غاية المشقَّةِ، ليكون بين يديه مثلُ تلك، فَيَزْجِرُه عن غَلَواء نفسه.

تر جمہ: (۱۹) آنخضرت شِلْکَتَوَیَّیم کاارشاداس شخص ہے جس نے رمضان کے دن میں بیوی ہے مجامعت کر لی تھی کہ: ''ایک غلام آزادِکر'' (بیروایت کا خلاصہ ہے )

میں کہتا ہوں: جب وہ آ دھمکاشعائر اللہ کی حرمت کی پردہ وَری پر،اوراس کی بنیاد فطری کوتا ہی تھی یعنی کوئی مجبوری اس کی بنیاد نہتی، تو ضروری ہوا کہ دہ تخص سامنا کیا جائے البی دشوار عبادت کے واجب کرنے سے جونہا بہت ہی دشوار ہو، تا کہ ہولے وہ (دشوار عبادت )اس کے سامنے اُس (افراطِ طبعی) کی طرح ، پس بازر کھے دہ اس کواس کے قسس کے جیجان ہے۔

لغات وترکیب: مبدو ، کان کی خبر مقدم ہے ..... یقابل بعل مجبول ہے۔ قَابَلَ الشینَ بالشین : مقابلہ کے لئے دوچیزوں کو آمنے سامنے کرنا۔ یقابل میں نائب فاعل محذوف ہے، اوروہ الهتك ہے ..... لیكون كااسم خمیر ہے جو ایجاب کی طرف راجع ہے اور تلك كامشار الیہ: إفراط طبیعی ہے۔







## روزہ میں مسواک جائز ہے

سوال: حفرت عامر بن ربیدرض الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے بے شار مرتبہ رسول الله میلائی آیا کے کوروزے کی عالت میں مسواک کرتے و یکھا ہے (مفکلوۃ حدیث ۴۰۰۹) اور بیحدیث پہلے گذری ہے کہ:'' روزہ دار کے معدہ کے خالی ہونے سے اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ الله تعالی کے زر کید مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے' اس روایت

التوزينانيزله ◄ التوزينانيزله ◄ التوزينانيزله ◄ التوزيزينانيزله ◄ التوزيزينانيزله ◄ التوزيزينانيزله ◄ التوزيزينانيزله ◄ التوزيزينانيزله ◄ التوزيزينانيزله ◄ التوزيزينانيزل التوزيزل التوزي

ے معلوم ہوتا ہے کہ روز ہ کی حالت میں مسواک نہیں کرنی جا ہے ، تا کہ وہ پسندیدہ بوزائل نہ ہوجائے پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: ان روایتوں میں پھے تعارض ہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے، اس بوکو باتی رکھنامقصود ہیں۔ اور حدیث کا مطلب ہے ہے کہ اگر روزہ دار کے منہ میں بو پیدا بھی جوتو وہ مجبوب ہے، کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے، اس بوکو باتی رکھنامطلوب ہیں۔ پس روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے۔

[٧٠] ولا اختلاف بين حديث تسوُّكه صلى الله عليه وسلم، وبين قوله عليه السلام: "لَخُلُوف فم الصائم أطيب" الحديث، فإن مِثْلَ هذا الكلام إنما يراد به المبالغة، فكأنه قال: إنه محبوب، بحيث لوكان له خُلُوف لكان محبوبًا لِحُبُه.

ترجمہ: (۲۰) اور کچھ تعارض نہیں آپ کے مسواک کرنے کی حدیث کے درمیان ، اور آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: ''
روزہ دار کے منہ کی بوزیادہ عمدہ ہے'' آخر حدیث تک ۔ پس بیٹک اس طرح کا کلام ، اس سے مبالغہ ہی مرادلیا جاتا ہے۔ پس کویا
آپ نے فرمایا کہ وہ بوجبوب ہے ، بایں طور کہ اگر ہوروزہ دار کے لئے خُلوف تو البتہ ہوگا وہ مجبوب روزے کی محبت کی وجہ ہے۔

ہے کہ

## سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟

حدیث — ایک سفر میں رسول اللہ علاقی آئے اوگوں کی بھیٹر دیکھی اور ایک آدی کودیکھا جس پرسا بیکیا گیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا: ''کیا معالمہ ہے؟''عرض کیا گیا: بیصاحب روزے ہیں (اوران کی حالت غیر بور ہی ہے) اس لئے ان پر سامیکیا گیا ہے اور لوگ بھی جو بے ہیں، آپ نے فرمایا: ''سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں!' (مفکلو قصد شدا ۲۰۲۱) حدیث صدیث — ایک سفر میں بعض نے روز ہ رکھا اور بعض نے روز ہ رکھا تھا اور اسے کے دن میں لوگ ایک منزل پر انز ہے تو روز ہ رکھنے والے گر گئے ہوئی پر گئے۔ اور جنھوں نے روز ہ نہیں رکھا تھا وہ اٹھے اور سب کے لئے خیمے لگا کے اور سب کی سام نور ہوئی پلایا، آپ نے فرمایا: '' آئی روز ہ نہر کھنے والے آئو اب لے گئے!' (مفکلو ہ حدیث ۲۰۲۲) حدیث صدیث سے کہ: '' جمل سے کہ: '' دو ہ منواں کاروز ہ رکھی جا سے جہاں ہی رمضان اس کو پالے'' (مفکلو ہو حدیث اسی منزل پر پہنچا دے جہاں سیر ہوکر کھانا ملے ، تو چا ہے کہ وہ رمضان کاروز ہ رکھی جہاں بھی رمضان اس کو پالے'' (مفکلو ہو حدیث ۲۰۲۲) حدیث صدیث سے کہ دور مضان کاروز ہ رکھی رہ نے رمضان ۸ ججری میں کیا ہے۔ اس سفر میں آپ مدینہ آپ کے کہا گا گیا گئے گئے ہے۔ مسلول کیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ صدیث سے۔ اور لوگ بھی روز ہ رکھتے رہے۔ جب مکہ صرف دومنزل رہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ

کامکل دیکھتے ہیں۔اوروہ بھی روزے رکھتے ہیں۔گراب جنگ کاامکان ہے۔اس کئے فوج کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ روزے ندر کھے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو دکھا کریائی پیا، تا کہ سب مطلع ہوجا کیں کہ آپ نے روزے بند کرد ہے ہیں۔
گرآپ کواطلاع دی گئی کہ اب بھی پچھلوگوں نے روزہ رکھا ہے۔تو آپ نے فرمایا: ' وہی لوگ نافرمان ہیں! ' (مقلوۃ حدیثے ۲۰۱۲)

تشریکے: مٰدکورہ روایات میں بچھتخالف نہیں۔ کیونکہ پہلی دورواینتیں۔۔۔۔مثال کےطور پر۔۔۔ درج ذیل صورتوں کے لئے ہیں:

مہلی صورت: جبروز ہمسافر کے لئے سخت دشوار ہو، کمزوری اور بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو۔روایات کے بیہ الفاظ:''اس برسامیہ کیا گیا''اور'' وہ گر گئے''اس کی دلیل ہیں۔

دوسری صورت: جب مسلمانوں کوکوئی الیی ضرورت در پیش ہو جوروزے بند کئے بغیر پوری نہ ہوسکتی ہو۔ مثلاً جنگی ضرورت۔ آپ کا بیار شاد کہ:'' وہی لوگ نافر مان ہیں!''اس کی دلیل ہے۔

تیسری صورت: جب رخصت کے موقعوں پر بھی افطار کرنے میں کسی مخص کے دل میں دغدغہ ہو۔اللہ پاک کا ارشاد ﴿ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَوَجًا مِمَّا قَصَيْتَ ﴾ (التهاء 10)س کی دلیل ہے۔

اور جواز کی تولی اور فعلی روایات اس صورت میں ہیں جبکہ سفر قابل لحاظ مشقت سے خالی ہو۔اورا فطار کے و ہاسباب مجھی نہ یائے جاتے ہوں جواو پر نذکور ہوئے۔

نوٹ: تقریر کانبیج بدل گیا ہے۔عبارت سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

[71] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر، ذهب المُفطِرون بالأجر" وقولِه عليه الصلاة والسلام: "من كانت له حَمُولَة، تأوى إلى شِبَع، فليصم رمضان حيث ما أدركه" لأن الأول فيما إذا كان شاقًا عليه، مُفضيا إلى الضعف والغشى، كما هو مقتضى قول الراوى: "قد ظُلِّلَ عليه"، أو كان بالمسلمين حاجة لاتنجبر إلا بالإفطار، وهو قول الراوى: "فسقط الصوامُون، وقام المُفْطِرون"، أو كان يرى في نفسه كراهية الترخص في مظانّه، وأمثال ذلك من الأسباب؛ والثانى: فيما إذا كان السفر خالياً عن المشقة التي يُعتدُ بها، والأسباب التي ذكرنا ها.

تر جمہ: (۲۱) اور کیجھ تعارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ:''سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں اور روزہ نہ ر کھنے والے تو اب مار لے گئے'' (بید وحدیثیں ہیں۔شاہ صاحب نے دونوں کو ملادیا ہے ) اور آپ کے ارشاد کے درمیان



کہ: 'جس کے پاس ۔۔۔۔۔اس لئے کہ پہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ(۱) جب روز ہاس پر بخت دشوار ہو، کروری اور بہروثی تک پہنچانے والا ہو، جیسا کہ وہ راوی کے تول: 'خقیق اس پر سایہ کیا گیا'' کا مقتضی ہے(۲) یا مسلمانوں کو ایس حاجت ( در پیش ) ہو، جو افطار کے بغیر بوری نہ ہو کتی ہو، اور وہ راوی کا قول ہے: ''پس روز ہر کھنے والے پڑ گئے، اور روزہ ندر کھنے والے اٹھے'' (یا استدلال کمل نظر ہے۔ راوی کا یہ قول بھی پہلی صورت کی دلیل ہے۔ صبح ولیل: '' وہی لوگ نافرمان ہیں'' ہے۔ چنا نچی شرح میں اس روایت کا اضافہ کیا گیا ہے )(۲) یا وہ محسوس کرتا ہورخصت کے موقعوں میں بھی رخصت پر عمل کرنے میں نالپند بدگی اپنے ول میں اور اس قتم کے دیگر اسباب اور دوسری حدیث: اس صورت میں ہے جکہ سفرائی مشقت سے خالی ہو، جو قابل لحاظ ہے۔ اور ان اسباب سے بھی خالی ہوجن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

## وارش كاروزه ركهنا يافدييا داكرنا

سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ روایت ہے کہ: '' جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ذینے روزے ہوں ، تو اس کا وارث اس کی طرف ہے روزے رکھے' (مقلوق حدیث ۲۰۳۳) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت ہے کہ: '' جو شخص اس حال میں مرے کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو جا ہے کہ اس کا وارث اس کی طرف سے ہردن کے بدل ایک مسکین کو کھا تا کھلائے'' (مقلوق حدیث ۲۰۳۳ میمرفوع حدیث ضعیف ہے ) غرض ایک ہی صورت میں دو مختلف ہا تیمی مروی ہیں ، پس اس کا کیا حل ہے؟

جواب: ان روایتوں میں کیھ تعارض نہیں۔ دونوں باتیں درست ہیں یعنی وارث میت کی طرف سے روز ہ بھی رکھ سکتا ہےا درفد ریبھی ادا کرسکتا ہے۔ دونوں باتیں کافی ہیں۔اوراس میں دوراز ہیں:

ایک: کاتعلق میت ہے ہے بینی بیدونوں با تیں میت کے قق میں مفید ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ موت کے بعد بھی اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ کوئی ایسی عبادت جوان پر واجب تھی ، اورجس کا چھوڑ نا قابل مؤاخذہ ہے ، وہ عبادت ان سے فوت ہوگئ ہے۔ مثلاً فرض نمازیں باروز ہے باز کا تیں باتی رہ گئی ہیں۔ اوراس احساس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ان پر وحشت اور گھبراہ ہٹ طاری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں میت کے قق میں شفقت یہ ہے کہ کوئی قریب ترین دوست یا وارث کھڑ اہو، اور وہ میت کے فوت شدہ کمل جیسا کوئی دوسراعمل کر سے بعنی اس کی طرف سے فدیدادا کر ہے تو وہ بھی مفید ہوگا۔ ای طرح جس نے اس حال میں وفات پائی ہو کہ اس نے کسی صدقہ کی پختہ نیت کر رکھی ہو، تو اس کی طرف ہے بھی اس کا وارث صدقہ کر سے بھی اس کا وارث صدقہ کر سے بھی ایسی بات بیان کی ہو کہ اس کی جائے تو دہ بات بیان کی ہو ۔ اگر اس کو اس مسئلہ میں بینی زندوں کے اموات کی طرف سے تھدتی میں جاری کی جائے تو دہ بات بیان کی

فث آجائے گ (دیکھے میت کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت رحمة الله ١٣٦:٣١)

اور دوسرے راز: کا تعلق ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان روایات کا مقصود روز وں کی تاکید بلیغ ہے بعنی روز ہے ایک ایسافریضہ ہیں جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ، تی کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا ۔ چنانچے میت کی طرف سے وارث کواس کی اوا نیگی کا تھم دیا گیا ہے۔

فا کرد: دومسکول میں قربی تعلق ہے۔ اور جب ان کے دلاک گذشہ ہوجاتے ہیں تو انجھن کھڑی ہوجاتی ہے: ایک:
عبادت میں نیابت کا مسکلہ دومرا: ایصال تو اب کا بعنی میت کونغ رسانی کا مسکلہ دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے:
عبادت میں نیابت کا مسکلہ: خالص عبادت مالیہ میں مشکا زکوۃ میں مطلقا نیابت درست ہے، کیونکہ نائب کے نعل سے بھی مقصود ( غریب کا تعاون ) حاصل ہوجاتا ہے۔ اور خالص عبادت بدنیہ میں مشکا نماز اور روزوں میں مطلقا نیابت درست نہیں۔ کیونکہ ان عبادات میں مقصود ا تعابیف ہے، جو دومر ہے کے فعل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البت حالت ورماندگی میں عبادت بدنیہ: عبادت میں مقصود ا تعابیف ہوجاتی ہے، جیسے شیخ فانی روزوں کا فدیداد کرسکتا ہے۔ مگراس وقت بھی نیابت درست نہیں ۔ اور جوعباد تیں ، مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں، جیسے جے ، ان میں بوقت بھر نیابت درست ہوں نا اس مسکلہ سے تعلق رکھنے والی روایات درج ذیل ہیں:

میهلی روایت: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کافتوی ہے کہ لایصوم اُحدٌ عن أحدٌ ، و لایصلی احدٌ عن احد بکو کی کسی کی طرف ہے روزہ ندر کھے ،اورنماز بھی نہ پڑھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۳۵)

ووسرى روايت: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كافتوى بك. الايت احد عن أحد، والايصوم أحد عن أحد، والايصوم أحد عن أحد، ولكي يوم مدّ من حنطة (اخرجه النمائي في الكبرى)

تنیسری روایت عَمر ق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے رمضان کے روزے باقی جی ایس ان کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: ''نہیں، بلکہ ان کی طرف سے فیرات کر، ہرون کے بدلے ایک مسکین پر (رواہ الطحاوی)

چوتھی روایت:حضرت ابن عمر صنی الله عنهما کی مرفوع روایت ہے جوابھی بیان ہو گی۔

ایصال تواب کا مسئلہ: انسان اینے ہر عمل کا تواب ،خواہ وہ نماز ہو یاصدقہ یاروزہ ، دوسر کے دیخش سکتا ہے۔ اور مروی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نز دیک محض بدنی عبادات کا ایصال تواب درست نہیں۔ مگر مالکیہ اور شوافع کا اس پر فنوی نہیں۔ اور اس مسئلہ کی دلیل میت کی طرف سے تصدق کی روایت ہے۔ اور مناط (علت ) تمام عبادات کوشائل ہے، ہیں ہر عمل کا ایصال تواب درست ہے۔

اس كے بعد جاننا جا ہے كدشاه صاحب قدس سره نے جوفر مايا ہے كه: "دونوں باتنس كافى ميں "اس كامطلب يه ہےكه

موت کے بعدروزے جوعبادت بدنیہ ہیں: عبادت مالیہ میں بلٹ جاتے ہیں۔ اس لئے وارث میت کی طرف سے نیابہ فدیہ اواکرسکتا ہے۔ این عمر کی اس کا ذکر ہے۔ اوراگر وارث فدیداداکرنے کی گنجائش ندر کھتا ہوتو وہ ایصال تو اب کے مسئلہ سے تمسئک کرے یعنی میت کی طرف سے ایصال تو اب کی نیت سے دوزے دکھے۔ اوراللہ کے فضل سے امید بائد سے کہ دہ دوزے میت کے قتل سے امید بائد سے کہ دہ دوزے میت کے قتل ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ دہ دوزے میت کے قتل ہے واللہ اعلم۔

[77] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " من مات وعليه صوم، صام عنه وليه" وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضًا: " فَلْيُطْعِمْ عنه مكان كل يوم مسكيناً" إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مُجْزِئًا؛ والسر في ذلك شيئان.

أحدهما راجع إلى السميت، فإن كثيرًا من النفوس المُفَارِقَةِ أجسادَها تُدرِك أن وظيفة من الوظائف التي يجب عليها، وتؤاخذ بتركها، فاتت منها، فَتَتَأَلَّم، ويفتح ذلك باباً من الوحشة، فكان الحدّبُ على مثله أن يقوم أقربُ الناس منه، وأولاهم به، فيعمل عملَه على قصدِ أن يقع عنه، فإن همتَه تلك تفيد كما في القرابين، أو يفعلُ فعلاً آخر مثلَه، وكذلك حالُ من مات وقد أجمع على صدقةٍ: تصدَّق عنه وليُه، وقد ذكرنا في الصلاة على الميت: ما إذا عُطف على صدقةِ الأحياء للأموات: انْعَطَفَ.

والثاني: راجع إلى الملة، وهو التأكيد البالغ، ليعلموا أن الصوم لايسقط بحال حتى الموت.

ترجمہ: اور پھاختلاف نہیں آنخضرت منالی آئے گئے ہے ارشاد کے درمیان کہ:''جو محض مرا .....اور آنخضرت منالی آئے گئے ارشاد کے درمیان اس صورت میں کہ:''پس چاہئے کہ .....کونکہ جائز ہے کہ دونوں باتوں میں سے ہرایک کافی ہو۔اور رازاس میں دوچزیں ہیں۔

ان میں سے ایک: میت کی طرف لوٹے والی ہے۔ پس بیٹک بہت سے نفوی جوا ہے اجسام سے جدا ہونے والے بین: ادراک کرتے ہیں کہ عبادات میں سے کوئی ایسی عبادت جوان نفوی پر واجب تھی، اوراس کے ترک پران سے مواخذہ کیا جائے گا: وہ عبادت ان سے فوت ہوگئی ہے۔ پس وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور یہ چیز وحشت کا کوئی دروازہ کھولتی ہے۔ پس ایسے فضی پر جعکا وکیعنی شفقت یہ ہے کہ المصلے کوگوں میں جواس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور لوگوں میں اس کا سب سے زیادہ تعدار ہے، پس وہ میت کا عمل کر سے بایس قصد کہ وہ عمل میت کی طرف سے واقع ہویعنی ایسال تو اب کے طور پر وہی عمل کر سے بایس قصد کہ وہ عمل میت کی طرف سے واقع ہویعنی ایسال تو اب کے طور پر وہی عمل کر رہے تا ہو تھی ایسال تو اب کے طور پر وہی ٹی بین نیابۂ فدیداد کر میں اس طرح اس شخص کی حالت ہے جو وفات پا گیا درانحالیک اس نے پختہ نیت کی تھی مانند کر سے بینی نیابۂ فدیداد اکر سے۔ اور اس طرح اس شخص کی حالت ہے جو وفات پا گیا درانحالیک اس نے پختہ نیت کی تھی

کسی چیز کے صدقہ کرنے کی ، تو اس کی طرف ہے اس کا دارث صدقہ کرے۔ اور تخفیق بیان کی ہے ہم نے میت کی نماز جنازہ کے بیان میں : دہ بات کہ اگر دہ موڑی جائے زندوں کے اموات کے لئے صدقہ کرنے پر : تو دہ مڑ جائے گی۔ اور دوسرا راز : ملت کی طرف لوشنے والا ہے۔ اور وہ تاکید بلیغ ہے۔ تاکہ لوگ جان لیس کہ روزہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا۔

### باب\_\_\_\_

## روزوں کے متعلّقات کا بیان

## روزوں کی تکمیل دوباتوں پرموقوف ہے

روزوں کی بھیل دوباتوں پرموتوف ہے:

ایک: روز دل کوشہوانی ، درندگی والے اور شیطانی اقوال وافعال سے پاک رکھا جائے۔ کیونکہ یہ باتیں نفس کوا خلاق رفیلہ کی یاد وہانی کراتی ہیں ، اور نفس کوخراب جیئتوں پر ابھارتی ہیں۔ جوروز وں کے مقصود کے خلاف ہیں۔ روز وں کا مقصد تقوی اور پر جیزگاری ہے۔

ووسری:روز وں میں ایسی چیز وں ہے احتر از کیا جائے جوروز ہتو ڑنے تک مُفضی ہوتی ہیں۔اور جوروز ہتو ڑنے کی دعوت دیتی ہیں۔

پہلی تنم کی تفصیل: حدیث شریف میں ہے کہ: ''روزہ دار شہوانی اور تحش با تیں نہ کرنے' ۔۔۔۔ ہوی ہے بھی زن وشونی ہے تعلق رکھنے والی بے جابی کی باتیں نہ کرے ۔۔ ''اور شور وشغب نہ کرے ۔ اور کوئی دوسرا گالیاں بکے یاس کے ساتھ الجھنے تو بھی روزہ دار تحل ہے کام لے۔اوراس ہے کہدوے کہ بھائی! میراروزہ ہے' ۔۔۔ اس حدیث کی شرح پہلے گذرہ بھی ہے۔ لڑنا جھکڑنا درندگی والاکام ہے۔اور شوروشغب شیطانی حرکت ہے۔

دوسری حدیث: میں ہے کہ: ''جوشخص روز ہے میں جھوٹ بولنااور جھوٹی بات پڑمل کرنا ترک نہ کر ہے، تواللہ تعالیٰ کو اس کی بچھھاجت نہیں کہ وہ اپنا کھا نا چینا حجھوڑ دیے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۹) بعنی روز ہے میں گناموں ہے بچنا ضروری ہے۔ مشکرات سے کام ود بمن اور دیگراعضاء کی حفاظت روز ہے کی قبولیت کے لئے لازی شرط ہے۔اور''اللہ کو پچھھاجت نہیں'' میں کمال کی نفی ہے بعنی آگر کوئی شخص روز ہے میں بھی گناہ کی باتیں اور گناہ کے کام نہ چھوڑ ہے تو وہ روزہ ہے فائدہ ہے۔ اگر چدروزہ ہوجائے گا۔

دوسری قتم کی تفصیل: روزے میں، سچھنے لگانے اور لگوانے سے روز ہ توڑنے کی نوبت آسکتی ہے۔ حدیث میں ہے

کہ: '' بچھنے لگانے والے کا اور لگوانے والے کا روز ہ ٹوٹ گیا' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۳) بعنی ان کا روز ہ ٹوشنے کے قریب ہوگیا۔ بچھنے لگوانے والے کا تواس لئے کہ خون نکل جانے سے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور روز ہ تو ڑنے کی نوبت آسکتی ہوگیا۔ بچھنے لگانے والے کا روز ہ بھی محفوظ نہیں۔ کیونکہ مینگی چوستے وقت احتمال ہے کہ خون بیٹ میں چلا جائے۔ اس کے روز ہ میں اس سے احتراز کرنا جا ہے۔ ضرورت ہیں آئے تورات میں بچھنے لگوائے۔

اورروز سے میں بیوی کو چومنا اور ما تھولٹا نا روز ہ تو ڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی مِظَافَقِیْمِ کاعمل اگر چراس سلسلہ میں بیوی ما کہ چوں میں بیوی صاحبہ کو چو متے بھی تھے اور ساتھ لٹاتے بھی تھے (مقلوۃ حدیث ۲۰۰۰) مگر آپ کا بیٹل بیان جواز کے لئے تھا۔ کیونکہ اہل کتاب خاص طور پر بیہوواس معاملہ میں حدسے تجاوز کر گئے تھے۔ ان کے زدیک روز سے میں بوس و کنار اور ہم خوابی کی قطعا مخبائش نہیں تھی۔ اور وہ قریب تھے کہ اس کورکن کا درجہ دیدیں۔ چنانچ آپ نے اپنے قول فی سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے ندروزہ ٹو ٹنا ہے، نداس میں پچھتھ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ حدیث میں لفظ رخصت استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ دوسروں کے لئے اس کا ترک اول ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھے آپ کو خیص لئے اس کا ترک اول ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھے آپ کی دوسروں کے لئے اس کا ترک اول ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھے آپ کی دوریافت کیا کہ روزہ دوار: بیوی کوساتھ لٹا سکتا ہے؟ آپ نے مخبائش دی (فَرَ خَصَ لہ مشکوۃ حدیث میں ہے)

ر ہاخود آپ میلائیکی کے معاملہ: تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ اپنے قول وفعل سے احکام کی وضاحت کریں ،اس کئے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹانا ہی اُولی تھا۔ ای طرح وہ تمام کام جومقر بین کے شایان شان نہیں ہیں ،گر عامہ مونین کے لئے جائز ہیں۔ آپ میلائی کی ان کی طرف تنزل فرماتے تھے۔ اور بیان جواز کے لئے ان کاموں کوکرتے تھے۔ اور بیان جواز کے لئے ان کاموں کوکرتے تھے۔ بیسب کام آپ کے حق میں اُولی تھے۔ واللہ اعلم۔

### ﴿ أمور تتعلق بالصوم ﴾

اعلم أن كمالَ الصوم إنما هو:

[١] تنزيهُه عن الأفعال والأقوال الشَّهَوية والسَّبُعية والشيطانية، فإنها تذكِّر النفسَ الأخلاق الخسيسة، وتُهَيِّجُها لهيئاتٍ فاسدة.

[7] والاحترازُ عما يُفضى إلى الفِطر، ويدعو إليه.

قمن الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "فلايرقُت، ولايضخَب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إنى صائم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يَدَعْ قولَ الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" والمراد بالنفي نفي الكمال.

ومن الثاني: "أفطر الحاجم والمحجوم" فإن المحجوم تَعَرُّضَ للإفطار من الضعف،

والحاجمَ لأنه لايامن من أن يصل شيئ إلى جوفه بمصِّ المَلازِمِ.

والتقييلُ، والمباشرةُ؛ وكان الناس قد أفرطوا وتعمَّقوا، وكادوا أن يجعلوه من مرتبة الركن، فبين النبى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً: أنه ليس مفَطَّرًا ومُنَقَّصًا للصوم؛ وأشعر بأنه تركُ الأولى في حق غيره: بلفظ الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيات الشريعة، فكان هو الأولى في حقه؛ وكذا سائِرُ ما تَنَزَّلَ فيه عن درجة المحسنين إلى درجه عامَّة المؤمنين، والله أعلم.

ترجمہ: وہ امور جوروز ول سے تعلق رکھتے ہیں: جان لیں کہ دوزے کا کمال بس وہ: (۱) روزے کو پاک رکھنا ہے شہوانی ، سَبُعی اور شیطانی افعال واقوال ہے۔ اس بیشک بیدامور نفس کو اخلاق رزیلہ یاد ولاتے ہیں۔ اور نفس کو خراب حالتوں پر برا پیختہ کرتے ہیں۔ (۲) اور ان چیز ول ہے بچنا ہے جوروز ہ تو ڑنے کی طرف پہنچانے والی ہیں۔ اور جوروز ہ تو ڑنے کی دوت دیت ہیں۔ اور جوروز ہ تو ڑنے کی دوت دیت ہے ۔ اس کے بعد دوحدیثیں ہیں ) اور نفی تو ڑنے کی دوت دیت ہے ۔ اور چھنے لگانے اور لگوانے والے کاروز ہ ٹوٹ گیا' بس بیشک بچھنے لگوانے والا در پیش ہواروز ہ تو ڑنے کے لئے کروری کی وجہ ہے۔ اور تھینے لگانے والا اس لئے کہ وہ تھوظ نہیں ہاس بات سے کہ پہنچکوئی چیز اس کی بیٹ ہیں بیٹگی چوسنے کی وجہ ہے۔

اور بیوی کو چومنا اور ایک دوسرے بدن کا لگنا یعنی ساتھ لیٹنا ہے۔ اور لوگ ( بیبود ) حدے تجاوز کر گئے تھے اور غلو میں ہتلا ہوگئے تھے۔ اور قریب تھے کہ وہ اس کورکن کے درجہ میں کردیں۔ پس نبی سِلانیوَیَیُظی نے اپنے قول وَ فعل ہے بیان کیا کہ اس ہے ندروزہ ٹو ٹنا ہے اور ندرون ہے تھی پچھ تھی آتا ہے۔ اور آگبی دی اس بات کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آپ کے علاوہ کے جن میں: لفظ رخصت ہے۔ اور رہے آپ: تو آپ مامور تھے ٹریعت کے بیان کے، پس آپ کے جن میں وہی اولی تھا۔ اور ای طرح دیگروہ کام جن میں آپ نے تنزل فرمایا ہے مقربین کے درجہ سے عامہ مؤمنین کے درجہ کی طرف۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

### ☆ ☆ ☆

# نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ

نفل روزوں میں حضرات انہیاء کیہم السلام کامعمول مختلف رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے ہے (ابن ماجہ مدیث النام) اور حضرت واؤوعلیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناخہ کرتے ہے (بخاری مدیث ۱۹۷۹ اور حضرت میسی علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دودن یا کئی دن ناغہ کرتے تھے (مگر کنز العمال مدیث ۱۳۳۹۹ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے ) اور ہمارے نبی مَاللهُ عَلَيْهُمُ کا اپنی ذات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے ) اور ہمارے نبی مَاللهُ عَلَيْهُمُ کا اپنی ذات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے ) اور ہمارے نبی مَاللهُ عَلَيْهُمُ کا اپنی ذات

میں معمول میتھا کہ جب روزے شروع کرتے تو اسنے دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے بندنہیں کریں گے۔اور جب بند کردیتے تو اسنے دنوں تک نام نہ لیتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔اور آپ نے رمضان کے مواکسی مہینہ کے کمل روز نے ہیں رکھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۳۱)

انبیاء کے معمول میں بیاختلاف اس وجہ سے تھا کہ روزہ ایک تریاق یعنی زہر یلی دوا ہے۔ اور زہر یلی دوا کا استعمال بفتد رضر ورت ہی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی۔ ان کی اپنے بیٹیم رے ساتھ جو با تیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں وہ اس کی واضح دلیل ہیں (دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۹۸۱) اور حضرت واؤد علیہ السلام طاقت وراور مضبوط آدمی ہیں ہے کہ:'' جب آپ کی دشمن سے ملاقات ہوتی تو آپ بھا گئے نہیں ہے'' (بخاری صدیث ۱۹۷۹) اور جم کر مقابلہ مغبوط آدمی ہی کیا کرتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمزور بدن اور فارغ البال ہے۔ نہ اہل رکھتے تھے نہ مال۔ چنانچہ ہر پیٹیم رنے جو اس کے مناسب حال تھا: اختیار کیا۔ اور جمارے نبی سِٹاللَیکی اُنہ ہو تکہ روزہ رکھنے اور ندر کھنے کے مال ۔ چنانچہ ہر پیٹیم رنے جو اس کے مناسب حال تھا: اختیار کیا۔ اور جمارے نبی سِٹاللیکی اُنہ ہو تکہ دوزہ رکھنے اور ندر کھنے سے فوائد سے باخر شے۔ آپ اپنے مزاج سے بھی واقف تھے۔ اور اپنے کی کیا مناسب ہے: اس کو بھی جندے اس لئے آپ نے مصلحت وقت کے مطابق جو گمل مناسب سمجھا اس کو اختیار کیا۔ یعنی بھی روزے رکھے اور بھی بند کر دیئے۔

واختلف سُنَن الأنبياء عليهم السلام في الصوم: فكان نوحٌ عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومّن وكان عيسى عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومّن أو أياماً، وكان السلام يصوم عنى قال: لايُفطر، ويُفطر أو أياماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصّة نفسه: يصوم حتى يقال: لايُفطر، ويُفطر حتى يقال: لايصوم، ولم يكن يستَكْمِلُ صيامَ شهر إلا رمضان.

وذلك: أن الصيام ترياق، والترياق لا يُستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام شديد أن الصيام ترياق، والترياق لا يُستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام فاقوَّة ورَزَانة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وكان لا يَفِرُ إذا لاقى" وكان عيسى عليه السلام ضعيفًا في بدنه، فارغاً لا أهل له ولامال، فاختار كلُّ واحد مايناسب الحال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفاً بفوائد الصوم والإفطار، مُطَّلِعًا على مزاجه، ومايناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ماشاء.

ترجمہ: اوپرترجمہ بی ہے، اس لئے ترجمہ بیں کیا گیا ...... زَذُن (ک) دَذَانة: بھاری بھر کم ہونا۔ باوقار اور شجیدہ ہونا۔ یہاں ذاقے وہ کامتر ادف ہے ..... حضرت عیسی علیه السلام کے کمزور بدن ہونے کا کوئی ما خذمیر ہے کم میں ہیں ہے ..... الحال: مطبوعہ میں الا حوال تھا۔ تھی مخطوط کرا جی سے کی ہے ..... مز اجعاور ماینا سبه کی ضمیری نبینا کی طرف اوئی ہیں۔ کہے ۔.... مز اجعاور ماینا سبه کی خمیری نبینا کی طرف اوئی ہیں۔ کہے ۔...

# منتخب نفل روز ہےاوران کی حکمتیں

رسول الله سَلِلْهُ مَلِينَا إِنِي امت كے لئے چند فلی روزے پسند فرمائے ہیں۔جو درج ذیل ہیں:

' — عرفہ بینی نویں ذی المجہ کاروزہ — اس روزہ کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے ہے تجاج کرام ہے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی طرف شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس رحمت کے در ہے ہونا ہے جوحاجیوں پر نازل ہوتی ہے بینی یوم عرفہ کا روزہ اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جومیدان عرفات میں حجاج پر نازل ہوتی ہیں، شریک اور حصہ دار ہونے کی ایک کوشش ہے۔

عرفہ کے روزہ کا ثواب عاشورہ کے روزے سے زیادہ ہونے کی وجہ صدیث میں ہے کہ بیم عرفہ کے روزے سے دوسال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں: ایک گذشتہ سال اور ایک آئندہ سال اور عاشوراء کے روزے سے گذشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں (رواہ سلم ہشکوۃ حدیث ۲۰۳۳)

عرف کے روزے کی برتری کی وجہ میہ کہ بیتازہ بہارلوٹنا ہے۔اورعاشورہ کاروزہ محض ایک یادگار ہے لیعنی سال ہہ سال عرف کے میدان میں بہنچتا ہے،اس لئے سال عرفات کے میدان میں بہنچتا ہے،اس لئے جوفض اس دن روزہ رکھتا ہے،وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں غوط لگا تا ہے۔اور بوم عاشورہ میں حضرت نوح جوفض اس دن روزہ رکھتا ہے،وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں غوط لگا تا ہے۔اور بوم عاشورہ میں حضرت نوح اور حضرت مولی علیماالسلام پر جوانعام ہوا تھا وہ گذرگیا اور بیت گیا۔اب اس دن میں صرف یادگار کے طور پر روزہ رکھا جا تا

ہے۔ چنانچہ آنخضرت مَنالِنَّ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلِیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلِی اِلْی اَلِی اِلْی اَلِی اِلْی اَلْی الْی اَلْی اَالْی اَلْی اَلْی اَلْی اَلْی اَلْی اَلْی اِلْی اِلْی اِلْی اِلْی

جج میں عرفہ کے دن روزہ ندر کھنے کی وجہ: ججۃ الوداع میں رسول اللہ طلاقیائیے گئے ہے خوفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور حاجیوں کے لئے بھی عرفہ کے دن روزہ رکھنا پہند یدہ نہیں ہے۔اوراس کی وجہ عیدین کے باب میں گذر بیکی ہے کہ عید الاضی کی نماز اور قربانی کا تھم حجاج کے ساتھ مشابہت بیدا کرنے کے لئے ہے۔اور مشابہت وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو حاجی نہیں ہیں۔خود حاجیوں کوروزہ رکھ کر مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

﴿ بِهِ مَاهِ كَ تَيْن روز بِ بِهِ عَمَاصُوم و برگ ايك صورت ہے۔ اوروه اس طرح كدرمضان كے روزوں كو حساب بين شامل نہ كيا جائے صرف بر ماه كے تين روزوں كا حساب لگايا جائے ۔ تو '' نيكى كا اجردس گنا'' كے ضابط ہے تين روزوں كا جر ملے گا۔ اور مهينة تين بى دن كا بوتا ہے۔ پس شخص بحى حكماً بميشہ روزور وركھنے والا ہے۔ ورسرى وجہ: بيہ كہ اقل جمع تين بيں۔ پس جس نے ہر ماہ تين روز بر كھے اس نے بہت روز بر كھے۔ كن تاريخوں ميں اوركن ونوں ميں تين روز بر كھے جا كيں؟ اس سلسله ميں روايات مختلف بيں۔ حضرت ابو ذرغفارى رضى الله عند كوآ پ نے ايام بيض كے روز بر كھے جا كيں؟ اس سلسله ميں روايات مختلف بيں۔ حضرت ابو ذرغفارى رضى الله عند كوآ پ نے ايام بيض كے روز بر كھے كا تھے (مشكوۃ حدیث ۲۰۵۸) اور ایک روايت ہے كہ آپ الك موايت بر ماہ كى شروع كى تاريخوں ميں تين روز بر كھے تھے (مشكوۃ حدیث ۲۰۵۸) اور آپ نے ايک روايت ميں ہے كہ آپ ہر ماہ كى شروع كى تاريخوں ميں تين روز بر كھے تھے (مشكوۃ حدیث ۲۰۵۸) اور آپ نے حضرت ام سلمہ رضى اللہ عنہا كو تكم ديا تھا كہ وہ ہر مبينے تين روز بر كھيں۔ اور وہ روز بيا تو بير بي تروع كريں يا جعرات حضرت ام سلمہ رضى اللہ عنہا كو تكم ديا تھا كہ وہ ہر مبينے تين روز بر كھيں۔ اور وہ روز بيا تو بير بيا تو تير مبينے تين روز بر كھيں۔ اور وہ روز بيا تو بير بيا تين بيا تي تين اللہ تين اللہ تين اللہ تين اللہ تين اللہ تين الہ تين اللہ تين تين اللہ تين اللہ تين الہ تين اللہ تين تين اللہ تين ا

ے(مشکلوۃ حدیث ۲۰۲۰)

اور ہرایک کے لئے وجہ ہے: ایام بیض کے انتخاب کی وجہ تو ان دنوں کا روشن ہونا ہے۔ ان ایام میں جاند پورا ہوتا ہے۔ اور را تیس روشن اور اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ طبائع میں نشاط بیدا ہوتا ہے اور رنگ نکھرتا ہے۔ اس لئے ان ایام کا روزہ بھی دل کوروشن کرتا ہے۔ اور ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روزے حضرت آ دم علیہ السلام نے رکھے تھے (کنز العمال حدیث ۲۳۱۹)

اوردوسری روایت کی وجہ بیہ ہے کہ ہفتہ کے تمام دنوں کو گئل نبوی کی برکت حاصل ہوجائے۔ رہا جمعہ تواس کا روزہ شاید بی آپ ناغہ کرتے تھے ۔۔۔ اور مہینہ کی شروع تاریخوں کے انتخاب کی وجہ بیتی کہ پہلی فرصت میں ممل کرلیا جائے۔ نیزان رنوں میں مہینہ کے آخری دنوں کی تاریخ کے بعدروشن کی جھلک نظر آتی ہے۔۔۔ اور باراوراتوار کے روزوں کی وجہ حدیث میں سیر بیان کی گئی ہے کہ بید کفار کے خوش کے دن ہیں۔ اس لئے ان دنوں میں روزہ رکھ کران کی خوش کی مخالفت کی جاتی ہے (مکلوۃ حدیث کی مخالفت کی جاتی ہے۔۔ مکلوۃ حدیث ۲۰۶۸)

اور پیراورجعرات کے انتخاب کی چندوجوہ ہیں:(۱)ان دودنوں میں ہرمسلمان کی بخشش کی جاتی ہے۔ بجز تعلقات توڑنے والوں کے (مفکلوۃ صدیث۲۰۷۳)(۲)ان دوذنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں (مفکلوۃ صدیث۲۰۵۹)(۳) پیر کے دن آنخضرت شِلْنَهَ کِیَامِ کُلُوں دت ہوئی ہے اور آپ پر دحی کا نز دل شروع ہوا ہے (مفکلوۃ حدیث۲۰۳۵)

#### واختار لأمته صيامًا:

منها : يوم عاشوراء، وسرُّ مشروعيته؛ أنه وقت نصرِ الله تعالى موسى عليه السلام على فرعون وقومه، فشكر موسى بصوم ذلك اليوم، وصار سنة بين أهل الكتاب والعرب، فأقرَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: صوم عرفة، والسرُ فيه: أنه تشبُّة بالحاجُ، وتشوُّق إليهم، وتعرُّض للرحمة التي تنزل عليهم. وسرُّ فيضله على صوم يوم عاشوراء :أنه خوض في لُجَّة الرحمة النازلة ذلك اليوم، والشاني، تعرُّض للرحمة التي مضت وانقضت، فعمِد النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ثمرة الخوض في لجة الرحمة \_\_\_\_ وهي كفارةُ الذنوب السابقة، والنُّبُوُ عن الذنوب اللاحقةِ، بأن لايقبلها صميمُ قلبه \_\_\_ فجعلهالصوم عرفة.

ولم يَصُمُه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، لما ذكرنا في التضحية وصلاةِ العيد؛ من أن مبناها كلّها على التشبُّهِ بالحاجّ، وإنما المتشبّهون غيرُهم.

ومنها: سنة الشوال، قال صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان، فأتَّبَعَه ستًا من شوال كان

۵ نوکز در بنبالینزز »

كصيام الدهر كلّه"، والسرُّ في مشروعيتها: أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة، تُكمِّلُ فائدتَها بالنسبة إلى أمزجةٍ لم تَتَامَّ فائدتُها بهم؛ وإنما خَصَّ في بيان فضله التشبُّة بصوم الدهر: لأن من القواعد المقرَّرة: أن الحسنة بعشر أمثالها، وبهذه الستةِ يتمُّ الحسابُ.

ومنها: ثلاثة من كل شهر، لأنها بحسابٍ كلُّ حسنة بعشر أمثالها تُضاهى صيام الدهر، ولأن الثلاثة أقلُّ حد الكثرة؛

وقد اختلفتِ الرواية في اختيار تلك الأيام: فورد: "يا أباذرًا إذا صمتَ من الشهر الثلاثة، فصم ثلاث عشدة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" وورد: "كان يصوم من الشهر السبت، والأحد، والإثنين، ومن الشهر الآخر: الثّلاثاء، والأربعاء، والخميس" وورد: "من غُرَّةِ كل شهر ثلاثة أيام" وورد: "أنه أمر أمَّ سلمة بثلاثة: أولها الاثنين والخميس" ولكل وجة.

ترجمه: اورآب نے اپنی امت کے لئے چندروزے پیندفرمائے: ان میں سے: عاشورہ کا دن ہے۔اوراس کی مشروعیت کاراز بدہے کہ وہ فرعون اوراس کی قوم کے مقابلہ میں موئ علیہ السلام کی نصرت خدا وندی کا دفت ہے۔ چنانچہ اس دن کےروزے کے ذریعہ موی علیہ السلام نے شکر میادا کیا۔اوروہ اہل کتاب اور عربوں میں رائج ہوگیا۔پس رسول الله صَالِنَا يَكُولُهُ فِي السَّاكُوبِيستور باقى ركھا ——اوران ميں سے:عرف كاروز ه ہے۔اوررازاس ميں بيہ كه وه حاجيول سے مشابہت اختیار کرناءاوران کی طرف شوق ظاہر کرنا،اورأس رحمت کے دریے ہونا ہے جوان پرنازل ہوتی ہے۔ اور عاشورہ کے روزہ پر عرفہ کے روزے کی برتری کا راز: یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اس رحمت کے سمندر میں گھستا ہے جواس دن نازل ہوتی ہے۔اور تانی لیعنی عاشورہ کا روزہ:اس رحمت کے دریے ہونا ہے جو کہ وہ گذر گئ اور نمٹ گئی۔ پس قصد کیا نبی مظلینیا پیلے نے (تازہ)رحمت کے سمندر میں گھنے کے ثمرہ کا ۔۔ اوروہ گذشتہ گنا ہوں کی معافی ہے۔اورآئندہ گنا ہوں ہے دور ہونا ہے، بایں طور کہنہ قبول کرےان گنا ہوں کواس کے دل کی تھاہ ۔۔۔ پس مقرر کیااس ثمرہ کوعرفہ کے روزے كے لئے \_\_\_ اوررسول الله مَالِيَّنَوَيَّيَام نے اپنے حج كے موقعہ يرعرف كاروز ونبيس ركھا: اس وجہ ہے جس كوہم نے ذكر كيا ہے قربانی کرنے اور نمازعید کے بیان میں یعنی بیہ بات کہ ان تمام ہی باتوں کا مدار حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے پر ہے۔ اورمشابہت اختیار کرنے والے لوگ وہی ہیں جوحاجیوں کے علاوہ ہیں ۔۔۔۔ اوران میں سے : شوال کے جھروزے میں۔آنخضرت مَلَائْتَا اَلِیْمَ اِلْمُعَیْمَ اللّٰمِی اللّٰمِیمَ اللّٰمِیمَ اللّٰمِیمَ اللّٰمِیمَ اللّٰمِیمَازی سنن مؤکدہ۔ مكمل كرتے ہيں وہ روز بے رمضان كے روزوں كے فائدہ كو، ان مزاجوں (لوگوں) كى بەنسىت جن كوان روزوں كا يورا فا کدہ حاصل نہیں ہوا ۔۔۔ اوران کی فضیلت کے بیان میں صوم قبر کی مشابہت اختیار کرنے کواسی وجہ ہے خاص کیا کہ ضوابطمقررہ میں سے یہ بات ہے کہ نیکی کا اجردس گناماتاہ۔ ادران چھے کے ساتھ حساب بورا ہوجا تا ہے۔۔۔۔ ادران ﴿ وَ وَرَرَبَهُ وَرَدُ وَالْمُ وَالْحَدُ الْحَالِ ٢٤ ﴾

میں سے: ہر ماہ کے تین روز ہے ہیں۔ اس لئے کہوہ تین روز ہے: '' ہر نیکی کا اجردس گنا'' کے حساب سے صوم آ ہر کے مشاب ہوجاتے ہیں یعنی حکما صوم آ ہر بن جاتے ہیں۔ اور اس لئے کہ تین کثر ت کا اونی ورجہ ہے۔ اور روایات مختلف ہیں اُن دنوں کے اختیار کرنے میں۔ پس آ یا ہے: ''اے ابو آر ''اجب آ پ مہینے میں تین روز ہے رکھیں تو ۱۵،۱۳،۱۳ کا روز و کھیں' اور آ یا ہے: ''نبی جُلائیا ہی مہینے میں : ہار، اتو اراور پیرکاروز ہرکھا کرتے تھے۔ اور دوسر مے مہینے میں : منگل، بدھ اور جعرات کا' اور آ یا ہے ۔ '' ہر ماہ کی شروع تاریخوں میں تین روز ہے رکھتے تھے' اور آ یا ہے کہ آ پ نے امسلم ہو کو تین روز وں کا حکم دیا۔ ان کا پہلا پیریا جعرات ہو۔ اور ہرایک کے لئے وجہ ہے۔

لغات: نَبَا(ن) نَبُوَةُ الشيئ: ووربونا اور يجي ره جانا ..... تَمَامُ: بإب مفاعله ب تمام ... تَمَامُ القومُ: سب
كا آنا ـ تَمَامُ الفائدةُ : فاكده بعراحاصل بونا .... ضاهلى مُضاهاةُ الرجلَ : مشابه بونا ..... أو لها الاثنين والمحميس من وادبمعنى أو بها ورطرانى كى روايت من أو بى ب (مظاهرت )

تصحیح: فشکواصل میں وشکوتھا۔ سے مخطوط کرا تی ہے گ ہے۔

فصل

## شب قدر كابيان

شب قدر دو بین: په بات جان لین که شب قدر دو بین:

ایک: — سال بھروالی شب قدر سیدو عظمت و برکت دالی رات ہے جس بیں حکمت بھرے معاملات طے کئے جاتے ہیں یعنی قضاؤ قدر کے حکیمانہ نیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کئے جاتے ہیں۔ اور جس میں پورا قرآن کر یم لوح محفوظ سے سائے دنیا پر یکبارگی نازل کیا گیا ہے (اورای شب میں رسول اللہ متالاتیکی پرزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے) پھر تبدرت ۲۳ سال میں زمین پراس کا نزول مکمل ہوا ہے۔ بیدات پور سے سال میں گھومتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ درمضان بی میں ہو۔ البتدرمضان میں اس کے واقع ہونے کا غالب احتمال ہے۔ اور میکس اتفاق تھا کہ نزول قرآن کے دفت بیرات رمضان میں تھی (اور رمضان والی شب قدر اور سال بھر والی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب برائت سے تفسیر کی الدخان میں جس بابرکت رات کا تذکرہ ہے، اس سے بہی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب برائت سے تفسیر کی ہو وہ سے نہیں ،

و وسری: --خاص رمضان والی شب قدر - اس شب میں خاص نوع کی روحانیت بھیلتی ہےاور ملا ککہ زمین پراتر تے ہیں۔ پس مؤمنین اس رات میں عبادت میں لگ جاتے ہیں۔اوران کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر پُر تُو پڑتا -- ﴿ نَصَّنَوْمَرْ مَبَائِیَانَہِ ﴾ ہے۔اور ملائکہ مؤمنین سے نزدیک ہوتے ہیں۔اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں۔اور مسلمانوں کی دعا کیں اور عبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔اور ملک ہوتے ہیں۔اور ملک ہوتے ہیں۔اور مسلمانوں کی دعا کیں اور عبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔اور بیرات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔البتہ ان دس راتوں میں آگے جیجے ہوتی رہتی ہے۔گران سے باہر ہیں نکلتی۔(سورۃ القدر میں اس شب قدر کا ذکر ہے)

پس جوحضرات کہتے ہیں کہ شہوقد رسال بھر میں دائر ہے، ان کی مراد پہلی شب قدر ہے۔اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے، ان کی مراد دوسری شب قدر ہے۔ پس دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں۔اور درج ذیل دور دایتیں دوسری شب قدر کے بارے میں ہیں:

حدیث: (۱) --- حضرت ابن عمرضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ متعدد صحابہ نے خواب میں شب قدر کور مضان کی آخری سات را توں میں دیکھا۔ آنحضرت حَلاَلْهُ وَلِیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ

حدیث: (۲) ۔۔۔ ایک طویل واقعہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت میں اللہ اللہ اللہ اللہ ف فرمایا: ''مجھے بیشب (خواب میں) دکھلائی گئی۔ بھر میں اس کو بھلا دیا گیا۔ اور میں نے خود کو اس رات کی صبح میں تیج میں سجدہ کرتے دیکھا'' پھریہ نشانی اکیسویں رات میں یائی گئی (مفکوۃ حدیث ۲۰۸۲)

اور صحابہ سے اس شب کی تعیین میں جو مختلف قول مردی ہیں ان کی بنیا دادراک ووجدان کا اختلاف ہے بعنی صحابہ نے خوابول میں اس شب کو یکھا ہے۔ علامتوں ہے اس کو بہجانا ہے اور ذوق ووجدان سے اس کو جانا ہے۔ اور اس میں اختلاف ہو ہے۔ اس وجہ سے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

شب قدر کی خاص دعا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ میالانتہ اَئے ہے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ شب قدر کوئی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا ما گوں؟ آپ نے فر مایا: 'نید عاما گو: اکسلہ میں کیا دعا ما گوں؟ آپ نے فر مایا: 'نید عاما گو: اکسلہ میں این عنہ میں اس میں کیا دعا ما گوں؟ آپ نے فر مایا: 'نید کو پہند کرتے ہیں، پس اِنْ اَکْ عَفْوْ، فَاعْفُ عَنْی ترجمہ: اے اللہ! آپ در گذر کرنے والے ہیں، در گذر کو پہند کرتے ہیں، پس مجھ ہے در گذر فر مائے! (مفکوة عدیث او ۲۰۹)

علاوہ راتوں کوضائع نہ کریں۔ نیز رسول اللہ سِلِیْفِیَیْمُ ہے بھی پورے سال شب قدر تلاش کرنا مروی نہیں۔ آپ رمضان ہی میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے ہے۔ اور امت میں بھی اس کا تعامل نہیں۔ حالانکہ بیالی عظمت و برکت والی رات ہے کہ خواص اس کورمضان کی شب قدر کی طرح ضرور سال بھر تلاش کرتے۔ اس لئے جمہور کی رائے ہی قرین صواب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فا کدہ: (۲) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری شب قدر کورمضان کی آخری دس را توں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالا نکہ آنخضرت ﷺ نے ایک رمضان میں شروع ماہ سے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فر مایا تھا۔ اس لئے اس مسلمیں بھی جمہور کی رائے تو ی معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں دائر ہے۔ البتہ آخر عشرہ میں اس کے ہونے کا غالب احتمال ہے۔ واللہ اعلم۔

واعلم أن ليلة القدر ليلتان:

إحداهما: ليلة فيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حكيم، وفيها نزل القرآن جملة واحدةً، ثم نزل بعد ذلك نَجْمًا نجمًا، وهي ليلة في السنة، ولا يجب أن تكون في رمضان، نعم رمضان مَظِنَّة غالِبِيَّة لها، واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن.

والثانية: يكون فيها نوع من انتشار الروحانية، ومجيئ الملائكة إلى الأرض، فيتفقُّ المسلمون فيها على الطاعات، فتتعاكس انوارُهم فيما بينهم، ويتقرَّب منهم الملائكة، ويتباعد منهم الشياطين، ويُستجاب منهم أدعيتُهم وطاعاتُهم؛ وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر، تتقدم وتتأخر فيها، ولا تخرجُ منها.

ف من قَصَدَ الأولى قال: هي في كل سنة، ومن قصد الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأتُ في السبع الأواخر فلمسن كان مُتحرِّبها فليتَحرَّها في السبع الأواخر "وقال: "أريتُ هذه الليلةَ، ثم أُنسِيْتُها، وقد رأيتُني أَسجُد في ماء وطين " فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين.

واختلاف الصحابة فيها مبنى على اختلافهم في وجدانها؛ ومن أدعية من وجدَها:" اللهم إنك عفوً تحب العَفُوَ فَا غُفُ عني"

ترجمہ:اورجان لیں کہشبِ قدردورا تیں ہیں:ان ہیں سے ایک:وہ رات ہے جس ہیں ہر حکمت والامعاملہ طے کیا جاتا ہے۔اورجس ہیں قرآن کیمبارگی نازل ہواہے۔ پھراس کے بعد تھوڑا تھوڑا نازل ہواہے۔اوروہ سال بحرمیں گھو منے والی رات ہے۔اور ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہو۔ ہاں رمضان اس رات کا اکثری احتمالی موقع ہے۔اور ا تفا قاابیا ہوا کہ وہ رات رمضان میں تھی نزول قرآن کے وفت ۔۔۔۔ اور دوسری رات: ہوتا ہے اس میں روحانیت کا ایک نوع کا پھیلاؤ،اور فرشتول کا زمین برآنا۔ پس مسلمان منفق ہوتے ہیں اس رات میں عبادت بر۔ پس ان کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر برتو بڑتا ہے۔ اور ان سے فرشتے نز دیک ہوتے ہیں۔ اور ان سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے ان کی وعائیں اور ان کی عبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔اور روہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق را توں میں ہوتی ہے آگے چیچے ہوتی ہے وہ ان دس را توں میں ۔اور نہیں تکلتی ان سے ۔پس جس نے پہلی رات کا قصد کیا، اس نے کہا:'' وہ ہرسال میں ہے' اورجس نے دوسری رات کا قصد کیا، اس نے کہا:'' وہ رمضان کی آخری وس را توں میں ہے''اوررسول اللہ مِنَالِيَّنَةِ اِنْہِ نَے فر مایا:....اورفر مایا .....پس یائی گئی وہ نشانی اکیسویں رات میں ۔ اور صحاب کا اختلاف شب قدر میں منی ہان کے اختلاف پراس رات کے پانے میں ۔۔۔ اور اس مخص کی وعاؤں

میں ہے جواس رات کو یائے:''اللی !.... ہے

تصحیح: غالبیة اصل میں غالبة تھا۔ تھے مخطوط کرا چی سے ک ہے۔

## اعتكاف كابيان

## اعتکاف کی حکمت اوراس کی مشر وعیت کی وجه

مسجد میں اعتکاف کرنالیعنی سب سے کٹ کراورسب سے ہٹ کراینے مالک کے آستانے پر جاپڑنا جمعیت حاطر کا سبب ہے۔دل کی صفائی اور یا کیزگی کا ذریعہ ہے۔اس سے عبادت کے لئے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔اعتکاف ملائکہ سے مشابہت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ اوراس میں شب قدر کی تلاش میں لگ جانا بھی ہے۔ اس لئے نبی مِاللَّهُ اِلَيْمَا اِللَّهُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا رمضان کے آخری عشرہ کا عتکاف پیندفر مایا ہے۔ آپ ہرسال اہتمام ہے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور آپ نے اس کوائی امت کے نیکوکاروں کے لئے مسنون کیا ہے بعنی بیخواص امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔

## اعتكاف كےمسائل اوران كى حكمتيں

حضرت عائشەرضى الله عنها فرماتى ہيں كەمعتكف پرشرعالازم ہے كه وہ نەمريض كى عيادت كوجائے اور نەنماز جنازه میں شرکت کے لئے باہر نکلے۔ وہ عورت ہے صحبت بھی نہ کرے۔ نہ بوس و کنار کرے۔ اورا پٹی کسی بھی ضرورت کے کئے مسجد سے باہر ندنگئے۔سوائے ان حوائے کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے پا خانہ وغیرہ) اور (ماہِ رمضان کا) اعتکاف روزہ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اور (مردوں کا) اعتکاف نمازیوں کو جمع کرنے والی مسجد ہی میں ہوسکتا ہے یعنی ایسی مسجد ہی میں اعتکاف ہوسکتا ہے جس میں پانچوں وقت جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔

تشری اعتکاف کی حقیقت ہے ہر طرف سے یکسو ہوکراورسب منقطع ہوکراللہ سے کو لگالینا اوران کے آستانے پر جاپڑ نا اور تمام جھمیلوں اور خرخشوں سے منقطع ہوکراللہ کی عبادت اوران کے ذکر وفکر میں لگ جانا۔اعتکاف کے اس معنی اور مقصود کو ہروئے کا رلانے کے لئے اوران کو تحقق و تابت کرنے کے لئے کچھ پابندیاں ناگزیر ہیں تا کہ توجہ سے عبادت ہو سکے بفس پر بچھ مشقت پڑے ،عادت کی خلاف ورزی ہوا ور مقصد حاصل ہو۔

فا کدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب'' سنت' کالفظ ہولتے ہیں تواس سے شرعی مسئلہ مراد ہوتا ہے۔ جوانھوں نے رسول اللہ علائی اللہ علیہ کے کسی ارشاد سے یا آپ کے طرزِ عمل سے سمجھا ہے۔ اس لئے صحابہ کے ایسے ارشادات حدیث مرفوع ہی کے تھم میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوپر جواعت کاف کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی نبوی ہدایات سے ماخوذ ومفہوم ہیں۔

ولما كان الاعتكاف في المسجد سببًا لجمع الخاطر، وصفاءِ القلب، والتفرُّغ للطاعة، والتشبُّهِ بالملائكة، والتعرُّض لوجدانِ ليلةِ القدر: اختاره النبيُّ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وسَنَّه للمحسنين من أمته.

قالت عائشة رضى الله عنها: "السنّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهَدَ جنازةً، ولا يسموم، ولا ولا يسموم، ولا المستّ المرأة، ولا يُباشِرَها، ولا يخرجَ لحاجة، إلا لما لابُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بعد جامع"

أقول: وذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف، وليكون الطاعة لها بال ومشقة على النفس، ومخالفة للعادة، والله أعلم.

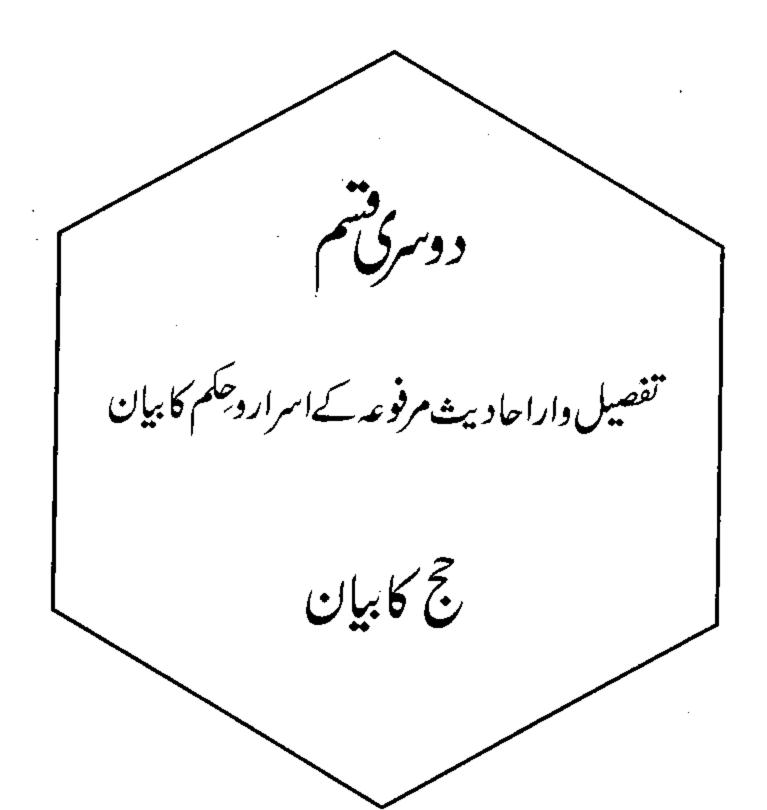

باب (۱) مج کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) مج وعمره کے ارکان وافعال کا بیان

باب (٣) ججة الودّاع كابيان

باب (۴) مجے سے علق رکھنے والی یا تیں

#### باب—ا

# مجے کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں

## ج ك تشكيل سطرح عمل مين آئى ہے؟

ج میں سامصلحتوں (مفید ہاتوں) کالحاظ رکھا گیاہے:

کہا مسلمت: بیت اللہ شریف کی تعظیم۔ کیونکہ بیت اللہ دین کا ایک شعار ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔اس کی طرف منہ کر کے جونماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کعبہ کو اہل نظر'' قبلہ نما'' کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف رخ بچیرنا صرف ملت کی شیراز ہبندی کے لئے ہے۔

دوسری صلحت: ج کے ذریعہ در بارخداوندی کی حاضری اور پیٹی کو ثابت کرنا اور واقعہ بنانا مقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح باوشاہ وقتا فو قنا در بارمنعقد کرتے ہیں، تا کہ رعایا اس میں حاضر ہو، اور مختلف فوا کہ سے دامن پُر کر ہے، اس طرح برطت کے لئے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس میں قریب وبعید کے لوگ یکے بعد دیگر ہے آئیں، ایک دوسر ہے کو پہنے نیس، اپنا دین سیکھیں اور ملت کے شعار کی تعظیم بجالا ئیں۔ ج الی ہی در بار خداوندی کی حاضری ہے، اس کے ابتخاع عظیم سے مسلمانوں کی اشخام ہونے کا موقع ماتا ہے۔ اور ابتخاع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنو داسلامیہ یعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ماتا ہے۔ اور ملت کے لئے اجتماع کی جگہ اور امن بنایا'' سے ج کے اجتماع کے علاوہ چھوٹے بڑے میں اجتماعات اور بھی ہیں۔ جیسے فرض نماز وں کی ادا ہونی ہے۔ اور جھ دوعیدین کے لئے اجتماعات ہونکہ مقامی ہیں، اس لئے ایک ساتھ حاضری کی حاضری طری ضروری ہے۔ اور جے کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری کی حاضری طری سے داور جی کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری کی حاضری سے دشوار ہے، اس لئے فرمایا کے۔ دور جے کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری کی حاضری سے۔ اور کوئی ایک ساتھ حاضری درور ہے۔ اور جی کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے فرمایا کے۔ دور جے کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے فرمایا کے۔ دور جے کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے فرمایا کے۔ دور جے کا اجتماع چونکہ ایک عالمی ایک کی دور کی کی ساتھ حاضری دور کی کے بھر دیگر ہے تو کیگر کے تمریک کیا کی اس سال آئے اورکوئی اس سال آئے اورکوئی ایک ساتھ حاضری دور کی سے دور جے کا اجتماع کی دور کی دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور ک

کے ہیں یعن عرب میں انہیں کا دین رائے ہے۔ اور ہمارے نبی سالنہ آیا گی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ ملت صنفی کاظہور وغلبہ ہو۔ اور اس کا آواز ہ بلند ہو۔ سور ۃ الحج کی آخری آیت میں ارشاد پاک ہے: '' اپنے باپراہیم کی ملت کو''(پھیلا و) پس جو با تمیں ملت صنفی کے ان دونوں اکا بر سے شہرت کے ساتھ منقول ہیں اُن کی حفاظت اور مگہداشت ضروری ہے۔ جیسے خصال فطرت البیل تر اشنا، ڈاڑھی بڑھانا وغیرہ (دیکھیں مشکوۃ شریف مدیث ہے ساب الواک) اور جیسے محمول فطرت نہیں تر اشنا، ڈاڑھی بڑھانا وغیرہ (دیکھیں مشکوۃ شریف مدیث ہے سے فاصلہ پر وقوف حج کے ارکان۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھاؤگ میدان عرفات میں موقف (تھہرنے کی جگہ) سے فاصلہ پر وقوف کے موان کے کہ تم میراث (متابعت) پر ہوا پنے ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں اُن مقامات جج کی جوابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں چروی ضروری باپراہیم کی' (مشکوۃ مدیث ہوا کہ وقوف عرفہ جو حج کا بنیادی رکن ہے موافقت کے باب سے ہے۔

چوھی صلحت: جے میں بعض اعمال اس لئے ہیں کہ ایک حالت پرسب حاجیوں کا اجتماع وا نفاق ہوجائے، تا کہ وام وخواص کے لئے سہولت ہو۔ جیسے یوم تر ویدین ∧ ذی الحجہ کوئی میں قیام کرنا اور وہاں پانچ نمازیں اوا کرنا، تا کہ وہاں سے و فواص کے لئے سہولت ہو۔ اور جیسے عرفہ سے واپسی پر مز دلفہ میں شب باشی کرنا اور فجر کے بعد وقوف کرنا، تا کہ دس ذی الحجہ کوئی کی طرف روائلی میں سہولت ہو۔ اس کی نظیر بیہ ہے کہ جب نبی شِلِیْ اَلَیْ اِلْمَا اَلَٰمَا اَلَٰمَا اِلْمَا اَلَٰمَا اِلْمَا اَلَٰمَا اِلْمَا اَلَٰمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَا اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

یا نچوی سلحت کے میں بعض اعمال ایسے شامل کئے گئے ہیں جواس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اُن اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست ، دین حق کا پیرو، ملت صنفی کا تنبیج اور ان نعتوں پراللہ کا شکر بجالانے والا ہے جواس ملت کے اگلوں پراللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ جیسے صفاومروہ کی سمی اُس انعام کی یادگار کے طور پر مناسک میں شامل کی گئی ہے جواللہ تعالیٰ نے حضرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا پر کیا تھا۔ گریڈ مل بھی اللہ بی کو یاد کرنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمرات کی رمی اور صفاومروہ کی سمی : اللہ کے ذکر کو بریا کرنے کے لئے ہے' (مقلوۃ حدیث ۲۲۲۳)

چھٹی صلحت: لوگ زمانۂ جاہلیت میں جج کیا کرتے تھے اور جج کوان کے دین میں بنیا دی اہمیت حاصل تھی۔ گر انھوں نے جج میں دوشم کی غلط با تیں رَلا دی تھیں:

ایک: جج میں ایسےاعمال شامل کر لئے تتھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تتھے۔ وہ ان پر محض افتراء تتھے۔اوران میں غیراللّٰہ کوشریک بنانا بھی تھا۔ جیسے اِساف ونا کلہ کی تعظیم کرنااور منات نامی بُت کے لئے احرام باندھنا۔

- ﴿ الْمُنْزَرِّ لِبَالْمِيْزَلِ ﴾

فا مکرہ: اِساف ونا مُلہ دوبت تھے۔ جن کے بارے میں مشرکین کی روایات ریٹھیں کہ یہ دونوں ایک زمانہ میں مردوزن تھے۔ جنھوں کے بیٹریف میں میں مشرکین کی روایات ریٹھیں کہ یہ دونوں ایک زمانہ میں مردوزن تھے۔ جنھوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تھا اوروہ سنخ کردیئے گئے تھے اور پھر بن گئے تھے۔ عبرت کے لئے ان کوصفا ومردہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ پھررفتہ رفتہ وہ قابل تعظیم اور معبود بن گئے۔

اور مُنات: قبیلہ مُخزاعہ اور ہُدیل کا بت تھا۔ جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے انصار منات کے لئے احرام باندھتے تھے۔ سورۃ النجم میں اُس بُت کا تذکرہ ہے۔ طب غیدہ کے معنی بیں: بت (فائدہ یورا ہوا)

ووسری جاہلیت کے لوگوں نے بچھ ہاتوں کوفخر وغرور کے طور پردین بنالیا تھا۔اوران کو ج میں شامل کرلیا تھا، جیسے:

(۱) — قریش جب ج کرتے تھے تو مزولفہ میں تھہر جاتے تھے، عرفہ تک نہیں جاتے تھے۔عرفہ حرم سے ہاہر ہااور مزولفہ حرم میں ہے۔وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے کبوتر ہیں اس لئے حرم سے باہر نہیں نگل سکتے۔اس سلسلہ میں سورة البقرة کی آیت ۱۹۹۱ نازل ہوئی کہ: '' تم سب کے لئے ضروری ہے کہ اس جگہ ہوکر واپس آؤ، جہاں اورلوگ جاکر واپس آئے۔ ہیں ''چنا نجے اس رسم کا خاتمہ ہوگیا۔

(۲) — منی کے دنوں میں لیعنی ۱۳٬۱۳٬۱۱ زی الحجہ میں مشاعرہ ہوتا تھا۔ ہرشاعرا پنے خاندانی مفاخر بیان کرتا تھااور زور دارتصیدہ خواتی ہوتی تھی۔ چنانچے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۰۰ نازل ہوئی کہ:'' جبتم اپنے اعمال جج پورے کرلوتو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے اسلاف کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہو'' چنانچہ بیرسم بھی موتوف ہوئی۔

فا کدہ: منات بُت کے لئے احرام باند ھنے کوانصار نے اپنی خاص علامت بنالیا تھا، اس لئے ان کوصفا ومروہ کی سعی میں دل تنگی محسوس ہوئی تو سورۃ البقرہ کی آیت ۵۸ انازل ہوئی کہ: ''صفا اور مروہ منجملہ کیا دگارِ دین الہی ہیں۔ پس جوشخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کر سے تواس پر پچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کی سعی کرے' بیانداز بیان انصار کی ول تنگی کودور کرنے کے لئے ہے، ورنہ صفاوم وہ کی شعی واجب ہے (بیافا کدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے)

اور بیہ بات وہ بالکل بھول بچکے تھے کہ صفا دمروہ کی سعی در حقیقت کس مقصد ہے تھی۔اورانصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانہ میں بھی صفا اور مروہ کی سعی کو برا جانے تھے اس لئے اسلام کے بعد بھی ان کواس طواف میں ضلجان ہوا۔ جس پر نہ کورہ آیت نازل ہوئی۔اوردونوں فہاڑیاں تواصل ہے اللہ کے نازل ہوئی۔اوردونوں بہاڑیاں تواصل ہے اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔پیرونوں بہاڑیاں تواصل ہے اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔پس بے تکلف ان کی سعی کرو۔

ساتوین سلحت: اہل جاہلیت نے کچھ فاسد قیاسات گھڑ رکھے تھے، جو دین میں غلو کے قبیل ہے تھے۔ اور وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا ہاعث تھے۔الی ہاتوں کے لئے بھی بہی سزا وارتھا کہان کومنسوخ کر دیا جائے۔اوران کو ہالکلیہ چھوڑ دیا جائے۔مثلاً:

(۱) — زمانهٔ جاہلیت کا ایک دستوریدتھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے پیچھے سے دیوار بھا ندکر داخل ہوتے تھے۔ ان کا خیال بیتھا کہ دروازے سے گھر میں داخل ہونا ایک طرح کا دنیا سے فائدہ افھانا ہے، جواحرام کے منافی ہے۔ چنانچ سورة البقرة کی آیت ۱۸۹ نازل ہوئی کہ:'' بینیکی کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی بیشت کی طرف سے آؤ'اس آیت کے ذریعہ اس غلط تصور کو باطل کردیا گیا۔

(۲) — اہل جاہلیت موسم حج میں تجارت کو ناپہند کرتے تھے۔ان کا خیال تھا کہاس سے اخلاص میر خلل پڑتا ہے۔ چنانچے سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۹۸ نازل ہوئی کہ:''تم پر پچھ گناہ ہیں کہا ہے رب کافضل (روزی) تلاش کرؤ' رہاا خلاص اور عدم اخلاص کامعاملہ تو اس کامدار نبیت پر ہے۔

(۳) —— زمانۂ کفر میں ایک غلط دستوریہ بھی تھا کہ زاوِراہ کے بغیر، خالی ہاتھ تجے کا سفر کرتے تھے۔اوراس کو کار ثواب اور تو کل خیال کرتے تھے۔ مگر وہاں پہنچے کر ہرایک ہے مانگتے پھرتے تھے۔اورلوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ہوا نازل ہوئی کہ:'' خرج ضرور لے لیا کرو، پس بیشک خرج ساتھ لینے کا فائدہ گداگری سے بچناہے''

(٣) — زمانة جاہلیت ہے۔ ایک فاسد خیال یکی چلا آر ہاتھا کہ ج کے ساتھ عمرہ کو جائز نہیں بیجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ: "بدترین گناہ بیہ کہ کہتے تھے کہ: "بدب صفر کامہینہ گذر جائے ،اور جہاج کے اور وہ یہ کہتے تھے کہ: "جب صفر کامہینہ گذر جائے ،اور جہاج کے اونٹوں کے زخم مندل ہوجائیں، اور جہاج کے قافلوں کے نشانات بارش وغیرہ ہے مث جائیں تو جو عمرہ کرنا چاہے کرسکتا ہے "حالانکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لئے سخت پریشانی تھی۔ ان کو عمرے کے لئے نئے سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جہان کو عمرے کے لئے نئے سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ جمة الوداع میں عملی طور پر بیفلط تصور مٹادیا گیا۔ صحابہ جمح کا احرام باندھ کر کہ آئے تھے۔ ان کو عمر میں اندھیں۔ آئخضرت میں گئی کہ وہ نیت بدل دیں۔ اور افعال عمرہ کرکے احرام کھول دیں۔ پھر مکہ ہی سے جمح کا احرام باندھیں۔ آئخضرت میں گئی کیا گئی کے دونیت بدل دیں۔ اور افعال عمرہ کرکے احرام کھول دیں۔ پھر مکہ ہی سے جمح کا احرام باندھیں۔ آئخضرت میں گئی گئی ہوئی بات کا کھمل از الد ہوجائے۔

### ﴿ من أبواب الحج﴾

المصالح المرعيَّةُ في الحج أمورٌ:

منها: تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله، وتعظيمُه هو تعظيمُ الله تعالى.

ومنها: تحقيقُ معنى الْعَرْضَةِ، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتواردُه الأقاصى والأدانى، ليعرِفَ فيه بعضهم بعضا، ويستفيدوا أحكام الملّة، ويعظّموا شعائِرَها؛ والحجُّ عَرْضَةُ المسلمين، وظهورُ شوكتهم، واجتماعُ جنودهم، وتنويهُ ملتهم، وهو قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾

ومنها: موافقة ماتوارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام، فإنهما إما ما السملة الحنيفية، ومُشَرَّعَاها للعرب، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بُعث لِتَظْهَرَ به الملَّةُ الحنيفية، وتعلُو به كلمتُها، وهو قولُه تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ﴾ فسمن الواجب: المحافظةُ على ما استفاض عن أمامَيْها، كخصال الفطرة، ومناسكِ الحج، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "قِفُوا على مشاعركم، فإنكم على أرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم"

ومنها: الاصطلاح على حالٍ ليتحقق بها الرفقُ لعامَّتهم وخاصَّتهم، كنزول منى، والمبيتِ بمزدلفة، فإنه لولم يُصُطُلُح على مثل هذا لَشَقَّ عليهم، ولو لم يُسَجَّلُ عليهم لم تجتمع كلمتُهم عليه، مع كثرتهم وانتشارهم.

ومنها: الأعمالُ التي تُعلن بأن صاحِبَها مُوَحِّدٌ، تابعٌ للحق، متدين بالملة الحنيفية، شاكرٌ لله على أوائل هذه الملة، كالسعى بين الصفا والمروة.

ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا يَحُجُون، وكان الحجُّ أصلَ دينهم، ولكنهم خلطوا:

[١] أعمالًا ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام، وإنما هي اختلاق منهم، وفيها إشراك بغير الله، كتعظيم إساف ونائلة، وكالإهلال لمناة الطاغية، وكقولهم في التلبية: " لاشريك لك، إلا شريكا هو لك" ومن حق هذه الأعمال أن يُنهى عنها، ويُؤكّد في ذلك.

[٢] واعتمالًا انتحلوها فخرًا وعَجَبًا، كقولِ حُمْسٍ: "نحن قُطَّانُ الله، فلا نخرج من حوم الله!" فنزل: ﴿ ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ وكذكرهم آباءَ هم أيام منى، فنزل: ﴿ فَاذَكُرُوا الله كذكركم آباء كم أو أشد ذكرًا ﴾

ولما استشعر الأنصارُ هذا الأصلَ تحرَّجوا في السعى بين الصفا والمروة، حتى نزل: ﴿ إِنَّ

الصُّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَاتِو اللَّهِ﴾

ومنها: أنهم كانوا ابتدعوا قياسات فاسدة، هي من باب التعمق في الدين، وفيها حرج للناس؛ ومن حقها: أن تُنسَخ وتُهْجَز، كقولهم: "يجتنب المحرمُ دخولَ البيت من أبوابها" وكانوا يتسوَّرون من ظهورها، ظنًا منهم: أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام، فنزل: ﴿وَلَيْسَ الْبِرِّ بِأَنْ تَأْتُو الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا﴾ وككراهيتهم التجارة في موسم الحج، ظنًا منهم: أنها تُخِلُ بإخلاص العمل لله، فنزل: ﴿وَلاَجُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا فَضُلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ وككراهيتهم التجارة في موسم الحج، ظنًا وكاستحبابهم أن يحجوا بلازاد، ويقولوا: "نحن المتوكلون!" وكانوا يضيقون على الناس ويعتدون، فنزل: ﴿وَتَزَوّدُوا فِإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْتَقُوى ﴾ وكقولهم: " من أَفْجَرِ الفجورِ العمرةُ في أيام الحج " وقولهم: " إذا السلخ صَفَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفَا الْآثُرُ: حَلَّ العمرةُ لَمَنِ اعتمر" وفي ذلك حرج للآفاقي، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأموهم النبي صلى الله عليه ذلك حرج للآفاقي، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأموهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوَداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرةٍ، ويحجوا بعد ذلك، وشدد الأمر في ذلك، يُنكَّلُهم على عادتهم، وما رَكَزَ في قلوبهم.

الكون ليكافي كا ◄ المنافق الله ◄ المنافق المنافق

کے ارکان۔ اور وہ آنخضرت مَاللهُ اَللَّهُ اَرشاد ہے: '' اپنی علامتوں پر وقوف کرو۔ پس بیتک تم اپنے باپ ابراجیم کی میراث سے ایک میراث (متابعت) پر ہو۔۔۔ اوران میں ہے (چوشی صلحت) کسی حالت پراتفاق کرنا ہے۔ تاکہ تحقق ہواس اتفاق کے ذریعہان کے عوام دخواص کے لئے نرمی۔ جیسے منی میں اتر نا اور مز دلفہ میں رات گذار نا۔ پس بیشک شان بدہے کہ اگر اس می بات پراتفاق نہیں کیا جائے گا تو لوگوں پردشواری ہوگی۔اور اگر اس کی سخت تاکیدنہ کی گئی تو ان کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے اختثار کی وجہ سے ان کی بات اس پر تنفق نہیں ہوگی ۔۔۔۔ اور ان میں سے (یانچویں مصلحت) وہ اعمال ہیں جواس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کوانجام دینے والا خدا پرست، دین حق کی پیروی كرنے والا ، ملت حتفی كودين ماننے والا ، الله كاشكر بجالانے والا ہے أن نعمتوں پر جواللہ نے كى ہيں اس ملت كے اگلوں پر۔ جیسے صفاومروہ کے درمیان سعی —اوران میں سے (چھٹی صلحت) یہ بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ جج کیا کرتے تنے۔اور جج ان کے دین کی اصل تھی ،گرانھوں نے زلاملادیا۔۔۔(۱) ایسے اعمال کو جوابرا ہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تتھے۔ وہ ان کامحض افتر اءتھے۔اوران میں غیرالٹد کوشریک تھہرا نا تھا۔ جیسے اِساف و نا کلہ کی تعظیم اور منات بت کے لئے احرام باندهنا۔اورجیسےان کا تلبیہ میں کہنا کہ:'' تیرا کوئی شریک نہیں مگروہ شریک جو تیری ملک ہے' اوران اعمال کے قل میں ہے ہے کہان ہے روکا جائے اور تا کید کی جائے اس ممانعت کی ۔۔۔۔(۲) اورا بیے اعمال کوجن کووین بنالیا تھا انھوں نے فخر اورغرور کے طور پر۔ جیسے قریش کا قول:'' ہم اللہ کے گھر کے کبوتر ہیں ، پس ہم حرم اللی سے باہرنہیں نکلیں سے' پس نازل ہوا:' ' پھرتم لوٹو جہاں ہے دوسرے لوگ نوٹنے ہیں' ۔۔۔۔ اور جیسے ان کا اپنے اسلاف کا تذکر ہ کرنامنی کے دنوں میں۔ پس نازل ہوا:'' تو یاد کروتم اللہ کوجس طرح تم اینے اسلاف کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد كرو " \_\_\_\_ (فائده) اور جب انصار نے اس اصل كوليني خودساخته باتوں كے دين بنانے كوعلامت خاص بناليا (اور انھوں نے منات کے لئے احرام باندھناشروع کردیا) توانھوں نے صفاومروہ کے درمیان سعی میں تنگی محسوں کی۔ یہاں تک کہنازل ہوا:'' بیشک صفااور مروہ اللہ کے دین کی امتیازی علامتوں میں سے بیں ۔۔۔ اوران میں ہے (ساتویں مصلحت): بیہ ہے کہ ایجاد کئے تھے انھوں نے فاسد خیالات، جودین میں غلو کے قبیل سے تھے۔اوران میں لوگوں کے کئے پریشانی تھی۔اوران کے حق ہے ہے کہ وہ مسنوخ کردیئے جائیں اور چھوڑ دیئے جائیں: جیسے (۱)ان کا قول:''محرم ينچ كھر ميں جانے ہےان كے درواز ول سے 'اوروہ ديوارين بھانداكرتے تھے كھروں كى پشت ہے۔اپن طرف سے عمان کرتے ہوئے کہ دروازے ہے داخل ہونا ایبا فائدہ اٹھانا ہے جوحالت احرام کے منافی ہے۔ پس نازل ہوا:'' اور نیک نبیں ہے کہ آؤم گھروں میں ان کی پشت سے '(۲) اور جیسے ان کا ناپند کرنا تجارت کوموسم حج میں۔ اپی طرف سے مگان کرتے ہوئے کہ تجارت خلل ڈالتی ہے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنے میں۔ پس نازل ہوا:'' تم پر پچھ گناہ نہیں كتم آبيخ پروردگار يروزي جامو' (٣)اورجيسان كااس بات كو پيندكرنا كدوه بغيرتوشه كے حج كري اوركهيں كه:

''ہم اللہ پرتو کل کرنے والے ہیں' اور وہ نگلی کیا کرتے تھے لوگوں پر اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ پس نازل ہوا:''اور توشہ لے اور پسے اس کا قول: ''سخت ترین گناہوں میں ہے ہے: ایا م جج میں عمرہ کرنا'' اور ان کا قول:'' جب صفر کا مہینہ فتم ہوگیا اور اونٹ کی پیٹھ کے زخم مندل ہو گئے اور نشانات راہ مث گئے تو عمرہ حلال ہا اس کے لئے جوعمرہ کرنا چاہتا ہے'' اور اس میں نگلی ہے دور در از کے باشندوں کے لئے ، بایں طور کر بختاج ہوں سے وہ وہ نیا سفر کرنے کی طرف عمرہ کے لئے۔ پس تھم ویا ان کو نبی سالیہ آپی نے جہ الوداع میں کہ وہ احرام سے نگلیں عمرہ کے افعال کر کے۔ اور جج کریں وہ اس کے بعد۔ اور بحق برتی آپ نے اس سلسلہ میں در انحالیہ عبرت ناک سزادے رہے ہیں آپ آپ ان کو ان کی وال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیں آپ ان کو ان کی وال میں بیٹھی ہوئی تھی۔

لغات عُوْضَة بَيْتُى ، در بار میں حاضری عَرَضَ (ض) الشیئ ظاہر وتمایاں ہونا ، سامنے آنا۔ بیش آنا ..... تَوَارَ د السقومُ إلى المحان : یکے بعد دیگرے آنا .... حُمْس جَع ہے الاَّحْمس کی دین یا جنگ میں بخت ریقر لیش کالقب تھا .... قُطَانُ مکة : مکہ کے کیوتر ، مکہ کے باشندے قَطَنَ بالمحان : اقامت کرنا ، وطن بنانا ..... اِسْتشعر : شعار بنایا ، خاص علامت بنالی ..... نگل وَ نَگل : عِبرتناک سزادینا یعنی ایس سزادینا جس دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو۔

تصحیح: لینحق بها تمام شخول مین حق کفطوط کراچی مین بھی لام کے بغیر ینحق ہے۔ صرف مخطوط برلین میں لیسحق ہے اور وہی النام مطبوع اور معلی مطبوع اور معلی فی لیسحق ہے اور وہی النام مطبوع اور معلی مطبوع میں میں نمیر مؤثث کے ساتھ ہے۔ گر بہ تنمیر مذکر کے ساتھ ہونا چاہئے ، کیونکہ اس کا مرجع الاصطلاح ہے ، جومصدر ہے .... وانسا ھی اختلاق منهم مطبوع میں اختلاف منهم مطبوع میں اختلاف ہے۔ تقیم مطبوع میں اختلاف ہے۔ کے ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### ☆

## ایک ہی مرفتبہ حج فرض ہونے کی وجہ

صدیث -- میں ہے کہ رسول اللہ مِنَالْنَهُ اَیُ اِسْدِ عَامِ فر مایا۔اورارشادفر مایا:''لوگواہم پر جج فرض کیا گیا ہے،البذا جج کرو' ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہر سال جج کرنا فرض ہے؟ آپ نے سکوت فر مایا۔سائل نے بہی بات تمین بارعرض کی۔آپ نے فر مایا:''اگر میں'' ہال'' کہد دیتا تو ہر سال جج کرنا لازم ہوجا تا۔اوروہ تمہاری استطاعت ہے باہر تھا'' (معکلوۃ حدیثہ ۲۵۰)

تشری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فج فرض ہونے کی وجہ وہی ہے جوصاحب استطاعت ہی پر فج فرض ہونے کی حجہ اس کی تفصیل میہ کہ فح فرض ہونے کی ایٹانس جے اس کی تفصیل میہ کہ فح کی فرضیت سور و آل عمران آیت او سے ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَ لِلْهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبُنْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلِيْهِ سَبِيلًا ﴾ ترجمہ: اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذے بیت اللّٰد کا فج کرنا لازم ہے۔ اس پرجو بیت اللّٰہ کا فج کرنا لازم ہے۔ اس پرجو بیت اللّٰہ کا فی کرنا ہے۔

— ﴿ الْاَزْرَبِيَالِيْرَلِ ﴾

الله تک کینچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں جج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ساتھ ہے۔ اس سے نبی مَطَالْتَ اَلَّمَ ایک ہی مرتبہ جج کی فرضیت مستبط کی ہے۔ صدیث کا بیہ جملہ: ''اوروہ تمہاری استطاعت سے باہرتھا''اس طرف مشیر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کا ہرمسلمان بیت اللہ تک تینچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، پچھ ہی لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس لئے صاحب استطاعت ہی پر جج فرض کیا گیا ہے۔ اس طرح عام لوگ ہرسال جج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ معدودے چند ہی ہرسال جج کرسکتے ہیں۔ گروہ آتنے تھوڑے ہیں کہ تشریع میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور زندگ میں ایک لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور زندگ میں ایک ہی مرتبہ جج فرض کیا گیا۔ اور زندگ میں ایک ایک ہی مرتبہ جج فرض کیا گیا۔ اور زندگ

# امت کااشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول جکم کاسب ہے

وہ امر جو خاص وقت کی تعین کے ساتھ مثلاً موکی علیہ السلام کی شریعت میں یا ہماری شریعت میں بزولِ وہی کا سبب بنتا ہے: وہ امت کی اس وہی کی طرف توجہ ہے۔ اور امت کے علوم کا اور ان کی خصوصی تو جہات کا پہند بدگی اور تبولیت کے ساتھ اس وہی کا استقبال کرنا ہے۔ اس کو اور امت کے اشتیاق سے تعیر کیا ہے۔ اور لوگ آئی بات جانے تھے۔ ان میں سے بات مشہور تھی اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا چنانچہ وہ ضروری مسائل وریافت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن میں تکم ویا گیا تھا کہ جو با تیں تم نہیں جانے وہ اہل علم سے پوچھو۔ اس لئے بیسوال کیا گیا تھا کہ: '' ہرسال جج کرنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ کرنا کا فی ہے؟'' پھر نزولِ وہی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پیختہ اراوہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانے تھے) بس ایک مرتبہ کرنا کا فی ہے؟'' پھر نزولِ وہی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پیختہ اراوہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانے تھے) بس جب بید وونوں با تیں جمع ہوجاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وہی ضرور اترتی ہے (یہ اور تی کا معاملہ اس قبیل سے ہے جب بید وونوں با تیں جمع ہوجاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وہی ضرور اترتی ہے (یہ اور تی کا معاملہ اس قبیل سے سے دونوں با تیں جمع ہوجاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وہی ضرور اترتی ہے (یہ اور تی کا معاملہ اس قبیل ہے۔ لوگوں کے اشتیاق کا عالم بیتھا کہ تبسرے دن مسجد میں تِل دھرنے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ پس اگر نبی مِنالیْنَوَائِیم سے تراوی کی نماز جماعت سے پڑھاتے رہتے تو بیعزیمت اور طلب ِ فعلی ہوتی اور تراوی کی فرطیت کا تھم نازل ہوجا تا۔اس لئے آپ نے تو قف فرمایا )

اور بیمضمون مبحث ۲ باب میں بیان کیا گیا ہے کہ نزولِ شرائع میں امت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ اللہ ک جوبھی کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی کی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو بجھ سکیس۔ اور جوبھی تھم یا دلیل اتاری گئی ہے: وہ قابل فہم ہی اتاری گئی ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ نبوت ووجی کا مدار لطف ومبر بانی پر ہے۔ اور لطف ومبر یانی کی بات یہی ہے کہ جو جو اب مخاطبین کے لئے اطمینان بخش ہو وہ ہی و یا جائے اس طرح جس تھم کے دہ خواہش مند ہوں وہ ضرور نازل کیا جائے۔

[١]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس! قد فُرض عليكم الحجُّ فَحُجُّواً!" فقال رجل: أكلَّ عام يارسولَ الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال: " لو قلتُ: نعم لوجبت، ولما استطعتم"

أقول: سرّه: أن الأمر الذي يُعِدُّ لنزولِ وحي الله بتوقيتِ خاصٌ هو إقبالُ القوم على ذلك، وتَلَقَى علومهم وهِمَمهم له بالقبول، وكونُ ذلك القدر هو الذي اشتهر بينهم، وتداولوه؛ ثم عزيمةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وطلبُه من الله، فإذا اجتمعا لابدَّ أن ينزل الوحيُ على حسبه. ولك عبرةٌ بأن الله ما أنزل كتاباً إلا بلسان قومه، وبما يفهمونه، ولا ألقى عليهم حكماً ولادليلاً إلا مما هو قريب من فَهْمِهم، كيف ، ومبدأ الوحى اللطف، وإنما اللطف اختيارُ أقربِ ما يمكن هناك للإجابة.

ان کے انہام سے قریب تھے۔ کیے؟ (اس کے خلاف ہوسکتا ہے) درانحالیکہ دمی کا مدار مہریانی پر ہے۔ اور مہریانی صرف اس چیز کواختیار کرنا ہے جو کہ وہ زیادہ نز دیک ہے اس چیز سے جو دہاں جواب دینے کے لئے ممکن ہے یعنی جس سے جواب دیا جاسکتا ہے۔

 $\diamondsuit$   $\diamondsuit$ 

## اختلاف اعتبارے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دوحدیثوں میں رفع تعارض)

حدیث — رسول الله مَلِلْ اَلْهِ مِلَانَ اِللهِ مِلَانَ اِللهِ مِلَانَ اللهِ مِلَانَ اللهِ مِلْمَانَ اللهُ مِلْلَ اللهِ مِلْمَانَ اللهِ مِلْمَانَ اللهُ مِلْلَ اللهِ مِلْمَانَ اللهُ مِلْلَ اللهُ مِلْلَ اللهِ مِلْمَانَ اللهُ مِلْلَ اللهُ مِلْمَانَ اللهُ مِلْمَانَ اللهُ مِلْمَانَ اللهُ مِلْمَانَ اللهُ مِلْمَانَ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْمَانَ مِلْمَانَ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ اللهُ مَلْمَانَ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهِ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهُ الله

تشری ان روایات میں تعارض ہے۔ پہلی روایت میں افضل اعمال ایمان کوتر اردیا ہے اور دوسری میں ذکر الذکو۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار کے اختلاف سے فضیلت مختلف ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں اس اعتبار سے اعمال میں تفاضل کا بیان ہے کہ دین کی شان بلند کرنے والے اور شعائر اللہ کو عالب کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ اور ان کی درجہ بندی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اعمال میں اول نمبر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ہے۔ اس سے دین کا آوازہ بلند ہوتا ہے اور دیا میں دین پھیلتا ہے اور رسول کا جوشعائر اللہ میں سے ہیں غلبہ قائم ہوتا ہے۔ پھر اس مقصد کی تحمیل میں بلند ہوتا ہے اور دیا میں دین پھیلتا ہے اور دوسری روایت میں تہذیب نفس یعنی خود کوسنوار نے کے اعتبار سے افسال کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔

[۲] وقيل: أيَّ الأعمال أفضلُ؟ قال: "إيمانُ بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهادُ في سبيل الله "قيل: ثم ماذا؟ قال: "حَجِّ مبرور" ولا اختلاف بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في فضل المذكر: "ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم؟" لأن الفضل يختلف باختلاف الاعتبار، والمقصودُ ههنا بيانُ الفضل باعتبار تنويهِ دينِ اللهِ، وظهورِ شعائر اللهِ، وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهاد والحج.

ترجمہ:(۲) پہلی روایت اور دوسری روایت کے درمیان کھا اختلاف نہیں،اس لئے کہ فضیلت مختلف ہوتی ہے اعتبار کے اختلاف سے ۔ اور قصود یہاں یعنی پہلی روایت میں فضیلت کا بیان ہاللہ کے دین کی شان بلند کرنے اور شعائراللہ کے غلبہ کے اعتبار سے ۔ اور اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاداور فجے جیسا کوئی عمل نہیں ہے ۔ فعائراللہ کے غلبہ کے اعتبار سے ۔ اور اس اعتبار سے اعمالکم سے ۔ باله ضل اعمالکم کی روایت میں نظر سے نہیں گذرا۔ گر مطلب ایک ہے ۔

☆ ☆ ☆

### حج اورعمرہ کے کفارۂ سیئات اور دخول جنت کا سبب ہونے کی وجہ

صدیث — (۱)رسول الله میلانیمیکینی نے ارشاد فر مایا: ''جس نے الله کے لئے جج کیا، پس نہ تو اس نے شہوانی ہاتیں کیں، نہ کو کی اور گناہ کا کام کیا، تو وہ ایسالوٹے گا جیسااس دن تھا جب اس کواس کی مال نے جنا تھا'' (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۷) صدیث — (۲) رسول الله میلائیمیکی نے ارشاد فر مایا: '' ایک عمرہ دوسر ہے عمرے تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں ہوئے ہیں۔اور حج مقبول کا جنت کے علاوہ کوئی بدل نہیں'' (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۸)

حدیث --- (۳)رسول الله مَالِنَّهُ مَالِنَّهُ مَالِیْ الله مِنْ اللهُ مَالِنَّهُ مَالِیْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِنَّهُ مَالِیْ اللهُ مَالِیْ اللهُ مَالِیْ اللهُ مَالِیْ اللهُ مَالِیْ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ مَاللهٔ اللهُ الل

تشری خوطرزن ہونا گناہوں کو مناتا ہے اللہ کے سمندر میں خوطرزن ہونا گناہوں کو مناتا ہے اور جنت میں پہنچا تا ہے۔ اور جج مقبول اور نے ور بے جج اور عمرہ کرنا ( یعنی جج کرے بھر عمرہ کرے ، پھر جج کرے بھر عمرہ کے وہ کہذا ) اور عمرہ کی کثر ت چونکہ اللہ کی رحمت کے در بے ہونے والے اعمال کی ایک کافی مقدارتھی اس لئے ان دونوں کے لئے فذکورہ تو اب ثابت کیا ہے ۔ اور زَفَت وضوق ہے ، بچنے کی شرطاس لئے لگائی ہے کہ دہمت اللہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا تحقق ہو۔ کیونکہ جو خص احرام میں بوی ہے فداق کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے ، اس سے دہمت اللہی مند پھیر لیتی ہے اور دحمت اس سے دہمت اللہی مند پھیر لیتی ہے اور دحمت اس سے حق میں کمل نہیں ہوتی ، اس لئے وہ فدکورہ تو اب سے محروم رہتا ہے۔

[٣] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من حَجَّ لله فلم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أمَّه" وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " من حَجَّ لله فلم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أمَّه" وقال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لِمَا بينهما، والحجُ المبرور ليس له جزاءً إلا الجنهُ" وقال عليه السلام: " تابِعوا بين الحج والعمرة"

أقول: تعظيمُ شعائر الله والخوضُ في لُجَّةِ رحمةِ الله يكفِّر الذنوب ويُدخِل الجنة؛ ولما

كان الحج المبرور، والمتابَعَةُ بين الحج والعمرة، والإكثارُ منها نصاباً صالحاً لتعرُّض رحمته: أثبتَ لهما ذلك؛ وإنما شَرَطَ تركَ الرفث والفسقِ ليتحقق ذلك الخوض، فإن من فَعَلَهما أعرضت عنه الرحمةُ، ولم تَكُمُلُ في حقه.

ترجمہ: داضح ہے۔اور الإسکسار منھامیں تمام شخوں میں داحد مؤنث کی شمیر ہے۔ گرممکن ہے بیضحیف ہوا درسیح منھ ماہوا ورمرا دجج وعمرہ ہوں۔واللّٰداعلم۔



### رمضان کاعمرہ جج کے برابر ہونے کی وجہ

صدیث — رسول الله میالینیکی نیم نے فرمایا: '' بیشک رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے'' (مقلوۃ حدیث ۲۵۰۹)

تشریح :عمرہ چھوٹا حج ہے۔ کیونکہ حج میں دوبا تیں جمع ہوتی ہیں: ایک: شعائر اللہ کی تعظیم دوسری: لوگوں کا اجتماعی طور
پراللہ کی رحمت کے نزول کوطلب کرنا۔ اور عمرہ میں صرف پہلی بات پائی جاتی ہے، اس لئے اس کا ورجہ حج ہے فروتر ہے۔ مگر
رمضان کے عمرہ میں دونوں با تیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان میں نیکو کا روں کے انوار ایک دوسرے پر بیلٹتے ہیں۔ اور
روحانیت کا نزول ہوتا ہے ( اور اب تو رمضان میں عمرہ کے لئے حج بی کی طرح لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ) اس لئے رمضان کے عمرہ کو حج کے برابر گردانا گیا ہے۔

[٤] وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "إن عمرة في رمضانَ تَعدِل حجَّة" أقول: سرَّه: أن الحيج إنما يفضُل العمرة بأنه جامع بين تعظيم شعائر الله واجتماع الناس على استنزال رحمة الله، دونها، والعمرة في رمضان تفعل فعلَه، فإن رمضان وقتُ تعاكس أضواء المحسنين، ونزول الروحانية.

تر جمہ: (۳) میں کہتا ہوں: اس کی لینی برابر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جج کوعمرہ پراس لئے برتری حاصل ہے کہ وہ جامع ہے شعائر اللہ کی تعظیم اور اللہ کی رحمت کا نزول طلب کرنے کے لئے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان نہ کہ عمرہ لینی عمرہ میں یہ دونوں با تیں جع نہیں ہوتیں ،صرف شعائر اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ وہی کام کرتا ہے جوج کرتا ہے۔ پس بیشک رمضان نیکوکاروں کے انوار کے ایک دوسرے پر پلننے کا اور روحانیت کے نزول کا وقت ہے۔ جوج کرتا ہے۔ پس بیشک رمضان نیکوکاروں کے انوار کے ایک دوسرے پر پلننے کا اور روحانیت کے نزول کا وقت ہے۔ حکے



#### استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کاراز

صدیث سے میں ہے کہ ''جس کے پاس سفر جج کاخرج ہواورالی سواری بھی میسر ہوجو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے پھر بھی وہ جج نہ کر سے داوراس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی وہ جج نہ کر سے تواس کے حق میں پھوٹر ق بیں کہ وہ یہودی ہوکر میا عیسائی ہوکر مرے ۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنالازم ہے، ان پر جواس تک بینچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ، اور جس نے انگار کیا ، تو (جان لے کہ ) اللہ ساری کا کنات ہے بیاز ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۵۳۱)

تشری عدیث کا حاصل یہ ہے کہ ج فرض ہونے کے باہ جود جے نہ کرنے والا گویا طب سے خارج ہے۔ کیونکہ جے:
اسلام کا ایک رکن ہے۔ اورارکانِ اسلام میں سے کی بھی رکن کا جھوڑ نا گویا طب سے نکل جانا ہے۔ حدیث میں ہے: مسن
توك المصلاة متعمد افقد كفو: جوجان ہو جھ کرینی بغیر شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتا، اس نے بقیبنا دین اسلام کا اتكار کردیا۔
اوراس حدیث میں جج نہ کرنے والوں کو یہود ونساری کے ساتھ تشیہ دی گئی ہے۔ اور سورة الروم آیت اسامی مناز
چھوڑ نے والوں کو مشركین کے ساتھ تشید دی گئی ہے ﴿ وَأَقِیلُ مُوا المصلوفة وَ لاَ تَکُونُ وَا مِنَ الْمُسْلِو کِینَ کِی اس کی وجہ یہ
ہے کہ یہود ونساری نماز پڑھتے تھے اور جنہیں کرتے تھے اور مشركین عرب جج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس
لئے جج نہ کرنا یہود ونساری کا و تیرہ اور نماز نہ بڑھ منامشركوں والا عمل قرار دیا گیا ہے۔

[ه] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادًا وراحلةً تُبَلِّغُه إلى بيت الله، ولم يَحُجَّ، فلا عليه أن يموت يهو ديًا أو نصر انيًا"

أقول: تركُ ركنٍ من أركان الإسلام يُشَبَّهُ بالخروج عن الملة؛ وإنما شُبَّهُ تاركُ الحج باليهودي والنصراني، وتاركُ الصلاة بالمشرك: لأن اليهود والنصاري يصلون ولا يحجون، ومشركو العرب يحجون ولا يصلون.

ترجمہ: (۵) اور آنخضرت مَنِالْفَقِلَمُ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: اسلام کے ارکان میں ہے کہی رکن کا چھوڑ ناملت سے خروج کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا چھوڑ ناملت سے خروج کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا مشرک کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا مشرک کے ساتھ ای کے تجاور عرب کے مشرکین مشرک کے ساتھ ای کے تجاور عرب کے مشرکین مشرک کے ساتھ اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔

# جے کے پانچ مسائل اوران کی حکمتیں

حدیث \_\_\_\_مں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ منالینی آئے ہے دریافت کیا کہ حاجی کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

"وه سرخباراً لوداور پراگنده بال ہوتا ہے اوراس کے بدن سے پینے اور میل کی بوآتی ہے" ۔۔۔ پھرایک اور مخص افھا اوراس نے پوچھا کہ (ارکان جے کے بعد) کوئی چیزیں جے بیں بہت تو اب رکھتی ہیں؟ آپ نے فر مایا: "بلندا واز ہے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا" ۔۔۔۔ پھرایک اور مخص اٹھا اوراس نے دریافت کیا کہ کلام اللہ میں جو جے کی آیت میں: ﴿مَنِ السَّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ آیا ہے، تو سیل سے کیامراد ہے؟ آپ نے فر مایا: "تو شداور سواری مراد ہے" (مقلوة حدیث ۲۵۱۷)

حدیث --حضرت ابورَ زین عُقبلی رضی الله عند نے عرض کیا کہ میر سے ابابہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔نہ جج کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرے کی اور نہ سوار ہونے کی: آپ نے فر مایا: 'اپنے ہاپ کی طرف ہے جج اور عمرہ کرؤ' (مفکلوۃ حدیث ۲۵۲۸) تشریح: ان احادیث میں درج ذیل یانج مسائل ہیں:

چوتھامسکلہ ۔۔۔ جج کی فرضیت میں زادورا حلہ کی شرط کیوں ہے؟ ۔۔۔ بیشرطاس لئے ہے کہ جج کی ادائیگی میں سہولت ہو۔ کیونکہ جج جیسی پُرمشقت عبادت میں آسانی کالحاظ رکھنا بے صدضروری ہے۔

پانچوال مسئلہ ۔۔۔ جج بدل کی حکمت ۔۔۔ پہلے جنائز کے بیان میں ،اورمیت کی طرف ہے روز ہر کھنے کے بیان میں جو حکمت بیان کی گئی ہے اس کو جج بدل میں بھی سمجھ لیاجائے۔

[٦] قيل: ماالحاجُ؟ قال: " الشَّعِثُ التَّفِلُ" قيل: أَيُّ الحج أفضل؟ قال: " العَجِّ والثَّجِّ" قيل: ما السبيل؟ قال: " زادٌ وراحلةٌ"

أقول: الحائج من شأنه أن يذلّل نفسه لله، والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة الله، وموافقة سنة إبراهيم عليه السلام، وتذكّر نعمة الله عليه؛ ووُقّتَ السبيلُ بالزاد والراحلة: إذ بهما يتحقق التيسير الواجبُ رعايتُه في أمثال الحج من الطاعات الشاقة؛ وقد ذكرنا في صلاة الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عُطِفَ على الحج عن الغير: انعطف.

آئی ہے: اس کوذکر کئے بغیراس کی حکمت بیان کی ہے) میں کہتا ہوں: حاجی کی شان ہے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے لئے ذکیل کرے ۔۔۔ اور مصلحت جوجے میں طحوظ رکھی گئے ہے: وہ اللہ کہ بول کو بالا کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے (اس میں دوسرے اور تیسرے مسئلہ کی حکمتیں ایک ساتھ کی ہمنو ائی کرنا ہے اور مبیل کی زادور احلہ سے تعین اس لئے گئی ہے کہ ان دونوں کے ذریعہ وہ آسانی حقق ہوتی ہے جس میں نردی ہیں کہ مشقت عبادت میں ضروری ہے ۔۔۔ اور تحقیق ذکر کی ہے ہم نے نماز جنازہ اور میت کی طرف سے کی رعایت کے بیان میں وہ بات کہ اگر اس کو دوسرے کی طرف سے جم کے بیان میں وہ بات کہ اگر اس کو دوسرے کی طرف سے جم کرنے پر موڑا جائے تو وہ مُرد جائے۔

#### باب \_\_\_\_

### حج وعمره کے ارکان وا فعال کا بیان

صحابہ و تابعین اور تمام مسلمانوں سے شہرت کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ مناسک چار ہیں: تنہا تج ، تنہا عمرہ ، تج تتخط یعنی ایک ہی ساتھ جج وعمرہ کرنا ۔ تفصیل درج ذیل ہے:
تتخط یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا اور حج قر ان یعنی ایک ہی ساتھ جج وعمرہ کرنا ۔ تفصیل درج ذیل ہے:

(ا) کے حج کرنے کا طریقہ ۔۔۔۔ جج کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک: مکہ کے باشندوں کے لئے ۔خواہ وہ مکہ کے اصل باشندے ہوں یا جج تمتع کی نیت ہے باہر ہے آئے ہوں اور عمرہ کا احرام کھول کر مکہ ہی میں مقیم ہوگئے ہوں ۔ دوسرا: آفاقی کے لئے یعنی میقات ہے باہر سنے والوں کے لئے حج کرنے کا طریقہ۔

زیارت کرے اوراس کے بعد صفاوم وہ کے درمیان عی کرے (اورا گری نے جج کا احرام باندرہ کرنفلی طواف کیا ہے۔ اوراس کے بعد سعی نہ کرے۔ اوراس کے بعد سعی نہ کرے۔ اوراس کے بعد سعی نہ کرے۔ بھر منی میں قیام کرے اور روزانہ تینوں جمرات کی رمی کرے۔ ۱۲ کی رمی کے بعد سعی خکمل ہوگیا، پھرا گرمی ہے تواس پر طواف وداع نہیں۔ اور آفاتی ہے تو بوقت روا تکی طواف وداع کرے)

آفاق ہے جج کرنے کا طریقہ ہے کہ میقات ہے جج کا احرام باندھے۔ پھرا گرسیدھا عرفہ میں چلا جائے تواس پر طواف قد وم نہیں۔ اورا گروتو ف عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہوتو طواف قد وم کرے۔ بیطواف سنت ہا اوراس میں رفل کرے اوراس کے بعدصفا ومروہ کے درمیان سی کرلے۔ مگرستی اس وقت واجب نہیں۔ اس کومؤخر بھی کرسکتا ہے یعنی طواف زیارت کے بعد بھی سی کرسکتا ہے۔ پھر حالت واحرام میں رہے یہاں تک کہ وقوف عرفہ کرے، اور اور اور کی الحجہ کوری کرے اور سرمنڈ واکر یابال ترشوا کراحرام کھولدے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ اوراس میں رفل اوراس کے بعد سعی بھی کرے)
سعی نہ کرے (لیکن اگر طواف قد وم کے بعد سعی نہیں کی تو طواف کے بعد سعی بھی کرے)

— جج تمتع کاطریقنہ۔۔ بیہ کہ آفاتی جج کے مہینوں میں بعنی شوال کا جاند نظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام ہاند ھے۔ پھر مکہ پہنچے اور اپنا عمرہ پورا کرے اور احرام کھول دے۔ پھر حلال ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے بعنی وطن نہ لوٹے۔ پھر ۸رذی الحجہ کومکہ ہی ہے جج کا احرام ہاندھ کر جج اوا کرے۔ متمع برقر ہانی واجب ہے۔ جو ہدی میسر ہواس کو ذریح کرے۔

﴿ \_ \_ جَجِ قِر ان کاطریقہ ۔ یہ کہ آفاتی میقات ہے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام ہا ندھے۔ پھراحناف کے نزدیک: مکہ پہنچ کر پہلے طواف ِ قدوم کر ہے۔ بیسنت ہے۔ پھرعمرہ کا طواف کرے اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے۔ یہ افعال عمرہ ہیں۔ پھراحرام کی حالت میں مکہ میں تھہرار ہے اور نفلی طواف وغیرہ عبادات کرتارہے پھر جج کرے اور قوف ہیں۔ پھر اس کے بعد جج کی سعی کرے۔ یہ جج کا طواف اور سعی ہیں۔ پس قاران پر اور قوف ہے بعد طواف اور دوسعی لازم ہیں ایک: عمرہ کا طواف اور سعی و دسرا: جج کا طواف اور سعی۔

اورائمہ کلاشہ کنز دیک قارن مکہ میں پینچ کرصرف طواف قد وم کرے۔ بیسنت طواف ہے۔ پھراحرام کی حالت میں کھہرار ہے۔ بیہاں تک کہ جج کے افعال سے فارغ ہو۔ وہ جوطواف زیارت کرے گا اوراس کے بعثر فی کرے گا وہی عمرہ اور جج دونوں کے لئے محسوب ہو گئے۔ اٹمہ کٹلا نئہ کے نز دیک دونوں کے افعال میں تداخل ہوجا تا ہے۔ قاران پر بھی قربانی واجب ہے۔ پس جو ہدی میسر ہواس کو ذرئے کرے۔



طواف وَ داع: پھر جب حاجی مکہ ہے واپس لوٹے کا ارادہ کر ہے تو طواف وداع کڑے۔ بیطواف واجب ہے۔ مگر جوعورت واپسی کے دفت ماہواری میں ہواس پر واجب نہیں۔ وہ طواف وَ داع کئے بغیر بھی وطن لوٹ سکتی ہے۔ فائدہ: جو مکہ کا اصلی باشندہ ہے اور مکہ ہے جج کرتا ہے وہ متع اور قران نہیں کرسکتا۔ وہ صرف جج کرے گا۔اوراس پر قربانی اور طواف وداع واجب نہیں۔

۔ نوٹ: آگے بورے باب میں جج وغمرہ کے ارکان وافعال کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔اس کی تمہید کے لئے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

#### . ﴿صفة المناسك﴾

اعلم أن المناسك — على ما استفاض من الصحابة، والتابعين، وسائر المسلمين — أربعة: حجٌّ مفردٌ، وعمرة مفردة، وتمتع، وقِرَان:

#### فالحج:

[۱] لحاضر مكة: أن يُحرِمَ منها، ويَجتنبَ في الإحرام الجماع ودواعيه، والحلق، وتقليم الأظفار، ولُبْسَ المَخِيْطِ، وتغطية الرأس، والتطيُّب، والصيد، ويجتنب النكاح على قول، ثم يخرج إلى عرفات، ويكونُ فيها عَشِيَّة عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس، ويبيتُ بممز دلفة، ويَدْفَعَ منها قبل شُروق الشمس، فيأتِي منى، ويرمِي العقبة الكبرى، ويُهْدِي إن كان معه، ويَخلِقَ أو يَقْصِرَ، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة.

[٧] وللآفاقي: أن يُحرمُ من الميقات، فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم، ورمل فيه، وسعى بين الصفا والمروة، ثم بقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمِي، ويحلقَ ويطوف، ولا رملَ ولاسعي حينند.

والعمرة: أن يُحرم من الحِلِّ، فإن كان آفاقياً فمن الميقات، فيطوف ويسعى، ويحلقُ أو يقصر. والتمتع: أن يحرم الآفاقي للعمرة في أشهر الحج، فيدخلَ مكة، ويتمَّ عمرتَه، ويخرج من إحرامه، ثم يبقى حلالاً حتى يَحُجُ، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدى.

والقِران: أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معاً، ثم يدخلُ مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج، وعليه أن يطوف طوافاً واحدًا ويسعى سعيا واحدًا في قول، وطوافين وسُعْيَيْنِ في قول، ثم يذبح ما استيسر من الهدى. فإذا أراد أن يَنْفِرَ من مكة طاف للوداع.

#### '' آخری پھر'' ۔۔۔۔۔ جِلَ:حرم اور میقات کے درمیان کا حصہ ۔۔۔۔دوسری جگہ فعی قولِ بخطوط کرا چی ہے بڑھایا ہے۔ حکہ

## احرام وتلبيه كي حكمتين

احرام اورتلبید میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب جج یا غمرہ کی نیت کر کے تلبید پڑھا جاتا ہے تو احرام شروع ہوجاتا ہے۔ اورافعال کی اوا کیگی تک باتی رہتا ہے۔ آخر میں اس کو با قاعدہ کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو نماز شروع ہوجاتی ہے۔ اور نماز کے آخر تک تحریمہ باتی رہتا ہے۔ آخر میں سلام کے ذریعہ تحریمہ کیا جاتا ہے۔ پس حج اور عمرہ کے احرام میں تلبید کی حیثیت ایسی ہے جیسی نماز میں تکبیر تحریمہ کے میراحرام اس طرح مستمرد ہتا ہے۔ بس طرح تحریمہ تر میں تمرد ہتا ہے۔ اور احرام وتلبید کی حیثیت ایسی ہیں :

پہلی حکمت \_\_\_\_\_\_ بلی حکمت وربعہ فی اور عمرہ کے مل کواللہ تعالی کے لئے خالص کیا جاتا ہے۔اوراللہ کی عظمت و کبریائی کی زمزمہ خوانی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے: ''میں حاضر ہوں، خدایا! میں جاضر ہوں۔ میں بار بار حاضر ہوں۔ آ پ کا کوئی شریک نبیس ( بعنی میں صرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں ) میں آپ کے حضور میں آر ہا ہوں۔ تمام جمد وستائش، تمام نعمتیں اور کا ننات کی فرما نروائی، بیشک وشیر آپ ہی کے لئے ہے۔ آپ کا کوئی شریک و ہمین ہیں!'' بیتلبید کا ترجمہ ہے۔ آپ کا کوئی شریک و ہمین ہیں!'' بیتلبید کا ترجمہ ہے خور کریں کس طرح اخلاص وعظمت کا نقشہ کھینچا گیا ہے!

دوسری حکمت بنیت: ول کے پختدارادہ کا نام ہے۔ پھراگرزبان سے بھی نیت کے الفاظ کہدلے تو بہتر ہے۔ اس سے ول اور زبان میں موافقت ہو جاتی ہے اس طرح احرام وتلبیہ کے ذریعہ جج وعمرہ کے پختدارادے کا ایک محسوں فعل کے ذریعہ انضباط (تعیین) کرنا مقصود ہے۔ یعنی قول وفعل کے ذریعہ اس نیت کو امرمحسوں بنایا جاتا ہے۔

تیسری حکمت — احرام کے ذریعی نفس کواللہ تعالی کے سامنے خاکساری اور فروتن کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ جب
آ دمی احرام باندھ لیتا ہے۔ وطن کی آسائٹوں کو تج کرچل دیتا ہے۔ اپنی مالوف اور پیاری عاوتوں کوچھوڑ دیتا ہے اور زیب
وزینت کی تمام شکلوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور فقیروں اور مختاجوں کی صورت بنالیتا ہے تو اس سے خوب بندگی اور فروتی
ظاہر ہوتی ہے۔

### پرا گندہ سر ہوتا ہےاوراس کے بدن سے نیپینے اور میل کی بوآتی ہے۔ یہ تینوں بہترین حالتیں احرام کے ذریعہ مخقق ہوتی ہیں۔

#### أقول: اعلم:

[١] أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصويرُ الإخلاص والتعظيم، وضبطُ عزيمةِ الحج بفعلِ ظاهر، وفيه جعلُ النفسِ متذللةٌ لله بترك الملاذِ، والعاداتِ المألوفة، وأنواع التجمل، وفيه تحقيقُ معاناة التعب، والتَّشَعُّثِ، والتَّغَبُّرِ للهِ.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جان لیں: (۱) کہ جج اور عمرہ میں احرام بمزلہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے ہے۔ (یہ غایت درجہ ایجازہے۔ مفصل بات وہ ہے جواو پرعرض کی گئی)(۱)اس (تلبیہ) میں اخلاص اور تعظیم کا نقشہ کھینچنا ہے(۲)اور حج کی نیت کومنضبط کرتا ہے ایک محسوں فعل کے ذریعہ (۳)اور اس (احرام) میں نفس کو اللہ کے لئے خاکساری کرنے والا بناتا ہے۔ لئہ جسوں اور نہیاری عادتوں اور زینت کی شکلوں کو چھوڑنے کے ذریعہ (۳) اور اس میں تعب برداشت کرنے کو اور پراگندہ مری کو اور خاک آلود ہونے کو تحقق کرنا ہے۔

نوٹ: جس طرح گذشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے جج بدل کی روایت لکھے بغیراس کی حکمت بیان کی ہے۔ای طرح یہاں تلبیہ کا تذکرہ کئے بغیراحرام وتلبیہ کی کمشیں بیان کی ہیں۔

숬

샀

# ممنوعات إحرام كى حكمتين

محرم کے لئے ممنوعات احرام سے بچنا تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ ۔۔۔۔ جج وعمرہ میں خاکساری ،ترک زینت اور پرا گندہ سری مطلوب ہے۔اور بیہ مقاصد ممنوعات ِاحرام سے بیچنے ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ ۔۔۔۔جج وعمرہ میں اللہ کا خوف اوراس کی تعظیم کا حساس ضروری ہے۔اور بیاحساس بھی ممنوعات سے بیخے پرموتوف ہے۔

تنبسری وجہ ۔۔۔۔منوعات احرام ہے بچنااس لئے بھی ضروری ہے کہ آ دمی اینے نفس کی پکڑ کرسکے اوراس کو پابند بنا سکے تا کہ وہ اپنی خواہش میں بے لگام نہ ہوجائے۔

یمنوعات احرام سے اجتناب کی عام حکمتیں ہیں۔آگے ہرممنوع امر سے بیخے کی خاص وجہ بیان فرماتے ہیں: (الف) شکار کی ممانعت کی وجہ: شکار کرنا دل بہلا نا اور ایک طرح کی تفریح ہے۔اس لئے احرام میں اس لغومشغلہ دیست سیست ے احتر از ضروری ہے۔ اور شکار کے کھیل ہونے کی دلیل بی صدیث شریف ہے: من اقبع الصید غفل لیعن جوشکار کے پیچھے پڑا (جس کوشکار کا بگر گیا) وہ غافل ہوا لین اہم مشاغل سے بے خبر ہوگیا (ابوداؤد صدیث ۱۸۵۹ کتاب الصید) اس لئے نبی مطابق کے نبی مطابق کے نبی مطابق کے نبی مطابق کی اس سے اگر چہ غیر احرام میں شکار کرنا جا کر ہے۔ سورة الما کدہ کی دوسری آیت میں ہے: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْ ا ﴾ لیعن جبتم احرام سے باہر آجاؤ تو شکار کردا مباح ہے۔ کیونکہ وہ ایک وربید کم ماش بھی ہے چنا نچہ حضرت اساعیل علیہ السلام سے شکار کرنا مردی ہے۔

(ب) جماع ممنوع ہونے کی وجہ: جماع بہیمیت کے تقاضوں میں منہمک ہونا ہے۔ گراس کو بالکلیہ ممنوع بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ شریعت فطری تقاضوں کو پامال نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے لئے مناسب راہیں تجویز کرتی ہیں۔ پس کم از کم بعض احوال میں اور بعض اماکن میں اس کی ممانعت ضروری ہے۔ چنانچہ احرام، اعتکاف، روز دں اور مساجد میں اس کومنوع قرار دیا گیا ہے۔

(ج) سلا ہوا کپڑاممنوع ہونے کی وجہ: رسول اللہ ﷺ وریافت کیا گیا کہ محرم کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا: ''گرتے، عمامے، پاجامے، بارانی کوٹ اور موزے نہ پہنے' (مشکوۃ حدیث ۲۶۷۸) اورا یک بدوی ہوگی ہوگی جس نے عمرہ کا احرام با ندھ رکھا تھا اور جبہ پہن رکھا تھا اور خوشبو میں بُسا ہوا تھا فرمایا کہ '' تیرے بدن پر جوخوشبوگی ہوئی ہوئی ہے۔ ہواس کو تین باردھوڈ ال اور جبہ اتاردے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۸۸) ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ با قاعدہ جسم کی وضع پر سِلا ہوا یا بُنا ہوا کپڑا احرام میں ممنوع ہے۔ بے سلا کپڑا بہنا ضروری ہے۔ اور دونوں میں فرق میہ کہ اول انتھاع ، جبل (زیبائش) اور زیبنت ہے جواحرام کے موضوع کے خلاف ہے اس کے ترک ہی میں اللہ کے لئے فروتی ہے اور ثانی ستر یوشی ہے جواحرام کے موضوع کے خلاف ہے اس کے ترک ہی میں اللہ کے لئے فروتی ہے اور ثانی ستر یوشی ہے جوضروری ہے۔ نگابارگاہ بے نیاز میں پہنچنا ہے اولی اور گیتا خی ہے۔

(۱) احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ: نبی صَلاَیْتَاؤَیْمْ کا ارشاد ہے:''محرم نہ تو اپنا نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا نکاح پڑھائے، اور نہ منگنی بھیجے' (رواہ مسلم مشکوۃ حدیث ۲۲۸۱) اور متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صَلاَیْتَاؤِمْ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا (مشکوۃ حدیث ۲۲۸۲)

تشری : ندکورہ روایات میں تعارض کی وجہ ہے علاء میں اختلاف ہوا ہے: فقہائے تجاز کے نزدیک احرام کی حالت میں نہ دکاح پڑھنا جا تزہے ، نہ پڑھانا۔ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ ای مسلک کوائمہ ثلاثہ نے اختیار کیا ہے۔ اور فقہائے عراق کے نزدیک نکاح جائز ہے ہینی منعقد ہوجائے گا ( مگراحرام کی حالت میں نکاح پڑھنا اور پڑھانا مکروہ ہے۔ اور نکاح کے بعد جماع اور دوائ کہ جماع حرام ہیں ) احناف نے اس رائے کو اختیار کیا ہے۔

مکردہ لازم ندآئے تو اختلاف کی رعایت اُولی ہے۔ پس اس قاعدہ کی روے بہتریہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہ نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا پڑھائے۔

پہلے قول کے موافق ممانعت کی وجہ: یہ ہے کہ نکاح د نیوی امور سے ایبا انتفاع ہے جوشکار کرنے سے بڑھ کر ہے۔ پس جب احرام میں شکار کرناممنوع ہوا تو نکاح بدرجہ اولی ممنوع ہوگا۔ اور حالت ابتداء کو حالت بقا پر قیاس کرنا درست نہیں یعنی یہ خیال کرنا کہ جب احرام باندھنے کے بعد بھی نیوی نکاح میں رہ سکتی ہے تو نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ خیال اس لئے درست نہیں کہ ابتدائے نکاح میں خوشی اور شاد مانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے افظ 'دلین' سے مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ قبر میں فرشتے کہیں گے: مَنْ کنو مقر الفروس لیعن دلین کی طرح سوجا۔ اور کہا جاتا ہے: لاعظ کو بعد عمووس : شادی نمٹ گئی، اب عطرانگانے سے کیا فائدہ! اور حالت بقامیں الی خوشی نہیں ہوتی ۔ پس دونوں با تمیں کیسال منہیں۔ اور ایک کا دوسرے پر قیاس درست نہیں۔

فأئده: يەسئلەقياس يېنىنېيى - بلكەاختلاف كامدارنص بېي اوردلائل مين تطبيق كےاختلاف يرہے يعنى:

ایک رائے میں: پہلی روایت میں نفی حقیقی ہے بینی انعقاد نکاح کی نفی ہے اور دوسری روایت کی توجید یہ ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیتہ لوگوں کواس وقت چلا تھا جب آپ احرام باندھ بچکے تھے، ورند نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔ جبیبا کہ سلم شریف میں خود حضرت میموندرضی اللہ عنہا سے صراحة یہ بات مروی ہے کہ ان کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا (مقلوۃ حدیث ۲۹۸۳)

اور دوسری رائے میں: پہلی روایت میں کمال کی نقی ہے بعنی نکاح تو ہوجائے گا تگریڈ فعل مکروہ ہے۔ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) لا یکخطب میں بالا تفاق کمال کی نفی ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں: و لا یکخطب علیہ بھی ہے یعنی محرم کی متلق نہ بھی ہے اور سے بھی ہے۔ کیونکہ اگر احرام میں تکنی بھیجی گئی، پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو ہے۔ کیونکہ اگر احرام میں تکنی بھیجی گئی، پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو ہیں گئی ہے۔ کہ مدیث کے بین کاح بالا تفاق مروہ ہے۔ پس بیا یک قریبنہ ہے کہ مدیث کے پہلے دوجملوں میں بھی کمال ہی کی نفی ہے۔

(۲) احرام میں حلّتِ نکاح کی روایت متفق علیہ ہے اور ممانعت کی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔امام بخاری داللہ نے اس کونبیں لیا۔اوراصول حدیث میں میہ بات طے ہے کہ تفق علیہ روایت ما انفود به احدُهما سے مقدم ہوتی ہے؛ دراتوی مافی الباب کواختیار کرنا مجتہدین کامتفق علیہ اصول ہے۔

ا الما التعات کی ترتیب میں غور کیا جائے توضیح صورت بیہے کہ آپ کا نکاح حالت احرام میں مقام سُرِف میں ہوا تھا۔ گراس کا پیتالوگوں کواس وقت چلا تھا جب آپ نے عمرہ سے فارغ ہوکرمشر کین مکہ کو ولیمہ کی وعوت بھیجی تھی ،جس کو

- ﴿ الْرَازِكُولِيَبُلِيْكُوْ ﴾

انھوں نے محکرا دیا تھا۔

(۵) شکارکیا ہے؟ شکار کی تعریف کی نص سے ٹابت نہیں۔ اس لئے اس کی تعین ضروری ہے:

سوال: انسان کبھی کی جانور کو کھانے کے لئے مارتا ہے، بھی شکار کی تمرین کے لئے مارتا ہے، بھی اس کے ضرر سے بچنے

کے لئے یا دوسروں کو بچانے کے لئے مارتا ہے اور بھی پالتو جانوروں کو کھانے کے لئے ذریح کرتا ہے، تو ان میں سے شکار کونسا ہے؟

جواب: حدیث میں ہے کہ: ''اس شخص پرکوئی گناہ نہیں جو پانچ جانوروں کو حرم میں بیاا حرام میں قبل کرتا ہے: چو ہا، کوا،

چیل، بچھواور کٹ گھنا کتا'' (مفکل قد حدیث ۱۹۹۸) فقہاء نے اس سے بہ قاعدہ بنایا ہے کہ جو جانور ایذاء پہنچا تا ہے، یا

انسان پر بیااس کے سامان پر حملہ کرتا ہے اس کوئل کرنا درست ہے۔ کیونکہ عرف میں ان جانوروں کے قبل کرنے کوشکار کرنا

منہیں کہا جاتا۔ اس طرح پالتو چو پائے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند جانور جن کوگھروں میں عام طور پر پالا جاتا ہے ذرک

[٢] و إنسما شُرع أن يجتنب المحرمُ هذه الأشياء: تـحقيقاً للتذلل وتركِ الزينة والتشَعُّث، وتنويهًا لاستشعار خوفِ الله وتعظيمه، ومؤاخذةَ نفسِه، أن لاتسترسل في هواها.

[الف] و إنما الصيد تَلَةً وتوسُّع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من اتَّبع الصيد لَهَا" ولم يثبت فِعلُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاكبار أصحابه، وإن سَوَّغَه في الجملة.

[ب] و الجماع انهماك في الشهوة البهيمية؛ وإذا لم يَجُز سدُ هذا الباب بالكلية، لأنه يخالف قانونَ الشرع، فلا أقلُ من أن ينهي [عنه] في بعض الأحوال، كالإحرام، والاعتكاف، والصوم، وبعض المواضع، كالمساجد.

[ج] سئل: ما يَـلُبس الـمـحـرمُ من الثياب؟ فقال: " لاتلبسوا القُمُصَ، ولا العمائم، ولا السرا ويـلاُتِ ولا البَرَانِسَ، ولا الخفافَ" وقال للأعرابي: " أما الطَّيْبُ الذي بك فاغْسِلْه ثلاث مرات، وأما الجُيَّةُ فانْزِغْها"

والفرق بين المخيط ومافي معناه وبين غيرِ ذلك: أن الأول ارتفاق وتجمُّل وزينةٌ، والثاني سترةُ عورةٍ، وتركُ الأول تواضُعٌ لله، وتركُ الثاني سوء أدب.

[د] قبال النبي صلى الله عليه وسلم: " لايَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُب ورُوى: أنه تزوَّج ميمونة محرمًا.

أقول: اختيار أهيل المحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء: أن السنة للمحرم أن لاينكح، واختار أهل العراق: أنه يجوز له ذلك؛ ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أولى.

وعلى الأول: السرُّ فيه: أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة اكثَرُ من الصيد؛ ولايُقاس الإنشاءُ على الإبقاء، لأن الفرحَ والطربَ إنما يكون في الابتداء، ولذلك يُضرب بالعَروس المثلُ في هذا الباب، دون البقاء.

[م] ثم لابد من ضبط الصيد: فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، وقد يقتل مالايريد أكله، وإنسما يريد التمرُّنَ بالاصطياد، وقد يقتل يريد أن يَدفع شرَّه عنه، أو عن أبناء نوعه، وقد يذبح بهيسمة الأنعام، فأيها الصيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس لاجُناحَ على من قتلهنَّ في المحرم والإحرام: الفارة، والغراب، والحِدَأة، والعقرب، والكلبُّ العَقور" والجامع: المؤدى الصائل على الإنسان، أو على متاعه؛ فإذا رُجِعَ إلى استقراء العُرف لايقال له صيد؛ وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأمثالهما مما جربِ العادة باقتنائه في البيوت لاتسمى صيدًا؛ وأما الأقسامُ الأَخرُ: فالظاهر أنها الصيد.

تر جمہ: (۱) اور مشروع کیا گیاہے کہ بج محرم ان چیزوں ہے: صرف فروتی، ترک نے بنت اور پرا گندہ سری کو تفق کرنے کے لئے ۔ اور اللہ کے فوف اور اس کی تعظیم کے احساس کرنے کی شان بلند کرنے کے لئے ۔ اور اپنی نفس کا مؤاخذہ کرنے کے لئے ، تا کیفس پی خواہش میں مطلق العنان نہ ہوجائے (اُن ہے پہلے لام جارہ مقدرہ نای لندلا)

(الف) اور شکار کرنا صرف ول بہلا نا اور کشادگی بعنی تفریح ہے۔ اور اسی وجہ ہے نبی مظافی آیا نے فرمایا: ''جوشکار کے پیچھے پڑ گیا وہ غفلت میں پڑ گیا' اور نہیں ثابت ہوا شکار کرنا نبی مطال تھے اور نہ آپ کے بڑے صحابہ ہے۔ اگر چہ فی الجملہ بعنی بعض حالات میں اس کوجائز قر اردیا گیا ہے۔

(ب)اور جماع بہیمی خواہش میں نہمک ہونا ہے۔اور جب بالکلیداس درواز ہ کو بند کرنا جائز نہیں ، کیونکہ وہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے ، تو نہیں کم اس ہے کہ روکا جائے (اس سے ) بعض حالات میں۔ جیسے احرام ،اعتکاف اور روز ہ اور بعض جگہوں میں جیسے سجدیں۔

(ج) دریافت کیا گیا.....اورفرق سلے ہوئے اور جو سلے ہوئے کے معنی میں ہیں کے درمیان اور ان کے علاوہ کے درمیان: یہ ہے کہ اور خوسلے ہوئے کے معنی میں ہیں کے درمیان اور ان کے علاوہ کے درمیان: یہ ہے کہ اول انتفاع بجل اور زینت ہے۔ اور ثانی ستر پوٹی ہے۔ اور اول کا ترک اللہ کے لئے خاکساری ہے۔ اور ثانی کا ترک بے ادبی ہے۔ اور ثانی کا ترک بے ادبی ہے۔

ہے شکار کرنے سے۔اور ابتداء کو بقاء پر قیاس نہ کیا جائے۔اس لئے کہ خوشی اور شاد مانی ابتداء ہی میں ہوتی ہے۔اورامی وجہ ہے ''دلہن'' کے ذریعہ کہاوت بیان کی جاتی ہے اس باب میں یعنی خوشی اور شاد مانی کے سلسلہ میں ،نہ کہ بقاء کے ذریعہ۔

## تعيين مواقيت كي حكمت

صدیث سرسول الله میلانی الله میلانی الله میلانی الله میلانی اور جمع فیه کوالل شام کی۔ اور قرن کی اور قرن کی السمندازل کوالل نجد کی۔ اور به کم کوالل بیمن کی۔ لیس بیچاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے میقات ہیں۔ اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو إن مقامات ہے آئیں۔ جن کا ارادہ جج یا عمرہ کا ہو۔ اور جولوگ ان مقامات سے درے ہیں (یعنی مکہ کی طرف کے رہنے والے ہیں) تو ان کے احرام باند صنے کی جگدان کا وطن ہے (اور بید قاعدہ ای طرح چلے گا) یہاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے (متفق علیہ مقلوۃ حدیث ۲۵۱۷) قاعدہ ای میاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے (متفق علیہ مقلوۃ حدیث ۲۵۱۷) فاکدہ: مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں اہل عراق کے خات عب رقومیقات مقرر کی گئی ہے (مقلوۃ حدیث ۲۵۱۷) ان یا نچوں مواقیت کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔

دوال خولیفة: مدینه سے مکہ کے راستہ پرصرف پانچ چومیل پرواقع ہے۔ بیمکہ سے سب سے بعید میقات ہے۔ یہاں سے مکہ تقریباً دوسومیل ہے۔ بلکہ آج کل کے راستہ سے تو تقریباً ڈھائی سومیل ہے۔ میں میں میں ماہ سے سے میں تاتیم

جُه خفة : بدرابغ كرقريب أيكستى تقى اب اس كانام ونشان بيس مركم وقوع معلوم بـ بيميقات مكرت

﴿ أَوْسَوْرَ بِبَالِيْسَرُدُ ﴾

تقریباایک سومیل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب واقع ہے۔

ریب یا میں مصادل کی ہے۔ ۳۵،۳ میل مشرق میں نجدے آنے والے راستہ پرایک پہاڑی ہے۔ فراٹ عِن فی: مکہ سے شال مشرق میں عراق ہے آنے والے راستہ پر۵۰ میل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ یکٹ ملکٹ : تہامہ کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے۔ جو مکہ سے تقریباً ۴۰ میل جنوب مشرق میں یمن سے آنے والے راستہ پریژتی ہے۔

نوٹ :مواقیت کابی تعارف معارف الحدیث (۲۰۲:۴) سے ماخوذ ہے۔

مدینہ والوں کے لئے بعیدترین میقات مقرر کرنے کی وجہ: مدینہ والوں کے لئے بعیدترین میقات دووجہ ہے مقرر کی گئی ہے:

کپہلی وجہ مدیدہ منورہ اپنے جلو میں چند خصوصیات لئے ہوئے ہے: (۱) وہ وقی اترنے کی جگہ ہے بینی نبی سالنہ الیا کے وطن نانی ہے (۲) وہ ایمان کے شکو نے کی جگہ ہے بینی وہاں آخر تک شم ایمان فروز ال رہے گی مشق علیہ وابیت ہے: إِنَّ الابیمان لَی اَوْدُ الله المدینة کما تَاوُرُ الله بینی وہاں آخر تھے: بینگ ایمان مدینہ کی طرف شکر جائے گا جس طرح سانب الموم بیر کراور بیٹ بھر سانب المین کی طرف اسکر جاتا ہے (مشکو قاصدیث ۱۹ باب الاعتصام السنے) بینی جس طرح سانب گھوم بھر کراور بیٹ بھر کراور بیٹ بھر کراور بیٹ بھر کراور ہے بیا کی طرف اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح بہاڑی بکرا نیج اثر کراور جر چگ کر بہاڑی بھرائی کی طرف اور ایک وابیت میں ہے کہ جس طرح بہاڑی بکرا نیج اثر کراور جر چگ کر بہاڑی ووایت میں ہے کہ جس طرح ایمان بھی و نیا میں بھیل کراورا پی تا بانی وکھا کر، آخر میں مدینہ مورہ کی طرف (اورایک روایت میں ان کی شم روشن رہے گی (۳) مدینہ دارالبحر ت ہو ایمان خال میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروش ہوتے ہیں (۲) مدینہ دار البحر ت ہوں جو اللہ براوراس کے رسول سِلِی ایمان لائی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ مورہ کے باشندے دور ہرز مانہ میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروش ہوتے ہیں (۲) مدینہ دو ہی ہی ہوتا ہیں جو اللہ براوراس کے رسول سِلِی ایمان لائی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ مورہ کے باشندے دو کہا ہی ہوت کے بیت میں دورہ کے باشندے دورہ کی ہو کہا کہ کہ کہ کہا کہ کو در سے مدینہ مورہ کے باشندے دورہ کہا کہ بیت کی دورہ کے باشندے کی دورہ کے باشندے کی دورہ کے باشندے کو دیکھ کو دورہ کے باشندے کا میں میں کو دیکھ کو دورہ کے باشندے کے دورہ کی کی دورہ کے باشندے کی دورہ کے باشندے کی دورہ کے باشندے کی دورہ کے باشند کے باشند کے باشند کے باشند کے باشند کے باشند کی کی دورہ کے باشند کے باشند کی دورہ کے باشند کی دورہ کے باشند کے باشند کی دورہ کی دورہ کے باشند کے باشند کی دورہ کی کی دورہ کے باشند کی دورہ کے باشند کی دورہ کی کو باس کے باشند کی دورہ کی کو باس کے باشند کی دورہ کی کروں کے باشند کی دورہ کی کروں کی کروں کے باشند کی دورہ کی کروں کی کروں کی کروں کی

اس کے زیادہ حفدار تھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں (احرام کی حالت اور تلبیہ کی زمز مہ خواتی اس مقصد کے لئے ہے ) اور وہ عبادت کی زیادتی کے ساتھ مخصوص کئے جائیں۔ کیونکہ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اِن کوعبادت میں مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے: ع: جن کے رہے ہیں ہوا، ان کومشکل سوا ہے!

دوسری وجہ ندیندگی میقات فو المنحسلیفة ہے، جو مدینہ سے صرف پانچ چھیل پرواقع ہے گویا مدید والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن سے احرام بائدھ کرچلیں کیونکہ مدینہ شریف ہی مکہ مکر مدسے وہ قریب ترین ہی ہی مہ مکر مدسے وہ قریب ترین ہی ہی جس کے باشندے زمانہ نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ اور جواب ایمان میں خلص بھی تھے۔ دوسری کوئی ہی ایمان میں خلص بھی تھے ۔ خو النی بھی ۔ جو بحرین کا ایک قلعہ تھا ۔ اگر چہ دور نبوی میں ایمان لے آیا تھا۔ اور وہ اپنے ایمان میں خلص بھی تھے ۔ مگر چونکہ وہ مکہ سے بہت دوری پر واقع تھا، اس لئے ان کوابیا تھم دینے میں کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کرچلیں: وقعت تھی۔ اور طائف اور ممام بھی اگر چہ دور نبوی میں ایمان لائے تھے اور مدینہ کی بنسبت مکہ سے قریب بھی تھے۔ گر ان کے باشندے دور نبوی میں ایمان میں خلص نہیں تھے۔ اس لئے ان کوبھی ایبا تھم دینا مناسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کوابیا تھم دینا مناسب نہیں تھی۔ اس لئے ان کوبھی ایبا تھم دینا مناسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کوابیا تھم دینا مناسب نہیں تھی۔ اس لئے انہیں کوبھی دیا گیا۔

[٣] ووقَّت الأهل المدينة ذاالحُليفة، والأهل الشّام الجُحْفَة، والأهل نجد قَرْنَ المنازل، والأهل اليسمن يَلَمْلَمَ؛ فهنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلنَّ، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فمَهَلُه من أهله، حتى أهلُ مكة يُهلُون منها.

أقول: الأصل في المواقيت: أنه لما كان الاتيانُ إلى مكة شَعِفًا تَفِلًا تاركاً لغُلواء نفسه: مطلوباً، وكان في تكليف الإنسان أن يُحرم من بلده حرج ظاهر، فإن منهم من يكون قُطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر : وجب أن يُخص أمكنة معلومة حول مكة يُحرمون منها، ولا يؤخرون الإحرام بعدَها؛ ولابدً أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة، ولا تخفي على أحد، وعليها مرور أهل الآفاق، فاستَقُر أ ذلك، وحَكمَ بهذه المواضع.

واختار الأهل المدينة أبعدَ المواقيت: الأنها مَهْبِطُ الوحى، ومأرزُ الإيمان، و دارُ الهجرة، وأولُ قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحقُ بأن يُبالغوا في إعلاء كلمة الله، وأن يُخَصُّوا بزيادة طاعة الله. وأيضًا: فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخصلتُ إيمانها، بخلاف جُوَّاتي والطائف ويمامَة وغيرها، فلا حرج عليها.

کی ہے۔البتہ شاہ صاحب نے حدیث کا ایک جملہ حذف کردیا ہے۔اوروہ ہے: و کذاك و کذاك اوپر بین القوسین میں اس كاتر جمه كيا كميا ہے۔ كيونكہ تنى جوكہ غايت كے لئے ہے،اس كامغہوم اس محذوف كے بغيرواضح نہيں ہوتا)

میں کہتا ہوں: مواقیت میں اصل یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ جب مکہ کی طرف آنا درانحائیکہ وہ آشفتہ سر ہو، بدن اور
کپڑے چرکیں ہوں، اپنفس کی نشاطِ جوانی کوخیر یا دیکہے والا ہو: مطلوب تھا۔ اورانسان کواس بات کا مکلف کرنے میں
کہ وہ اپنے شہرے احرام باندھے: کھلی دفت تھی۔ کیونکہ ان میں سے پچھا ہے ہیں جن کا علاقہ ایک یاہ اور دو ماہ اور اس سے ذیادہ مسافت پر ہے۔ تو ضروری ہوا کہ مکہ کے گرد پچھ جانی بچانی جگہیں مخصوص کی جا کمیں جہاں سے لوگ احرام
باندھیں۔ اوران کے بعد احرام کومؤخر نہ کریں۔ اور ضروری تھا کہ وہ جگہیں واضح اور مشہور ہوں۔ اور کسی پر پوشیدہ نہ ہوں۔ اوران پرآفاق والوں کا گذر ہوتا ہو۔ پس آب نے ان جگہوں کا جائزہ لیا۔ اوران چگہوں کا فیصلہ فر مایا۔

اور مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات کو پسند کیا: کیونکہ مدینہ وی اتر نے کی جگہہہ۔ اور ایمان کے سکڑنے کی جگہہ۔ اور دارالہ جر۔ اور دارالہ جر۔ اور وہ پہلی بستی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے۔ پس اس کے باشندے زیادہ حقد ارتبے اس بات کے کہ وہ خوب کوشش کریں اللہ کا بول بالا کرنے میں۔ اور بید کہ وہ خصوص کئے جا کمیں اللہ کی عبادت کی زیاد تی کے ساتھ ۔ اور نیز: پس مدینہ آن اقالیم میں قریب ترین خطہ ہے جورسول اللہ میلائی ایکان خاص کیا ہے۔ برخلاف بول آئی اور طاکف اور بمامہ اور ان کے علاوہ کے۔ پس میں ایمان لایا ہے۔ اور اس نے اپنا ایمان خالص کیا ہے۔ برخلاف بولی اور طاکف اور بمامہ اور ان کے علاوہ کے۔ پس کچھ دقت نہیں مدینہ والوں پر (وطن سے احرام باند صنے میں)

☆ ☆ ☆

## وتوف عرفه كي حكمتين

تج کاانهم ترین رکن نوی فری الحج کومیدان عرفات میں پہنچنا ہے۔اوراس میں دکھتیں ہیں:

ہم کی حکمت: لاکھوں مسلمانوں کامعین وقت اور معین جگہ میں فقیروں اور عنا جوں کی صورت بنا کرجمع ہوتا۔اوران کا
اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور رحمت کے لئے دعا نمیں اور آہ وزاری کرنا، اثر عظیم رکھتا ہے برکات اللہ کے نازل

ہونے میں، اور روحانیت (انوار) کے پھیلنے میں یعنی جب سب بندے ل کراللہ کے سامنے روتے گڑا گڑاتے ہیں تو
رحمت و خداوندی کا اُتھاہ سمندر جوش میں آتا ہے۔اور اللہ تعالیٰ بندوں کی منظرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جے و کمچہ کر
شیطان جُل کھن جاتا ہے اور اپنا سرپیٹ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' شیطان کسی دن بھی اتنا ذکیل، اتنا خوار،
اتنا و حدکارا ہوا اور پیشکارا ہوا اور اتنا جلا بھی نہیں و یکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذکیل وخوار، روسیاہ اور جلا بھینا و یکھا
جاتا ہے۔اور یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت کو ہرستے ہوئے، اور ہڑے بردے گنا ہوں کی

معانی کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتاہے(اور بیہ بات اس تعین کے لئے نا قابل برداشت ہوتی ہے) البتہ وہ جنگ بدر کے موقعہ براس سے بھی زیادہ کر مے حال میں تھا (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۰)

دوسری حکمت بچے کے پہلے باب میں یہ بات بیان کی جا چک ہے کہ تج کی ایک مسلحت: در بارخداوندی میں حاضری دینا ہے۔اس مسلحت کا تحقق وقوف عرفہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس موقعہ پرتمام تجاج ایک جگہ اسٹھے ہوئے ہیں۔اس لئے وقوف عرفہ کو اعظم رکن قرار دیا گیا ہے۔

سوال دربار خداوندی میں حاضری کے لئے 9 ذی الحجاور میدان عرفات کی تخصیص کیوں ہے؟

جواب بخیصیص موروثی ہے بینی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بیہ بات متوارث چلی آرہی ہے۔ تاریخی روایات بیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء اس تاریخ میں اور اس جگہ میں جج کے لئے جمع ہوتے تھے۔ اور سلف صالحین کے طریقہ کواپنا ناتعیین اماکن وازمنہ کے باب کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔

وضاحت: ج کالفظا ہے جلو میں گونہ سفر کے معنی لئے ہوئے ہے۔ حَبَّے الیه (ن) حَبَّا وَجِبَّا کے معنی ہیں:

کہیں ہے آنا۔ حَبِّے المسکان کے معنی ہیں: کسی جگہ کا قصد کرنا۔ حَبِّے البیتَ کے معنی ہیں: عبادت کے لئے بیت اللہ

کہنچنا۔ حَبِّے بنو فلان فلانا کے معنی ہیں: بکثر سے آنا جانا۔ اور ج صرف آفاتی نہیں کرتے ، مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔

اور اب مواصلات کی فراوانی کی وجہ ہے آگر چہ ہیرونی تجاج کا غلبہ ہوتا ہے، گر پہلے مقامی ججاج کی کثرت ہوتی تھی اور

ان کے حق میں سفر کا تحق ای طرح ہوسکتا ہے کہ وہ حرم ہے باہر لکلیں۔ چروبال سے بیت اللہ کا قصد کریں۔ جسے عمرہ کے

معنی ہیں: زیارت کرنا یعنی بیت اللہ کی ملاقات کے لئے آنا۔ اس کے مفہوم میں بھی گونہ سفر کے معنی شامل ہیں۔ اس لئے

جو خص مکہ کرمہ سے عمرہ کرنا چا ہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم سے باہر نکلے۔ اور جل سے احرام با ندھ کر بیت اللہ

کی زیارت کرے۔ اب رہی ج کے کا جمّاع کے لئے میدان عرفات اور ۹ رذی الحجہ کی تخصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو معنی سے معنی سے بہر نکلے۔ اور جل سے اور کی وجہ وہ جو معنی سائر مائی ہے یعنی یہ چیز موروثی ہے۔

معنی شاہ صاحب رحم اللہ نے بیان فرمائی ہے یعنی یہ چیز موروثی ہے۔

[٤] والسرُّ في الوقوف بعرفة :أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان واحد، راغبين في رحمة الله، داعين له، متضرعين إليه: له تأثير عظيم في نزول البركات، وانتشار الروحانية؛ ولذلك كان الشيطانُ يومئذ أَذْ حَرَو أَحْقَرَ مايكون.

وأيضًا: فاجتماعُهم ذلك تحقيقٌ لمعنى العُرْضَة؛

و خمصوصُ هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام، على ما يُذكر في الأخبار عن آدم فمن بعدَه، والأخذ بما جرت به سنةُ السلف الصلاح أصلٌ أصيلٌ في باب التوقيت.

تر جمه: (٣) اورعرفه میں پنچنے میں راز: بیہ ہے کہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک زمانہ میں اور ایک جگہ میں ، درانحالیکہ وہ

الله کی رحمت میں رغبت کرنے والے ہوں ، الله تعالیٰ کو پکار نے والے ہوں ، الله کے سامنے گر گر انے والے ہوں : ایسے
اجتماع کے لئے تا شیم عظیم ہے برکتوں کے نزول میں۔ اور روحانیت کے بھیلنے میں۔ اور ای وجہ سے شیطان اس ون
نہایت ذلیل اور نہایت خوار ہوتا ہے جووہ ہوسکتا ہے یعنی جس قدر ممکن ہوتا ہے ۔۔۔ اور نیز: پس لوگوں کا بیاجتماع دربار
خداوندی کی حاضری کے مقصد کو بروئے کا راؤنا ہے ۔۔۔ اور اس ون اور اس جگہ کی تخصیص نسل درنسل نقل ہوتی ہوئی آئی
ہوئی آئی
ہوئی آئی
ہوئی آئی ہے ، انبیاء کیسیم السلام ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں ذکر کیا گیا ہے ، آدم علیہ السلام سے پھر ان سے جوان کے بعد
ہیں۔ اور اس چیز کو اپنانا جس کے ساتھ سلف صالحین کا طریقہ جار کی رہا ہے : ایک مضبوط بنیاد ہے تعیین کے باب میں۔
ہیں۔ اور اس چیز کو اپنانا جس کے ساتھ سلف صالحین کا طریقہ جار کی رہا ہے : ایک مضبوط بنیاد ہے تعیین کے باب میں۔

### منی میں قیام کی حکمت

زمان جاہلیت میں جے کے بعد منی میں برا ابازار لگنا تھا۔ جیسے عُکاز، بَختہ اور ذوالمجاز کے بازار ۔ اور بازار لگانے کے لئے منی کا انتخاب دو وجہ سے کیا گیا تھا: ایک: جی کے لئے مکہ میں دور دراز مقامات سے ایک خلقت جمع ہوتی تھی۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور سود مند سیزن اور کوئی نہیں تھا۔ دو سری وجہ سے کہ اس بھاری انبوہ کا متحمل نہیں تھا۔ لین لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مکہ میں یہ بازار نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لئے اگر ان کے شہری اور قرز وی مشہورا در کہنا م اس کے اگر ان کے شہری اور قرز وی مشہورا در کہنا م اس کا م کے لئے منی جیسی کوئی کھلی جگہ تجویز نہ کرتے تو لوگ پریشانی میں پڑجاتے۔ اور اگر جج کے لئے آنے والوں میں تخصیص کی جاتی کہ اسے ہی آدمی آئیں یا فلاں قبائل ہی آئیں تو یہ بات لوگوں کونا گوار ہوتی۔

پھر جب منی میں قیام کا دستور چل پڑا تو عربوں کی عادت وحمنیت نے یہاں بھی تفاخرو تکاثر کی راہ نکال لی اور شاعری کا دور چلنے لگا۔ جس میں اسلاف کے کا رناموں کا تذکرہ ،اپنی جلالت وشجاعت کا ذکراورا پینے ہمنوا وَں کی کثرت کا بیان ہوتا تھا، تا کہ قریب وبعید کے لوگ اسے تنیں۔اور دور دورتک اس کا چرجا پھیلا کیں۔

پھر جب اسلام کا دور آیا تو نبی مظافی آئے ہے ۔ خصوص فرمایا کہ دینی مقاصد کے لئے بیا جھاع ضروری ہے۔ تا کہ اس کے ذریع سلمانوں کا دید بہ ان کی تعداد اور ان کے ساز وسامان کا لوگوں کو پید پلے۔ اور اللّہ کا دین غالب ہو۔ اور دور تک دین کا آوازہ بلند ہو۔ اور تمام ممالک ہیں اسلام غلبہ پائے۔ چنانچے رسول اللّه مِنالِیْکَا اِلَیْکِیْلِ نے اس اجتماع کو باتی رکھا۔ لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور شوق دلایا (اس طرح کہ منی ہیں قیام مسنون کیا۔ اور روز اند جمرات کی رمی واجب کی ) البت کو اس کی ترغیب دی اور شوق دلایا (اس طرح کہ منی ہیں قیام مسنون کیا۔ اور روز اند جمرات کی رمی واجب کی ) البت سام عکو زیم رہا کا کہ مشہور بازار تھا۔ کہ کے قریب انکہ اور طائف کے درمیان ہرسال ذی قعدہ میں یہ بازار لگتا تھا۔ اور ۴ دن تک چلتا تھا۔ اور جماع کی دوری پرایک چشرتھا۔ وہاں بھی بازار لگتا تھا۔ اور دوا کھانام تھا۔ وہاں بھی بازار لگتا تھا۔ اور کا نام آیا تو بیسب بازار بند ہو گھا ا

التوزينانية لها

تفاخرا دراسلاف کے کارناموں کو بیان کرنے کی رسم ختم کردی۔اور ذکر اللہ کواس کا قائم مقام کردیا (دیکھیے سورۃ البقرہ آیت ۲۰۰ ) اور اس کی نظیر بیہ ہے کہ عربوں میں جن ضیافتوں اور تقریبات کا رواج تھا، اسلام نے ان سب کوختم کردیا ، مگر دعوت و ولیمہ اور دعوت عقیقہ کو باتی رکھا ، کیونکہ خاندانی زندگی میں اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔

[٥] والسرُّ في نزول منى: أنها كانت سوقًا عظيمًا من أسواق الجاهلية، مثلُ عُكاظِ، والمَجَنَّةِ، وذى المَجَاز، وغيرها؛ وإنما اصطلحوا عليه: لأن الحج يجمع أقوامًا كثيرة من أقطار متباعدة، ولا أحسنَ للتجارة ولا أرفقَ بها من أن يكون موسِمُها عند هذا الاجتماع؛ ولأن مكة تَضِيقُ عن تلك الجسود المُجَنَّدةِ، فلو لم يصطلح حاضِرُهم وباديهم، وخاملُهم ونبيهُهم على النزول في فضاءِ مثلَ منى لَحَرَجُوا، وإن اختص بعضُهم بالنزول لو جدوا في أنفسهم.

ولما جرت العادة بنزولها اقتضى دَيْدَنُ العرب وحَمِيَّتُهم أن يجتهد كلُّ حَيِّ في التفاخر والتحاثر، وذكرٍ مآثر الآباء، وإِرَاءَ قِ جَلَدِهم، وبكثرةِ أعوانهم، ليرى ذلك الأقاصى والأدانى، ويبعد به الذكرُ في الأقطار؛

وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله، يظهر به شوكة المسلمين وعِدَّتُهم وعُدَّتُهم، ليظهر دينُ الله، ويبعُدَ صِيْتُه، ويغلب على كل قُطر من الأقطار، فأبقاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وحثَّ عليه، ونَسَخَ التفاخر وذكر الآباء، وأبدله بذكر الله، بمنزلة ما أبقى من ضيافاتهم وولائمهم: وليمة النكاح، وعقيقة المولود، لمَّا رأى فيهما من فوائدَ جليلة في تدبير المنزل.

ترجمہ: (۵) اور منی میں اتر نے میں راز: یہ ہے کہ منی جاہلیت کے بازاروں میں سے ایک بڑا ہازارتھا۔ جیسے عُکاظ،
جُنّہ، ذوالحجازاوران کے علاوہ۔ اور جاہلیت کے لوگوں نے منی کے نزول پراس لئے اتفاق کیا تھا کہ جج دور دور مقامات سے
بہت اقوام کوجع کرتا ہے۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفیز نہیں ہے کہ اس کا سیزن اس اجتماع کے
موقعہ پر ہواور اس کے لئے مکہ تنگ تھا اس بھاری انبوہ سے۔ پس اگر ندا تفاق کرتے ان کے شہری اور ان کے بدوی اور ان
کے کمنام اور مشہور منی جیسی کھلی جگہ میں قیام پر تو لوگ دفت میں پڑجاتے۔ اور اگر خاص کئے جاتے ان کے بعض اتر نے پر تو
وہ اینے دلوں میں تنگی یاتے (یہاں اتر نے سے مراد حج کے لئے آتا ہے)

اور جب منی میں قیام کی عادت چل پڑی تو عربوں کی عادت اوران کی حمیت نے تقاضا کیا کہ انتہائی کوشش کرے ہر قبیلہ تفاخر و تکاثر میں اوراسلاف کے کارناموں کے تذکرہ میں ، اورا پی جُلا دت اورا پنے معاونین کی کثرت دکھانے میں۔ تاکہ قریب وبعید کے لوگ اس کودیکھیں لیعنی سنیں۔اور دور تک جائے اس کے ذریعے تذکرہ مما لک میں۔ اوراسلام کواس طرح کے اجتماع کی حاجت تھی، جس کے ذریعہ ظاہر ہو مسلمانوں کا دبد ہاوران کی تعداداوران کا سامان ، تا کہ غالب آئے اللہ کا دیں۔ اور دور تک بھیلے اس کا شہرہ۔ اور غالب آئے خطوں میں سے ہرخطہ پر ۔ پس باتی رکھا اس کو نبی سیانیا آئے گئے آئے ۔ اس پر ابھارا۔ اور اس کا شوق ولا یا۔ اور ختم کر دیا تفاخراورا سلاف کے تذکر ہے کو۔ اور بدل دیا اس کو نبی سیانی آئے گئے آئے ۔ اس پر ابھارا۔ اور اس کا شوق ولا یا۔ اور عوتوں میں سے: تکارے کے ولیمہ کو اور نومولود کے عقیقہ فرکراللہ سے۔ ویسے جیسے باتی رکھا آپ نے عربول کی تقریبات اور دعوتوں میں سے: تکارے کے ولیمہ کو اور نومولود کے عقیقہ کو۔ جب دیکھے آپ نے اس میں بڑے برے فوائد فائدانی زندگی میں۔

لغات: أنها كا هميرمنى كى طرف بتاويل بقعه اور نظه لوثتى ہے ..... دَيْدَن: عادت .... حسبت: قوت غطبيه جب جوش زن ہوتو حميت كه لاتى ہے۔ پھرا گرضيح جگہ جوش ميں آئے تو وہ غيرت اسلامى ہے، ورنه جميت جاہليہ ہے .... تنفاخو : خود ستائى ، برائى مارنا ..... تى كاثو : بہتا يت ، زيادہ طبی ۔ جاہ ودولت يا عزت ومرتبه يا مال واولا دكى كثرت كے لفاخو : خود ستائى ، برائى مارنا ..... مآثر جمع ہے مَأْفَر هَى ، جس كمعنى بيں : عمده فعل ۔ خاندانى عزت ..... الجكد الحق الى بائى بائى مراديهاں صلفاء بيں ۔ يعنى زمين اور ختى ۔ جلد (ك) بَحَلْدا و جلادة : صبر واستقلال اور توت و كھلانا ..... اعوان ہے مراديهاں صلفاء بيں ۔ يعنى وه قبائل جن سے دوستی ہے ..... المعدة : تيارى ، سامان حرب وغيره ..... المعينت : اچھى شهرت ..... نَدَبَ (ن) إليه : بلانا ، برا هيئة كرنا ۔ ..... نَدَبَ (ن) إليه : بلانا ، برا هيئة كرنا ۔

☆ ☆ ☆

# غروب کے بعد عرفہ ہے واپسی ،مز دلفہ میں شب باشی اور وقوف کی متیں

حرام کے پاس اللہ کو یا دکرو۔اوراس طرح یا دکروجس طرح تم کو ہتلار کھا ہے۔اگر چیل ازیں تم مگراہوں میں سے تھے۔ یعنی

جاہلیت میں جو پچھ یہاں کیاجا تا نقادہ گمرائی تھی ۔۔ اور یہاں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا تھم اس لئے دیا کہ جاہلیت کی

عادت کا انسداد ہوجائے بعنی بیذ کران کوتفاخر کا موقعہ ہی نہ دے۔ نیز اس جگہ ذکر الہی کے ذریعے تو حید کی شان بلند کرنا: ایک

طرح کی منافست اورریس کی ترغیب بھی ہے کہ دیکھیں تم خدا کی یا دزیادہ کرتے ہویامشرکین کی مفاخرت کاللہ بھاری ہے!

نوث تقریر مضمون میں تفتر یم وتا خیر کی گئے ہے یعنی عرف سے غروب کے بعدوالیس کابیان مؤخر تعالی کومقدم کیا گیا ہے۔

[٦] والسرُّ في المبيت بمزدلفة: أنه كان سنة قديمة فيهم، ولعلهم اصطلحوا عليها لمَّا رأوا من أن للناس اجتماعاً، لم يُعْهَدُ مثلُه في غير هذا الموطن، ومثلُ هذا مَظِنَّةُ أن يُزاحم بعضُهم بعضًا، ويحطم بعضًا، وإنما بَرَاحُهم بعد المغرب، وكانوا طولَ النهار في تعبٍ، يأتون من كل في عميق، فلو تَجَشَّموا أن يأتوا منى ــوالحالُ هذه ــلتعبوا.

وكان أهل الحاهلية يدفعون من عرفاتٍ قبل الغروب، ولما كان ذلك قدرًا غير ظاهرٍ، ولايتعين بالقطع، ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعيين، لا يحتمل الإبهامُ: وجب أن يُعَيِّنَ بالغروب.

وإنها شُرع الوقوف بالمشعر الحرام: لأنه كان أهل الجاهلية يتفاخرون ويتراء ون، فأبدل من ذلك إكثارُ ذكر الله، ليكون كابحًا من عادتهم، ويكون التنوية بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة، كأنه قيل: هل يكون ذكرُكم الله أكثرَ، أو ذكرُ أهل الجاهلية مفاخِرَهم أكثرَ؟

ترجمہ: (۲) اور مز دلفہ میں شب باشی کا راز: یہ ہے کہ بیان کا پرانا طریقہ تھا۔ اور شاید انھوں نے اتفاق کیا مزدلفہ
میں قیام پر جب دیکھی انھوں نے یہ بات کہ لوگوں کا اس کے مانداجتماع جانا پہچانا نہیں گیا اس جگہ کے علاوہ میں۔ اور اس
طرح کا اجتماع احتمالی جگہ تھا اس بات کی کہ تگی کریں ان کے بعض بعض پر ، اور چور چور کر دیں ان کے بعض بعض کو۔ اور
لوگوں کی روانگی مغرب بعد ہی ہوتی ہے۔ اور لوگ دن بھر تھکن میں تھے۔ آئے ہیں وہ دور را ہوں ہے۔ پس اگر مشقت
سے کا م لیں وہ کہ آئیں وہ نی میں سے درانے الیکہ صورت حال یہ ہے۔ تو نوٹ کر رہ جائیں گے وہ۔

اور جاہلیت کے لوگ عرفات سے غروب سے پہلے لوٹے تھے۔ اور جب تھی یہ بات غیر واضح مقدار۔ اور نہیں متعین ہو آئی ہے وہ ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ۔ اور ضروری ہے اس جیسے اجتماع میں ایسی تعیین جوابہام کا احتمال ندر کھتی ہو، تو ضروری ہوا کہ اس کوغروب کے ذریعہ معین کیا جائے۔

اور شعر حرام کے پاس وقوف بیعنی مزدلفہ میں وقوف صرف اس وجہ ہے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے اور دکھلا واکرتے تھے۔ پس بدل دیااس سے ذکر اللّٰہ کی زیادتی کو، تا کہ ہوے وہ رو کئے والا ان کی عادت ہے۔ اور ہو ہے تو حید کی شان بلند کرنااس جگہ میں مانند منافست کے۔ گویا کہا گیا:'' کیا تمہارا اللّٰہ کا ذکر کرنا زیادہ ہے؟''

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## رمی جمرات کی حکمتیں

جمرہ کے معنی ہیں: پھر۔اس سے اِسْتِ جُمَاد ہے۔ جس کے معنی ہیں: استنجاء کے لئے پھر لینا۔ منی ہیں تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پر تین جگہوں میں پھر کے تین ستون نصب کئے گئے ہیں۔انہی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ان ستونوں پر کنگریاں مچینکنا بھی اعمالِ جج میں داخل ہے۔اوراس کی دو تھمتیں ہیں:

پہلی تھمت: عمل ذکراللہ کی گرم ہازاری کے لئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ:'' جمرات پر کنگر یاں پھینکنا اور صفاومروہ کے درمیان سمی کرنا: اللہ کا ذکر ہر پاکرنے کے لئے ہے' (مقلوۃ حدیث ۲۹۲۳) منی کے ایام میں ان جمرات پر دو پہر سے لیکررات تک ذکراللہ کا وہ مُلفلہ بلند ہوتا ہے کہ بس و یکھتے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں آ ومی جب ایک ساتھ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں ،اور جمروں پر کنگریاں مارتے ہیں ،تو اس وقت جوروحانی منظر ہوتا ہے، وہ اہل بھیرت کے لئے ایک ایمان افروز عمل ہوتا ہے۔ وہ اہل بھیرت کے لئے ایک ایمان افروز عمل ہوتا ہے۔

سوال:اللّٰد کا ذکرتو کنگریاں پھینے بغیر بھی ہوسکتا ہے؟ پھرتگبیر کے ساتھ رمی بھی کیوں تبحویز کی گئی ہے؟ جواب: ذکر کے اہتمام کے لئے ذکر کی تعیین ضروری ہے۔اور تعیین کی سب سے بہتر صورت رہے کہ ذکر کا وقت

- ﴿ لَوَ لَوَ لَهُ لِلْهِ كُلُو اللَّهِ ﴾

اورجگہ تعین کردی جائے۔اورساتھ ہی کوئی ایس چیز بھی لگادی جائے جوذ کر کی تعداد کی نگہبانی کرے۔اورذ کرکے پائے جانے جانے کواس طرح علی الا علان ثابت کرے کہ اس میں کوئی خفا باتی ندرہے۔اسی مقصد سے ہاتھ میں تنہیج کیکر ذکر کیا جاتا ہے۔خوض ہر تکبیر کے ساتھ ایک تکری چینکنے کا عمل بھی اسی مصلحت سے تجویز کیا گیا ہے۔

سوال: جب رمی کامل ذکراللہ کو برپاکرنے کے لئے ہے تو پھرسات تکبیروں پربس کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دمی کے ساتھاس کومقید کرنے کی کیاضرورت ہے؟ مناسب بیتھا کہلوگ وہاں دیر تک ذکر میں مشغول رہیں! جواب: ذکراللہ کی دوشمیں ہیں:

ایک : وہ ذکراللہ ہے، جس کا مقصد سیاعلان کرنا ہوتا ہے کہ ذاکر اللہ کے دین کا تابعد ارہے۔ اس نوع کے ذکر کے لئے مجمعول کا انتخاب کیا جا تا ہے، وہ ذکر تنہائی میں نہیں کیا جا تا۔ اوراس نوع کے ذکر میں تکثیر بھی مطلوب نہیں ہوتی۔ چند بار نعرہ لگانے پراکتفا کیا جا تا ہے۔ چنا نچہ نی میں تنہائی میں ذکر کرنا کافی نہیں قرار دیا گیا۔ لگانے پراکتفا کیا جا تا ہے۔ چنا نچہ نی میں تنہائی میں ذکر کرنا کافی نہیں آئے۔ اوراس موقع پر ذکر کی تکثیر کا بھی تھم نہیں دیا۔ سات ہی مرتبہ تکبیر کے ساتھ کنگریاں پھینکنا کافی قرار دیا گیا۔ دوسری نوع نو ذکر ہے جس سے مقصود نفس کی تربیت ہے یعنی اس کے ذریع نفس کی توجہ خدائے قد دس کی طرف موثر تا میں میں ہوتا ہے۔ اس نوع کے ذکر میں تکثیر مطلوب ہوتی ہے اور تنہائی میں کیا جا تا ہے۔ سالکین اپنی خلوت گا ہوں میں پہروں اس نوع کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ ایساذ کر بکٹریت کیا جائے تبھی نفس انوا دالہی سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ دوسری خطرت ابراہیم علیہ دوسری خوب تا ہے۔ ایس ناریخی اور تفسیلی ورایا ہت میں یہ بات آئی ہے کہ شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم الٰہی کا قبیل سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اور ہر بارا آپ نے اسے سات کنگریاں بار کر دفع کیا تھا۔ منی ہیں آئ کا اسلام کو تھم الٰہی کو تعمل کی نقل کرنے سے نفس کو نہیں چلنے دینا چا ہے۔ ایس کی نقل کرنے سے نفس کو نہا بیت تی کہ ایسے بابر کت عمل کی نقل کرنے سے نفس کو نہا بیت تو کی تنہید ہوتی ہے کہ اسے بھی اپنے اور پیشیطان کا داؤنہیں چلنے دینا چا ہے۔

[٧] والسرُّ في رمى الجِمار: ما ورد في نفس الحديث: من أنه إنما جُعل لإقامة ذكر الله عَزَّوجلَّ؛ وتفصيلُه: أن أحسنَ أنواع توقيتِ الذكر، وأكملَها، وأجمَعَها لوجوه التوقيت: أن يوقّت بزمان وبمكان، ويُقامُ معه ما يكون حافظًا لعدده، محقّقا لوجوده على رء وس الأشهاد حيث لا يخفى شيئ.

وذكر الله نوعان:

[الف] نـوع يُـقصد به الإعلان، بانقياده لدين الله؛ والأصل فيه: اختيارُ مجامع الناس، دون الإكثار، ومنه الرمي، ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك.

[ب] ونوع يُقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت، وفيه الإكثار.

وأيضًا : ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سَنَّةٌ سَنَّهَا إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان: ففي حكايةٍ مثلِ هذا الفعلِ تنبيه للنفس أيَّ تنبيهٍ.

تر جمہ: (٤) اور جمرات کی رمی میں راز: وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے بینی ہے بات کہ رمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہر پاکر نے کے لئے تجویز کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ ذکر کی تعیین کی شکلوں میں بہترین اور ان میں کامل ترین اور ان میں جامع ترین تعیین کی صور توں کے لئے: یہ بات ہے کہ تعیین کی جائے زمانہ اور جگہ کے ساتھ ۔ اور قائم کی جائے اس کے ساتھ الیمی چیز جو ذکر کی تعداد کی تکہبانی کرنے والی ہو، اس کے پائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو، اس کے پائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو، اس کے دو ہرو، اس طور پر کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ (یہ پہلے سوال مقدر کا جواب ہے)

ادر ذکر اللہ کی دوسمیں ہیں: (الف) ایک میں : اس کے ذریعہ قصد کیا جاتا ہے اعلان کرنے کا ذاکر کے تابعدار ہونے کا اللہ کے دین کے لئے اور بنیا دی بات اس نوع کے ذکر میں لوگوں کے جامع کا اعتقاب ہے، نہ کہ ذکر کی تکثیر۔اورای نوع سے دمی ہے۔ اوراس وجہ سے رمی کے موقع پر ذکر زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ۔۔۔ (ب) اور دوسری نوع : ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ سے دریا تھیں ہونے کا جبروت (خدائے قدوس) کے لئے جھا نکنے کے ذریعہ۔اوراس نوع میں جاتا ہے اس کے ذریعہ۔اوراس نوع میں ذکر کی زیادتی ہو ال مقدر کا جواب ہے) ۔۔۔ اور نیز: تاریخی روایات میں وہ بات آئی ہے جو جا ہتی ہے۔ کہ رمی ایک ایسا طریقہ ہے جو ابرائیم علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انھوں نے شیطان کو دفع کیا۔ پس اس طرح کے ضعل کی نقل کرنے میں نفس کے لئے تنبیہ ہے کہیں کچھ تنبیہ!

## ہدی (جج کی قربانی) کی حکمت

اور دونوں کے لئے علیمہ ہ مسلحمہ ہ مسفر ضروری قرار دیئے تھے: اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ہٹادیا۔اور تمتع اور قارن نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ،اس لئے بطور شکریہان پر قزبانی واجب ہے۔

[٨] والسرُّ في الهدى: التشبُّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما قَصَدَ من ذَبح ولده في الله السرُّ في الهدى التشبُّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلك السمكان طاعة لربه، وتوجهًا إليه؛ والتذكُّرُ لنعمة الله به وبابيهم إسمعيل عليه السلام، وفعلُ مثلِ هذا الفعل في هذا الوقت والزمان يُنبَّهُ النفسَ أَيُّ تَنبُّهِ.

وإنما وجب على المتمتع والقارن: شكرًا لنعمة الله، حيث وَضَعَ عنهم إصرَ الجاهلية في تلك المسألة.

ترجمہ:(۸)اور ہدی میں راز: مشابہت پیدا کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مل کے ساتھ ،اس بات میں جس کا انھوں نے قصد کیا اسپنے لڑکے کے ذرج کرنے ہے ،اس جگہ (منی) میں ،اپنے پروردگاری فرما نبرداری کرتے ہوئے ،
اوران کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔اور یاد کرنا ہے اللہ کی نعمت کوان پراور عربوں کے باپ اساعیل علیہ السکام پر۔اوراس جیسا عمل کرنا اُس وقت اور اُس جگہ میں نفس کو چوکنا کرتا ہے ، کیسا کچھ چوکنا کرنا! ۔۔۔۔ اور متنع اور قارن پر ہدی واجب ہوئی ہوئی ہواللہ کے اللہ کا سے اتارد یا جا ہلیت کا بوجھ اس مسئلہ میں۔ ہوئی ہے اللہ کی تعمت کے شکر یہ کے طور پر۔ بایں طور کہ اللہ نے اُن سے اتارد یا جا ہلیت کا بوجھ اس مسئلہ میں۔

## حلق بعنى سرمند اكراحرام كهولنے كى حكمت

ای ونت خوب دور ہوسکتا ہے جبکہ سرمنڈ دیا جائے۔اس لئے بیطریقدانصل ہے۔

سوال: قج کا ایک اہم رکن طواف زیارت ابھی باقی ہے۔ پھراس سے پہلے احرام کیوں کھول دیا گیا؟
جواب: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو خوب صفائی کرئے، بن سنور کر حاضر ہوتے ہیں۔
ای طرح لوگوں کوطواف زیارت کے لئے اپنا حال درست کر کے حاضر ہونا چاہئے۔ سرگرد سے صاف کرلیں، بدن سے میل دور کردیں اور سلے ہوئے موزون کپڑے پہن کر دربار خداوندی میں طواف زیارت کے لئے حاضری دیں۔ ای مقصد سے طواف زیارت سے پہلے احرام کھولنا مشروع کیا گیا۔ چنانچہ بیاحرام جزوی طور پر کھاتا ہے یعنی صرف تز کین کی حد تک کھاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ابھی احرام باقی ہے۔ کیونکہ ابھی حج کا ایک اہم رکن طواف زیارت باقی ہے۔

[٩] والسرُّ في الحَلْق : أنه تعيينُ طريقِ للخروج من الإحرام، بفعل لاينافي الوقار، فلو تركهم وأنفسَهم لذهب كلُّ مذهبًا.

وأيضًا: ففيه تحقيقُ انقضاء التشعُّبُ والتغَبُّرِ بالوجه الأتم؛ ومثلُه كمثل السلام من الصلاة. وإنسا قُدِّم على طواف الإفاضة: ليكون شبيها بحال الداخل على الملوك، في مؤاخذتِهِ نفسه بإزالةِ تشعُّنِهِ وغباره.

ترجمہ:(۹)اور سرمنڈانے میں راز: یہ ہے کہ وہ احرام سے نگنے کے لئے (مختلف راہوں میں سے) ایک راہ کی تعیین ہے، ایک ایٹ کے در بعیہ جو متانت کے منافی نہیں ہے۔ پس اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جا تا ان کے فس کے ساتھ لینی آزادی دیری جاتی تو ہرایک جا تا ایک راہ پر ایعنی لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے) — اور نیز: اس (حلق) میں پراگندگی اور خاک آلودگی کے تم ہونے کو تابت کرنا ہے کا مل طور پر — اور حلق کا معاملہ نماز کے سمام کے حال جیسا ہے۔ اور حلق کو طواف نے زیارت پر صرف اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ یا دشا ہوں کے در بار میں حاضر ہونے والوں کی حالت کے مثابہ ہوجائے ، اس کے اپنے فنس کو پابند کرنے میں اپنی پراگندگی اور اپنے گر دکود ور کرنے کے ساتھ۔

#### طواف كاطريقنه

احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، اس لئے طواف کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے جمرا سود پر پہنچے۔ اس کو چھوئے اور چوہے۔ پھردا کمیں جانب چلے۔ اور سات چگر لگائے۔ بیا یک طواف ہوا۔ ہر چگر میں جب جمرا سود کے پاس پہنچے تو اس کو چھوئے اور چوہے۔ یا چھڑی وغیرہ ہے اس کی طرف اشارہ کرے اور تکبیر کہدکرآ گے بڑھے۔ اور جب رکن بیانی پر پہنچ تو اس کو صرف چھوئے، چو ہے نہیں۔ طواف کے لئے نماز کی طرح طہارت اور ستر پوشی ضروری ہے۔ البعتہ دوران ِ طواف ہات کرنا جائز ہے۔ گمر بے ضرورت با تیں نہ کر ہے۔ ذکر میں مشغول رہے۔ ہاں خیر کی ہات کہنے میں کچھ حرج نہیں مثلاً کسی کی مزاج پرسی کر لی یاکسی کوکوئی مسئلہ بتا دیا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم پرآئے اور دوگانۂ طواف اداکرے۔

حجراسود ہے طواف شروع کرنے کی وجہ: طواف کسی نہ کسی جگہ ہے شروع کرنا ہوگا۔ اور طواف میں کسی خاص رُخ پر چلنا ہوگا۔ اور بیہ بات واضح ہے کہ طواف کی ابتدا چلنا ہوگا۔ اس لئے قانون سازی کا تقاضا ہے کہ دونوں باتوں کی تعیین کی جائے۔ اور بیہ بات واضح ہے کہ طواف کی ابتدا کے لئے حجراسود ہے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بیا کی متبرک پھر ہے جو جنت ہے اتر اہے (مشکوۃ حدیث ۲۵۵۷) اور دائیں جانب بھی ایک مبارک جہت ہے۔ بائیں پراس کونضیات حاصل ہے۔ اس لئے حجراسود سے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب چلی آئیا۔

طواف قدوم کی وجہ: قُد وم کے معنی ہیں: آنا۔ جب آفاقی جج کا احرام باندھ کر مکہ مکر مہ پہنچے تو طواف قد وم مسنون ہے۔ کیونکہ جج کا طواف: طواف زیارت•ا ذی الحجہ کو کیا جائے گا۔ پس جس طرح نماز کے لئے کو کی شخص مسجد میں پہنچتا ہےا دروقت میں گنجائش ہوتی ہے تو دوگانہ تبحیۃ المسجد مسنون ہے اس طرح بیطواف قد دم بھی مسنون ہے۔

اورطواف قدوم میں حکمتیں ہیں: ایک مثبت پہلوسے دوسری منفی پہلوسے:

مثبت پہلوے ریحکت ہے کہ بیطواف تحیۃ المسجد کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے بینی کعبشریف کا بیہ حق ہے کہ آتے ہی اس کا طواف کیا جائے۔ جیسے مسجد کا بیچ ت ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جائے۔

اور منفی پہلو سے کہ میت اللہ کی ہے اولی ہے بچنا ضروری ہے کیونکہ طواف کی جگہ میں بعنی بیت اللہ کے پاس ، جب طواف کی جگہ میں بعنی بیت اللہ کے پاس ، جب طواف کے حکے موقع بھی ہواور طواف کے تمام اسباب بھی مہیا ہوں ، حیض وغیرہ کوئی چیز مانع نہ ہو، پھر بھی طواف کرنے میں دیرکرنا ایک طرح کی ہے اولی ہے۔

رمل اوراضطباع کی حکمت: رمل: ایک خاص انداز کی چال کانام ہے۔ جس میں طاقت وقوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ انداز یہ ہے کہ آ دمی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، کند سے ہلاتا ہوا ذرا تیز چلے۔ جس طرح پہلوان اکھاڑ ہے میں اتر تا ہے تو چاتا ہے۔ اور اضطباع کے معنی ہیں: وائیس بغل سے چا در نکال کربائیس کند سے پر ڈال لینا۔ بیوضع رمل میں ہولت کے لئے ہے۔ مسئلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں ، جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو، پہلے تین پھیروں میں رال کرنا اور باقی چار پھیروں میں سلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں اور طواف قد وم میں جبکہ اس کے بعد جج کی سعی کرنے کا ارادہ ہوتو طواف قد وم میں جبکہ اس کے بعد جج کی سعی کرنے کا ارادہ ہوتو طواف قد وم میں رال اور اضطباع نہ کرے۔ بلکہ طواف زیارت میں رال اور اضطباع نہ کرے۔ بلکہ طواف زیارت میں رال اور اضطباع کہ کرے، اگر اس نے کپڑے نہ پہن لئے ہوں۔ اور پیمل دوسب سے مسئون ہے:

پہلاسبب: حضرت ابن عباس رضی التدعنہمانے بیان کیا کہ عصی جب رسول اللہ میلانی اَلیے اِستان کیا ہو میں جب رسول اللہ میلان کیا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے نجیف کردیا ہے، آؤ، دیکھیں وہ طواف وسعی کیے کرتے بیل بعنی اس سے ان کے ضعف وقوت کا پہ چل جائے گا۔ جب رسول اللہ میلان کی یہ بات بیٹی تو آپ نے صحابہ کو طواف میں رال کرنے کا حکم دیا۔ مشرکین طواف کا منظر دیکھی کر دنگ رہ گئے۔ اور یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہوں کہتا ہے کہ مسلمان کمزور ہوگئے ہیں؟ بیتو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھررہ جیں اور کو وکو دکر طواف کررہ جیں! غرض بیٹل مشرکوں کے دلوں میں ہیبت بٹھانے کے لئے اور مسلمانوں کا غلبہ دکھانے کے لئے کیا گیا تھا۔ پس یہ ایک طرح کا جہادی عمل مشرک نہیں ہے۔ گراب یہ سبب ختم ہوگیا اور خمٹ گیا، کیونکہ اب وہاں کوئی مشرک نہیں ہے۔

و وسراسبب: رمل واضطباع کے ذریعہ اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ،اوراس بات کا اظہار مقصود ہے کہ دور دراز کے سفر نے اور سخت تھکن نے ان کے شوق ورغبت میں اضافہ ہی کیا ہے ،ان کو پچھ پڑ مردہ ہیں کیا۔ بلکہ:

وعدهٔ وصل چوں شود نزدیک پی آتشِ شوق سیز ترمی گردو

یعنی جب وصل مجبوب کا وعده نزدیک آجاتا ہے ، تو شوق و ولولہ فزوں ہوجاتا ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے:

إذا الله تَحَتُ من تَحلالِ السير ، وَاعَدُها کی دوخ الموصال ، فَتُحیا عند میعاد ترجمہ: جب اونٹی تعبِسفر کی شکایت کرتی ہے ، تو مسافراس کو یا دولا تا ہے ÷وصال مجبوب کا مزہ ، تو وعدہ یا دولا نے براس میں جان پڑجاتی ہے۔

فا کدہ: حضرت عمرض اللہ عند نے اپنے خلافت کے زمانہ میں رقل اوراضطباع کواس کے پہلے سبب کے تم ہوجانے ک وجہ ہے: حجھوڑ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر پھرآپ کی مجھ میں اجمالاً میہ بات آئی کہ شایداس کا کوئی اورائیہ اسبب ہو(مثلاً فدکورہ بالا دوسراسب) جو منقصی ہونے والا نہ ہو، اس لئے آپ نے رقل اوراضطباع نبیں جھوڑ ا(ابوداؤد حدیث ۱۸۸۷) اور میہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ مَلِی اَنْ اَنْ ہُو، الوداع میں بھی میا عمال کئے ہیں۔ جبکہ وہاں کوئی مشرک موجوز نبیس تھا۔

[١٠] وصفة الطواف: أن ياتي الحجر، فيستَلِمَه، ثم يمشى على يمينه سبعة أُطُوِفَةٍ، يقبِّلُ فيها الحجر الأسود، أو يشير إليه بشيئ في يده كالمِحْجَنِ، ويكبر، ويستلم الركن اليماني، وليكن في ذلك على طهارة، وسَتْرِ عورةٍ، ولا يتكلم إلا بخير، ثم يأتي مقام إبراهيم، فيصلى ركعتين.

[الف] أما الابتداءُ بالحجر: فلأنه وجب عند التشريع أن يعيَّنَ محلُ البداء ة وجهةُ المشي، والحجرُ أحسنُ مواضع البيت، لأنه نازل من الجنة؛ واليمينُ أيمنُ الجهتين.

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد، إنما شُرع تعظيما للبيت، ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه، عند تَهَيَّئ أسبابه: سوءُ ادب.

[7] وأولُ طوافِ بالبيت فيه رملٌ واضطباع، وبعده سعى بين الصفا والمروة، وذلك لمعان: منها: ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما: من إخافة قلوب المشركين، وإظهارِ صولة المسلمين؛ وكان أهل مكة يقولون: "وهَنتُهم حمى يثرب!" فهو فعل من أفعال الجهاد؛ وهذا السبب قد انقضى ومضى.

ومنها: تنصويرُ الرغبة في طاعة الله، وأنه لم يزده السفرُ الشاسعُ والتعبُ العظيمُ إلا شوقًا ورغبة، كما قال الشاعر:

إذا اشتكت من كلالِ السير، وَاعَدُها ﴿ روحَ الوصال، فَتُحَيَا عند ميعادِ وكان عمر رضى الله عنه أراد أن يترك الرملَ والاضطباع، لانقضاء سَبَيهما، ثم تفطَّن إجمالاً أن لهما سببًا آخر غير منقض، فلم يتركهما.

ترجمہ: اورطواف کا طریقہ: یہ ہے کہ آئے جمراسود پر، پس اس کوچھوئے۔ پھراپی داہنی جانب سات پھیرے چے۔ ان پھیروں میں جمراسود کو چوے بااس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کر ہے جواس کے ہاتھ میں ہو، جیسے مُزی ہُوئی سروالی چھڑی۔اور تکمیر کے ۔اور رکن بمانی کوچھوئے۔اور جائے کہ دہ اس طواف میں پاکی اور ستر پوشی پر ہو۔اور نہ بات چیت کرے محمدہ بات۔ پھرمقام ابراہیم پر آئے۔ پس وور کعتیں پڑھے۔

(الف)رہا حجراسود سے طواف شروع کرنا: تواس لئے ہے کہ قانون سازی کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنا۔ تواس لئے ہے کہ قانون سازی کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنے کی جگہ اور چلنے کا رخ متعین کیا جائے۔ اور حجراسود بیت اللہ کی جگہوں میں بہترین جگہ ہے، اس لئے کہ وہ جنت سے ۔ جنت سے اتب اے۔ اور دایاں: دوجہتوں میں برکت والی جہت ہے۔

(ب) اور طواف قد وم بمزلہ تحیۃ المسجد ہے۔ بیت اللہ کی تعظیم ہی کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ اور اس لئے کہ طواف میں دیر کرنا ، طواف کی جگہ میں اور اسکے وقت میں اور اس کے اسباب کے مہیا ہونے کے وقت ایک طرح کی ہے اور وہ میں دیر کرنا ، طواف میں رس اور اضطباع ہے۔ اور اس کے بعد صفاوم وہ کے در میان سی ہے۔ اور وہ بات چند اسباب ہے ہے: ان میں ہے: وہ سبب ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عہمانے ذکر کیا ہے۔ یعنی مشرکیوں کے بات چند اسباب ہے ہے: ان میں سے : وہ سبب ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عہمانے ذکر کیا ہے۔ یعنی مشرکیوں کے مخار نے کمن ورکر ویا ہے 'پس وہ اعمال جہاد میں سے ایک مل ہے۔ اور بیسب تحقیق ختم ہوگیا اور گذر گیا۔ اور ان اسباب میں دور در داز کے میں نے اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ بیس زیادہ کیا اس میں دور در داز کے میں نے مگر شوق اور رغبت کی۔ جسیا کہ شاعر نے کہا ہے: '' جب او مُنی شرکی تکان کا شکوہ کرتی ہے تو سوار اس ہے وعدہ کے وقت ' ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے چا سوار اس ہے وعدہ کے وقت ' ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے چا ہے اس سے وعدہ کرتا ہے۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے چا ہے ۔ اس سے وعدہ کرتا ہے۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ اور میں اللہ عنہ نے چا ہے ۔ اس سے وعدہ کرتا ہے۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ اور میں اللہ عنہ نے چا ہے ۔ اس کے وقت ' ۔ ۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ ۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ ۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ ۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ ۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ ۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت ' ۔ ۔ وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وہ کر بیا ہے کہ کر دی جاتی ہے وہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہو کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہو کہ کر بیا ہو کر بیا ہو کہ کر بیا ہو کر بیا ہو

تھا کہ وہ رمل اوراضطباع کو چیموڑ دیں۔ان دونوں کے سبب کے ختم ہموجانے کی وجہ ہے۔ پھرآپ کی سمجھ میں اجمالاً سے بات آئی کہان دونوں کے لئے کوئی دوسراسبب بھی ہے جوختم ہونے والانہیں۔پس آپ نے ان دونوں کونہیں چھوڑا۔ جہج

### عمرہ میں وقو ف عرفہ نہ ہونے کی وجہ

جے کے بنیادی ادکان دو ہیں: وتو ف عرف اور طواف زیارت اور اس کے بعد سعی۔ اور عمرہ: جے اصغر ہے۔ پھراس میں صرف ایک رکن: طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرف کیوں نہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عمرہ میں وقوف عرف ایک رکن: طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرف کی وقت متعین نہیں۔ ایام جے کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے میدانِ عرفات میں اجتماعی طور پر جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور انفرادی وقوف میں کچھوا کہ وہیں۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ جے کی طرح عمرہ کے لئے بھی وقت مقرر کردیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ پھروہ عمرہ کہاں رہے گا، جج ہوجائے گا۔ اور سال میں دومر تبدلوگوں کو جے کی وعوت دینے میں جو زحمت ہو وہ کہ پھروہ عمرہ کہاں رہے گا، جج ہوجائے گا۔ اور سال میں دومر تبدلوگوں کو جے کی وعوت دینے میں جو زحمت ہو وہ کے گئے ہونے کی خوص دینے میں جو زحمت ہو دیا لانا کہا ہوگئی ہوں کے گئے موال ہوں کی خوص دینے میں مقصود بالذات: بیت انٹد کی تعظیم اور اللہ کی نعمتوں کاشکر بجالانا ہے۔ اور میں مقصد صرف طواف سے پورا ہوجا تا ہے۔ اس کے لئے عرف میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔

[١١] وإنما لم يُشُرَعِ الوقوف بعرفة في العمرة: لأنها ليس لها وقت معين، ليتحقق معنى الاجتماع، فلافائدة للوقوف بها؛ ولو شُرع لها وقتٌ معين كانت حجّا، وفي الاجتماع مرتين في السّنةِ مالا يخفى؛ وإنما العمدةُ في العمرة تعظيمُ بيت الله، وشكر نعمة الله.

تر جمد: (۱۱) اورعمرہ میں وقو نب عرفہ صرف اس وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کے لئے کوئی وقت معین نہیں ہے تاکہ اجتماع کا مقصد تقل ہو۔ پس عمرہ کے وقوف میں پچھافا کدہ نہیں۔ اورا گرمشروع کیا جاتا عمرہ کے لئے کوئی معین وقت تو وہ تج ہوجاتا۔ اور سال میں دومر تبدا کٹھا ہونے میں وہ دقت ہے جو تفی نہیں۔ اور عمرہ میں مقصود بالذات بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمت کاشکر بجالا ناہے۔

☆

#### ☆

## صفأومروه کے درمیان سعی کی حکمتیں

حكمتين منصوص بين تفصيل درج ذيل ب:

پہلی حکمت ۔۔۔سعی ایک تذکاری عمل ہے ۔۔۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے ایک طویل حدیث (نمبر۳۳۱۳)مروی ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جب حضرت اساعیل علیہ السلام پیاس ہے بلکنے لگے۔اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے ان کا حال دیکھانہ گیا،تو وہ ایک پریثان حال انسان کی طرح صفا دمروہ کے ورمیان سات مرتبددوڑیں۔ آخر میں اللہ تعالی نے بطورخرق عادت زمزم کا چشمہ نمودار کیا جس سے دونوں کے دَلِدَد دور ہوگئے۔پھراللّٰد تعالیٰ نے بُرہم فنبیلہ کے دل میں الہام کیا کہوہ وہاں آباد ہوجا نمیں۔ چنانچے حضرت ہاجرہ رضی اللّٰدعنہا کی وحشت بھی دور ہوئی۔پس حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دیر اور ان کے تبعین براس نعمت کی شکر گزاری اور زمزم کے معجز ہ کو با در کھنا ضروری ہوا۔ تا کہ ان کی تہیمیت حیران ہوجائے۔ کیونکہ جب کوئی معجز ہ دیکھا جاتا ہے یااس کا تذکرہ سنا جا تا ہے تو تقس کا دین سے تفور کم ہوتا ہے۔ اور وہ مجز ہ ان کی اللہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ یہی مجز ہ کا فائدہ ہے۔ اس ے اللہ کی راہ ملتی ہے۔ اور نعمت کی شکر گزاری اور مجمزہ کو یا در کھنے کی اس ہے بہتر کوئی صورت نبیس کہ ان دونوں با توں کا لوگوں کے دلوں میں جواعتقاد ہے اس کو کمک پہنچائی جائے ایک ایسے عمل کے ذریعہ جو واضح اور تعین ہو، جوقوم کے مالوف کےخلاف ہولیعنی قوم اس کی عادی نہ ہواوراس میں خاکساری کا پہلوبھی ہو۔اور بید کمک لوگوں کے اعتقاد کو مکہ میں آتے ہی پہنچائی جائے۔اوراس کاطریفنہ یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے جہدومشفت کی محاکات کی جائے۔ كيونكه زباني تشكروتذ كرسے بہت زيادہ كاركر دكايت حال ہے۔اس لئے مكه يہنچتے ہى سعى كاعمل تجويز كيا كيا۔ دوسری حکمت \_\_\_عی کاعمل و کراللدگی گرم بازاری کے لئے ہے \_\_\_ ابھی بیصد بیث گذری ہے کہ جمرات کی رمی اور صفا ومروہ کے درمیان سعی: بیدونو علی ذکر اللہ کے اہتمام کے لئے مقرر کئے گئے ہیں' اور بید چیز ویدنی ہے، شنیدنی نہیں۔صفاومروہ کے درمیان رات دن ذکر کاوہ زمزمہ بلند ہوتا ہے، اوروہ انوار ٹیکتے ہیں کہ چیٹم بصیرت کے دیکھنے ہی ہے تعلق رکھتے ہیں۔الفاظان کانقشہ تھنچنے ہے قاصر ہیں۔ مجھے یادآ یاجب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تواہلیہ صاحبہ مراہ تھیں۔ جب ہم نے طواف زیارت کے بعد سعی کی تو دونوں تھک گئے۔اورا یک طرف بیٹھ گئے۔ہم ایک گھنٹہ تک صفاومروہ کا منظر و کیھتے رہے۔ پھرمیں نے اہلیہ ہے دریافت کیا: آپ نے اب تک حج کے سارے ہی مناظر دیکھے لئے ہیں۔ بتاؤجمہیں سب سے پیارامنظرکونسانظرآیا؟ کہنے گیں: یہی منظرموہنی ہے!اورمیرابھی یہی تاثر تھا(بیدوسری حکمت اضاف ہے)

[١٧] والسر في السعى بين الصفا والمروة — على مارود في الحديث — : أن هاجر أمَّ اسماعيل عليه السلام لما اشتد بها الحالُ سعت بينهما سعى الإنسان المجهود، فكشف الله عنهما الجهد بإبداء زمزم، وإلهام الرغبة في الناس أن يَّعْمُرُوا تلك البقعة، فوجب شكرُ تلك النعمة على أو لاده ومن تبعهم، وتذكّرُ تلك الآية الخارقة، لِتُبْهَتَ بهيميتُهم، وتَدُلُهم على الله،

ولاشيئ في مشل هذا مشل أن يُعضد عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط، مخالف لمألوف القوم، فيه تذلل، عند أول دخولهم مكة، وهو محاكاة ماكانت فيه من العَنَاء والجهد؛ وحكاية الحال في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال.

#### طواف وَ داع كى حكمت

حدیث --- حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ لوگ (جے سے فارغ ہوکر منی سے ) ہر طرف چل دیتے میں سے کوئی ہرگز کوچ نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت الله سے ہوجائے۔ پس رسول الله مَلاَنْ عَلَیْ الله سے کوئی ہرگز کوچ نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت الله سے ہوجائے۔ مگر بیشک آپ نے حاکصہ سے تھم ہلکا کیا" (مشکلوۃ حدیث ۲۹۲۸)
تشریح: طواف وَ داع کر کے ہی وطن لو شنے میں دوسیں ہیں:

پہلی تھمت: مناسک کی ترتیب میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سفر جج کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ مکہ مکر مدمیں حاضری کے بعد سب سے پہلائمل طواف قدوم ہے یعن حاضری کا طواف ۔مبحد حرام میں واخل ہوتے ہی بہطواف کیا جا تا ہے تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر جج سے فارغ

التوزيبانيزله ٥

ہونے کے بعد آفاقی جب وطن کی طرف کوچ کرتا ہے تب بھی یہی تھم ہے کہ آخری وَ داعی طواف کرکے لوٹے۔ بیاس بات کی منظرکشی ہے کہ مقصودِ سفر بیت اللہ ہی ہے۔

دوسری حکمت الوگ جب بادشاہوں سے رخصت ہوتے ہیں توالودائی ملاقات کر کے ہی کوچ کرتے ہیں۔طواف وَ وَاع میں اس کی موافقت چیش نظر ہے۔ بعن تجاج کرام کوبھی جو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں،اللہ پاک سے ملاقات کر کے ایپ وطنوں کومرا جعت کرنی جا ہے۔ اوراللہ کی ملاقات کی یہی صورت ہے کہان کے گھر کے چھیرے لگا کر لوٹے ،کیونکہان کی ہستی غیرمسوس ہے۔

[١٣] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْفِرَنَّ أحدُكم حتى يكون آخِرُ عهده با لبيت، إلا أنه خَفَّفَ عن الحائض"

أقول: السر فيه: تعيظمُ البيت، بأن يكون هو الأول، وهو الآخر، تصويرًا لكونه هو المقصود من السفر، وموافقة لعادتهم في توديع الوفودِ ملوكها عند النفر، والله أعلم.

تر جمہ: (۱۳) نبی مطالعتی آخر مایا: مسمیں کہتا ہوں: راز طواف وَ داع میں: بیت اللّٰہ کی تعظیم ہے، بایں طور کہ ہو بیت اللّٰہ بی اول اور وہی آخر ، تصویر کشی کرنے کے طور پر بیت اللّٰہ ہی کے ہونے کی سفر جج سے مقصود بالذات اور لوگوں کی عادت کی موافقت کرنے کے طور پر ، وفود کے رخصت کرنے میں اینے بادشا ہوں کوکوچ کے وقت۔ باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

#### باب \_\_\_\_\_

#### حجة الوَداع كابيان

مکہ کرمدرمضان ۸ ھیں فتح ہوا، اورراج تول کے مطابق ۹ ھیں جج کی فرضیت کا تھم آیا۔ اس سال بعض مصالح کے چیش نظر خودرسول اللہ میلانی آئے نے جی نہیں فر ہایا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوا بیر الحج بنا کر بھیجا۔ ان کی امارت میں جج اوا ہوا۔ اگلے سال ۱۰ ھیں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ آپ نے جج کا ارادہ فر مایا۔ اور چونکہ آپ کو بیاشارہ ل چکا تھا کہ اب آپ کی دنیوی زندگی کا وقت تھوڑ اہی باقی رہ گیا ہے، اس لئے آپ نے مختلف مواقع میں لوگوں کو صاف صاف آ گاہی دی کہ اب میرا وقت موجود قریب ہے۔ اورلوگوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا، گویا ہے جج الوواعی ملاقات تھی۔ اس لئے اس جج کو ججۃ الؤ واع یعنی زمستی جج کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب قدس سر مختلف روایات سے اخذ کر کے بید پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر مختلف روایات سے اخذ کر کے بید پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر مختلف روایات سے اخذ کر کے بید پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر مختلف روایات سے اخذ کر کے بید پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس سر مختلف روایات سے اخذ کر کے بید پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے جاتے سے اس کے بیان کی تیں ہورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھک تیں بھی بیان کرتے ہیں۔

ہیں، جواس کتاب کا خاص موضوع ہے۔فرماتے ہیں:

ججۃ الوداع کا بیان حضرت جابر،حضرت عائشہ،حضرت ابن عمر رضی الندعنہم اور ان کے سوادیگر صحابہ کی روایات میں مروی ہے۔اور بیتمام روایات مشکوٰ قشریف، باب قصہ حجہ الو داع میں ہیں۔

سول الله مین الله الله مین ال

### دوباتوں میںاختلاف کا فیصلہ

يبال دوباتول من اختلاف بواب-جودرج ذيل بن:

ہیں۔ اور تربتے سے لغوی معنی مراد ہیں لین آپ نے بھی فائدہ اٹھایا لین ایک ہی سفر میں جے وعمرہ بصورت ِقر ان ادا فرمائے۔ قر ان کو بھی لغوی معنی کے اعتبار سے تبتع کہہ سکتے ہیں۔ پس روایات کا اختلاف ختم ہوگیا اور آپ کا قر ان کرنا متحقق ہوگیا۔ امام نو وی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۳۵:۸مری) میں مختلف روایات میں یہی تطبیق دی ہے۔ واللہ اعلم۔ دوسری بات سے آپ نے پہلا تلبیہ کب پڑھا تھا؟ ۔۔۔ اس سلسلہ میں بھی روایات مختلف ہیں: (۱) حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ ایان فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا تھا جب ناقہ آپ کولیکر کھڑی ہوئی تھی (۲) بعض دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپ بیداء نامی شیلے پر چڑھے تھے تو آپ نے پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ بیداء نامی شیلے پر چڑھے تھے تو آپ نے پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ بیداء نامی شیلے پر چڑھے تھے تو آپ نے پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دوگا نہ احرام کے بعدمون پہلی بارتلبیہ پڑھا تھا۔

مگرابوداؤد (حدیث ۱۷۷) میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے اس اختلاف کی وجداور سیح صورت حال مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگ آپ کے پاس مجتمع نہیں تھے۔ ٹولیاں ٹولیاں آر ہے تھے۔ آپ نے دوگانہ احرام کے بعد ہی پہلا تلبید پڑھاتھا۔ مگراس کاعلم صرف ان چند حضرات کو ہوا جواس وقت وہاں موجود تھے۔ پھر جب ناقہ آپ کولیکر انھی تواس وقت آپ نے تبلید پڑھا۔ پچھلوگوں نے بیتلبیہ سنااوراس کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ پھر جب آپ بیداء پر چڑھے تو پھر آپ نے تبلید پڑھا۔ جن لوگوں نے بیک تلبیہ سناافھوں نے اس کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ حالانکہ آپ نے نماز کے بعد ہی پہلی مرتبہ تلبید پڑھا تھا۔

عسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ: یہ ہے کہ احرام شعائر اللہ میں ہے ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ تو حید کا شہرہ پھیلٹا ہے۔ پس نہاکر احرام باندھنے میں اس کی تعظیم ہے۔ جیسے قرآن شعائر اللہ میں ہے۔ پس باوضوء قرآن کو ہاتھ لگانے میں اس کی زیادہ تعظیم ہے۔

ووگان احرام کی وجہ: نیت ایک پوشیدہ امر ہے۔اس کو ایک ایسے فعل کے ذریعہ جومک کو اللہ کے لئے خالص کرنے پراور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر ولالت کرنے والا ہے متعین ومنضبط کیا گیا ہے۔ تا کفس کے لئے یہ بات خوب واضح ہوجائے کہ وہ ایک اہم ممل شروع کررہا ہے۔

احرام کے مخصوص لباس کی وجہ: احرام بنگی اور جا در پہن کرشروع کرنے کی نوجہ یہ ہے کہ اس طرح لباس کی تبدیلی یعنی مختاجوں اور نقیروں کی صورت بنا کر احرام باندھنے میں نفس کو چوکنا اور بیدار کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاکساری کرنے کے لئے خاکساری کرنے کے لئے تیار ہوجائے، اب وہ فروتی میں کوتا ہی نہ کرے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ پیشہ ورفقیر جب مانگئے کے لئے نگلتے ہیں تو فقیرانہ وضع بنا کر نگلتے ہیں۔ اب ان کولوگوں کی منت کرنے میں عار محسوس نہیں ہوتا۔

احرام سے پہلے خوشبولگانے کی وجہ: چونکہ احرام باندھنے کے بعد محرم خاک آلود ہوجائے گا۔اس کے جسم سے اور کپڑوں سے پسینہ اور میل کی بوآنے لگے گی ،اس لئے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اس کی پچھ تلافی کر لی

جائے۔ تا کہ صورت حال کچھ دہرے بگزے۔

تلبیہ کے الفاظ کی معنویت: تلبیہ میں مخصوص الفاظ اس لئے پہند کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے مولی کی بندگی پر برقرار رہنے کی ترجمانی کرتے ہیں۔اوراس کو یہ بات بھی یا د دلاتے ہیں کہ اب وہ بندگی کے لئے کمربستہ ہوگیا ہے۔ پس اس کوعبادت کاحق یورایوراادا کرنا جائے۔

تلبیہ میں لانسب یك لك شامل كرنے كى وجد: تلبیہ میں دومرتبہ لانسب ویك لك شامل كيا گيا ہے، كونكه ذمانة جا لمیت كوگ اپنے بتوں كي تعظیم كيا كرتے تھے اور تلبیہ میں ان كا بھی تذكره كيا كرتے تھے۔ وہ كہتے تھے: لانسريك لك، إلا نسريك هو لك، تمليكه و ماملك لين آپ كاكوئى شريك نہيں، مگروه شريك جوآپ كا ہے۔ جس ك آپ مالك بیں، اوروه مالك نبیس۔ چنانچ مشركین كى تر دیدكرنے كے لئے اور مسلمانوں كے تلبیہ كومشركوں كے تلبیہ سے جدا كرنے كے لئے رسول اللہ سالنے اللہ اللہ على ميں بيہ جملہ برا ها يا ہے۔

تلبیہ کے بعد دعا: یکھ وقت تلبیہ پڑھنے کے بغد تخب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کی زیادتی اور جنت ما نگی جائے۔ اور دوزخ کے عذا ب سے پناہ چاہی جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مطابع برستے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہے اس کی خوشنو دی اور جنت طلب کرتے تھے۔ اور اس کی رحمت کے طفیل ہے دوز خ سے خلاصی ما تکتے تھے (مشکوۃ حدیث ۲۵۵۳) اس کے بعد اور بھی دعا کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

### ﴿قصة حَجَّةِ الوَداعِ﴾

الأصل فيها حديث جابر، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم رضى الله عنهم:

[1] اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يُحَبِّ ثم أَذَنَ فى الناس فى العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حابِّ فقدم المدينة بشر كثير فخرج حتى أتى ذاالحليفة، فاغتسل، وتبطيب، وصلى ركعتين فى المسجد، ولبس إزارًا ورداءً واحرم ولبِّى: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك البيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك المدين الله المدين اللهم المدين اللهم المدين المدين اللهم المدين المدين

أقول: اختُلف ههنا في موضعين:

أحدهما: أن نسكه ذلك كان حجًا مفردًا، أو متعة : بأن حلَّ من العمرة، واستأنف الحج، أو أنه أحرم بالحج، ثم أشار له جبرئيل عليه السلام أن يُدخل العمرة عليه، فبقى على أحرامه، حتى فرغ من الحج، ولم يحلَّ لأنه كان ساق الهدى؟

- ﴿ لَرْسَوْمَ لِيَهَا لِيَسَالُ ۗ

وثانيهما: أنه أهلُ حين صلى،أو حين ركب ناقته، أو حين أشرف على البَيْداء؟ وبيَّن ابن عباس رضى الله عنهما: أن الناس كانوا يأتونه أرسالًا، فأخبر كل واحد بما رآه؛ وقد كان أولُ إهلاله حين صلى ركعتين.

وإنـما اغتسـل وصـلـي ركعتين: لأن ذلك أقربُ لتعظيم شعائر الله، ولأنه ضبطُ للنية بفعل ظاهر منضبطٍ، يدل على الإخلاص لله، والاهتمام بطاعة الله.

و [إنما لبس إزارًا ورداءً] لأن تغيير اللباس بهذا النحو ينبُّهُ النفسُ ويوقظُها للتواضع لله تعالىٰ. وإنما تطيّب: لأن الإحرام حالُ الشُّعْثِ والتَّفَلِ، فلابد من تدارُكِ له قبل ذلك.

وإنسما اختيار هذه الصيخة في التلبية: لأنها تعبيرٌ عن قيامه بطاعةٍ مولاه، وتُذَكِّرُ له ذلك؛ وكيان أهل البجاهلية يعظمون شركاءَ هم فأدخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" لاشريك لك" ردًا على هؤلاء، وتميزًا للمسلمين منهم.

ويُستحب زيادةُ سؤالِ اللَّهِ رضوانَه، واستِعْفاءَ ه برحمته من النار.

ترجمه: ججة الوداع كا واقعه: بنيا داس واقعه مين حضرت جابر، حضرت عائشه، حضرت ابن عمراوران كے سواصحاب رضي التعنيم كي حديثين بين: (١) جان ليس كه: .....مين كبتاجون: يبان دو باتون مين اختلاف كيا كيا ي إن مين سے ایک نیے کہآ باکا جج: جج افرادتھایا تمتع تھا، بایل طور کہ عمرہ سے باہرآ کے ہوں ،اوراز سرنو جج کیا ہویا بیک آپ نے جج کا احرام باندها، پھر جرئیل نے آپ کواشارہ کیا کہ آپ اس پرعمرہ داخل کریں۔ پس آپ آئی احرام پر گائم رہے یہاں تک كرج سے فارغ ہوئے۔اوراحرام سے باہرہیں آئے۔اس لئے كرآ ب بدى كرآئے تھے؟ \_\_\_ اوران میں سے دوسرى بات: يه ب كرآب في تلبيد يره هاجب نماز برهي ياجب اين اونني يرسوار موئ ياجب بيداء يرج شع؟ اورابن عباس رضی الله عنهانے بیان کیا کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے یعنی آپ کے پاس سے گذرتے تھے ٹولیاں ٹولیاں۔پس خبر دی ہرایک نے اس بات کی جواس نے دیکھی۔اور تھی آئے کے زور سے تلبیہ پڑھنے کی ابتداء جب آئے نے دوگانہ یر ها ۔۔۔اورآ یے نے سل اور دور کعتیں اس لئے پر هیں کہ بیات شعائر اللہ کی تعظیم سے قریب تر ہے،اوراس لئے کہ وہ نیت کومتعین کرنا ہے ایک ایسے ظاہر تعین عمل کے ذریعہ جو دلالت کرنے والا ہے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنے پر۔ اوراللّٰدی عبادت کے اہتمام پر ۔۔۔۔ اور آپ نے تکی اور جا دراس لئے پہنیں کہ اس طور پرلباس کی تبدیلی نفس کو چو کنااور بیدار کرتی ہاللہ کے لئے فروتن کرنے کے لئے۔۔۔اورخوشبوای لئے لگائی کہاحرام خاک آلودگی اور بد بودار ہونے کی حالت ہے، پس احرام سے پہلے اس کی تلافی ضروری ہے ۔۔۔ اور تلبیہ میں بدالفاظ اس کئے پیندفر مائے کہ وہ اینے مولی کی عبادت میں برقر ارر ہے کی ترجمانی ہیں۔اور میالفاظ اس کو یہ بات یاد بھی دلاتے ہیں ـــــــــــــ اور زمانۂ حاملیت کے ﴿ اَوْسَوْمَ لِيَنْكُونَهُ ﴾ -

لوگ اپنے بنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، پس آپ نے لامنسریک لک ملبیہ میں داخل کیا: اُن لوگوں کی تر و بدکرتے ہوئے اور مسلمانوں کو مشرکوں سے جدا کرتے ہوئے — اور مستحب ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنودی کی زیادتی کا اور جنت کا سوال کرنا اور اللہ سے ان کی رحمت کے واسطہ ہے دوزخ سے درگذر طلب کرنا۔

تصحيح: [إنما لبس إزارًا ورداءً] كالضافه كيا كياب ال كيغير كلام تام بيس بوتا ـ

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

[۲] وأشار جبريل عليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يُلَبَّى إلا لَبِّى ما عن يمينه وشماله: من حجر، أو شجر، أو مَدَرٍ، حتى تنقطع الأرضُ من ههنا وههنا"

أقول: سرُه: أنه من شعائر الله، وفيه تنويه ذكر الله؛ وكلُّ ما كان من هذا الباب فإنه يستحب الجهرُ به، وجعلُه بحيث يكون على رء وس الخامل والنبيه، وبحيث تصير الدارُ دارَ

- ﴿ زُرَ زُرَ بِبَالِيمُ لِهِ ﴾

### الإسلام؛ فإذا كان كذلك كُتب في صحيفة عملِه صورةً تلك المواضع.

ترجمہ: (۲) اور جرکیل نے تھم پہنچایا: احرام اور تلبیہ کے ساتھ صحابہ کے آوازوں کو بلند کرنے کا۔ اور رسول الله مطاق تقریباً نے فرمایا نہیں کوئی مسلمان جو تلبیہ پڑھے گرتلبیہ پڑھتی ہیں وہ گلوقات جواس کے دائیں اور ہائیں ہیں یعنی پھر یا درخت یا ڈھیلے۔ یہاں تک کہتم ہوجاتی ہے زمین یہاں سے اور یہاں سے (اور آپ نے دائیں ہائیں اشارہ کیا) میں کہتا ہوں: اس کا یعنی جرأ تلبیہ پڑھنے کا رازیہ ہے کہ تلبیہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور اس میں ذکر اللہ کی شان بلند کرنا ووز کر گھنام اور ہروہ کام جواس قبیل ہے ہوتو مستحب ہے اس کو بلند آواز ہے کہنا (جیسے اذان) اور اس کو بنانا ہایں طور کہ ہو ووذکر گھنام اور شہور کے سامنے۔ اور ہایں طور کہوہ جگہ دار الاسلام معلوم ہونے گئے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جاتا ہے ووذکر گھنام اور شہور کے سامنے۔ اور ہایں طور کہوہ جگہ دار الاسلام معلوم ہونے گئے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جاتا ہے تواس کے نامہ انجال میں کھی جاتی ہے ان مقامات کی صورت ( انشاد به: پہنچانا۔ احرام اور تلبیہ ایک معنی میں ہیں)

☆ ☆ ☆

''—— ذوالمحلیفہ میں ظہر کی نمازادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی ہدی کی اونٹنیاں مثلوا کیں۔اوران کا اشعار کیا لیعنی ان کی کو ہان کی دائیں جانب میں ذراس کھال چیری۔اور جوخون نکلا اسے پونچھ ڈالا ،اوران کے گلوں میں چپلوں کا ہارڈ الا۔اوران کو حضرت ناجیہ تحزاعی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا (مشکوۃ حدیث ۲۲۴۲و ۲۹۳۹) ہارڈ الا۔اوران کو حضرت ناجیہ تحزاعی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا (مشکوۃ حدیث ۲۲۴۲و ۲۹۳۹) اشعار میں چھکمتیں ہیں: ،

پہلی حکمت: ہدی جج کا ایک شعار ہے۔اس کے اشعار کرنے سے بعنی اس پر ہدی ہونے کی نشانی قائم کرنے سے شعائر اللہ کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور اس سے ملت صنفی کا استحکام ہوتا ہے۔قریب وبعید کے لوگ حاجی کے اس ممل کو ریکھیں گے تو این کے دل میں بھی جج کا شوق پیدا ہوگا۔

دوسری حکمت:اشعار کرنا دل کے ممل کو ظاہری فعل کے ذریعیتین کرنا ہے یعنی محرم نے جو ہدی کی نیت سے جانور ساتھ لیا ہے،جب اس کا اشعار کیا جائے گا تو اس کی نیت پیکرمحسوس بن جائے گی۔

تنیسری حکمت: رسول الله مَالِیْمَایِیْمِیْمِ کے ہدی کے اونٹ قافلہ کے ساتھ نہیں تھے۔ چند آ دمیوں کے ساتھ حضرت ناجیہ رضی اللہ عنہ کی مگرانی میں علیمہ ہ روانہ کئے گئے تھے۔اور ملک میں ابھی پوری طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھا۔اس لئے یہ علامت قائم کی گئی تھی تا کہ لئیرےاس کولو شنے سے بازر ہیں۔

ی پڑھی حکمت: ہدی کے جانورز مانۂ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ کیونکہ جج کا پے شعارا براہیم علیہ السلام کے زمانہ سے متوارث چلا آ رہا تھا۔ پس بینشانی اس لئے بھی نگائی تھی کہ لوگ ان کا احترام کریں ، اوران کی خدمت کریں۔اوران کے لئے چارہ پانی فراہم کریں (تیسری اور چوتھی حکمتیں مستزاد ہیں)



[٣] وأشْعر رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ناقتَه، في صَفْحَةٍ سَنامِها الأيمنِ، وَسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلَدها نعلين.

أقول: السرُّ في الإشعار: التنوية بشعائر الله، وإحكامُ الملة الحنيفية، يرى ذلك منه الأقاصي والأداني، وأن يكون فعلُ القلب منضبطًا بفعل ظاهر.

تر جمہ: (۳) اوراشعار کیار سول اللہ مِلائیمَائِیمَ اپنی اونٹنی کا ،اس کی دائیں کو ہان کی جانب میں ۔اور یو نچھڈ الا اس سےخون اور ہار بیبنا یا اس کودوچپلول کا۔

میں کہتا ہوں: اشعار کرنے میں راز: شعائر اللہ کی شان بلند کرنا ہے، اور ملت عنفی کومضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی بیہ بات دور کےلوگ اور قریب کےلوگ۔اور بیر کہ دل کاعمل ظاہری فعل کے ذریعیہ متعین ہوجائے۔

 $\diamondsuit$   $\diamondsuit$   $\diamondsuit$ 

جیض ونفاس میں احرام سے پہلے خسل کرنے کی وجہ: جو عورت احرام باندھتے وقت جیض یا نفاس میں ہو، وہ بھی عنسل کرکے احرام باندھے گی۔ال مسئلہ کی بنیادیہ حدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ عنسل کرکے احرام باندھے گی۔البت دوگان احرام نہیں پڑھے گی۔اس مسئلہ کی بنیادیہ حدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ نمازاس لئے کرے گی کہ احرام کی سنتوں میں سے جن پرآسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے کرلیا جائے۔

شریعت میں اعذار کا لحاظ ہے: بیار شاد کہ:'' بیا یک ایسی چیز ہے جواللہ نے بنات آدم پرلازم کی ہے' ترخیص کی تمہید ہے بیعن اس حالت سے ہرخاتون کو سرابقہ پڑتا ہے، اس لئے شریعت نے اس عذر کا لحاظ کر کے سہولت دی ہے۔

- ﴿ اَوْ اَوْ اَوْ اَرْبَالِيْرَالُ ﴾

شریعت الیی صورت میں متبادل تجویز کرتی ہے۔ جیسے کھڑے ہو کرنماز ادا کرنے پر جوقا درنہیں وہ بیٹھ کرنماز پڑھے۔ چنانچہ حاکصہ اورنفساء حج کا ہرمل کریں گی۔البتہ طواف زیارت اس وقت کریں گی جب وہ پاک ہوجا کیں گی۔اور طواف قد وم اور طواف وَ واع ان ہے ساقط ہے۔

[٤] وولدتُ أسماءُ بنت عُمَيْسٍ بذي الحليقة، فقال: لها: " اغتسلي، واسْتَثْفِرِي بثوب، وأحرمي"

أقول: ذلك: لِتَأْتُّي بقدر الميسور من سنة الإحرام.

[6] وقال النبى صلى الله عليه وسلم حين حاضت عائشة رضى الله عنها بسَرِفَ: "إن ذلك شيئ كتبه الله على بنات آدم، فافعلى ما يفعلُ الحاجُ، غير أن لاتطوفى بالبيت حتى تطهرى "أقول: مَهَّدُ الكلامَ: بأنه شيئ يكثر وقوعُه، فمثلُ هذا الشيئ يجب في حكمة الشرائع: أن يُدفع عنه الحرجُ، وأن يُسَنَّ له سنة ظاهرة، فلذلك سقط عنها طواف القدوم، وطواف الوداع.

#### ☆ ☆ ☆

دن میں مکہ میں داخل ہونے کی وجوہ:

پہلی وجہ: تا کہ سکون قلبی ہے مکہ شریف میں داخلہ ہو، ماندگی کی حانت میں داخلہ نہ ہو۔ تا کہ اللہ کے جلال وعظمت کا خوب دھیان کیا جاسکے۔

دوسری وجہ: آپ ہیت اللہ کا پہلاطواف لوگوں کے روبر وکرنا جائے تھے، تا کہ طواف کی شان بلند ہو۔

تیسری وجہ: آپ کا بیمی منشاتھا کہ لوگ مناسک سیکھیں۔اس لئے آپ باہررک گئے، تا کہ جولوگ بیکھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوجا کیں۔اور وہاں سے اعمال جج ادا کرنے کا ذہن بنا کرچلیں۔اور مکہ میں پینچ کر آپ کے ساتھ طواف وغیرہ اعمال میں شریک ہوں تا کہ وہ مناسک سیکھیں۔

اور راستہ بدلنے کی وجہ: وہی ہے جوعیدین میں راستہ بدلنے کی ہے بینی دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شان وشوکت ظاہر ہو۔

[٦] فلما دنا من مكة نزل بذى طُوئ، ودخل مكة من أعلاها نهارًا، وخرج من أسفلها. وذلك: ليكون دخولُ مكة في حال اطمئنان القلب، دون التعبِ، ليتمكن من استشعار جلال الله وعظمته.

وأيضًا: ليكون طوافه بالبيت على أعين الناس، فإنه أنوه بطاعة الله.

وأيضًا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلِّمُهم المناسك، فأمهلُهم حتى يجتمعوا جامِّينَ، متهيئين.

وإنما خالف في الطريق ليظهر شوكةُ المسلمين في كلتا الطريق، ونظيره العيد.

تر جمہ: (۱) پس جب آپ مکہ سے قریب ہوئے تو ذی طوی میں پڑاؤ کیا۔ اور مکہ میں واخل ہوئے اس کے بالائی حصہ سے دن میں۔ اور مراجعت فر مائی اس کے زیریں حصہ ہے۔

اوروہ بات: تا کہ ہوآ پ کا مکہ میں داخل ہونا دل کے سکون کی حالت میں ، نہ کہ ماندگی کی حالت میں۔ تا کہ آپ قادر ہول اللہ کے جلال اوراس کی عظمت کے خوف کودل میں محسوس کرنے پر ۔۔۔۔ اور نیز: تا کہ ہوئے آپ کا بیت اللہ کا طواف لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ۔ پس یہ بات اللہ کی عبادت (طواف) کی شان زیادہ بلند کرنے والی ہے ۔۔۔۔ اور نیز: پس نبی مظل ہ اللہ کے سامنے کہ آپ لوگوں کو اعمال جج کا طریقہ سکھلائیں ۔ پس آپ نے لوگوں کو مہلت دی ، اور نیز: پس نبی مظل ہو ہو ہے کہ آپ لوگوں کو اعمال جج کا طریقہ سکھلائیں ۔ پس آپ نے لوگوں کو مہلت دی ، تا کہ دونوں تا کہ دونوں میں مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہو۔ اور اس کی نظیر عبید ہے۔۔

تصبحبے: جَامِّیٰن:اصل میں جامعین تھا۔ ریقیج سے دیتھے مطبوعہ صدیقی اور مخطوط کراچی وغیرہ سے کی ہے جمَّ (ن بِش) الماءُ: کثرت سے جمع ہونا۔

﴾ — پھر جب آپ بیت اللہ کے پاس پنچیو حجراسود کا استلام کیا۔اور سات حکر نگائے: تین میں رمّل کیا ،اور حوالت منت سائن کیسے چار میں عادت کے مطابق چلے۔ اور یمن کی طرف کے دوکونوں ہی کا استلام کیا۔ اور دکن یمانی اور حجر اسود والے کونے کے درمیان بید عاما تکی: ''اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطافر مااور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں آتشِ دوزخ ہے بچا'' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲) پھر طواف سے فارغ ہوکر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھ اور بیآیت تلاوت فرمائی:'' اور ینالومقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۵) اور وہاں آپ نے اس طرح کھڑے ہوکر دورکعتیں پڑھیں۔ کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ اور اس دوگانۂ طواف میں سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھیں۔ رال اور اضطباع کی حکمت گذشتہ باب میں گذر چکی ہے۔

کعبہ کے صرف دو کونوں کے استلام کی وجہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہی دو کونے اپنی اصلی بنیا دوں پر ہیں جشر کین مکہ نے اس طرف سے کعبہ کا پچھ حصہ کعبہ سے باہر نکال دیا ہے۔ اس لئے آپ نے ان کا استلام نہیں کیا (مسلم شریف ہے ۸۸ مصری کتاب الحج، باب نقض الکعبۃ) طواف کے لئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ میلائی کی بات کرنے کی اجازت ہے، پس جوکوئی بات کرے، بھلائی کی بات کرے '(مشکوۃ حدیث ۲۵۷۱) اس ارشاد کا مطلب بیہ ہے کہ تعظیم خداوندی اور شعائر اللہی کے احترام میں طواف بھی نماز جیسی ہی ایک عبادت ہے۔ اس لئے اس کونماز پر محمول کیا گیا ہے بعنی طواف کو بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز والی بعض شرائط اس کے لئے بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔

دوگانۂ طواف کی وجہ: ہرطواف کے بعد دوکھتیں بیت اللہ کی تعظیم کی تعمیل کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف بھی اس کی تعظیم ہے۔ مگر کمال تعظیم ہیہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں۔

فا کدہ: یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ کعبشریف عبوذہیں۔البتہ وہ عظم ومحترم مقام ہے،اس لئے اس کا طواف کیا جاتا ہے،اور تمازوں میں اس کی طرف رُخ کیا جاتا ہے۔اور اس کی دلیل بیہ کہ کعبہ کو بیت اللہ (اللّٰہ کا گھر) کہتے ہیں۔اور جب کوئی شخص کی کے گھر کا قصد کرتا ہے تو مقصود بالذات صاحب مکان ہوتا ہے۔گر انتساب کی وجہ سے مکان کو بھی عظمت کا ایک ورجہ حاصل ہوجاتا ہے۔اور چونکہ اللّٰہ کی ذات غیر مرئی ہے،اس لئے ملت کی شیراز ہ بندی کے لئے نمازوں میں اس کے گھر کا رُخ کیا جاتا ہے۔اور جونکہ اللّٰہ کی اور عقیدت کے اظہار کے لئے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں (فائدہ تمام ہوا)

ترین جگہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جو خلیل اللہ پر ظاہر ہوئی ہے۔ اور جج میں انہیں امور کو یاد کرنامقصود بالذات ہے۔اس لئے اس یادگارمقام پر دوگانۂ طواف پڑھنامستحب ہے۔

رکن پیمانی اور ججراسود کے درمیان خاص دعا کی وجہ: رب آن الغ قرآن کریم کی تلقین کردہ ایک جامع دعاہے۔اس میں سب پچھ ما مگ نیا گیا ہے۔اور اس کے الفاظ نہایت مختصر ہیں، پس اس مختصر وقفہ کے لئے یہی دعامنا سب بیعنی رکن میمانی سے چل کر ججراسود تک پہنچنے میں پچھ زیادہ درنہیں گئی،اس لئے اس موقعہ پریمی مختصر دعامنا سب ہے۔

[٧] فلما أتى البيت استكم الركن، وطاف سبعًا: رمل ثلاثًا ومشى أربعًا، وخص الركنين اليمانيين بالاستلام، وقال فيما بينهما: ﴿رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةُ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيْم مُصَلَّى ﴾ فصلى ركعتين، وجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ فيهما: ﴿ قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ يَسَأَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

#### أقول:

أما سر الرمل والاضطباع: فقد ذكرناه.

وإنسما خَصَّ الركنين السمانيين بالاستلام: لما ذكره ابن عمر: من أنهما باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام، دون الركنين الآخرين، فإنهما من تغييرات أهل الجاهلية.

وإنسماا شترط له شروط الصلاة: لماذكره ابنُ عباس رضى الله عنهما: من أن الطواف يُشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائرُه، فَحُمِلَ عليها.

وإنما سَنَّ ركعتين بعده: إتمامًا لتعظيم البيت، فإن تمامه أن يُستقبل في صلواتهم.

وإنما خص بهما مقام إبراهيم: لأنه أشرف مواضع المسجد، وهو آية من آيات الله، ظهرت على سيدنا إبراهيم، وتذكُّرُ هذه الأمور هي العمدة في الحج.

وإنها استحبَّ أن يقول بين الركنين: ﴿ رَبِّنَا أَيْنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴾ إلخ: لأنه دعاء جامع نزل به القرآن، وهو قصير اللفظ، يناسب تلك الفرصة القليلة.

تر جمہ: (2) پس جب آئے آپ میلائیڈیڈ بیت اللہ کے پاس سیس کہتا ہوں: رہارال اوراضطہاع کاراز: تو ہم نے اس کوذکر کردیا ہے ۔۔۔۔۔ اور یمن کی جانب کے دوکونوں ہی کوخاص کیاا ستلام کے ساتھ: اس بات کی وجہ ہے جس کو ابن عمر نے ذکر کیا ہے بیعنی یہ بات کہ وہ دونوں کونے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر باقی ہیں۔ نہ کہ دوسرے دوکونے، پس بینک وہ دونوں کونے اہل جاہلیت کی بتدیلیوں میں سے ہیں ۔۔۔ اورطواف کے لئے نماز کی شرطیں اس وجہ سے ضروری قراردی گئی ہیں جوابن عباس رضی اللہ عنہانے ذکر کی ہے بعنی یہ بات کہ طواف نماز کے مشابہ ہے اللہ کی اورشعائز اللہ کی تعظیم میں ۔ پس لا وا گیا ہے طواف کو نماز پر ۔۔۔ اوراس کے بعد دورکعتیں مسنون کی ٹئی ہیں بیت اللہ کی تعظیم کی تحیل ہے ہے کہ اس کی طرف منہ کیا جائے اپنی نمازوں میں ۔۔۔ اور دورکعتوں تعظیم کی تحیل ہے ہے کہ اس کی طرف منہ کیا جائے اپنی نمازوں میں ۔۔۔ اور دو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مقام ابراہیم کواسی لئے آپ نے خاص کیا کہ وہ مسجد کی جگہوں میں بزرگ ترین جگہ ہے۔۔ اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی ہے۔ اوران امور کا یاد کرنا ہی تج میں مقصود بالذات ہے۔ اور آپ نے پندفر مایا کہ کہ طواف کرنے والا دوکونوں کے درمیان زبنا آتنا المنے اس لئے کہ وہ جامع دعا ہے، جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے الفاظ مختریں۔ اُس مختمر وقفہ کے لئے وہ ی مناسب ہے۔

سعی میں صفاکی تفتریم کی وجہ: صفایہاڑی پر پہنچ کر آیت کریمہ تلاوت فرمانے کے بعد آپ میں النائیا آیا کا بدار شادکہ:
'' میں اس بہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے' اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت
کریمہ میں صفاکی تفذیم محض اتفاتی نہیں ہے، بلکہ ندکورکومشروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے بعنی اس پرممل
کرنے کے لئے ہے۔ اس لئے صفا ہے سعی شروع کرنا واجب ہے۔

اسلام کے عزائم خاک میں ملادیئے (۳) شرک کی جڑکاٹ دینا چنانچے صفاومروہ پرسے اساف ونا کلہ کی مورتیں ہٹادی گئیں (۴) جاہلیت کی تمام ہاتوں کو پیروں تلے روند دینا (۵) اورا بسے اجتماع عظیم کے موقعہ پراللّٰد کا اوراللّٰہ کے دین کابول ہالا کرنا۔

أقول: فهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؛ أن تقديم الصفا على المروة، إنما هو لتوفيق المذكور بالمشروع.

وإنما خصَّ من الأذكار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه: تذكُّرًا لنعمة الله، وإظهارًا لبعض معجزاته، وقطعًا لدابر الشرك، وبيانًا أن كل ذلك موضوع تحت قدمه، وإعلاناً لكلمة الله ودينه في مثل هذا الموضع.

ا سے پھر جب آپ مینان کی گئی ہے۔ اور کے بیسرا پورا کر کے مروہ پر پہنچے، تو آپ نے مروہ پہاڑی پر سے باند آواز سے فرنایا، اور لوگ آپ سے وہ بات جوغیر متوقع طور پر بعد ہیں میں سے وہ بات جوغیر متوقع طور پر بعد ہیں میرے سامنے آئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ اور جج کوعمرہ کر لیتا۔ پس تم میں سے جس کے پاس میں ہیں ہے، وہ حلال ہوجائے، اور جج کوعمرہ کر لے' حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے دریا فت کیا: کیا ہے ( یعنی جج کے ساتھ

عمرہ کرنا) ہمارے ای سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ نے جواب دیا! 'دنہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے!''پس سمجی لوگوں نے جن کے ساتھ ہدی تھی۔ حج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ: جمۃ الوداع میں رسول اللّٰہ مِنَّالِيَّا اِلَّهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

پہلی صلحت: زمانۂ جا ہلیت کا بیعقیدہ تھا کہ حاجی کے لئے جج کے مبینوں میں عمرہ کرنا بخت ترین گناہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکامن گھڑت تھی۔اس لئے رسول اللہ مِلاَنْ عَلِیْمَ نِے جا ہا کہ اس تحریف کا بالکلیہ قلع قمع کردیا جائے،اس لئے جج کی عمرہ سے تبدیلی کا تھم دیا۔

دوسری صلحت: لوگ اس بات ہے بھی دلوں میں گھٹن محسوس کرتے تھے کہ بیوی سے صحبت کرتے ہوئے ایک دم جج کا حرام باند دھر کرفے جایا جائے۔ چنانچہ جب ججۃ الوداع میں احرام کھولنے کا حکم دیا گیا تو بعض نے کہا: '' کیا ہم عرف جا کمیں گے اور ہمارے ڈکروں ہے مئی فیک رہی ہوگی؟!'' حالا تکہ بید ین میں غلوتھا۔ بتا کمیں! رمضان میں صبح صادق منتصل صحبت کرنے ہے دوزے میں کیا خرابی آتی ہے؟!س لئے نبی میٹائٹ کیٹی نے اس تعمق کا دروازہ بند کرنے کے لئے مسل صحبت کرنے ہے دوزے میں کیا خرابی آتی ہے؟!س لئے نبی میٹائٹ کیٹی نے اس تعمق کا دروازہ بند کرنے کے لئے مسل احرام کھولنے کا حکم دیا۔

تیسری صلحت: جب حج کا وفت قریب آ جائے اُس وفت حج کا احرام باند ھنے میں بیت اللہ کی زیادہ قلیم ہے۔اس لئے ۲۵ رذی قعدہ ہے باندھا ہوااحرام کھلوا دیا گیا۔اب لوگ ۸رذی الحجہ کو جج کا تاز ہ احرام باندھیں گے۔

استدراک: یہ تمیسری صلحت غورطلب ہے۔ احناف کے نزدیک قران افضل ہے اور امام مالک اور امام شافعی رخمہما اللّٰہ کے نزدیک افرا وافضل ہے۔ حالانکہ دونوں کا احرام میقات سے باندھاجا تا ہے۔

ہدی احرام کھولنے میں مانع کیوں ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اور ہدی بھی ساتھ لائے تو وہ افعال عمرہ اوا کر کے ہدی ذرئے ہونے سے پہلے احرام کھول سکتا ہے یانہیں؟ احناف کے نزدیک: جب تک قربانی کے ایام میں ہدی ذرئے نہ ہوجائے، احرام نہیں کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شوافع کے نزدیک: افعال عمرہ کرکے احرام کھول سکتا ہے، اگرچہ ابھی قربانی ذرئے نہ ہوئی ہو۔

عمریہاں بیاختلافی مسئلہ زیر بحث نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ میں النہ میں استے ہے گا احرام باندھ کرتشریف لائے سے۔اور قربانیاں بھی ساتھ تھیں،اس لئے احرام تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ہدی احرام کی تبدیلی میں مانع تھی۔اس لئے کہ ہدی ساتھ کیکر آنا کو یا نذر ماننا ہے اور پختہ عزم کرنا ہے کہ جب تک ہدی وی نئیس ہوجائے گی، میں احرام ہی کی حالت میں رہوں گا۔اس لئے آپ نے جج کا احرام عمرہ سے تبدیل نہیں فرمایا اور حلال نہیں ہوئے۔

فاكده: آدى جس چيز كى نيت كرتا ب: اگرده محض خيال كدرجه كى بات ب ياصرف نيت بابھى اس كوملى جامه

نہیں پہنایا تواس کا پچھاعتبار نہیں۔اورا گرنیت عمل کے ساتھ مقارن ہوگئ اور وہ تعین ہوگئ تواس کی رعایت لازم ہے۔ مثلاً نماز پڑھنے کا خیال ہے یا نیت ہے گرا بھی نماز شروع نہیں کی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر نیت کر کے تکبیرتح بمہ کہہ لی تواب نماز کو یورا کرنا ضروری ہے۔

اور نیت کے انضباط کی مختلف صور تیں ہیں: اونی درجہ زبان سے نیت کرنا ہے۔ اور اعلی درجہ: بیہ ہے کہ زبانی نیت کے ساتھ کوئی ایبا واضح فعل بھی مقارن ہوجائے جوعلانیہ پایا جاتا ہواور جواس حالت کے ساتھ مختص ہوجس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ صورت مذکورہ میں نبی مِنالِنْ کَالِیْ اُلْمُ کِیْ کُلُورہ میں نبی مِنالِنْ کِیْلِیْ نے جج کا ارادہ فرمالیا تھا۔ اور نیت کر کے تلبیہ بھی پڑھ لیا تھا اور ساتھ ہی ہدی بھی ساتھ لے لئے تھی ، پس میر عرصم ہوگیا اور ایک طرح کی منت ہوگئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بند کی نہیں ہوگئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بند کی نہیں ہوگئی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

[٩] ثم قبال: "لو أني استقبَلتُ من أمرى ما استَذبرتُ، لم أَسُقِ الهدى، وجعلتُها عمرةً، فمن كان منكم ليس معه هدى فَلْيَحِلُ وليجعلُها عمرةً" قيل: ألِعامِنا هذا أم للأبَد؟ قال: لا، بل لأبدِ أبَد!" فحلَّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هدى.

أقول: الذي بَدَا لِرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور:

منها: أن الناس كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يرون العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبطل تحريفُهم ذلك بأتم وجه.

ومنها: أنهم كانوا يجدون في صدورهم حرجًا من قُرب عهدِهم بالجماع عند إنشاء الحج، حتى قالوا: أنأتي عرفة ومذاكيرُنا تقطُر مَنِيًّا! وهذا من التعمق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدُ هذا الباب.

ومنها: أن إنشاءَ الإحرام عند الحج أتم لتعظيمهم البيتَ.

وإنساكان سَوْقَ الهدى مانعًا من الإحلال: لأن سوق الهدى بمنزلة النذر: أن يبقى على هينته تلك حتى يذبح الهدى.

واللذى يبلتزمه الإنسان: إذا كان حديث نفس، أو نيةٌ غيرَ مضبوطةٍ بالفعل: لاعبرةَ به؛ وإذا اقترن بها فعل، وصارت مضبوطةً: وجبت رعايتها.

والتضبط منحتلف: فأدناه باللسان، وأقواه: أن يكون مع القول فعل ظاهر علانية، يختص بالحالة التي أرادها كالسوق.

ترجمه: (٩) میں کہنا ہوں: جوظا ہر ہوارسول الله مَاللهُ عَلَيْهِ کے لئے وہ چندامور ہیں: ان میں سے: بدہے کہ تی مَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا الللللَّا الللللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



اور مدی کا چلا نااحرام کھولنے کے لئے اس لئے مانع ہے کہ مدی کا ساتھ لے چلنا اس بات کی منت مانے کے بمزلہ ہے کہ وہ باتی رہے گا پی اس حالت پر تا آ نکہ وہ مدی فرخ کرے — اور وہ بات جس کا آ دمی النزام کرتا ہے: اگر وہ صرف خیال ہے یا ایسی نیت ہے جو کسی ممل کے ذر لیٹھیں نہیں گئی: تو اس کا پچھا عتبار نہیں اور جب نیت کے ساتھ کوئی عمل طرف خیال ہے یا ایسی نیت کے ساتھ کوئی عمل طرف خیال ہے اور وہ تعین ہوجائے تو اس کا لحاظ ضروری ہے — اور انصباط مختلف ہے: پس اس کا اونی ورجہ زبان سے انصباط ہے۔ اور اس کا اعلی ورجہ میہ کے تول (زبانی نیت) کے ساتھ کوئی ظاہری فعل ہو، جوعلا نیے طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ مختص ہوجس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جیسے مدی لے چلنا۔

تصحیح: بل لأبد أبد مطبوعه اور مخطوط شخول بین بل لأبد الأبد تفاق صحیح مشکوة شریف اور مسلم شریف سے کی مسلم عن ا

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

ہی عرفات میں پہنچ جانا قربت اور کارٹواب ہے۔ پھر معلوم نہیں لوگ کتنے دن پہلے وہاں پہنچ جاتے۔اس لئے آپ قبل از وقت عرفات میں تشریف نہیں لے گئے۔

[10] فلما كان يومُ التروية، توجُّهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب النبى صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، فسار حتى نزل بنَمِرَة.

أقول: إنما توجّه يومَ التروية: ليكون أرفق به وبمن معه، فإن الناس مجتمعون في ذلك اليوم اجتمعات عنظيمًا، فيهم الضعيف والسقيم، فاستحبّ الرفقَ بهم؛ ولم يدخل عرفة قبل وقتها: لئلا يتخذَها الناس سنة، ويعتقدوا أن دخولها في غير وقتها قربة.

ترجمہ:(۱۰) میں کہتا ہوں: ترویہ کے دن آپ اس لئے (منی کی طرف) متوجہ ہوئے ، تا کہ بیمتوجہ ہونا آپ کے لئے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے زیادہ آسانی کی بات ہو ۔ پس بیشک لوگ استھے ہونے والے بیں اس ون میں بڑی تعداد میں ۔ درانحالیکہ ان میں کمز وراور بیار بیں ۔ پس پیندفر مایا آپ نے ان کے ساتھ آسانی کرنا (سوال کا جواب) اور آپ عرفہ میں اس کے وقت سے پہلے داخل نہیں ہوئے تا کہ لوگ اس کو سنت نہ بنالیں ۔ اور وہ یہ اعتقاد نہ کرلیں کہ عرفات میں داخل ہونااس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام ہے (یعتقد واسے پہلے الاستدرہ) کے میں داخل ہونااس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام ہے (یعتقد واسے پہلے الاستدرہ)

ال سے پھر جب مقام نمرہ میں آفاب ڈھل گیا۔ تو آنخضرت مطالقی نے اپنی ناقد قصواء پر کجاوا کسنے کا تھم دیا۔ چنانچداس پر آپ کے لئے کجاوا کسا گیا۔ پس آپ اس پر سوار ہوکر میدان کے نشیب میں آئے۔اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ جس میں سے درج ذیل پانچ با تیں محفوظ کی گئی ہیں:

پہلی بات — جان و مال کی حرمت کا اعلان — فرمایا: ''لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مال تم پرحرام ہیں''
یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجا نزطریقہ پرکسی کا مال لینا حرام ہے: '' جیسے تمہارے اس دن کی ،تمہارے اس شہر کی اور
تمہاری اس سرز مین کی حرمت' ' یعنی جیسے یوم عرفہ محترم ہے۔ شہر کہ محترم ہے اور حرم شریف محترم ہے، ان کی بے حرمتی جائز
نہیں ، اس طرح لوگوں کے جان و مال بھی محترم ہیں۔ ان میں ناحق دست اندازی جائز نہیں۔

دوسری بات -- جاہلیت کی تمام باتوں کی پامالی -- فرمایا ''سنو! جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے پامال ہیں (پہلی مثال) جاہلیت کے زمانہ کے خون کے سب دعوے پامال ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون کا دعوی ہے۔ جوقبیلہ بنو ایک خون کا دعوی ہے۔ جوقبیلہ بنو ایک خون کا دعوی ہے۔ جوقبیلہ بنو

سعد میں دودھ پنیا تھا۔اوراس کوفنبلہ کہذیل کے لوگوں نے آل کردیا ہے(دوسری مثال) اور زمانۂ جاہلیت کے سارے سودی مطالبات سوخت ہیں۔اورسب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ایک سودی مطالبہ تم کرتا ہوں۔ یہ میرے چیا عباس کے سودی مطالبات ہیں ،جن کو میں ختم کررہا ہوں'۔

تیسری بات — عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیداور زومین کے حقوق کا بیان — فرمایا: ''تم لوگ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو! کیونکہ تم نے ان کواللہ کی امانت کے طور پر ہی لیا ہے۔ اور اللہ بحکم سے تہارے لئے ان سے فائدہ اٹھا نا حلال ہوا ہے۔ تنہاراان پر بیٹن ہے کہ جشخص کا گھر میں آتا تہ ہیں ناپند ہو، وہ اس کو تہارے گھر میں نیز نہ نے دیں اوراگروہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کو ہلکی مار ماریکتے ہو۔ اور ان کاتم پر بیٹن ہے کہ عرف کے مطابق ان کے خورد ونوش اور ان کے لیاس کا بندوست کرو'

چوشی بات — امت کو کتاب اللہ ہے وابستہ رہنے کی وصیت — فرمایا:''اور میں تمہارے لئے وہ چیز حجوثر کرجار ہاہوں کہا گرتم اس ہے وابستہ رہے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے: وہ چیز کتاب اللہ ہے!''

بڑنے اجھاع میں خطاب کا موضوع: عرفہ کا اجھاع اتنا بڑا اجھاع تھا کہ لوگوں نے ایسا بڑا اجھاع بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے موقعہ کو غیمت جانا جاتا ہے۔ اور ایسے موقعہ پر وہ ہاتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی لوگوں کو شدید حاجت ہوتی ہے۔ جن سے بے جن سے بے خبر کی روانہیں ہوتی ۔ اور جو ہاتیں عام لوگوں تک کا بھی ان ہوتی ہیں۔ چنا نچہ رسول اللہ میٹائی ہی ہی اس خطیہ میں جو آپ کی زندگی کا اہم ترین الوداعی خطیہ تھا وین کی بنیادی اہمیت رکھنے والی ہاتیں بیان فرمائی ہیں، جو او پر بیان کی گئیں ۔ اور میسارا خطیہ ہیں ہے بلکہ صرف چند ہاتیں ہیں جو صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ میا در کھی ہیں۔ ان کے علاوہ معلوم بیں کیا کہا تھی بیان فرمائی ہوتی ۔

عرف اور مز دلفه میں نمازیں جمع کرنے میں حکمت؛ دولحتوں سے رسول اللہ سِلاَیْتَوَایِّیْ نے عرف میں ظہراور عصر اور مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کوجمع فر مایا ہے:



کیبلی مصلحت: عرفه اور مزدلفه میں لوگول کا بڑا بھاری اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں دومر تبہ نمازوں کے لئے حاضری بخت دشوار ہے۔اورایک اجتماع تو ضروری ہے تا کہ سب لوگ آنخضرت مَیاللَّهُ مَیْکِیْمُ کی زیارت کریں۔اوراس موقعہ کا اہم ترین بیان سنیں۔اس لئے ایک ہی اجتماع میں دونوں نمازیں اداکی گئیں۔

دوسری صلحت عرفہ کا خاص مشغلہ ذکر ودعا ہے۔اور نماز دن کے اوقات کی پابندی سال بھر کا حکم ہے۔ اور عمومی اور خصوصی امروں میں جب تعارض ہوتا ہے تو انو تھی ،نئی اور نا درصورت کوتر جیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ ذکر ودعا کی اہمیت کے پیش نظر عرفہ میں وونمازیں ایک ساتھ اداکی گئیں۔

فا كدہ: تجربہ يہ ہے كہ جب عرفہ ميں ذكر ودعا شروع كى جاتى ہے تو ايك خاص كيفيت طارى ہوتى ہے جس كى كيفيت بيان نہيں كى جاسكتى ۔ پھر جب عصر كى نماز كے لئے وقفہ كيا جاتا ہے تو وہ كيفيت دوبارہ حاصل نہيں ہوتى ۔ اور مغرب كى نماز مزدلفہ ميں پڑھنے كى وجہ يہ ہے كہ وقو ف عرفہ: غروب آفتاب كے بعثر تم كيا جاتا ہے ۔ اب اگر لوگ مغرب كى نماز پڑھ كر مزدلفہ ميں پڑھنے كى وجہ يہ ہے كہ وقو ف عرفہ: غروجائے گا۔ اور كى نماز پڑھ كر مزدلفہ كے لئے روانہ ہوں كے تو بہت تا خير ہوجائے گا۔ اور رات كا بڑا حصہ سفر كى نذر ہوجائے گا۔ اور وقو ف عرفہ تم كرتے ہى مزدلفہ كے لئے روائى ہوجاتى ہے ۔ لوگ جلدا زجلد مزدلفہ بی كے دونوں نمازیں ایک ساتھ اداكر كے آرام كرتے ہیں ۔ اور ضح تازہ دم ہوكر وقوف مزدلفہ كرتے ہیں۔

[11] فلما زاغت الشمس بنمرة، أمر بالقصواء، فَرُحَلَتْ له، فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وحُفظ من خطبته يومنذ: "إن دماء كم حرام" إلخ، ثم أذَّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا.

أقول:إنما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها، ولايستهم جهلها: لأن اليوم يومُ اجتماع، وإنما تُنتهز مثلُ هذه الفرصةِ لمثلِ هذه الأحكام التي يرادُ تبليغُها إلى جمهور الناس. وإنسما جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: لأن للناس يؤمئذ اجتماعاً لم يُعهد في غير هذا الموطن، والجماعةُ الواحدةُ مطلوبة، ولابد من إقامتها في مثل هذا الجمع، ليراه جميع من هنالك، ولايتيسر اجتماعهم في وقتين.

وأيضًا : فلأن للناس اشتغالاً بالذكر والدعاء، وهما وظيفةُ هذا اليوم، ورعايةُ الأوقاتِ وظيفةُ جميع السنة، وإنما يُرَجَّحُ في مثل هذا الشيئ البديع النادر.

ترجمہ:(۱۱) میں کہتا ہوں: آج کے دن آپ نے خطاب فرمایا انہی احکام کے ذریعہ جن کے لوگ مختاج تھے،اور ان کو نہ جاننے کی لوگوں کے لئے گنجائش نہیں تھی۔اس لئے کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے۔اوراس تتم کا موقعہ نیمت - تین میں میں تاہیں۔ جاناجا تاہے اُس مشم کے احکام کے لئے جن کی عام لوگوں تک تبلیغ مقصود ہوتی ہے۔

اور ظہر وعصر کے درمیان اور مغرب عشاء کے درمیان اس لئے جمع کیا کہ لوگوں کے لئے آج ایسا اجتماع ہے جونہیں جانا گیا اس جگہ کے علاوہ میں۔ اور آیک مرتبہ جماعت تو مطلوب ہے، اور ضروری ہے اس کا قائم کرنا اس طرح کے اجتماع میں ، تاکہ دیکھیں آپ گوتمام وہ لوگ جو وہاں ہیں۔ اور آسان نہیں ہے ان کا اکٹھا ہونا دووتتوں میں ۔۔۔۔۔۔ اور وہ دونوں اس دن کا خاص حکم ہیں۔ اور ( نمازوں کے ) اوقات کا لئے کہ لوگوں کے لئے ذکر ودعا میں مشغولیت ہے۔ اور وہ دونوں اس دن کا خاص حکم ہیں۔ اور ( نمازوں کے ) اوقات کا لئاظ کرنا پورے سال کا خاص حکم ہے۔۔ اور ترجیح دی جاتی ہے اس جیسی صورت میں نا در ( اور ) انوکھی چیز کو۔۔

ال-- ظہراورعصر کی نمازیں ادا فر ماکر آپ اپنی ناقد پرسوار ہوئے۔اور میدان عرفات میں خاص و توف کی جگہ پرتشریف نے گئے۔اور قبلہ رُ و ہوکر برابر ذکر ودعا میں شغول رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب غروب کے بعد کی زردی کچھ کم ہوگئ تو آپ مز دلفہ کے لئے روانہ ہوئے۔

عرفہ سے غروب آ فتاب کے بعدر وانگی کی وجہ: پہلی وجہ: زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آ فتاب سے پہلے ہی لوٹ جاتے ہے۔ جودین میں تحریف میں حراجعت پہلے ہی لوٹ جاتے ہے۔ جودین میں تحریف میں میں تحریف اللہ علی اللہ علی اور غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ ووسری وجہ: غروب سے پہلے واپسی کا وقت تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اور غروب آ فناب ایک تعین امر ہے۔ اور بڑے اجتماعات بین تعین چیز ہی کا تھم دیا جاتا ہے تا کہ لوگ اس برصیح طور پڑمل کرسکیں۔

[١٢] ثم ركب حتى أتى الموقف، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا ختى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع.

أقول: إنما دفع بعد الغروب: ردًا لتحريف الجاهلية، فإنهم كانوا لايدفعون إلا قبل الغروب، ولأن قبل الغروب غير مضبوط، وبعد الغروب أمر مضبوط، وإنما يؤمر في مثل ذلك اليوم بالأمر المضبوط.

ترجمہ (۱۲) میں کہتا ہوں : غروب کے بعد ہی آپ روانہ ہوئے جاہلیت کی تحریف کی تر دید کرتے ہوئے ، پس بیشک جاہلیت کے لوگ واپس نہیں لوٹا کرتے تھے گرغروب سے پہلے ، اور اس لئے کہ غروب سے پہلے (واپسی کا وفت) غیر تعین ہے۔ اور غروب کے بعدا یک تعین امر ہے۔ اور اس جیسے دن میں تعین بات ہی کا تھم دیا جاتا ہے۔ کیر کیسی کے سات کے بعدا یک تعین امر ہے۔ اور اس جیسے دن میں تعین بات ہی کا تھم دیا جاتا ہے۔

تکبیروں سے مغرب اور عشاءادافر مائیں۔اور دونوں کے درمیان آپ نے نوافل نہیں پڑھے۔ پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مجتب صادق ہوگئ۔ تک کہ مجتب صادق ہوگئ۔ تک کہ مجتب صادق ہوگئ۔ کی کہ مجتب کے لئے سے صادق واضح ہوگئ۔ پھر آپ قصواءاو نمنی پرسوار ہوئے ، یہاں تک کہ آپ مشعر حرام کے پاس آئے۔ پس آپ قبلہ روہو گئے۔اوراللہ سے دعا مائی ۔ان کی کبریائی بیان کی ۔اور آپ برابر و توف کئے رہے یہاں تک مائی ۔ان کی کبریائی بیان کی ۔اور آپ برابر و توف کئے رہے یہاں تک کہ اُجالا ہوگیا۔ پھر آپ بھر آپ میں بنجے ، تو کہ اُجالا ہوگیا۔ پھر آپ سورج نکانے سے پہلے منی کے لئے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ وادی محتر کے شیب میں پنجے ، تو اون کی رفاز کی حقیر کے شیب میں پنجے ، تو اور تی کہ اُجالا ہوگیا۔ پھر آپ کہ تیز کردی۔

مزدلفہ میں تبجد نہ پڑھنے کی وجہ: رسول اللہ سِلِائِعَائِیمُ نے مزدلفہ کی رات میں تبجد نہیں پڑھا۔ کیونکہ آپ بہت سے
متحب امور مجمع عام میں چھوڑ ویا کرتے تھے۔ تا کہ لوگ ان کولازی چیز نہ بجھ لیں۔ جیسے آپ کامعمول ہر فرض نماز کے
لئے نئی وضوء کرنے کا تھا۔ مگر فتح کمہ کے موقع پر آپ نے پانچ نمازین: فجر تاعشاء ایک ہی وضوء سے ادا فرما نمیں۔ اور
جب حضرت عمر رضی اللہ عند نے دریافت کیا کہ: یارسول اللہ! آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ بھی نہیں کرتے تھے! تو
آپ نے جواب دیا:''عمر! قصداً میں نے ایسا کیا ہے' (مفکلو قصدیث ۲۰۸ باب مایو جب الوضوء) (اور اس ترک مستحب
میں بھی حکمت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نو اور دس دونوں دن اعمال سے پُر میں۔ اور جسم کا بھی ایک حق ہے، جومز دلفہ کی
رات میں اداکیا گیا)

اور متعرحرام کے پاس وتوف کرنے کی حکمت گذشتہ باب میں بیان کی گئے ہے۔

وادی محسر میں سواری تیز ہانکنے کی وجہ: آپ نے وادی محسر میں سواری کی رفناراس لئے تیز کی تھی کہض تاریخی روایات میں بید بات آئی ہے کہ وہاں ہاتھی والوں کالشکر تباہ ہوا تھا۔ پس جو محص اللہ تعالیٰ سے اور ان کے قہر سے ڈرتا ہے اس کوالی فضب کی جگہ میں ول میں خوف محسوس کرنا جا ہے۔ اور وہاں سے بھا گنا جا ہے۔ اور صرف ہم جانا کافی نہیں، بلکہ اس بیم کوکسی ایسے واضح عمل سے تعین کرنا بھی ضروری ہے جواس واقعہ کو یا دولائے ، اور ش کو چوکنا کر ہے جیسے غروہ تبوک میں جب آپ اصحاب حجر کے علاقہ سے گذر رہے بھے تو سر پر کیڑا اڈ ال لیا تھا اور سواری تیز کردی تھی اور صحابہ کو تھم ویا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے گذرو ( بخاری صدیث ۱۹۳۹ کتاب المغازی )

[١٣] ثم دفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهلله ووحّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسّر، فحرَّك قليلاً.

أقول: إنها لم يتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفةً: لأنه كان لايفعل كثيرًا

- ﴿ لَاَ زَرَبَيَالِيَزَلَ ﴾ -

من الأشياء المستحبة في المجامع، لئلا يتخذها الناس سنة.

وقد ذكرنا سر الوقوف بالمعشر الحرام.

وإنما أوضع بمحسر: الأنه محل هلاك أصحاب الفيل، فمن شأن من خاف الله وسطوتُه أن يستشعر الخوف في ذلك الموطِن، ويهرب من الغضب؛ ولما كان استشعارُه أمرًا خفيًا ضبط بفعل ظاهر، مذكرٍ له، منبه للنفس عليه.

ترجمہ: اور وادی محتر میں سواری کی رفتارای لئے تیز کی تھی کہ وہ ہاتھی والوں کی ہلاکت کی جگہ ہے (گریہ بات کی محقق روایت سے ثابت نہیں اس سلم میں روایات مختف ہیں۔ ویجھے معارف اسنن ۲:۲۲ میں اس مختف کے حال سے جواللہ سے اور اس کے قبر سے ڈرتا ہے: یہ بات ہے کہ وہ دل میں سہم جائے اس جگہ میں اور خضب الہی سے بھا گے۔ اور جب آپ کا سہمنا ایک مخفی امر تھا تو آپ نے (اس کو) متعین کیا ایک واضح عمل کے ذریعہ، جواس خضب کو یا دولا نے والا ہے۔ اور جونفس کو اس خضب سے آگاہ کرنے والا ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پہلے دن رمی کا وقت صبح ہے، اور باتی دنوں میں زوال ہے ہونے کی وجہ: پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کاری کا تکم ہے اور باتی دنوں میں متیوں جمرات کی۔ اور پہلے دن رمی کا وقت ارزی الحجہ کی صبح صادت ہے۔ اور ااسلامیں رمی کا وقت زوال ہے آئی پوری رات یعن صبح صادت تک ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ارزی الحجہ کو اور بھی بہت ہے کام بیں یعنی رمی کے بعد قربانی کرنا، پھر سرمنذ اکر احرام کھولنا، پھر مکہ سمر مہ جاکر طواف زیارت کر ناہوتا ہے۔ اس لئے لوگوں کی سہولت کے لئے پہلے دن صرف ایک جمرہ کی رمی کا تھم ہے۔ اور اس کا وقت بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے لوگوں کی سہولت کے لئے پہلے دن صرف ایک جمرہ کی رمی کا تھم ہے۔ اور اس کا وقت بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جلدی ہے رمی سے فارغ ہوکر دوسرے کام انجام دے سیس۔ اور باتی دن تجارت اور خرید وفروخت کے بیں۔ اور ان ایام میں رمی کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں انجام دے سیس۔ اور اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے باتی دنوں میں تینوں جمرات کی رمی کا تکم ہے۔ اور اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔

رمی اور عی میں سات کی تعداد کی وجہ: مبحث ۲ باب ۹ میں میہ بات بیان کی جا پیکی ہے کہ طاق عدد ایک مبارک عدد

ے (رحمة الله ۱۹۳۱) اور به بات بھی بیان کی جاچکی ہے کہ ایک: امام الاوتار ہے۔اور تمین اور سات اس کے خلیفہ، وصی اور قائم مقام ہیں (رحمة الله ۱۹۸۱) پس اگر سات کے عدد سے کام چل سکتا ہوتو اس سے تجاوز متاسب نہیں۔اور یہاں بہ تعداد کافی تھی۔اس لئے رمی اور سعی میں سات کا عدد کھی ظرکھا گیا ہے۔

تضیکری جیسی نکری سے رمی کرنے کی وجہ: یہ ہے کہ اس سے چھوٹی تو نظر ہی نہیں آئے گی۔اوراس سے بوی: ممکن ہے اس مجمع میں سی کولگ جائے اور زخمی کر دے۔اس لئے بیدور میانی سائز اختیار کی ہے۔

[16] شم أتى جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخَذَفِ، رمى من بطن الوادى.

أقول: إنساكان رمى الجمار في اليوم الأول غدوة، وفي سائر الأيام عشية؛ لأن من وظيفة الأول: النحر، والحلق، والإفاضة، وهي كلها بعد الرمي، ففي كونه غدوة تَوْسِعَة، وأما سائر الأيام: فأيام تجارة، وقيام أسواق، فالأسهل أن يُجعلُ ذلك بعد مايفرغ من حوائجه، وأكثرُ ما كان الفرائح في آخر النهار.

وإنساكان رمى الحجار توا، والسعى بين الصفاو المروة توا: لما ذكرنا: من أن الوتر عدد محبوب، وأن خليفة الواحد الحقيقى: هو الثلاثة، أو السبعة؛ فبالحرى أن الايتعدى من السبعة، إن كان فيها كفاية.

وإنـمـا رمى بمثل حَصَى النَحَذَفِ: لأن دونَها غيرُ محسوس، وفوقَها ربما يؤذى في مثل هذا الموضع.

ترجمہ: ﴿ مِن مِن اَبِهِ اِن مِن اِن مِن جمرات کی رمی سے کوفت میں ،اور باقی دنوں میں شام کے وقت میں اس لئے ہے کہ پہلے دن کے خاص کام: قربانی ،سرمنڈ انا اور طواف زیارت کرنا ہیں۔اوروہ سارے کام رمی کے بعد انجام دیئے جاتے ہیں۔ پس رمی کے ضبع میں ہونے میں گنجائش (سہولت) ہے۔اور رہد دیگر ایام: تو وہ تجارت اور بازاروں میں خرید وفروخت کے دن ہیں۔ پس آ سان بات بیہ کرمی لوگوں کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مقرر کی جائے۔اور عام طور پر فراغت دن کے آخر میں ہوتی ہے ۔۔ اور جرات کی رمی طاق اور صفاوم روہ کے درمیان می طاق اُسی وجہ ہے ہے جوہم نے بیان کی ہوئی ہوئی ہوں ۔۔۔ اور جمات کے داصر حقیقی کے طیفہ تین یاسات ہیں۔ پس مناسب بیہ جوہم نے بیان کی ہوئی ہوں ۔۔۔ اور شیکری جیسی کنگری ہے دی جات کی جاتی ہوں ۔۔۔ اور شیکری جیسی کنگری ہے دی۔ اس لئے کی جاتی ہے کہ اس سے چھوٹی غیر محسوس ہے۔ اور اس سے بردی بھی ایڈ اء بہنچاتی ہاں جیسی جگہیں (المتوّ: اکیلا ،مراد طاق عدد ہے)

(الله عند کودی ، تا که وه باقی اونوں کو وزیج کریں۔ اور آپ نے ان کواپی ہدی میں شریک کرلیا۔ پھر ہراونٹ میں سے ایک الله عند کودی ، تا کہ وہ باقی اونوں کو وزیج کریں۔ اور آپ نے ان کواپی ہدی میں شریک کرلیا۔ پھر ہراونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کا شنے کا تھم دیا۔ اور ان سب بوٹیوں کوایک ہانڈی میں پکایا گیا۔ پھر دونوں حضرات نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شور با پیا۔

تریسٹھاونٹول کی قربانی کی وجہ: چونکہ آپ میلائیا آئے کا عمر مبارک ۲۳ سال ہوئی ہے اس لئے آپ نے اپنے دستِ مبارک سے ۱۶۲ونٹول کی قربانی فرما کر ہرسال کی زندگی کی نعمت کا شکر بیادا کیا۔

تمام ہدیوں میں سے تناول فرمانے کی وجہ:ایک تو قربانی ہے دلچیسی ظاہر کرنامقصودتھا۔ دوسری:تبرکاان کوتناول فرمایا تھا۔

[10] ثم انتصرف إلى المنتجر، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى علياً رضى الله عنه لينحر ما غبر، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة بِبُضْعة فجعلت في قِدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

أقول: إنما نحر بيده هذا العدد: ليشكر ما أولاه الله في كل سنَةٍ من عمره ببدنةٍ. وإنما أكل منها وشرب: اعتناءً بالهدى، وتبركًا بما كانالله تعالى.

مرجمہ: (۵۱) میں کہتا ہوں: آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ تعداداس لئے ذرئے کی تا کہ آپشکر بجالا کیں اس نعمت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے آپ کی زندگی کے ہرسال میں ایک اونٹ کے ذریعہ سے اوران میں نے کھایا اور پیا۔ ہرک کا اہتمام کرنے کے طور پر اوران چیز سے برکت حاصل کرنے کے طور پر جواللہ تعالی کے لئے (قربان) ہوگئی ہے۔ ہم کا اہتمام کرنے کے طور پر جواللہ تعالی کے لئے (قربان) ہوگئی ہے۔ ہم کہ جہتے کہ میں میں ہے کہ ہم کی سے کہ ہم کی ایک میں ایک ہوگئی ہے۔ ہم کی ایک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ ہم کی ایک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ ہم کی ایک ہوگئی ہوگئی

اس رسول الله مَنْكَ وَ الله مِنْكُول مِن وَ الله الله وَ الله و ال

تشریعی اور غیرتشریعی اعمال کے درمیان فرق: تشریعی اعمال: وہ ہیں جوآ تخضرت مَالِيْهَا اَيْمُ نَهِ مَعلمُ شری کے

طور پر کئے ہیں بینی اس لئے کئے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے دینی مسئلہ بنیں اور لوگ اس پڑل پیرا ہوں۔ پس ان کا اتباع واجب ہے۔ اور غیر تربی اعمال: وہ ہیں جوآ پ نے اتفاقی طور پر ، یا کسی وقت کی خاص سلحت کے پیش نظر ، یا محاس امور کو اختیار کرنے کے طور پر کئے ہیں۔ ان امور میں آپ کا اتباع مستحب ہے۔ ضرور کی نہیں۔ فیکورہ حدیث ہیں آپ کے انتجاع مستحب ہے۔ ضرور کی نہیں۔ فیکورہ حدیث ہیں آپ نے کہ فرق واضح کیا ہے کہ عرفات میں اور مزد لفہ میں مخصوص جگہ وقوف کرنا اور منی میں مخصوص جگہ قربانی کرنا دوسری قتم کے اعمال میں سے ہیں۔ پس پور سے میدان عرفات میں اور پورے مزد لفہ میں وقوف کرنا درست ہے اور سارے حرم میں اعمال میں سے ہیں۔ پس بور سے میدان عرفات میں اور پورے مزد لفہ میں وقوف کرنا درست ہے اور سارے حرم میں سے ہیں۔ پس بور نے کیا جاسکتا ہے۔

[17] قبال صبلى الله عبليه وسبلم: "نحرتُ ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتُ ههنا، وجمعٌ كلها موقف" وزاد في رواية: "وفجاج مكة طريق ومنحر"

أقول: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مافعله تشريعًا لهم، وبين مافعله بحسب الاتفاق، أو لمصلحةٍ خاصةٍ بذلك اليوم، أو اختياراً لمحاسن الأمر.

· ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: امتیاز کیا نبی مِٹالِنْتِلَیْم نے اس کام کے درمیان جس کوآپ نے کیا ہے لوگوں کے لئے تشریع (قانون سازی) کے طور پر، اور اس کام کے درمیان جس کوآپ نے کیا ہے اتفاقی طور پر، یا اس دن کی خاص مصلحت کے طور پر یا عمدہ بات کو بہند کرنے کے طور پر۔

☆ ☆ ☆

ا جار احرام کھولنے کے بعد) آپ اپنی ناقد پر سوار ہوئے اور بیت اللہ شریف لوٹے ،اور مکہ میں ظہر کی نمازادا فرمائی ،اور طواف کیااور آب زمزم نوش فرمایا۔

طواف زیارت میں جلدی: دو دجہ ہے کی ہے: ایک: اس لئے کہ عبادت اس کے اول وقت میں ادا ہوجائے (طواف زیارت کا دفت ۱۲رزی الحجہ کی شام تک ہے) دوسری دجہ: یہ ہے کہ انسان اس سے مطمئن نہیں کہ اس کوکوئی مانع پیش آ جائے۔اس لئے جج فرض ہوتے ہی اولین فرصت میں جج کر لینامت ہے۔

زمزم پینے کی وجہ: ایک تو یہ ہے کہ زمزم بھی شعائر الله (اسلام کی امتیازی باتوں) میں سے ہے، پس عظمت واحترام کے نقط نظر سے آپ نے آبِ زمزم نوش فر مایا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ آپ نے اس کوتیر کا نوش فر مایا۔ کیونکہ یہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے اساعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر مبر بائی فرماتے ہوئے مودار کیا ہے۔ اس کئے یہ یانی متبرک ہے۔

۵ (وَرَوْرُ وَبِيَالْفِيرُ لِهِ

[17] لم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهرَ، وطاف، وشرب من ماء زمزم .

أقول: إنما بادر إلى البيت: لتكون الطاعةُ في أول وقتها، ولأنه لايأمن الإنسانُ أن يكون له مانع. وإنما شرب من زمزم: تعظيمًا لشعائر الله،وتبركًا بما أظهره الله رحمةً.

ترجمه واضح باور أن يكون سے بہلے من محذوف بـ

 $\diamondsuit$   $\diamondsuit$ 

ﷺ پھر جب منی کے دن پورے ہو گئے ،تو آپ نے ایکے میں پڑا وکیا۔اورطواف وَ داع کیا۔اور مدینہ کی طرف مراجعت فر مائی۔

انظی کا پڑاؤ مناسک میں داخل نہیں: اس میں اختلاف ہے کہ آنخضرت میں النے کیا ایکے میں پڑاؤ عادت کے طور پر تعالی اسکے میں بڑاؤ عادت کے طور پر تعالی اللہ عنی شامل میں شامل میں کرتے ۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے وہاں پڑاؤاس لئے کیا تھا کہ سب ساتھی وہاں جمع ہوجا کیں۔ اور وہاں سے ایک ساتھ واپسی عمل میں آئے۔

اور بخاری شریف میں ایک روایت (نمبر ۱۵۹۰) ہے کہ آپ نے منی کے ایام میں فرمایا تھا کہ: ' ہم کل خیف بنی کا نہ میں پڑاؤ کریں گے۔ جہال قریش اور کنانہ نے باہم شمیں کھائی تھیں' یعنی رسول اللہ میلانے آئے ہے بائیکا ہے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روایت سے بعض خضرات نے یہ بات مجمی ہے کہ آپ کا ابطح میں نزول قصدی تھا۔ دین کی رفعت شان کے لئے آپ وہاں اثرے تھے۔ کیکن می بات یہ کہ بینزول مناسک میں شامل نہیں۔ جیسے آپ جج کے موقعہ پر بیت اللہ میں واخل ہوئے تھے۔ گراس میں اتفاق ہے کہ وہ مناسک میں شامل نہیں۔

[18] فلما انقضت أيام مني، نزل بالأبطح، وطاف للوداع، ونفر.

أقول: اختُلِف في نزول الأبطح: هل هو على وجه العبادة، أو العادة؟ فقالت عائشة: نزولُ الأبطَح ليس بسنة، إنها نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان اسمَحَ لخروجه؛ واستُنبط من قوله: "حيث تقاسموا على الكفر": أنه قصد بذلك تنويهًا بالدين، والأولُ أصحُ.

ترجمه: واضح ہے۔اس لئے بیس کیا گیا۔اور آبطع، مُصّب،خیف بی کناندایک ہیں۔



#### باب \_\_\_\_\_

# جے ہے تعلق رکھنے والی ہاتیں

### حجراسود كى فضيلت كابيان

حدیث: ---(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله مثلاثیکی نے فرمایا: ' حجراسود جنت ہے اس حال میں انر اتھا کہ وہ دودھ ہے زیادہ سفید تھا، پس اس کوانسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا' (مشکوۃ حدیث ۲۵۷۷) یعنی گنہ گاروں نے سیاہ کر دیا' (مشکوۃ حدیث ۲۵۷۷) یعنی گنہ گاروں نے جواس کو ہاتھ لگائے تو ان کی گندگی ہے میلا ہو گیا۔ پس مقصود کلام: گناہوں کی شناعت کا بیان ہے کہ گناہ ایسی گندگی چیز ہے جو جنت کی چیز کی بھی شان گھٹادی ہے۔ اور جراسود کی فضیلت اس سے ضمنا مفہوم ہوتی ہے۔

صدیث — (۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله مِلاَئَوْلَا ہے نجراسود کے بارے میں فرمایا: 'دفتم بخدا! الله تعالیٰ قیامت کے دن جراسود کواس شان سے نئی زندگی دیں گے کہ اس کی دوآ تکھیں ہوگی جن سے وہ دیھے گا اور زبان ہوگی جس نے برخق طور پراس کوچھویا ہو دیھے گا اور زبان ہوگی جس نے برخق طور پراس کوچھویا ہے' (مشکوٰۃ حدیث ۱۵۷۸) یعنی جمراسود دیکھنے میں گوایک پھر ہے، گراس میں ایک روحانیت ہے۔وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو بہنیت تعظیم اس کا استلام کرتا ہے۔اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دے گا۔

تشریکی: ان حدیثوں کے ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات - جراسوداورمقام ابراہیم واقعی جنت کے پھر ہیں یا یہ جاز ہے؟ - صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل جنت کے پھر ہیں۔ جب ان کوز مین پراتارا گیا تو حکمت الہی نے جا ہا کہ ان پر دنیوی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک اقلیم کا آدمی دوسری اقلیم میں جابستا ہے تو رنگ، مزاج اور قد وغیرہ میں تبدیلی آجاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں اتار نے کے بعد ان کی روشنی مناوی گئی۔ اور وہ زمین کے پھروں جیے نظر آنے گئے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجہ: ان کا جنتی پھر ہوتا ہے۔

اورضعیف قول: یہ ہے کہ بیز مین ہی کے پھر ہیں۔اور حدیث فضیلت کا پیرایۂ بیان ہے۔ شروح مشکلوۃ: مرقات

وطی میں یہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ مگر کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والا تبار صاحب زادے حضرت محمد بن المحفیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ جمرا اسود زمینی پھر ہے۔ مگر مجھے یہ قول تلاش کے باوجود کس کتاب میں نہیں ملا۔ اس صورت میں فضیلت کا رازیہ ہے کہ ان پھر وں کے ساتھ قوت مثالیہ لین ایک روحانیت لگئی ہے۔ کوئکہ ملا کلہ کی توجہ اُن کی شان بلند کرنے کی طرف مبذول رہتی ہے۔ اور ملا اعلی کی اور نیک انسانوں کی خصوص توجہات اُن کے ساتھ مجوی ہوئی ہیں۔ اس لئے سے پھر جنتی پھر یعنی متبرک ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک توجہات اُن کے ساتھ مجوی ہوئی ہیں۔ اس لئے سے پھر جنتی پھر یعنی متبرک ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک آدمی کے استعمال میں رہتی ہے تو وہ متبرک ہوجاتی ہے۔ اب ابن عباس اور ابن المحفیہ کے اقوال کے در میان تطبیق کی صورت میہ ہے کہ ابن عباس کا قول: حقیقت کا قول: حقیقت کا بیان ہے۔ اور محمد بن المحفیہ کا قول: حقیقت کا بیان ہے۔ اور محمد بن المحفیہ کا قول: حقیقت کا بیان ہے۔ اور محمد بن المحفیہ کی تو رہوتا ہے کہ کہلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نہیں ہے۔ بلکہ مرفوع روایت بیان ہو رہوتا ہے۔ بہن المحفیہ ایک تابعی ہیں۔ ان کا قول حدیث کے ہم پلے نہیں ہو سکتا)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں احتمال مساوی درجہ میں بیان کئے ہیں سیجے اورضیف کی تعبیر شارح کی ہے۔
دوسر کی بات ۔۔۔ آخرت میں جمراسود کے لئے آٹکھیں اور زبان ہونے کی وجہ۔ شاہ صاحب فرماتے
ہیں کہ ہم نے آٹکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کو یاروحا نیت سے بھرا ہوا ہے۔ اور جمراسوداس کا
ایک جزء ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کو آخرت میں وہ چیز دی جائے جوزندوں کی خاصیت ہے بعنی آٹکھیں اور زبان
دی جائے کیونکہ جو پھر مدت مدید تک الطاف الی کا مور در ہاہے، اگروہ آخرت میں ذی عقل مخلوق بن جائے تو تعجب کی
کیا بات ہے! مولا ناروم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سکواصحاب کہف روزے چند ÷ ہے نیکال گرفت: مردم فد

تیسری بات - جراسود کے گواہی وینے کی وجہ میں اول ، باب گیارہ (رحمۃ اللہ: ۳۳۱) میں بیہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے مونہوں پر مہر کردیں گے۔ اوران کے ہاتھ یا وس بولیس گے اور شہادت دیں گے۔ گیراسود کو یہ معرفت حاصل ہے کہ کس شہادت دیں گے۔ کیونکہ وہ انسانوں کے کرتو توں سے واقف ہیں۔ اس طرح جب ججراسود کو یہ معرفت حاصل ہے کہ کس مؤمن نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، تو ضروری ہے کہ آخرت میں وہ اس کے حق میں یاس کے خلاف گواہی بھی دے۔

### ﴿ أمور تتعلق بالحج﴾

[١] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " نزل الحجرُ الأسود من الجنة، وهو أشدُ بياضاً من اللبن، فسوُّ دَنْه خطايا بني آدم" وقال فيه: " والله ليعتَنَّه يومَ القيامة، له عينان يُبصر بهما،

ولسانًا ينطق به، يشهدُ على من اسْتَلَمه بحق" وقال: " إن الركن و المقام ياقوتتان"

أقول: يمحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل، فلما جُعلا في الأرض: اقتضت الحكمة أن يُراعي فيهما حكم نشأة الأرض، فطمس نورُهما؛ ويحتمل أن يراد أنه خالطتهما قوة مثالية، بسبب توجه الملائكة إلى تنويه أمرهما، وتعلق همم الملا الأعلى والصالحين من بني آدمي، حتى صارت فيهما قوة ملكية؛ وهذا وجه التوفيق بين قول ابن عباس رضى الله عنهما هذا وقول محمد بن الحَنفِيَّة رضى الله عنه: إنه حجرٌ من أحجار الأرض.

وقد شاهدنا عياناً: أن البيت كالمحشوّ بقوة ملكية، ولذلك وجب أن يُعطى في المثال ما هو خاصيةُ الأحياء: من العينين واللسان.

ولما كان معرِّفا لإيمان المؤمنين وتعيظم المعظمِين الله، وجب أن يظهر في اللسان بصورة الشهادة له أو عليه، كما ذكرنا من سر نطق الأرجل والأيدى.

☆

☆

쑈

طواف كى فضيلت كاراز

حديث ـــــ رسول الله مَطْلِنَهُ يَكِيمُ نِهِ ارشا وفر ما يا: ' جس نے اس تھر كے ساتھ مجير ب لگائے بعني ايك طواف



کیا، درانحالیکہ وہ اُن پھیروں کو یا در کھے بعنی طواف سے غافل نہ ہو، پھر دوگاتہ طواف ادا کیا تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ اور آدمی جو بھی قدم اٹھا تا یار کھتا ہے: اللہ تعالی اس کے بوش میں ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک برائی مٹاتے ہیں، اور ایک ورجہ بلند فرماتے ہیں' (بیابن عمری روایت کے مخلف الفاظ جمع کئے ہیں۔ ویکھیں سکاؤہ حدیث ۲۵۸۰ کنز العمال حدیث ۱۲۰۱۸)

تشریک : طواف کی فدکور وفضیلت دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ: بیر واب ورحقیقت رحمت الہی میں فوطرن ہونے کا ہے جوطواف کے لئے ابت کیا ہے۔ قرماتے ہیں:
طواف رحمت الہی میں فوطرن ہونے کا پیر محسوں ہے بین طواف اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ طواف کرنے والا
رحمت وخداد ندی سے بہرہ ور ہوا۔ اور طواف: ملا اعلی کی دعا وَں کے منعطف ہونے کی ظاہری صورت ہے بینی اس پیر
محسوں سے بہت چانا ہے کہ ملا اعلی طواف کرنے والے کے حق میں دعا کو ہیں۔ اور طواف: ان دونوں باتوں کی احتمالی
محسوں سے بہت چانا ہے کہ ملا اعلی طواف کرنے والے کے حق میں دعا کو ہیں۔ اور طواف: ان دونوں باتوں کی احتمالی
مجک ہے بینی طواف کے ذریعہ رحمت اور دعا کی صاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس لئے آئے ضرت میر گانا ہوں کی وہ ی فضیلت بیان فرمائی جواس کی قریب ترین خاصیت ہے نہ کورہ دونوں باتوں سے بینی قدم قدم پر گانا ہوں کی معانی اور دوجات کی بلندی وغیرہ در حقیقت رحمت ودعا وَں کا فیض ہے ، جوطواف کے لئے تابت کیا گیا ہے۔

دوسری وجہ: بیر آواب در حقیقت ایمان کا ہے جواس کے ترجمان کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب انسان طواف کرتا ہے اللہ کے عظم پریقین کرتے ہوئے اور طواف پرجس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تقعد بی کرتے ہوئے آور طواف پرجس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تقعد بی کرتے ہوئے تو طواف آ دی کے ایمان کی وضاحت اور اس کی شرح ہوتا ہے۔ آنخضرت میلائی کیا ہے اس شارح اور ترجمان کے لئے بھی وی تو اب ثابت کیا جواصل کا تھا۔

[۲] قبال صبلى الله عليه وسلم: " من طاف بهذا البيت أسبوعا يُحصيه، وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة، وما وضع رجلٌ قلعًا، ولارفعها، إلا كتب الله له بها حسنة، ومحابها سيئة، ورفع له بها درجة" أقول: السرُّ في هذا القصل شيئان:

أحدهما : أنه لما كان شَهَحًا للحوض في رحمة الله وعطفِ دعوات الملأ الأعلى إليه، ومَظِنةً لذلك، ذَكَرَ له أقربَ خاصيته لذلك.

وثانيهما : أنه إذا فعله الإنسبان إيسمانا بأمز الله، وتصديقًا لموعوده، كان تبيانا لإيمانه، وشرحًا له.

تر جمہ: (۱) مدیث کے بعد: یس کہتا ہوں: اس فضیلت کاراز دو چیزیں ہیں: ایک: یہ کہ طواف جب ویکر محسوس تفا

الله کی رحمت میں گھنے کا اور طواف کرنے والے کی طرف ملا اعلی کی دعا وَل کے مڑنے کا ،اوران وونوں کی احتمالی جگہ تھا تو آپ نے طواف کے لئے ذکر کیا طواف کی قریب ترین خاصیت کوان دونوں باتوں سے ۔۔۔۔۔ دوسری: بیہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے،اللہ کے تھم پریفین کرتے ہوئے ،اورائلہ کے وعدہ کئے ہوئے تواب کی تصدیق کرتے ہوئے ،تو طواف اس کے ایمان کی وضاحت کرنے والا اوراس کی شرح کرنے والا ہوجاتا ہے۔

تصحیح: خاصیته:مطبوعه میں خاصیة تھا۔ تھے مخطوط کراچی اورمطبوع صدیقی ہے ک ہے۔

☆

☆

☆

# يوم عرفه كى فضيلت اوراس دن كا خاص ذكر

حدیث برسول الله عَلِیْجَائِیْمِ نَے فر مایا ''کوئی دن ایسانہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتے ہوں ،اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔اوران کے ذریعے فرشتوں برخ کرتے ہیں۔فرماتے ہیں: دیکھتے ہو! میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟''(مشکلوۃ صدیف ۲۵۹۳) تشریح : عرفہ کے دن جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوکر اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گرگڑ اتے ہیں اور آہ دزاری کرتے ہیں تو رحت ورافت کا اتھاہ سمندر جوش میں آتا ہے اور روحانیت کی باد بہاری چلتی ہے،اور اللہ تعالیٰ وسیع پیانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ایساعظیم اجتماع کا دن سال میں اور کوئن ہیں ہے۔

صدیث — رسول الله مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالْمَالُهُ مَالِهُ وَمِهُمْ بِن دعا عَرفه که دن کی دعا براور بهترین و کرجومیں فرجومیں فرجومیں نے اور مجھے سے پہلے انبیاء نے کیا ہے، وہ: لا إلّه إلا الله، وحدّه لاشریك له، له الملك، وله الحمد، وهوعلی كل شيئ قدير ہے "(مَحَلُوة حدیث ۲۵۹۸)

۔ تشریخ: ندکورہ ذکریعن کلمہ تو حید بہترین ذکراس لئے ہے کہ وہ ذکری اکثر انواع کو جامع ہے (ذکری انواع دی بیں جیسا کہ آ گے ابواب الاحسان میں آئے گا) اس لئے آنخضرت مظلی اُلیّا نے عرفہ کے دن اس ذکری ترغیب دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسراذکر: سبحان الله و الحمد الله، و لا إلّه إلا الله، و الله اکبر یعن کلم ترجید بھی ہے، جس کی آ ہے نے بہت ی جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا۔ لہذا یہ ذکر بھی عرفہ کے دن میں بکثرت کرنا جا ہے۔

[٣] قبال صبلى الله عبليم وسبلم: "ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من النار: من يوم



عرفة، وأنه ليدنو، ثم يُباهى بهم الملاتكة"

أقول: ذلك: لأن الناس إذا تنضرعوا إلى الله باجمعهم، لم يتراخَ نزول الرحمة عليهم، وانتشار الروحانية فيهم.

[٤] وقبال صبلي الله عبليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إلّه إلا الله، وحده لاشريك له " إلخ.

[أقول] وذلك: لأنه جمامع لأكثر أنواع الذكر، ولذلك رَغَبَ فيه، وفي: سبحان الله والحمد لله " إلخ في مواطِنَ كثيرة وأوقاتٍ كثيرة، كما يأتي في الدعوات.

ترجمہ: (۳) عدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: وہ یات یعنی وسیع پیانہ پر مغفرت کا فیصله اس لئے ہے کہ جب لوگ مل کراللہ کے سامنے گر گراتے ہیں توان پر رحمت کے زول میں اوران میں روحانیت کے پھیلنے میں در نہیں گئی۔
(۳) حدیث کے بعد: (میں کہتا ہوں) اور وہ بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جا مع ہے۔ اور اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جا مع ہے۔ اور اس وجہ سے (عرفہ کے دن میں) اس ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اور سجان اللہ النح کی بھی بہت ہی جگہوں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوات واذکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آئے گا۔

ہے کہ جہیں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوات واذکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آئے گا۔

## مدى تضيخ كي حكمت

رسول الله میلانیکی الله عیل خود تج کے لئے تشریف نہیں لے محتے تھے، گر حصرت ابو بکر صدین رضی اللہ عند کوامیر الموسم بنا کر جج کرانے کے لئے بھیجا تھا۔ اس موقعہ پر آپ نے سو بکریاں بطور ہدی روانہ فر مائی تھیں اور پچھا ونٹ بھی بھیج تھے جو منی میں فرنج کئے گئے تھے۔ پس اگر کسی وجہ سے جج کے لئے خود نہ جاسکے تو بھی کسی کے ساتھ ہدی کے جانور بھیجنا مسنون ہے۔ اور اس میں حکمت: حتی الامکان اعلائے کلمۃ الله کی گرم بازاری ہے بعنی اس سے بھی اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں جہاں سے ہدی کے جانورگزریں گے، لوگوں کے دلوں میں جج کا شوق انگرائی لے گا۔ نیز اس میں حاجت مندوں کا تعاون بھی ہے کیونکہ منی میں اُن ہدایا کا گوشت تھیم ہوگا۔

# سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ

ججۃ الوداع میں ایک موقعہ پر آنخضرت مَلِالنَّمَالَیْمُ نے دعافر مائی: 'اے اللہ! سرمنڈ انے والوں پر مہر بانی فر ما!''لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بال ترشوانے والوں کے لئے بھی۔ آپ نے دوبارہ وہی دعا کی۔ لوگوں نے پھرعرض کیا۔ تیسری معامی نے عرض کیا۔ تیسری میں میں کیا۔ تیسری میں میں کیا۔ تیسری میں میں کیا۔ تیسری میں کو کو کیا۔ تیسری میں کیا۔ تیسری کے کارٹر کیا۔ تیسری کیسری کیا۔ تیسری کیا۔

مرتبة بي في بال ترشواف والول كوبعى دعام شامل فرمايا (مكلوة مديث ٢٦٣٨ و٢٦٣٩)

تشریک: سرمنڈانے والول کے لئے تین باراورقعرکرانے والوں کے لئے ایک باردعا کرنے سے حلق کی فعنیات نلا ہرکرنامتعمود ہے۔اورسرمنڈ اکراحرام کھولنادووجہ سے افعنل ہے:

پہلی وجہ: جب لوگ یا دشاہوں کے در ہار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ جاج بھی احرام کھول کرطواف زیارت کے لئے در ہارخداوندی میں حاضری دیں ہے ، پس ان کوبھی خوب صاف ہوکر حاضر ہونا چاہئے۔اور سرمنڈ انے سے سرکامیل کچیل انچھی طرح صاف ہوجا تا ہے ،اس لئے پیافعنل ہے۔

وسری وجہ: سرمنڈ اکراحرام کھولنے کا اثر کئی روز تک ہاتی رہتا ہے۔ جب تک بال بڑو پیس جا کیں ہے، ہرد کیھنے والا محسوس کرے گا کہ اس نے جج کیا ہے۔ پس اس سے عبادت (جج) کی شان بلند ہوگی ، اس لئے قصر سے طلق افضل ہے۔

# عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی وجہ

حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میں گئی گئی ہے نے عورت کو اپنا سرمنڈ انے ہے منع فرمایا (معکلوٰۃ حدیث ۲۲۵۳) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عندہ سے بیرحدیث مروی ہے کہ:''عورتوں پر طلق نہیں ہے۔عورتوں پر صرف بال ترشوانا ہے''(معکلوٰۃ حدیث ۲۲۵)

تشریح: عورتوں کے لئے احرام کھولتے وقت سرمنڈانا دو وجہ ہے ممنوع ہے: ایک: اس ہے عورت کی شکل بدنما ہونما ہوجاتی ہے۔ اور دوسم کی وجہ: بیہ ہے کہ اس سے عورت: مرد کے ہم شکل بن جاتی ہے۔ اور عورتوں کے لئے مردوں کی شکل اختیار کرنا مجمی مطلقا ممنوع ہے۔

[ه] ومن السنة أن يُهدي وإن لم يأت الحجُّ: إقامةُ لإعلاء كلمة الله بقدر الإمكان.

[٦] وإنسا دعا للمحلِّقين ثلاثاً، وللمقصّرِين مرةً: إبانةً لفضل الحلق، و ذلك: لأنه أقرب لزوال الشعبث، المناسب لهيتة الداخلين على الملوك، وأدنى أن يبقى أثرُ الطاعة، ويُرى منه ذلك، ليكون أنّوَهَ بطاعة الله.

[٧] ونهى أن تحلق المرأةُ رأسَها: لأنها مُثلَّةٌ، وتشبُّةٌ بالرجال.

 کتے ، وہ از الدجومناسب ہے بادشا ہوں ہے پاس جانے والوں کی حالت ہے۔ اور قریب تر ہے کہ باتی رہے عبادت کا اثر اور دیکھی جائے اس سے یہ بات ، تا کہ ہوے وہ اللہ کی عبادت کی شان زیادہ بلند کرنے والا۔

(2)اورمنع کیااس بات سے کہ عورت اپنا سرمنڈ ائے:اس لئے کہ وہ مُلْد ہےاور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔

☆

☆

☆

### مناسك منى ميں ترتب كامسكه

• اذی الحجرکوئی میں پہنچ کرچارکام کرنے ہوتے ہیں: پہلے رمی، پھر قربانی، پھرسرمنڈ اکریازلفیس ترشوا کراحرام کھولنا پھرطواف زیارت کرنا۔رسول الله مَطْلِقَيْقِيَّم نے بیچارمناسک ای ترتیب سے ادافر مائے تھے۔اوریہی ترتیب صحابہ کرام کوبھی بتائی گئے تھی۔اب بیاختلاف ہے کہ بیتر تیب واجب ہے یاسنت ومستحب؟

امام ابوصنیفه رحمه الله: کے نزدیک قارن اور متمتع پرری، ذیخ اور طلق میں ترتیب واجب ہے۔ تقدیم وتا خیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں۔ البتہ مسنون بیہ کے کہ مناسک ٹلا ثہ کے بعد طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں، اس لئے اس پرصرف رمی اور طلق میں ترتیب واجب ہے۔ اور مفرد پر چونکہ قربانی واجب نہیں، اس لئے اس پرصرف رمی اور طلق میں ترتیب واجب ہے۔ ادناف کے یہاں نوی ای قول برہے۔

ائم شلاشاورصاحبین: کے نزدیک فرکورہ جاروں مناسک میں ترتیب سنت ہے۔ پس تقذیم وتاخیر سے کوئی وم واجب نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ای رائے کوافقتیار کیا ہے۔ آپ نے ان حضرات کی دلیل درج ذیل بیان کی ہے: منی میں رسول اللہ میں اللہ علیہ کے تقدیم وتاخیر کے سلسلہ میں متعدد سوالات کئے گئے تھے۔ مثلاً: (۱) کسی نے

منی میں رسول اللہ معقوق الیاری کرنے ہے ہمناسک کی نقد ہم وتا جر کے سلسلہ میں متعدد سوالات کے گئے تھے۔ مثلاً: (۱) سی نے قربانی کرنے ہے پہلے سرمنڈ الیاری کرنے ہے پہلے طواف زیارت کر لیاء تو آپ نے سب کو یہ جواب دیا تھا کہ لاحر ج کوئی بات نہیں (پیسب روایات مقلوق میں باب المنت سلسل المنت میں نہور ہیں ) آپ نے کس کو کفارہ کا تھم نہیں دیا۔ اور حاجت کے موقع پر اس کی وضاحت ضروری تھی۔ خاموتی اختیار کرنے کا صاف خاموتی بیان موتی ہے لین اگر کفارہ واجب تھا تو اس موقع پر اس کی وضاحت ضروری تھی۔ خاموتی اختیار کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ دم واجب نہیں۔ اور استخباب کے بیان میں اس سے زیادہ صرت کوئی جملہ میں جیس اب اس کے بیان میں اس سے ذیادہ صرت کوئی جملہ میں جیس مستخب ہے۔

قائدہ:امام اعظم رحمد الله کی دلیل بیہ کہ لاحوج والی روایات میں سے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بعی مروی ہے (رواو ابناری مفکلو 3 صدیت ۲۷۵۷) مجرابن عباس کا فتوی بیہ: من قدم شینًا من حجد، أو أخره

ف أينه و لذلك دمّ العنى جومناسك ميں تقديم ماتا خيركر اس كوچائے كددم در اور حضرت ابراہيم تخفى رحمه الله فرماتے ہيں كد جس نے قربانى كرنے ہے پہلے ہى سرمنڈ اليا تو وہ دم در ير پھر آپ نے استدلال كے طور پر سورة البقره كى آيت ١٩٦١ پڑھى: ﴿وَلاَ مَحْلِفُوا رُءُ وُ سَكُمْ حَتَى يَبْلُغَ الْهَدْى مَحِلْهُ ﴾ لعنی اپنے سرول كواس وقت تک مت منڈاؤ جب تک كر قربانى اپن جگہ نہ بن جائے (بيدونوں روايت بى ابن ابى شيبہ نے سند جے سے روايت كى ہيں ، اعلاء السن ١٤٩١) اور سورة الحج كى آيات ٢١- ٢٩ ہے بھی حلق پر قربانى كى تقديم صاف مفہوم ہوتى ہے۔ اور طواف كى ترتيب پردلالت كرنے والاكوئى حرف نہيں۔ رہى رمى كى تقديم سب مناسك برتو وہ فعل نبوى اور ارشاد: مُحذوا مناسك كم سے ثابت ہے۔

اور لاحسرج والی نہ کورہ روایات میں آخریع کے وقت کی ترجیس ہے یعنی جب کوئی نیا مسئلہ بتایا جاتا ہے، اس وقت جونوری طور پرابھی پیش آئی ہے اس میں شریعت کی بہولت و ہی ہے۔ ولیل: حضرت براءرضی اللہ عند ہیں اللہ ہم کرگی جہاں ہیں اللہ ہم کا کہ ہوئی روایت ہے کہ رسول اللہ مظالی آئے ہے اس کے مامول کوایک سال ہے ماموک کو کی سربال ہے کہ مرکی کر بانی کر جہارے کے اجازت دی تھی ۔ اور فر مایا تھا: و لا تعجزی جد نعة بعد لا یعنی بیہ بہولت صرف تمہارے لئے ہے۔

یہی تشریع کے وقت کی ترجیص ہے۔ چونکہ اسلام میں جج کا بیہ پہلاموقع تھا۔ اور لوگوں کو اگر چر مناسک کی تر تیب مجمادی کی توب ہم اللہ تعلق کی ترجیط ہوگئی تو آپ نے درگذر کیا اور کفارہ کا تھی نہ دیا۔ اور دلیل بیہ کہ ان سوالات کی تھی۔ میں ایک سوال بیکھی کہا گیا تھا کہ ایک صاحب نے طواف زیارت سے پہلے سعی کر لی ؟ تو آپ نے فر مایا: لاحس جے: کوئی بات نہیں (رواہ ابودا کو در مشکل ق صدیف ۱۹۵۸ میں الکہ اس صورت میں بالا جماع وم واجب ہے۔ اور تر تیب کے وجوب کا ایک قرید ہوگیا تھا، اور لوگ گھرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل ایک قرید ہوگیا تھا، اور لوگ گھرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل وریافت کر رہے تھے: وہ اس وجہ سے تھا کہ مناسک میں ترتیب ضروری تھی۔ اور بیہ بات صحابہ کو بتا بھی دی گئی تھی۔ اگر ترتیب بحض سنت ہوتی تو صحاب کے بی بیان کے موقعہ پرسکوت کی بات یہاں برخی نہیں۔ اگر ترتیب بحض سنت ہوتی تو صحاب کے بی بیان کے موقعہ پرسکوت کی بات یہاں برخی نہیں۔ کیونکہ سے کیونکہ کی بات یہاں برخی نہیں۔

[٨] وأفتى فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يومى، أو حلق قبل أن يومى، أو رمى بعد ما أمسى، أو أفاض قبل الحلق: أنه لاحرج، ولم يأمر بكفارة؛ والسكوتُ عند الحاجة بيانٌ؛ وليت شعرى! هل في بيان الاستحباب صيغةٌ أصرحُ من: "لاحرج"؟!

ترجمہ:(۸)اوررسول الله مَنالِنْهَوَيَّمْ نِهُ فَتوى ويااس مخص كے قل ميں جس نے قربانی سے پہلے سرمنڈ اليا....اور كاش مجھے معلوم ہوتا! كيااستحباب كے بيان ميں الاحرج سے بھى زيادہ واضح كوئى لفظ ہے؟! كي



# اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہ

۔ خت مجبوری کی صورت میں مہولت دینا قانون سازی کی شخیل ہے۔ چنانچ شریعت نے دومعالموں میں مہولت دی ہے:

یہلامعالمہ ۔۔۔ اگر حالت احرام میں کوئی ایسی تکلیف لات ہوجائے کے منوعات احرام ہے بچنا سخت دشوارہ وجائے،

تواس ممنوع کے ارتکاب کی اجازت ہے ، گرفد میادا کرنا ہوگا۔ سورة البقر وہ بت ۱۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ فَسَمَن تُحسان مِن کُمْ مَو يُنْصَا، أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رُّاسِهِ، فَفِلْ نَه مِّن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةِ، أَوْ نُسُلِ کَه یعن اگرتم میں ہے کوئی بھارہ و، یااس کے سر منڈانا پڑے تو میں تکلیف ہو، تو روزے سے یا خیرات سے یا قربانی سے فدید دیدے یعن اس تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑے تو منڈادے، اور فدیدادا کرے۔ پھر قربانی کی جگہ تو حرم شریف متعین ہے۔ اور روزے اور صدقے کے بارے میں آبیت کر یہ میں تغییل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل صدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ طال تَوَالَع مُن وہ یا قربانی کرو' ( بخاری حدیث من اللہ علی کہ نہ کے اس کے منازادو، اور تین روزے رکھو، یا چھمکینوں کو آ دھا آ دھا صاع گندم دو، یا قربانی کرو' ( بخاری حدیث منازادی اللہ علی کرو' ( بخاری حدیث منازادی اللہ علی کرون کے اللہ منڈادو، اور تین روزے رکھو، یا چھمکینوں کو آ دھا آ دھا صاع گندم دو، یا قربانی کرو' ( بخاری حدیث منازادی النہ سے اللہ منازادی اللہ منازادی اللہ منازادی اللہ منازادی اللہ منازادی کا کاب المنفسیر )

دوسرامعاملہ۔۔۔۔احصارکاہے یعنی جج یاعمرہ کااحرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے تو کیا کرے؟ واقعہُ عُدیبیہ میں کفار قریش نے آنخضرت مِیلائیاً کی اور صحابہ کوعمرہ کرنے سے روک دیا تھا تو سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۲ نازل



ہوئی کہ: ''اگر (وشمن یا مرض کے سبب) روک دیئے جاؤ، تو جو جانور قربانی کا میسر ہو، اس کو ذرح کرے احرام سے نکل جاؤ۔ چنا نچد سول الله مِناللَّهُ وَاللَّهُ مِناللَّهُ وَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ و

فاکدہ: یہاں تین مسائل مختف فیہ ہیں:(۱) وقمن سے تواحسار مختق ہوتا ہے۔ محرم ض وغیرہ موانع سے احسار مختق ہوتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزویک مختق ہوتا ہے اور ویکر ائمہ کے نزویک مختق نہیں ہوتا(۲) سرمنڈ انا احرام سے نکلنے کی تحض علامت ہے۔ یا احرام سے نکلنے کے لئے شرط ہے؟ احناف کے نزویک میکن علامت ہے۔ احرام قربانی کرتے ہی خود بخو دختم ہوجائے گا۔ اور دیگر ائمہ کے نزویک شرط ہے۔ سرمنڈ انے ہی سے احرام کھلے گا(۳) اس جے یا عمرہ کی قضا ضروری ہے یا موجائے گا۔ اور دیگر ائمہ کے نزویک شروری ہے ، دیگر ائمہ کے نزویک ضروری ہے ، دیگر ائمہ کے نزدیک ضروری نویس۔ یہ مسائل شاہ صاحب نے نویس چھیڑے۔ مطوط کر اچی میں وقضی من قابل کھ کراس کھلم زدکر دیا ہے۔

[٩] ولايتم التشريعُ إلا ببيان الرُّخَص في وقت الشدائد:

فمنها: أذى لإيستطيع معه الاجتناب عما حُرِّمَ عليه في الإحرام، وفيه قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْظًا، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْبِهِ، فَقِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ ﴾ الآية، وقولُه صلى الله عليه وسلم لكُفُب بن عُجْرَةً: " فاحلق رأسك، وأَطْعِمْ فَرْقًا" إلخ.

وقد بينا: أن أحسن أنواع الرُّخَصِ: ما يُجعل معه شيئ يُذَكِّرُ له الأصلَ، ويُثلج صدرَ المُجْمِع على عزيمة الأصل عند تركه؛ وحُمل الإقراطُ في وجوب الكفارة على ذلك بالطريق الأولى.

ومنها: الإحصار: وقد سَنَّ فيه حين حَالَ كفارُ قِريشٍ دون البيت، فنحر هداياه، وحلق، وخرج من الإحرام.

#### •

701

# حرمين شريفين كابيان

محدثین کرام کتاب الحج کے آخر میں حرمین کے فضائل وا حکام کی حدیثیں درج کرتے ہیں۔ بثاہ صاحب قدس سرہ بھی اب باب کے آخر تک حرم مکہ اور حرم مدینہ ہے متعلق چند فضائل وا حکام کے متیں بیان کرتے ہیں:

ای طرح رسول الله میلانیکی نے مدینه منورہ کا بھی خوّم مقرر کیا ہے۔ اردگر دکا کئی میل کاعلاقہ واجب الاحترام قرار و یا ہے۔ بیرم بھی عظمت واحترام میں مکہ کے حرم کی طرح ہے۔ مگراس کے احکام بعینہ حرم کی کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں جانوروں کے چارہ کے اجازت دی گئی ہے (مشکلوۃ حدیث ۲۷۳۲) جبکہ میں جانوروں کے چارہ کے جارہ کے بیتے جھاڑنے کی اجازت دی گئی ہے (مشکلوۃ حدیث ۲۷۳۲) جبکہ خرم مکہ میں اس کی اجازت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ دونوں حرموں کی بنیا دییان فرماتے ہیں:

مکہ آور مدینہ قابلِ احترام شہر ہیں۔اور محترم چیزوں کے احترام کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جگہوں کا احترام بیہ ہے کہ وہال کی چیزوں کو بدنیتی سے ہاتھ نہ لگایا جائے۔وہاں کے جنگلی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔وہاں کے خود رَوجنگلی درخت اور گھاس نہ کائی جائے۔ وہاں کسی فتنہ کی پشت بناہی نہ کی جائے۔اور وہاں جنگ وجدال سے احتراز کیا جائے۔

اورحرم تعین کرنے کی بنیاد بیہ ہے کہ قدیم زمانہ سے سرکاری علاقہ اور شہروں کے اطراف وجوانب کی تخصیص (ریزرو کرنے) کا طریقہ چلا آرہا تھا۔ حکومت اپنے مفادات کے لئے سرکاری چراگاہ بناتی تھی ،لوگوں کواس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔اس طرح لوگوں کی ضروریات کے لئے شہروں کے اطراف وجوانب میں پچر جگہمیں مخصوص کی جاتی تھیں۔ جن میں دخل اندازی کا کسی کوئی نہیں تھا۔اور شخصیص لوگ تسلیم کرتے چلے آرہے تھے۔رعایا اس سلسلہ میں اپنے تھیں۔ جن میں دخل اندازی کا کسی کوئی نہیں تھا۔اور شخصیص لوگ تسلیم کرتے جاتے ادشا ہوں کی تعظیم تھی وہ ان کواس بات پرآ مادہ شاہوں کے احکام کی فرما نیرواری کرتی تھی۔اورلوگوں کے دلول میں جوابتے بادشا ہوں کی تعظیم تھی وہ ان کواس بات پرآ مادہ کرتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔اوریہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہوچی تھی ،ان کے دلوں کی تھاہ میں جیڑے تھی ۔اوران کے دل کے سیاہ نقطہ میں داخل ہوچی تھی۔ چنانچے ایک حدیث

• المَشْرَعَ بَيَالِيْرُلُ

میں اس کوامرمسلم کی طرح ذکر فرمایا ہے فرمایا '' ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کا مخصوص علاقہ ممنوعات شرعیہ ہیں' (مشکوۃ صدیث ۲۲ ۲۲) اسی بنیاو پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے ،اور رسول اللہ میلائیکیا ﷺ نے مدینہ منورہ کے لئے حرم تجویز کئے ہیں۔

اورحرم کے احترام میں بیدو با تیں بھی شامل ہیں: ایک جوکام غیرحرم میں واجب ہے، جیسے انصاف کی گرم بازاری:اس کا وجوب حرم میں اور بھی موکد ہوجا تا ہے۔ دوسری: جوکام حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں اور بھی موکد ہوجا تا ہے۔ دوسری: جوکام حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں حرم میں موکد ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، حرم میں اس کی حرمت فزوں ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں ذخیرہ اندوزی کوئے روی اور شرارت قرار دیا گیا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۷۲۳)

[10] والسر في حَرَمِ مكة والمدينة: أن لكل شيئ تعظيما، وتعظيمُ البقاع أن لا يُتَعَرَّض لما فيها بسوء؛ وأصلُه مأخوذ من حِمَى الملوك وحِلَةِ بلادِهم، فإنه كان انقيادُ القوم لهم وتعظيمُهم إياهم مساوِقًا لمؤاخذةِ أنفسِهم: أن لا يتعرضوا لما فيها من الشجر والدواب، وفي المحديث: "إن لكل مَلِكِ حِملى، وإن حمَى الله محارمُه" فاشتهر ذلك بينهم، وركز في صميم قلوبهم وسُويدًاءِ أفتدتهم.

ومن أدب الحرم: أن يسَأكَدَ وجوبُ ما يجب في غيره; من إقامة العدل، وتحريمُ ما يحرم فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه"

تر چمہ: (۱۰) اور راز مکہ اور مدینہ کے حرم ہیں: یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک تعظیم ہوتی ہے۔ اور جگہوں کی تعظیم یہ جہ کہ برائی سے ان چیز وں سے تعرض نہ کیا جائے جو ان جگہوں میں ہیں۔ اور حرم کی اصل کی گئی ہے بادشاہوں کی چرا گاہوں سے اور ان کے شہروں کے اطراف سے۔ پس بیشک قوم کی بادشاہوں کے لئے تابعداری اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والا تھا خو داپئی دارو گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والا تھا خو داپئی دارو گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں جوان چرا گاہوں اور اطراف شہر میں ہیں۔ اور حدیث میں ہے: ''بیشک ہر بادشاہ کیلئے ایک چراہ گاہ ہے، اور بیشک اللہ کی جراگاہ اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں'' پس مشہور ہوگی وہ بات لوگوں کے درمیان ۔ اور گڑگئی ان کے دلوں کی تھاہ میں ، اور ان کے دلوں کی تھاہ میں ، اور ان کے دلوں کے حیاہ نقط میں ۔

اورحرم کے احترام میں سے یہ بات ہے کہ مزید پختہ ہوجائے اس چیز کا وجوب: جوغیرحرم میں واجب ہے، یعنی انصاف کی گرم بازاری۔اور (مزید پختہ ہوجائے )اس چیز کی تحریم: جوغیرحرم میں حرام ہے۔اوروہ آنخضرت میں النیمائیلیم ارشاد ہے:'' حرم میں غلّہ کی ذخیرہ اندوزی: حرم میں کج روی ہے' (جس پر وعید سورۃ الحج آیت ۲۵ میں آئی ہے)

# (العِلْة: الرّنے كى جگهـ مراداطراف وجوانب بين ـ مساوِق: لازم سَاوَ قَد: با تَكُنے مِين فَخركرنا) للح

# حرم اوراحرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ

سورۃ المائدہ آیت ۹۵ میں ارشاد پاک ہے: ''اے ایمان والو! وحثی جانور کوتل مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہوو۔ اور جوشن تم میں ہے اس کو جان ہو جھ کرتل کرے گا: اس پر جزاء واجب ہے۔ وہ جزاء اس جانور کے مثل ہے جس کواس نے تل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دومعتر شخص کریں۔ ورانحالیکہ وہ جزاء الی ہدی کا جانور ہو جو کھ ہتک چینچنے والا ہو، یا کفارہ ہولینی غریبوں کا کھلانا، یا اس طعام کے بقدرروزے رکھ لئے جائیں'' ( یہی تھم حرم کے جانور شکار کرنے کا ہے کوشکار کی احرام میں نہو)

تشریخ:حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں صحبت کرنا حدے بڑھ جانا ہے۔ اور اس کا سبب نقس کا اپنے تقاضے پورا کرنے میں دور تک جانا ہے۔ پی نفس کواس کی بے راہ روی ہے رو کئے کے لئے یہ پاداش مقرر کی گئی ہے۔ مثل سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیت کریمہ میں ''مثل' سے :مثل صوری لیعن شکل وصورت میں کیسا نیت مراد ہے یامثل معنوی لیعنی قیمت میں برابری مراد ہے؟

امام ابوطنیفداورامام ابو بوسف رحمهما الله کے فردید: قیمت کے اعتبار ہے مماثلت مراد ہے بینی شکار کی قیمت لگائی جائے۔ پھر جنایت کرنے والے کو تین باتوں میں اختیار ہے: (۱) اگر اس قم سے ہدی کا کوئی جانور فریدا جاسکتا ہو، تو وہ فرید کر جم میں ذرج کرے۔ اور اس کا گوشت غریبوں میں تقتیم کردے (۱) یا اس قم کا غلہ فریدے اور صدقه فطر کے اصول کے مطابق غریبوں کو بانٹ دے (۱) یا ہر نصف صاع گندم کے بدل ایک روز ہ رکھے۔

اورامام محمر،امام شافعی اورامام ما لک رحمهم الله کنز دیک:اگرشکار کے ہم شکل پالتو جانور پایا جا تا ہو، تو بیئت وشکل میں مما شکت کا اعتبار ہے۔ قیمت کا اعتبار نہیں۔ مشلاً: ہرن میں بکری، نیل گائے میں گائے اور شتر مرغ میں اونٹ واجب ہوگا۔
کیونکہ یہ جانور ہم شکل ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهم سے ایسانتی مروی ہے۔ اور ابوداؤو میں مرفوع روایت ہے کہ: 'دیجے شکار ہے، اور اس میں مینڈ ھامقرر کیا جائے، جب محرم اس کا شکار کرئے' (حدیث ۱۳۸۱ کسے اور اس میں مینڈ ھامقرر کیا جائے، جب محرم اس کا شکار کرئے ہیں۔
کساب الاطلعمة ) اور جن جانوروں کی نظیر نہیں ہے، جیسے چڑیا اور کبوتر تو ان میں امام محدر حمد الله قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ الله مقیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ الله مقات میں مما شکت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس کبوتر میں بکری واجب ہوگ۔ کیونکہ دونوں ایک طرح سے یانی سے جی نے بیں غرض وہ قیمت کا کسی مرحلہ میں اعتبار نہیں کرتے۔

جائے۔جن صورتوں میں وہ محابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں ،ان میں مماثلت صوری کا اعتبار کیا جائے۔اور جن صورتوں میں وہ محابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں ،ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ کو یا شاہ صاحب نے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے اختیار فرمائی۔ اختیار فرمائی۔

فا کدہ: بیمسکدنہایت ویجیدہ ہے۔ اور اختلاف کی وجہ بیہ کہ آیت کریمہ میں جولفظ امشل آیا ہے: اس ہے شل صوری مراد ہے یامشل معنوی؟ آیت کریمہ میں دمعتبر آدمیوں کے مثلیت کا فیصلہ کرنے کے بعد جو تین باتوں میں اختیار دیا گیا ہے، اس کا تفاضا بیہ ہے کہ مشل معنوی مراد لیا جائے۔ کیونکہ مشل صوری کے فیصلہ کے بعد اختیار موجہ نہیں ۔ اب تو ہدی متعین ہے۔ محرصلف ہے مشل صوری کا اعتبار کرنا مردی ہے۔ جیسے صحابہ نے شتر مرغ میں اونٹ واجب کیا۔ حالا افکہ اونٹ کی متعین ہے۔ محرصلف ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی کوئی دوٹوک فیصل نہیں کیا۔ ہات دومعتبر آدمیوں کے حوالے کردی ہے۔

[11] قوله تعالى: ﴿ يِنا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ ﴾ الآية.

أقول: لمما كمان المصيد في الحرم والإحرام والجماعُ في الإحرام: إفراطًا ناشئًا من توغّل النفس في شهوتها: وجب أن يُزجر عن ذلك بكفارة.

واختلفوا في جزاء الصيد: هل تُعتبر المِثْلِيَّةُ في الخَلْق أو القيمة؟ و الحق: أنه ينبغي أن يَسأل ذَوَى عدل، فإن رأيًا رأي السلف في تلك الصور فذاك، وإن رأيًا القيمة فذلك.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: جب حرم میں اوراحرام میں شکار کرنا اوراحرام میں جماع کرنا صدیے تجاوز کرنا تھا، جو پیدا ہونے والا تھانفس کے دور تک جانے سے اپنی خواہش میں: تو ضروری ہوا کہاس سے کفارہ کے ذریعہ دو کا جائے۔
اور علماء نے اختلاف کیا ہے شکار کی جزاء میں: آیا ہیئت میں مما ٹمت کا اعتبار کیا جائے یا قیمت میں؟ اور حق بات:
یہ ہے کہ مناسب ہے کہ دومعتبر آدمیوں ہے دریافت کرے۔ بس اگر دیکھیں وہ سلف کی رائے ان صور توں میں تو وہ ہے۔ اوراگر دیکھیں وہ قیمت تو وہ ہے۔







# مدينة شريف كي ايك خاص فضيلت كاراز

حدیث ۔۔۔ میں ہے۔رسول الله میالی آئی ہے فرمایا: ''میراجوامتی مدینہ کی تکلیفوں اور بختیوں پرمبر کرے کا بعنی وہاں ے انقالِ مکانی نہیں کرے گا: قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہونگا'' (معکلوۃ حدیث ۲۷۳۳) تشریکی:مدینه منوره کے قیام میں دوفا کدے ہیں: ملّی اور ذاتی۔انہی فوا کد کی وجہ سے بیفضیلت ہے: ملّی فا کدہ: مدینه شریف وحی کامہوط اورمسلمانوں کا ماوی ہے۔اوراس کوآ بادر کھنے میں ایک دبی شعار کی سربلندی اورمرکز اسلام کی شان دوبالا کرنا ہے۔

و اتی فائدہ: انتقال مکانی کرکے مدینہ میں آپڑنا اور مسجد نبوی میں نمازوں کے لئے حاضری دینا: نبی مِلاَنْتِيَا ﷺ احوال کو یا د دلاتا ہے، جومؤمن بندے کے لئے ہزار نعمت ہے۔

[١٢] قبال النبسي صلى الله عليه وسلم: " لايَصبر على لَأْوَاء المدينة وشِدَّتِها أحدٌ من أمتى إلا كنتُ له شفيعًا يومَ القيامة"

أقول: سر هذا الفضل: أن عمارة المدينة إعلاءٌ لشعائر الدين، فهذه فائدة ترجع إلى الملة؛ وأن حضور تلك المواضع، والحلول في ذلك المسجد، مذكِرٌ له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذه فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلّف.

ترجمہ: بی مَالِنَهِ اَلَهُ نَهُ مَایا: دنہیں صبر کرتا مدینہ کی تکلیفوں اور اس کی تختیوں پرمیری امت میں ہے کوئی گرمیں اس کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہونگا' میں کہتا ہوں: اس فضیلت کارا زید ہے کہ مدینہ کوآ بادر کھنا ایک وین شعار کوسر بلند کرنا ہے۔ پس بی فائدہ ملت کی طرف لوٹیا ہے۔ اور بیرا زہے کہ اِن مقامات میں حاضر ہونا اور اس مسجد میں اتر نا اُس بات کو یا دولانے والا ہے جس میں نبی مِنْ کَانِیْ اَلَیْ اُلْمُ اِلْاَ اَلَٰہُ وَاللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ اَللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

# مدینه کی حرمت دعائے نبوی کی وجہ ہے ہے

صدیث — رسول الله مطالح الله مطالح الله مطالح الله معلیدالسلام نے مکہ کو بزرگ دی، پس اس کومختر م گردانا۔
اور پیشک میں نے مدینہ کو بزرگ دی ،اور میں اس کی دونوں جانبوں کے درمیان کو بزرگ دیتا ہوں۔ لبذا اس میں خول ریز کی نہ کے ۔اس میں جنگ وجدال کے لئے ہتھیار نہ اٹھائے جا کیں اور اس کے درختوں کے بنتے نہ جھاڑے جا کیں۔البتہ جانوروں کے جارٹ تامنٹنی ہے (مکلؤة حدیث ۲۷۳۲)

مکہ کے حرم ہونے کے احکام نازل ہوئے اور نبی میلائیکی کی مخصوص دعاؤں سے اور انتہائی خواہش کی وجہ سے مدینہ کے حرم ہونے کے احکام نازل ہوئے۔

فا کدہ: اور مدینہ کے حرم میں اور مکہ کے حرم میں بعض احکام میں فرق اس لئے ہے کہ مکہ کی حرمت میں دعائے ابراہیمی کے علاوہ بیت اللّٰہ کا بھی دخل ہے۔ اور مدینہ میں دعائے نبوی کے علاوہ الیم کوئی چیز نبیس ہے۔ واللّٰہ اعلٰم۔

[17] قبال النبي صبلي الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حَرَّم مكة، فجعلها حرامًا، وإني حَرَّمْتُ المدينة"

أقول: فيه إشارة إلى أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بجُهْدِ همتِه، وتأكَّدِ عزيمتِه: له دخلٌ عظيم في نزول التوقيتات. والله أعلم.

ترجمہ: میں کہنا ہوں: اس صدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی مطالاتی آئے گی دعا: اپنی انتہائی درجہ خصوصی توجہ سے اورا پی عزیمت کی پچنگی سے: اس کے لئے بڑاد طل ہے تعیینات کے اتر نے میں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

(الحمدلله! آج ۱۲ رئيج الثاني ۱۳۲۳ اه ميس كتاب الحج كي شرح مكمل بوئي





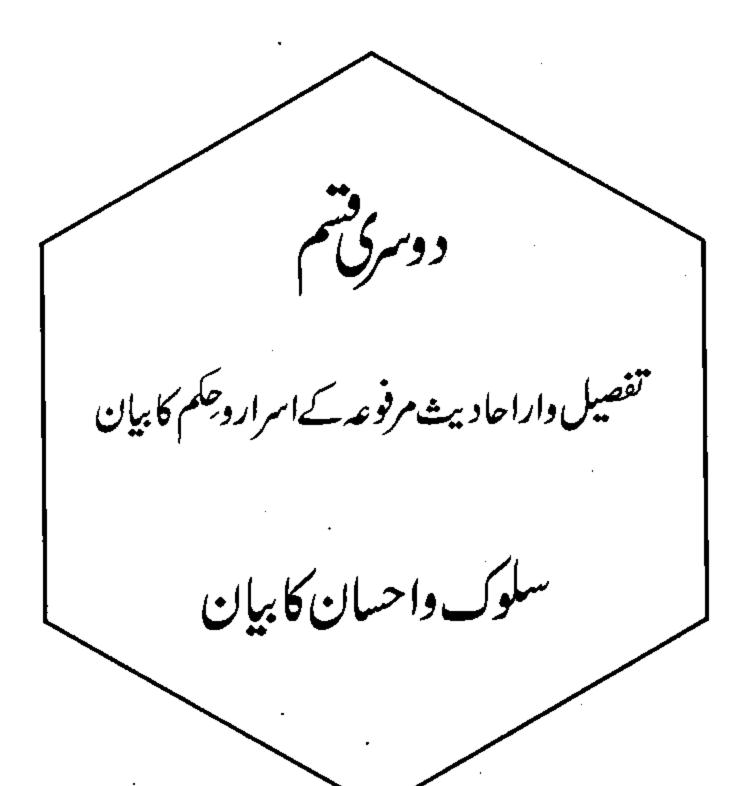

باب (۱) سلوک واحسان کےسلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) از کاراوران کے متعلقات کابیان باب (۳) سلوک واحسان کےسلسلہ کی باقی باتیں باب (۳) احوال ومقامات کابیان

#### باب---

# سلوک واحسان کےسلسلہ کی اصولی باتنیں

اوراحسان کے اصطلاحی معنی ہیں: اعمالِ شرعیہ کواس طرح اداکرنا کہ ان سے مطلوبہ فوا کہ حاصل ہوجا کیں۔ مثلاً نماز کا مقصدا خبات یعنی بارگاہ خداوندی میں بجز وانکساری اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ یہ مقصد علی وجہ الکمال اس وفت حاصل ہوسکتا ہے جب نماز اس طرح اداکی جائے کہ گویا نمازی اللہ تعالیٰ کود کھے رہا ہے۔ یہ کیفیت اور یہ ملکہ بیدا کرنے کا نام احسان ہے۔

احمان، سلوک، زُہد، طریفت اور تصوف تقریباً ہم معنی اصطلاحات ہیں۔ احادیث ہیں پہلے دولفظ آئے ہیں۔ ہا تی اصطلاحات بعد کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لفظ احمان ہی استعال کیا ہے۔ اور سالکین کے لئے مسحسنین استعال کیا ہے۔ صرف ایک جگہ صوفیا کالفظ استعال کیا ہے۔ اور تحقظ (احتیاط) کی وجہ شاید ہے کہ فلسف تصوف میں غیر شرکی چیزوں کی آمیزش ہوگئی ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق فلسفہ تصوف پر بھی ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب کے فیصف چین نظر سلوک واحمان کے اعمال واذکار اور حقائق ومعارف کا بیان ہے، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لفظ تصوف استعال کرنے ہے۔ واللہ اللہ اللہ علم۔

اس مبحث ميس حيار باب بين:

باب اول: میں سلوک واحسان کی تمہیدی اوراصولی ہا تنیں بیان کی ہیں۔ پہلے شریعت وطریقت کی تحدید کی ہے۔



پھر یہ بیان کیا ہے کہ طریقت کا موضوع دوبا تیں جیں۔ پھر چاراصول اخلاق وملکات کی تفصیل کی ہے۔ باب دوم : میں اعمال سلوک بعنی او کا روا دعیہ کا بیان ہے۔ کیونکہ بہی نوافل اعمال سلوک کا سرمایہ جیں۔ باب سوم : میں جاراسا می ملکات (طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت) کے اکتساب کا طریقہ بیان کیا ہے اور ان کے موانع اور علامات کی وضاحت کی ہے۔

باب چہارم: میں احوال ومقامات کا بیان ہے جواحسان کے شمرات ہیں۔

# شريعت وطريقت

جب انسان اختیار وارادہ سے کوئی اچھایا براکام کرتا ہے تو وہ کمل وجود میں آکر ختم نہیں ہوجاتا، بلکداس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے بینی دل اس سے اثر پزیر ہوتا ہے۔ یہی کیفیت نفسانیہ ہے۔ پھر جب تک وہ کیفیت عارضی ہوتی ہے '' حال'' کہلاتی ہے۔ تمام اخلاقی حسنہ اور سیئد ای طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب وہ رائخ ہوجاتی ہوجاتی ہوت '' کہلاتی ہے۔ تمام اخلاقی حسنہ اور سیئد ای طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ملکہ بنتے ہیں۔

پھراعمال وہیئات نفسانیہ میں ربط وارتباط ہے۔اعمال: بیٹات نفسانیہ کو کمک پہنچاتے ہیں۔اور وہی ہیٹات نفسانیہ کی کمک پہنچاتے ہیں۔اور وہی ہیٹات نفسانیہ کی تشریح وتر جمانی بھی کرتے ہیں۔کونکہ اعمال: ان کیفیات کے پیکراورصور تیں ہیں۔اور آخرت میں جزاؤسزا گواعمال پر ہوگی گر حقیقت میں مفیدیامصر یہی ملکات حسنہ یاسینہ ہوں گے۔

اس کے بعد جاننا جائے کہ شارع نے اصالۃ اور بالذات لوگوں کواعمال ہی کا مکلف بنایا ہے۔خواہ اعمال از قبیل اوامر ہوں یا نواہی ۔گرمطلقا بعنی ملکات سے قطع نظر کرتے ہوئے مکلف نہیں بنایا۔ بلکہ اس حیثیت سے مکلف بنایا ہے کہ وہ اعمال: انہی بئیات نفسانیہ سے انجرتے اور وجود میں آتے ہیں۔ اس لئے لوگ ٹانوی ورجہ میں اس کے بھی مکلف ہیں کہ ایسے ملکات کی تحصیل کی سعی کریں۔ اور برے ملکات سے اجتناب کریں۔

اوراعمال سے بحث دوحیثیتوں سے کی جاتی ہے:

کہلی حیثیت: اعمال کو عام لوگوں پرلازم کرنے کی جہت ہے۔ اور جامع بات اس سلسلہ میں ہے ہے کہ ویکھا جائے:

کو نے اعمال: کن ملکات کے مظامت (احمالی جگہیں) ہیں یعنی کن اعمال ہے اجھے یا برے ملکات پیدا ہو سکتے ہیں۔
پھران اعمال کا تھم دیا جائے یا ان ہے روکا جائے۔ اور اس معاملہ میں ایسا واضح طریقہ اختیار کیا جائے جس کا کوئی پہلو
پوشیدہ نہ ہو۔ رات بھی دن کی طرح روش ہو۔ تا کہ بر ملا لوگوں کی وارو گیر کی جاسکے۔ اور کوئی شخص کھسک نگلنے پر قادر ہونہ
بہانہ جوئی پر۔ نیز ان اعمال کا انصباط بھی ضروری ہے اور مملک بنانے میں میانہ روک ہے مثلاً:

اللہ تفصیل بحث اول باب دوازد ہم رحمۃ اللہ الواسعہ (۲۳۲۱) اور محت ششم باب پنجم رحمۃ اللہ الواسعہ (۱۳۳۲) میں ہماا

غور کیا تو معلوم ہوا کہ نفس کو پا کیزہ بنانے کی موز ون صورت وضوء عنسل ہے۔ چنانچہ حدث اصغروا کبر میں بیطہار تیں لازم کیں ۔اوران کی جملہ تفصیلات منضبط کیں اور مجبوری میں متبادل صور تیں تجویز کیں۔

#### ﴿ من أبواب الإحسان ﴾

اعلم: أن ما كلّف به الشارع، تكليفاً أوَّليا، إيجابا أو تحريمًا: هو الأعمال، من جهة أنها تنبعث من الهيئات النفسانية، التي هي في المعاد للنفوس أو عليها، وأنها تُمِدُّ فيها وتُشْرَحُها، وهي أشباحها وتماثيلها.

والبحث عن تلك الأعمال من جهتين:

إحداهما : جهة إلزامِها جمهورَ الناس، والعمدة في ذلك: اختيارُ مظانٌ تلك الهيئاتِ من الأعمال، والطريقةِ الظاهرة التي ليلُها نهارُها، يؤاخذون بها على أعين الناس، فلا يتمكّنون من التسلُّلِ والاعتذار؛ ولابد أن يكون بناؤها على الاقتصاد والأمور المضبوطة.

والثانية: جهةُ تهذيبِ نفوسِهم بها، وإيصالِها إلى الهيئات المطلوبة منها، والعمدة في ذلك: معرفةُ تملك الهيئات، ومعرفةُ الأعمالِ من جهة إيصالها إليها، وبناوُها: على الوجدان، وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر.

قالباحث عنها من الجهة الأولى: هو علم الشرائع، وعن الثانية: هو علم الإحسان.

ترجمہ:احسان کےسلسلہ کی اصولی ہاتیں: جان لیں کہوہ چیز جس کا شارع (اللہ تعالیٰ)نے (لوگوں کو) مکلف مصد احسان کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں: جان لیں کہوہ چیز جس کا شارع (اللہ تعالیٰ) نے الوگوں کو) مکلف بنایا ہے، تکلیف اُوّ کی کے طور پر، ایجانی یا تحریمی طور پر: وہ اعمال ہی ہیں۔ بایں جہت کدوہ اعمال کیفیات نفسانیہ انجرتے ہیں، جوآ خرت میں لوگوں کے لئے مفید یا مفر ہیں۔ اور اس جہت سے کدوہ اعمال: ان کیفیات کو مدد پہنچاتے ہیں۔ اور وہ انکال: اُن کیفیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور وہ ان کیفیات کے پیکر اور ان کی ظاہر کی صورتیں ہیں۔ اور اُن انکال ہے بحث: دو جہوں ہے ہاں میں سے ایک: عام لوگوں پر ان اعمال کو لازم کرنے کی جہت ہے بینی عام لوگوں سے وہ اعمال کروانے کی جہت ہے۔ اور بنیادی بات اس سلسلہ میں: اعمال کی ان ہمیتوں ( کیفیات ہے بعنی عام لوگوں سے وہ اعمال کروانے کی جہت ہے۔ اور بنیادی بات اس سلسلہ میں: اعمال کی ان ہمیتوں ( کیفیات سلسلہ میں: اعمال کی ان ہمیتوں ( کیفیات سے واضح پہلوم ادبوتا ہے) ( تاکہ ) ان کو اور بحول سب کے روبر ووار و گیر کئے جاسکیں۔ پس نہ تو وہ کھسک جائے براور موارد و گیر کئے جاسکیں۔ پس نہ تو وہ کھسک جائے ان اعمال سے لوگوں کے نفول کے سنور نے کی جہت ہے۔ اور ان اعمال کے پہنچانے کی جہت ہے ان سے مطلوب ہمیتوں ( ملکات ) تک ۔ اور ہنیادی بات اس سلسلہ میں: ان ہمیتوں اور ان عمال کو پہنچانی ہی جہت ہوان کی جہت ہمیتوں اور ان عمال کو پہنچانیا ہمان کے پہنچانے کی جہت ہمان کے پہنچانے کی جہت ہمان کی بہنچانے کی جہت ہمان کے پہنچانے کی جہت ہمان کے پہنچانے کی جہت ہمان کی بہنچانے کی جہت ہمان کا علم ہمان پر ہمان کی بین جہت ہمان کی جہت ہمان کو جہنے کے وہ اس کی کا علم ہمان پر ہمانہ کی علم ہمان پر ہمیت سے وہ اور ان اعمال میں جہت سے وہ اور ان کا علم ہمان پر ہمان کی علم ہمان پر ہمان کی بھی جہت سے وہ اور ان اعمال ہمان پر ہمان کی علم ہمان کی ہمان پر ہمان کی بھی علمان پر ہمان ہم ہمان پر ہمان ہمان ہر ہمان پر ہمان ہم ہمان پر ہمان ہمان پر ہمان ہمان ہر ہمان پر ہمان ہمان پر ہمان ہمانہ پر ہمان کی ہمان پر ہمان ہمانہ ہمان پر ہمان ہمانہ ہمان پر ہمان پر ہمان پر ہمان ہمان پر ہمان ہمان پر ہمان پر ہمان پر ہمان ہمان پر ہمان ہمان پر ہمان کیکھوں کو ان ہمان پر ہمان کی مطابق پر ہمان پر ہمان کی مطابق پر کیانے کی میت سے وہ ان کی میکون کی میکون کی میکون کی ہمان کی کو کو کو کی کو ب

## سلوك واحسان كي غورطلب بإتيس

 کے اعتبار سے اس میں پچھے زیاد تی کرتا ہے، نہ کیفیت کے اعتبار سے بعنی نہ سنن ونوافل ادا کرتا ہے، نہ خشوع وخضوع سے نماز پڑھتا ہے تو ایسا مخص مزکی نہیں ہے۔ وہ کمالات کے بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری چیز: کیفیات قلبیہ (اخلاق وملکات) میں غور کرنا اوران کی کماحقہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ بھیرت کے ساتھ آدمی وہ اعمال اختیار کر ہے جو مفید ہیں۔ اعمال: بمنزلہ اسباب وآلات ہیں۔ ان ہے مقصود نفس کا علاج اوراس کی دیکھ بھال ہے۔ پس جس طرح طبیب مریض کا علاج کرتا ہے اوراس کے احوال کو سنوارتا ہے ای طرح سالک بھی اعمال کے ذریعہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور جس شخص کوآلات واسباب کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ کہمی آلات کواندھادھنداستنعال کرنے لگتا ہے اور نفع کے بجائے نقصان اٹھا تا ہے۔

#### والناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شيئين:

[1] النظر إلى الأعمال، من حيث إيصالها إلى هيئاتٍ نفسانية، لأن العمل ربما يؤذى على وجه الرياء والشُمعة، أو العادة، أو يُقارِنُه العُجْبُ والمنُّ والأذى، فلايكون موصِلاً الى منا أريد منه؛ وربما يؤذى على وجه لاتتنبه هذه النفس لأرواحه تنبُّها يليق بالمحسنين، وإن كان من النفوس من يتنبه بمثله، كالمُكتفى بأصلِ الفرض، لا يزيد عليه كمًا ولا كيفًا، وهو ليس بزكي.

[٧] والنظر إلى تلك الهيئات النفسانية، ليعرفها حقَّ معرِفَتِها، فيباشر الأعمالَ على بصيرة مما أريد منها، فيكون طبيب نفسِه، يَسُوْسُ نفسَه كما يسوس الطبيب الطبيعة؛ فإن من لايعرف المقصودَ من الآلات، كاد إذا استعملها أن يخبِطَ خَبْطَ عَشُواءَ، أو يكون كحاطب ليل.

#### ترجمه: اوراحسان كمباحث من غوركرف والادوجيزون كالحاج ب:

(۱) اعمال میں غور کرنا اُن کے پہنچانے کی جہت سے کیفیات قلبیہ تک، اس لئے کھمل کبھی اوا کیاجا تا ہے وکھانے اور سنانے یا عاوت کے طور پر ۔ یا ملتی ہے اس کے ساتھ خود بنی اور احسان جمانا اور نکلیف پہنچانا۔ پس وہ عمل اس بات تک پہنچانے والانہیں ہوتا جواس سے مراد لی گئی ہے۔ اور بھی اوا کیاجا تا ہے اس طور پر کہ ینفس چو کنانہیں ہوتا اس عمل کی روح سے ایسا چو کنا ہوتا جو کنا ہونا ہو تھی ناموں کے لئے سزاوار ہے۔ اگر چونفوس میں سے بعض وہ ہیں جواس کے مانند سے چو کنا ہوتے ہیں۔ جیسے اصل فرض پر اکتفا کرنے والا نہیں اضافہ کرتا وہ اس پر کمیت کے اعتبار سے اور وہ الانہیں ہے۔ اور وہ النہیں ہے۔ اور وہ النہیں ہے۔

(۲) اوران کیفیات قلبید میں غور کرنا، تا کہ وہ ان کو پہچانے جیسا کہ ان کو پہچانے کاحق ہے۔ تا کہ وہ اعمال کو اختیار کرے اس بات سے آگری کے ساتھ جو ان اعمال سے مراد لی گئی ہے۔ پس وہ اپنفس کا معالج ہو۔ وہ اپنفس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پس بیٹک جو محص آلات کے مقصود کو نہیں پہچانیا: قریب ہے بھال کرے جس طرح طبیب طبیعت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پس بیٹک جو محص آلات کے مقصود کو نہیں پہچانیا: قریب ہے جب وہ آلات استعمال کر ہے تو وہ رتو ندی او نمنی کی طرح نا مک ٹو کیاں مارے یارات میں سوختہ چننے والے کی طرح ہو۔ جب وہ آلات استعمال کرے تو وہ رتو ندی او نمنی کی طرح نے کہا کہا گئی گئی کی طرح ہو۔ کہا

# حيار بنيادى اخلاق وملكات

#### طهمارت واخبات كابيان

اچھی ٹری کیفیات نفسانیہ یعنی اخلاق وملکات بہت ہیں۔ جیسے بہادری اور بز دلی، سخاوت اور بخیلی، تکبراور تواضع وغیرہ۔ تگران سب کا مرجع اور خلاصہ چارا خلاق وملکات ہیں بعنی طہارت وحدث، اخبات وائتکبار، ساحت وخود غرضی اور عدالت وظلم۔ یہی بنیادی ملکات ہیں۔ جن ہے ن احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

——طہارت (پاک) —— کافائدہ یہ ہے کہ اس سے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے پاک مخلوق ہیں۔ پس جو پاکی کا اہتمام کرتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت نے وضوء وفسل مشروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اس کوآ دھا ایمان قرار دیا ہے وضوء وفسل مشروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اس کوآ دھا ایمان قرار دیا ہے (مقلوق حدیث اللہ پاک ستھرے ہیں: وہ پاکیزگی کو دیا ہے کہ نظر تا دوس کے دیں تھرے ہیں: وہ پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں' (رواہ التر فدی مقلوق حدیث میں البد جل، کتاب اللباس)

(ج) — اخبات (بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی) — اخبات کافائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے: نماز ، اذکار اور تلاوت مشروع کی گئی ہے۔ اس صفت کا تذکرہ حدیث جبرئیل میں اس طرح آیا ہے: '' احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا عباوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کود کیجہ رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دکیجہ ہی رہے ہیں' عبادت کے لئے یہ ووطر یقنے ای لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ اظہار نیاز مندی علی وجہ الکمال ہو۔

سکینت ووسیلہ: جب طہارت واخبات اکٹھا ہوتے ہیں یعنی کسی خص میں بید دنوں صفتیں جمع ہوتی ہیں تو شاہ صاحب قدس سکینت ووسیلہ ہے ہیں طہارت واخبات کا قدس سرہ اس حالت کوسکینت ووسیلہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ دخی اللہ عنہ کے قول میں وسیلہ ہے ہیں طہارت واخبات کا آمیزہ مراو ہے۔ حاکم (۳۱۵:۳) میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ درضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ''اکا برصحابہ بیہ بات جانتے ہیں کہ ابن مسعود صحابہ میں وسیلہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں' بیعنی سارے میں فرمایا: ''اکا برصحابہ بیہ بات جانتے ہیں کہ ابن مسعود صحابہ میں وسیلہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں' بیعنی

حضرت ابن مسعودٌ پاکیزگی میں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتی کرنے میں صحابہ میں عالی رتبہ ہیں۔

تخصیل سکینت کاطریقه:سکینت کو بدست لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے: (۱) احکام شرعیہ کی اس طرح تغیل کی جائے کہ ان کی اور اعمال کے جائے کہ ان کی ارواح وانوار پیش نظرر ہیں یعنی جو ہر مل کی محافظت کے ساتھ تھم کی تغیل کی جائے (۲) اور اعمال کے اذکار وہیئات کی رعایت اور تگہداشت کرتے ہوئے احکام پر پابندی سے مل کیا جائے۔

247

طہارت کی روح: پس طہارت کی روح — مثبت پہلو سے — نور باطن اور اُنس وانشراح کی حالت ہے بینی جب طہارت کی روح ہے گنا ہوں کے جب طہارت کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔وضوء سے گنا ہوں کے جب طہارت کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔وضوء سے گنا ہوں کے جمر نے کی روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ دل میں ظلمت اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں گئے تو نوروسرور کی کیفیت پیدا ہوگا۔

اورطہارت کی روح — منفی پہلوے — فریب وہی والے افکار کا تھنڈ اپڑنا اور تشویشات: بے چینی ، پراگندہ بالی ،
بقراری اور گھیرا ہے کاختم ہوجانا ہے۔ حدیث میں غصہ کاعلاج وضوء تجویز کیا گیا ہے۔ فرمایا '' غصہ: شیطان کی وجہ سے
ہواور شیطان آگ سے بیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاسکتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو (غیر معمولی) غصر آئے تو چا ہے کہ وہ وضوء کرے (رواہ ابوداؤو، معمولی) غصر آئے تو چا ہے کہ وہ وضوء کرے (رواہ ابوداؤو، معمولی تا الابساب المعضب ، کتاب الآداب، فصل ثانی)
اس علاج میں اشارہ ہے کہ طہارت سے تشویشات کا از الدہ وتا ہے۔

نماز کی روح: بھی دوبا تیں ہیں: (۱)نماز سے حضوری کی دولت اور وصل کی نعمت ہاتھ آتی ہے(۲)اورنماز کے ذریعہ بندہ

مختصیل سکینت کی تمرین: اور سکینت حاصل کرنے کے لئے نفس کی تمرین کے دوطریقے ہیں: '

پہلاطریقہ: نماز میں سورہُ فاتحہ دھیان ہے پڑھنا۔ حدیث قدی میں ہے:اللہ یاک ارشادفر ماتے ہیں: میں نے نماز لعنی سورهٔ فاتخداینے اور بندے کے درمیان آ دھی آ دھی بانٹ دی ہے۔اورمیر ابندہ ( سورهٔ فاتخد میں ) جو پچھ ما نگتا ہے وہ اس کو ضروروباجاتا ہے۔ پس جب بندہ کہتا ہے:﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (تمام تعریفیس اس الله کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے یالنہار ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: "میرے بندے نے میری تعریف کی!" اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿ السور خسمن السور جيم ﴾ (جوب حدمبريان نهايت رحم والعين ) توالتدتعالي فرمات بين "مير ، بند يفيمري ثنا کی!''اور جب بندہ کہتا ہے:﴿ مَسَالِلِكِ بِسُومِ الدِّيْنِ ﴾ (جزاء كےون كے مالك) تواللّٰد تعالى قرماتے ہيں:''ميرے بندے نے میری بزرگی بیان کی!''۔۔۔ ان تین آیٹوں میں صرف اللہ کی حمدو ثناہے۔ پس بیاللہ کا حصہ ہیں ۔۔۔ اور وہ آیت جو الله اور بندے کے درمیان آوهی آوهی ہے ہے ۔۔۔ اور جب بنده کہتا ہے ، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ (جم آپ بی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم آپ بی سے مدوطلب کرتے ہیں ) تواللہ تعالی فرماتے ہیں:" بیآیت میرے اور بندے کے درمیان ہے''۔۔۔۔یعنی آ دھی آیت میں اظہار بندگی ہے جوعبادت ہے۔اور آ دھی آیت میں استعانت (مدوطلی) ہے جو بندے کا مفاد ہے۔" اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جواس نے مانگا' ایعنی اس کی مدوضرور کی جائے گی ۔۔۔ اور جب بنده كبرًا ب: ﴿ إِهْ دِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعِمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْر الْمَغْضُوب عليهمْ وَ لاَ الطَّالِين ﴾ (جمیں سیدهی راه دکھائیں: ان لوگوں کی راه جن برآب نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کی راہ نبیں \_\_\_ یعنی ان کی راہ ہے جمیں بیجا تمیں ۔۔۔ جن پرآپ کا غصہ بھڑ کا اور نہ گمراہ ہونے والوں کی راہ نواللہ تعالی فرماتے ہیں: ''بید تمین آیتی )میرے بندے کے لئے ہیں،اورمیرے بندے کے لئے وہ ہے جواس نے مانگا' بعنی میں ضروراس کوسیدھارات وكها و نكااورمغضوب عليهم اوركمرابول كي رابول من بيا و زكا (رواوسلم بمشكوة حديث ٨٢٣ بساب المقراءة فسبى الصلاة )اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھےاوراس میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت کرے تو ہرآیت پراللہ کے جواب کی طرف دھیان دے اورول کے کانوں سے اس کو سنے ،اس سے حضوری کی دولت نصیب ہوگی۔

دوسراطریقه: نماز کے مختلف ارکان میں جواذ کاروادعیہ تجویز کی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ حضرت علی رضی الله عنہ کی
روایت میں (مفکلوۃ حدیث ۸۱۳ بساب مسایل قبر التحبیر ) اور دیگر صحابہ کی روایات میں ان کابیان ہے۔ بیاذ کارکامل
توجہ کے ساتھ کرے اور دعا تعین ول کی تھاہ سے مائے ۔ اس سے بھی نفس کو طمانینت وسکینت حاصل ہوتی ہے۔
وال معدد کے ساتھ کریں دی سے مائے ۔ اس سے بھی نفس کو طمانینت وسکینت حاصل ہوتی ہے۔

تلاوت کی روح — نصیحت پذیری بے — اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّنْ فَهَلْ مِنْ مَلْ عِلْ مِنْ مَلْ اللهُ عُولَ مِنْ اللهُ عُولَ اللهُ عُولَ اللهُ عُولَ اللهُ عُلَمْ مِنْ اللهُ عُولَ اللهُ عُلَمْ اللهُ عُلَمْ اللهُ عُلَمْ اللهُ عُلَمْ اللهُ عُلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

- ( الترزيكين -

رکھے۔ یعنی:(۱)شوق تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر تلاوت کرے(۲)قر آن کریم کی تضیحتوں میں غور وفکر کرے(۳)احکام الٰہی کی تابعداری کوشعار بنائے یعنی تقبیل حکم کے وافر جذبہ کے ساتھ تلاوت کرے(۴) قرآن کریم میں مذكوركهاوتول اور واقعات ع عبرت حاصل كرے(۵) جب آيات صفات اور آيات فدرت (تكوين نشانيوں) كاتذكره آئے تو نماز میں دل سے اور نماز سے باہر زبان سے کہ: سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات یاک ہے! (۲) جب جنت ورحمت کاذکرآئے تو فضل خداوندی طلب کرے(ے)اور جب جہنم وغضب کا تذکرہ آئے تو عافیت طلب کرے \_\_\_ بیتلاوت کے وہ آ داب ہیں جورسول اللہ سَلاللَّهُ اَللَّهُ عَاللَّهُ عَلَیْمُ نَے قر آن کریم سے نصیحت پذیری کی مشق وتمرین کے لئے مسنون کئے ہیں۔ ذ کر کی روح \_\_\_قرب حاصل کرناا وراللہ کے دھیان میں ڈوب جانا ہے \_\_\_پس جب نماز میں یا خارج نماز الله كاذكركرے تو يورى طرح الله كى طرف متوجه موكر ذكركرے تاكه حجابات مرتفع موں اوراستغراق كى كيفيت حاصل ہو،اوراس کی مشق وتمرین کاطریقہ حدیث میں بیآیا ہے کہ جب لا إله إلا الله والله أكبر كے تواللہ كاجواب ول كے كان سے سے اللہ تعالی فرماتے ہیں: لا إله إلا أنا، وأنا أكبر (مير سواكوئي معبور نبيں اور ميں ہی سب سے برا مول) اورجب كم : لا إله إلا الله، وحدَه لاشويك له توالله كاجواب فيدالله تعالى جواباً فرمات بين : لا إله إلا آنیا، و حدی لاشویك لی (میرے سوا کوئی معبودنہیں، میں بگانہ ہوں،میرا کوئی ساجھی نہیں )ای طرح ذکر کے ہر جملہ كا الله تعالى جواب ديتے ہيں اور بندے كى تصديق كرتے ہيں ( رواہ التر ندى والنسائى وغير ہما، ترغيب وتر ہيب مُنذرى ۳۲۳:۳) جب اس طرح الله کی طرف متوجه موکر ذکر کیا جائے گا تو پر دہ اٹھ جائے گا اور محویت حاصل ہوگی۔

دعا کی روح — عبدیت کا پیکربن جانا ہے — عبدیت: اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلّل ، عاجزی ولا چاری اور مختاجی و مسکینی کے مظاہرہ کا نام ہے اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب پچھائی کے قبضہ واختیار میں ہے ، اس کی بارگاہ بے نیاز میں ہاتھ پھیلا ناہے۔ وعاچو تکہ عبدیت کا جو ہراور خاص مظہر ہے اس لئے جب بھی نماز میں یا نماز نے باہر دعا کرے تو طاقت وقوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو تصور کرے اور نہلانے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور حرکت دینے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور باتھ جرکت دینے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہوجائے اور مناجات (سرگوشی) کا مزہ لے اور خوب گڑ گڑ اکراور ہاتھ بیار کر مانے گے۔ اُس در کا فقیر محروم نہیں رہتا۔

دعا کے اوقات، آداب وشرا لکط: قبولیت دعا کے خصوصی اوقات ہیں۔ اس کے پچھ آداب ہیں اور پچھشرا لکط ہیں۔
احادیث میں یہ با تیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ ضمون بہت مختصر لکھا ہے: قبولیت دعا کا
ایک خاص وقت: تہجد کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ:'' رات میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت
میں اللہ تعالی سے دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی مانگڑ ہے تو وہ ضرور عطافر ماتے ہیں اور بیکرم ہررات میں ہوتا ہے' (رواہ
مسلم، مشکلو قاحدیث ۱۲۲۲ باب التحویض علی قیام اللیل ) اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ

ایک خاص میں ہے کہ جب رات کی آخری تہائی حصہ

اور دعا کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ ایسے وفت دعا کرے جب دل امور د نیوی سے فارغ ہو، دعا ما تکنے میں کھیل کرنے والا نہ ہو، بول و براز کاشد بدتقاضا نہ ہو،اور بھو کا ہونہ غضبناک۔

حضور قلبی کا فقدان اوراس کا علاج: جب انسان حضور قلبی کی کیفیت کو بخو بی معلوم کر لے اوراس حالت کواچھی طرح سمجھ لے۔ پھرذ کر دوعامیں وہ حالت نصیب نہ ہو، تو محرومی کے سبب کی جنبخو کرے اوراس کا مداوا کرے۔ بے کیف کے اسباب اور علاج درج ذیل ہیں:

پہلاسبب ۔۔۔طبیعت کالہرانا۔۔۔اگرطبیعت میں امٹلیں پیدا ہوتی ہیں اور فطرت لہریں مارتی ہے تواس کاعلاج روزہ رکھنا ہے۔ روز دل ہے قوائے جسمانی ضعیف ہوتے ہیں۔اورطبیعت کی جولانی تقمتی ہے۔ گر چندروزے کافی نہیں ہلسل دوماہ کے روزے رکھنے جائمیں۔

دوسراسبب \_\_\_ جماع کی خواہش، کھانے پکانے کے جمیلے اور نشاطِ خاطر ہے محروی \_\_ بھی استفراغ مادہ منویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفورشہوت سے طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ بھی کھانے پکانے کے بھیڑوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بھی عبادت میں نشاطِ خاطر کا فور ہوجا تا ہے اور آ دمی اس کا اعادہ چاہتا ہے: تو ان سب کا علاج ہوی ہے۔ اس کے ذریعہ ما تہ ہے بیجان کو دفع کرے۔ اس سے گھر بلوحوائے میں مدد لے اور دو گھڑی اس سے دل گئی کرے تو نشاط وسر ورلوث آئے گا۔ گر بیوی کے ساتھ دل گئی اور اختلاط میں منہمک نہ ہوجائے۔ اس کو اس وراء کی طرح سمجھے جس کا نفع حاصل کیا جا تا ہے۔ اور جس کے ضرر سے بیاجا تا ہے۔

تغیسراسبب معاشی امور میں مشغولیت اور تو گول کے ساتھ میل جول میں عبادات میں حضور قلبی کی تغیسراسبب معاشی امور کی مشغولیت اور تو گول کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ ان امور کیفیت سے محرومی کا سبب: معاشی امور کی مشغولیت اور تو گول کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ ان امور کے ساتھ عبادات کو ملائے ۔ تفصیل مبحث جہارم ، باب مقعم میں گذر چکی ہے (دیکھیں رحمة الله الواسعہ ان ۵۷۲)

- ﴿ لَا تَوْرَبَبُلْوَرُ لِهِ الْحَارِ ﴾

چوتھاسبب \_\_\_\_\_پراگندہ خیالات اورافکار ناقصہ \_\_\_\_کھی دل ود ماغ پراگندہ خیالات اورعیاری والےافکار ے جرجاتے ہیں جس ہے عبادات میں حضوری ہے حروی ہوجاتی ہے۔اس کا علاج ترک اختلاط ہے۔گھریام جدسے چسٹ جانا، ذکر اللہ کے علاوہ باتوں سے زبان کوروک لیمنا، فکر مندکر نے والی باتوں کو نہ سو چنا اور سوتے جاگئے نفس کی و کھیے ہمال کرنا اس کا علاج ہے۔ چاہئے کہ نیند ہے اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرے تاکہ سب سے پہلے ذکر اللہ دل میں واضل ہو۔ اور سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ وہ اور سے خالی ہوجائے۔

وأصول الأخلاق: المسحوث عنها في هذا الفن أربعة، كما نَبَّهْنَا على ذلك فيما سبق: الطهارة: الكاسبة للتشبُّهِ بالملكوت، والإخبات: الجالبُ للتطلُّع إلى الجبروت، وشُرِعَ للأول: الوضوء، والغسل، وللثاني: الصلاة، والأذكار، والتلاوة.

وإذا اجتمعتا سميناه سكينة ووسيلة، وهو قول حليفة في عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ما الله عنه مسعود رضى الله عنه ما: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه أقربهم إلى الله وسيلة؛ وقد سماها الشارع إيمانا في قوله:" الطهور شطر الإيمان"

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم حالَ الأول، حيث قال: "إن الله نظيف، يحب النظافة" وأشار إلى الثاني، حيث قال: "الإحسان: أن محبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأشار إلى الثاني، حيث قال: "الإحسان: أن محبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك والعمدة في تحصيلها: التلبُّسُ بالنواميس الماثورةِ عن الأنبياء، مع ملاحظة أرواحها وأنوارها، والإكثارُ منها، مع رعاية هيئاتها وأذكارها.

فروح الطهارة: هي نورُ الساطن، وحالةُ الأنس والانشراح، وخمودُ الأفكار الجَرْبَزَةِ، وركودُ التشويشات والقلق، وتشتتِ الفكر والضَّجَر والجزع.

وروح الصلاة: هى الحضور مع الله، والاستشراف للجبروت، وتذكُّرُ جلالِ الله، مع تعظيم ممزوج بمحبة وطُمَأْنينة، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وأشار إلى كيفية تمرين النفس عليها:

[الف] بقوله: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ الرحمن الرحيم قال الله: حَمِدَنى عبدى، وإذا قال: ﴿ الرحمن الرحيم قال الله: أثنى على عبدى، وإذا قال: ﴿ الرحمن الرحيم قال الله: أثنى على عبدى، وإذا قال: ﴿ إياك نعبد، وإياك نعبد، وإياك نستعين قال: ﴿ إهدنا الصراط المستقيم،

صراط اللين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولاالضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ماسأل" فذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة، فإنه ينبّهُ للحضور تنبيها بليغًا.

[ب] وبأدعية، سنتها النبئ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي مذكورة في حديث على رضى الله عنه وغيره.

و روح تلاوة القرآن: أن يتوجَّهُ إلى الله بشوق وتعظيم، ويتدبر في مواعظه، ويستشعر الانقيادَ في أحكامه، ويعتبر بأمثاله وقِصَصه، ولايمر بآية صفاتِ الله وآياتِه إلا قال: سبحان الله، ولا بآية النار والغضب إلا تعوَّدُ بالله؛ فهذا ما سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في تمرين النفس بالاتّعاظ.

وروح الذكر: الحضورُ، والاستغراق في الالتفاتِ إلى الجبروت؛ وتمرينُه: أن يقول: لا إلّه إلا الله ، والله أكبر اثم يقول: لا إلّه إلا أنا ، وأنا أكبر اثم يقول: لا إلّه إلا الله ، والله أكبر اثم يقول: لا إلّه إلا أنا ، وحده لاشريك لم ، ثم يسمع من الله: لا إلّه إلا أنا ، وحدى لا شريك لى ؛ وهكذا حتى يرتفع الحجاب، ويتحقق الاستغراق ؛ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.

وروح الدعاء: أن يَرى كلَّ حولٍ وقوَّةٍ من الله، ويصير كالميت في يد الغسَّال، وكالتمثال في يد مُحَرِّكِ التماثيل، وبحد لذة المناجاة؛

وقد سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعدَ صلاة التهجد، وفي أثناء أشفاعه دعاء ' طويلًا، يُتفُنِعُ فيها يـديـه، يـقول: يارب! يا رب!! يَسالُ الله خيرَ الدنيا والآخرة، ويتعوَّذ به من البلايا، ويتضرع، ويُلِحُّ.

ويشترط في ذلك: أن يكون بقلب فارغ، غيرِلاه، ولا يكون حاقنا، ولا حاقبًا، ولا جائعًا، ولا غضبان.

فإذا عرف الإنسانُ حالة المحاضرةِ، ثم فقدها، فَلْيَفْحَصْ عن سبب الفقد:

[١] فإن كان غَسزَارَةُ الطبيعة: فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاءً؛ وأكثرُ ما يكون في الصوم: أن يصومَ شهرين متتابعين.

[٢] وإن احتاج إلى استفراغ المنى، والتفرغ من إصلاح المَطعم والمشرب، أو كان ذهب نشاطُه، وأراد إعادته: يَـمُـلِكُ فرجًا، يدفعُ به سوءَ مَنِيّهِ، من غير انهماكِ في المفاكهة والاختلاطِ، وليجعله كالدواء: يُحَصِّلُ نفعَه، ويحترزُ من فساده.

﴿ لَرَزَرَ بَبَالِيَّزَ ﴾ -

[٣] وإن كان الاشتغالُ بالارتفاقات، وصحبةِ الناس، فليعالِجْ بضم العبادات معها.

[٤] وإن كان امتلاء أوعية الفكر بخيالات مشوّشة، أو أفكارٍ جَرْبَزَةٍ، فليعتزلِ الناس، ويلتزم البيت، أو المسجد، وليمنع لسانه إلا من ذكر الله، وقلبَه إلا من الفكر فيما يُهِمّه؛ ويتعاهد نفسه عند ما يتيقظ، ليكون أولَ ما يدخل في قلبه ذكرُ الله، وعند ما يريد أن ينام: ليتخلى قلبُه عن تلك الأشغال.

ترجمہ: اور بنیادی اخلاق جن سے اس فن (سلوک واحسان) میں بحث کی جاتی ہے: چار ہیں، جیسا کہ واقف کیا ہے ہم نے ان سے ان ابواب میں جو پہلے گذر چکے ہیں (دیمیس شماول، محث ہاب، ) پاکی: جو کمانے والی ہے عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت کو بعنی جس کے ذریعہ فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اور نیاز مندی: جو کھینچنے والی ہے جہروت کی طرف جھا تکنے کو۔ اور مشروع کیا گیا ہے اول کے لئے وضوء اور عسل ، اور ثانی کے لئے نماز ، او کا راور تلاوت۔ اور جب دونوں صفیتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو ہم اس کا سکیت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت این مسعود رضی اللہ عنیما کے بارے ہیں تو ہم اس کا سکیت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ خضرت حذیفہ کا حضرت میں این مسعود رضی اللہ عنیما کے بارے ہیں تو ہم اس کا سکیت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ خضرات یقیناً جانے ہیں کہ وہ لین استعود صحابہ میں سب سے زیادہ نزد کی جیں اللہ تعالیٰ ہے وسیلہ (اعمالِ صالح ) کے اعتبار سے ۔ اور شارع نے طہارت کو ایمان سے جبری کیا ہے اپنی اس مور کہ فرایا: '' اور اشارہ کیا دوم (اخبات ) کی طہارت کو ایمان کو کیور ہے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ سفرے ہیں اور صفائی کو پہند کرتے ہیں' اور اشارہ کیا دوم (اخبات ) کی طرف بایں طور کہ فرایا: ''احسان : یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں: گویا آپ ان کود کھی رہے ہیں۔ ایس اگر آپ ان کو کھی تو وہ یقینا آپ کود کھی رہے ہیں اگر آپ ان کو کھیتے تو وہ یقینا آپ کود کھی رہ ہیں۔ اس اللہ کیا دست کریں: گویا آپ ان کود کھی رہے ہیں۔ ایس اگر آپ ان کو کھی تو وہ یقینا آپ کود کھی رہے ہیں'

(ترجمه گذر چکا) پس وہ اشارہ ہے ہر جملہ میں جواب پیشِ نظرر کھنے کے حکم کی طرف ۔ پس بیٹک وہ ( جواب کو پیش نظر

رکھنا) چوکنا کرتا ہے حضوری کے لئے مؤثر طور پر چوکنا کرنا(ب)اوران دعا وُں کے ذریعہ جن کو نبی میلائیآؤیکیٹر نے نماز میں مسنون کیا ہے۔اوروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیثوں میں ندکور ہیں۔

اور تلاوت قرآن کی روح: بیہ کے متوجہ ہوآ دمی الله کی طرف شوق و تعظیم کے ساتھ ،اورغور کرے قرآن کی تصیحتوں میں،اورشعار بنالےاللدتعالی کے احکام کی تابعداری کو،اورسیق لےقرآن کے امثال وقصص ہے۔اورنہ گذرےاللہ کی صفات اوران کی نشانیوں کی آیت پر مگر کے: ''اللہ کی ذات پاک ہے!''اور نہ جنت ورحمت کی آیت پر مگراللہ ہے ان کافضل طلب كرے۔ اور نه آگ اور غضب كى آيت پر مگر الله تعالى كى پناہ جاہے۔ پس بيوہ باتيں ہيں جورسول الله ميالينيائيا نے مسنون کی بی تصیحت پذیری کے لئے نفس کی تمرین میں ساور ذکر کی روح جضوری ہاور جروت کی طرف توجہ کرنے مين وب جانا إوراس كي تمرين ميه ي كه كيه الله كسواكوكي معبود بين اورالله بزرگ وبرتر بين! " كهرجواب سفالله کی طرف سے کہ انھوں نے فرمایا: ''میرے سواکوئی معبود نہیں ، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں!'' پھر کیے:'' اللہ کے سواکوئی معبودہیں، جو یگانہ ہیں،ان کا کوئی ساجھی نہیں' پھراللہ کی طرف ہے جواب ہے کہ:'' میرے سوا کوئی معبودہیں میں یگانہ ہوں،میراکوئی ساجھی نہیں!''اوراس طرح ( ذکر کرے ) یہاں تک کہ بردہ اٹھ جائے اوراستغراقی کیفیت یائی جائے۔اور نی مَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ اور وہ نہلانے والوں کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور مجسموں کو ہلانے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہوجائے اور وہ مناجات کی لذت محسوس کرے ---- اوررسول اللہ مِنالِیْمَائِیلِم نے مسنون کیا ہے کہ جبد کی نماز کے بعداوراس کے دوگانوں کے درمیان طویل دعا کرے۔ اٹھائے دعاؤں میں اپنے دونوں ہاتھ۔ کیے وہ:" اے میرے پروردگار! اے میرے یروردگار!" وہ اللہ سے دنیا وآخرت کی بھلائی مائے اور آفات سے اللہ کی بناہ طلب کرے۔اورگز گڑائے اور اصرار کرے \_\_\_اورشرط ہے دعا وَں میں کہوہ فارغ القلب، کھیل نہ کرنے والا ، بول و براز نہ رو کنے والا نہ بھو کا اور نہ غضبنا ک ہو۔ پس جب بہجان لے وی حضوری کی حالت، پھرگم کرے وہ اس حالت کوتو جاہیے کیے بیخو کرے کم شدگی کے سبب کی:(۱) پس اگرسبب طبیعت کی فراوانی ہوتو روز ہے لازم پکڑے، پس وہ اس کے لئے آختگی ہیں۔اور زیادہ سے زیادہ مت جوروزے میں ہو:روز ہرکھےوہ متواتر دوماہ \_\_\_(۲)اوراگراس کواستفراغ مادّ ہمنویہ کی اور کھانے پینے کوسنوارنے سے بے فکری کی حاجت ہو یااس کا نشاط ختم ہو گیا ہواوروہ اس کوواپس لانا جا ہتا ہوتو مالک بنے وہ کسی فرج کا،جس کے ذر بعیدا ہے مادہ کی خرابی کو ہٹائے۔مزاح کرنے میں اورمیل جول میں منہمک ہوئے بغیر اور جیا ہے کہ بنائے وہ اس کورواء کی طرح: حاصل کرے اس کے تفع کواور بیچے اس کے فسادے ۔۔ (٣) اور اگروہ سبب امور معاش میں آھتا کا اور لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتو جا ہے کہ وہ اس کا علاج کرے ان کے ساتھ عبادتوں کو ملاکر ۔۔۔ (م) اورا گروہ سبب سوچ کے برتنوں كا پرا گنده خيالات ما فريب دہى والے افكار سے بحرجانا ہوتو جا ہے كہلوگوں سے علحد ہ ہوجائے اور گھريامسجد سے

چمٹ جائے اور چاہئے کہ اپنی زبان روک کے مگر اللہ کے ذکر ہے اور اپنے دل کوروک کے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے جواس کو فکر مند بناتی ہیں اور اپنے نفس کی دیکھے بھال کرے جس وقت وہ بیدار ہو، تا کہ اللہ کا ذکر سب سے پہلی وہ چیز ہوجواس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سونا چاہے تا کہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

ہے ہے ہے جو اس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سونا چاہے تا کہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

ہے ہے ہے ہے ہو جو اس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سونا چاہے تا کہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

#### ساحت كابيان

تیسری بنیادی صفت: ساحت ہے۔ ساحت کے لغوی معنی ہیں: سخاوت، فیاضی اور بلند حوصلگی اس کی ضد بخیلی ، تنگ نظری اور دول ظرفی ہے۔ ساحت: ایک نفسانی کیفیت ہے، اور دادود ہش ، خیر خواہی اور سیر چشمی والے اعمال اس کے مظاہر ہیں۔ اور شاہ صاحب کی اصطلاح میں ساحت رہے کہ آدمی کا نفس ایسا عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہوجائے کہ وہ ہیمیت کے تقاضوں کی پیروی نہ کرے۔ ہیمیت کے تقاضوں یہ ہیں: لذت طبی (جنسی خواہشات اور کھانے پینے کے تقاضوں کی ہیموی نہ کرے۔ ہیمیت کے تقاضوں ہے مناسبت رکھتے کی ہیں اور ماہ وجاہ کی حرص۔ جب آدمی ایسے کام کرتا ہے جو فہ کورہ تقاضوں سے مناسبت رکھتے ہیں قوضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے فس میں ان کارنگ یا یا جائے ۔ پھرموت کے بعد دوصور تیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: اگر آ دمی کانفس فیاض تھا تو اس کے لئے ان بھی ہیئوں کو چھوڑ نا آسان ہوتا ہے۔ وہ ان معاملات سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے بھی وہ ان میں مشغول ہوا ہی نہیں۔ اور وہ اللّٰہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے اور انوارالہی میں غوطے نگاتا ہے، جیسا کہ موانع کے فقدان کی صورت میں فطرت وانسانی چاہتی ہے بعنی و نیا کے معاملات: دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں۔ آخرت میں اس کو انس وسرور حاصل ہوتا ہے اور نہایت خوش گوارزندگی نصیب ہوتی ہے۔

دوسری صورت: اور اگرنفس فیاض نہیں تھا تو موت کے بعد ان کمی ہیئوں کے رنگ: نفس میں اس طرح انجر آتے ہیں جس طرح موم میں مہرکے نفوش انجر آتے ہیں۔ نفس کے ساتھ دنیوی زندگی کا میل کچیل چپک جاتا ہے اور نفس کے کے ان کمی میئوں کا چھوڑ تا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب نفس: جسم سے جدا ہوتا ہے تو گناہ جاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور نفس اور انوار الہی کے درمیان ۔ جوفطرت کا مقتضی ہے ۔ گاڑ ھے پر دے حاکل ہوجاتے ہیں۔ پس وہ متوحش ہوتا ہے ، اور نہایت تنگی کا جینا جیتا ہے۔

ساحت ك مختلف نام: متعلقات كاختلاف عاحت ك مختلف نام بين:

(۱) عفت ( پاکدامنی ) شہوت بطن اور شہوت فرج کے تعلق سے ساحت کا یہ نام ہے۔ بیعن جنسی خواہشات کے معاملہ میں اور کھانے بینے کے تقاضوں میں ہیمیت کی بیروی نہ کرنے کا نام پاکدامنی ہے۔

(۲) اجتہاد (محنت کوشی ) راحت ورفاہیت کے تعلق سے ساحت کا بینام ہے بعنی آ رام وآ سائش کے معاملہ میں

سیمیت کی پیروی نه کرنے کا نام جفائش ہے۔

(۳)صبر (سہارنا) بے قراری اور گھبران ہے کے تعلق سے ساحت کا بینام ہے لیعنی آلام ومصائب میں اور گھبراد بینے والے معاملات میں ہبیمیت کے تقاضوں کی پیروی نہ کرنا یعنی واویلا نہ مجانا اور بھیگی بنی نہ بن جانا، بلکہ ہمت ِ مروانہ سے کام لینا صبر ہے۔ کام لینا صبر ہے۔

( \* )عفو( درگذر ) جذبۂ انقام کے تعلق ہے احت کا بینام ہے بعنی بدلہ لینے میں ہیمیت کی پیروی نہ کرنا ، بلکہ فیاضی ہے معاملہ رفع وفع کرویناعفو ہے۔

(۵) سخاوت وقناعت:مال کی محبت کے علق ہے۔ماحت کا بینام ہے بیخی آ زِ دنیا میں ہیمیت کی پیروی نہ کرنااور حلال وحرام کا خیال جھوڑ کرد نیانہ سمیٹنا، بلکہ اللہ نے جودیا ہے اس پر مطمئن رہنا،اور دوسروں کونو از نا بسخاوت وقناعت ہے۔ مقدم میں میں میں میں میں میں میں میں میں تنہ اور میں ساتھ اور میں میں تنہ اور میں میں میں میں میں میں تنہ اور

(۱) تقوی (پر ہیزگاری) شریعت کی خلاف درزی کے تعلق ہے۔احت کا بینام ہے بیغی ہیمیت کے جھانسے میں نہ آنااور راہ راست سے نہ ہمنا تقوی ہے۔

اورامرمشترک: جو ندکورہ اقسام سقۃ کے لئے جامع ہے: یہ ہے کہ ساحت کی حقیقت:نفس کا نہیمیت کے وساوس کی تابعداری نہ کرنا ہے۔

صوفیا کی تعبیرات: صوفیا اس صفت کومخلف ناموں ہے تعبیر کرتے ہیں: کوئی اس کا نام' قطع علائقِ دیویہ' رکھتا ہے،کوئی''بشری کمزور بوں کاختم ہونا''اورکوئی''حریت ''(آزادی) کہتا ہے۔

ساحت کو بدست لانے کا طریقہ بفس میں ساحت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ منفی پبلو سے سیے کہ جوباتیں ساحت کے برخلاف ہیں بعنی جو بہیمیت کے تقاضے ہیں: ان کی اختالی جانہوں میں کم سے کم واقع ہونا مثلاً جنسی خواہشات میں بقد رضرورت ہی مشغول ہونا اور سے شبت ببلو سے نول کا اللہ کے ذکر کوتر نیج دینا اور نفس کا اللہ تعالی کی طرف ماکل ہونا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عندا پنا حال بیان کرتے ہیں کہ:''میر بنز دیک دنیا کے پھر اور ڈھیلے یکساں ہیں'' یعنی دنیا کے مال ومنال کی حیثیت مینگنیوں سے زیادہ نہیں۔ یہ عالم تجرد کی طرف میلان کا اثر ہے۔ (حضرت زید کا یہ قول مجھے کی کے مال ومنال کی حیثیت مینگنیوں سے زیادہ نہیں۔ یہ عالم تجرد کی طرف میلان کا اثر ہے۔ (حضرت زید کا یہ قول مجھے کی کتاب میں نہیں ملا) چنا تیجہ نبی طاف ایک ہوئے تو آپ نے ایک جوان لڑی دیکھی۔ کتاب میں نہیں مال کو کتا ہے۔ کا سے جواب دیا: میں زید بن حارث کے بول (کنزالعمال حدیث ۱۳۳۹سی۔ سوٹ اعلام السلامان کا کتاب میں ہوئے تو آپ نے سے مقام دفع سے خوش ہوجا کیں۔

والثالث: سَمَاحة النفس، وهي: أن لاتنقاد الملكيةُ لدواعي البهيمية: مِن طلب اللذّة، وحب الانتقام، والخطب، والبخل، والحرص على المال والجاه؛ فإن هذه الأمورَ: إذا باشر الإنسانُ أعمالُها المناسبةَ لها، تتشبح ألوانُها في جوهر النفس ساعةُ مَّا:

- ﴿ اَوْسَوْرَ لِبَنْكُوْسَرُوْ

[1] فإن كانت النفسُ سَمِحَةً: يسهلُ عليها رفضُ الهيئات الخسيسة، فصارت كأنه لم يكن فيها شيئ من ذلك الباب قطُّ، وخَلَصَتُ إلى رحمة الله، واستغرقت في لُجَّة الأنوار التي تقتضيها جبلَةُ النفوس، لو لا الموانع.

[٢] وإن لم تكن سمِحَةً: تَشَبَّحُ ألوانُها في النفس كما تتشبَّحُ نقوش الخاتم في الشمعة، ولَحِسقَ بها وَضَرُ المحيماة الدنيا، ولم يَسْهُلُ عليها رفضُها؛ فإذا فارقَتُ جسدها: أحاطت بها المخطيب عَاتُ من بين يديها، ومن خلفها، وعن يمينها، وعن شمالها، وسُدِل بينها وبين الأنوار التي تقتضيها جبلةُ النفوس: حُجُبٌ كثيرةٌ غليظةٌ، فكان ذلك سبب تأذّيها وتألمها.

والسماحة إذا اعتُبرت:

[١] بداعية الشهوتين: شهوةِ البطن، وشهوة الفرج: سميت عِفَّةً.

[٢] أو بداعية الدُّعَةِ والرِّفاهية: سميت اجتهادًا.

[٣] أو بداعية الضَّجَرِ والجزع: سميت صبراً.

[1] أو بداعية حب الانتقام: سميت عَفوا.

[٥] أو بداعية حب المال: سميت سخاوة وقناعة.

[٦] أو بداعية مخالفة الشرع: سميت تقوى.

ويجمعها كلّها شيئ واحد، وهو: أن أصلها عدمُ انقياد النفس للهواجس البهيمية. والصوفية يسمونها بقطع التعلقات الدنيوية، أو بالفناء عن الخسائس البشرية، أو بالحريّة؛ فيعبرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة.

والعمدة في تحصيلها: قلة الوقوع في مظان هذه الأشياء، وإيثارُ القلب ذكرَ الله تعالى، وميلُ النفس إلى عالَم التجرد، وهو قول زيد بن حارثة: استوى عندى حجرُها ومدرها، إلى أن أخبر عن المكاشفة.

ترجمہ: اور تیسری صفت: نفس کی ساحت ہے۔ اور ساحت ہے کہ ملکیت: بہیمیت کے نقاضوں کی تابعداری نہ کرے بعنی لذت طلبی اور انتقام کی خواہش، اور غصہ اور بخیلی اور مال وجاہ کا حرص پس بیشک ہے امور: جب انسان اُن امال کو کرتا ہے جوان امور سے مناسبت رکھنے والے ہیں، تو پچھ نہ پچھ وفت کے لئے نفس کی ذات میں ان کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ (۱) پھراگرنفس فیاض ہوتا ہے تواس کے لئے تھی ہیئوں کا جھوڑ نا آسان ہوتا ہے۔ پس ہوجاتا ہے وہ گویا نہیں تھی اس میں اس سلسلہ کی کوئی چیز بھی بھی۔ اور پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں سے ایر بھی بھی۔ اور پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں اس سلسلہ کی کوئی چیز بھی بھی۔ اور پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں

غوطہ لگا تا ہے جن کولوگوں کی فطرت جا ہتی ہے، اگر موانع نہ ہوں ( لیعنی اللہ نے انسان کی فطرت پاک صاف بنائی ہے۔اس کا نصیب انوارالہی ہیں ۔گرعوارض یعنی گنا ہوں کی گندیاں محرومی کا یاعث بنتی ہیں )

(۱) ادرا گرنفس فیاض نہیں ہوتا: تو نفس میں کمی ہیئٹوں کے رنگ پائے جاتے ہیں، جس طرح انگوشی کے نفوش موم میں پائے جاتے ہیں۔ اور ففس کے ساتھ دنیوی زندگی کامیل کچیل چپکتا ہے۔ اور نفس پران کمی ہیئٹوں کو چھوڑ نا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب وہ نفس اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو خطا کمیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں آگے ہے، پیچھے ہے، دا کمی سے اور با کمیں ہے۔ اور نفس اور ان انوار کے درمیان جن کولوگوں کی فطرت چاہتی ہے: گاڑھے بہت سے پردے لٹکا دیے جاتے ہیں۔ پس ہوتی ہے وہ چیز نفس کے تکلیف اٹھانے اور رنجیدہ ہونے کا سبب۔

اورساحت: جب اس کاموازنہ کیا جائے دوخواہشوں: پیدی کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ پاکدامنی کہلاتی ہے ۔۔ یا راحت وآسائش کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ محنت کوشی کہلاتی ہے ۔۔ یا بقر اری اور گھبراہث کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ درگذر کہلاتی ہے گھبراہث کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ درگذر کہلاتی ہے ۔۔ یا مال کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ سخاوت وقاعت کہلاتی ہے ۔۔ یا مال کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ بر ہیزگاری کہلاتی ہے۔ تقاضوں کے ساتھ تو وہ بر ہیزگاری کہلاتی ہے۔

اورسب کویعنی ندکورہ انسام ستے کوا یک چیز جمع کرتی ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ ساحت کی بنیاد بنفس کا مہیمیت کے وساوی ک کی تابعداری نہ کرنا ہے۔ اور صوفیا ساحت کا نام رکھتے ہیں: دنیوی تعلقات کوقطع کرنا یا بشری کمزور یوں سے نکل جانا یا آزاد ہوجانا۔ وہ اس خصلت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔

اورعدہ بات ساحت کی تحصیل میں : کم واقع ہونا ہے ان چیزوں کی اختا لی جگہوں میں اور دل کا ترجیج دینا ہے اللہ کے ذکر کو، اور نفس کا ماکل ہونا ہے عالم تجرد کی طرف۔ اور وہ زید بن حارثہ کا قول ہے:''میرے زدیک اس کے پیخراور دھلے برابر ہیں'' یہاں تک کہ آپ خبرد ہیئے مکاشفہ کے بارے میں۔

☆ ☆ ☆

### عدالت كابيان

چوتھی صفت: عدالت ہے۔عدالت: ایک ملکہ یعنی نفس میں رائخ کیفیت ہے، جس سے منصفانہ نظام وجود میں آتا ہے۔ اس سے گھر ملو زندگی ، مکی معاملات اور اس فتم کے دوسرے امور سنورتے اور سدھرتے ہیں۔عدالت: وراصل فطرت اور افقاطیع ہے جس سے مفاد عامہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسیات اور نظم وانتظامات ابھرتے ہیں جو اللہ تعالی اور ملائکہ کے بہند بدہ نظام سے ہم آ ہنگ ہوتے ہیں۔ یعنی عدالت جمض اکتمانی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقت

میں جبلت وفطرت انسانی ہے۔اور عاولا نہ اعمال ہے اس کوتقویت ملتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ملکہ بن جاتی ہے۔

الله تعالی اور ملائکه کا بیشد بده نظام: الله تعالی لوگوں کے معاملات کا نظم وا تظام چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدوکریں۔ کوئی کسی پرظلم وزیادتی نہ کرے۔ لوگ باہم مل جل کر رہیں۔ اور ایک ایساجسم بن جا تیں جس کا کوئی بھی حصر بنجیدہ ہوتو دیگراعضاء ہم دردی کریں۔ کسک محسوس کریں اور بخار اور شب بیداری میں ساتھ دیں۔ اور الله تعالیٰ بین بھی حاہتے ہیں کہ نسل انسانی بڑھے، لوگ پھلیس پھولیس، بداطواروں کولگام دی جائے۔ انصاف پرور کی شان دو بالاکی جائے۔ باطل ریت رواج منائے جا تیں۔ ہملائی اور خدائی احکام کارواج عام ہو۔ چنانچے الله تعالیٰ نے ان سب باتوں کا مجموعی فیصلہ فر مایا۔ یعنی کی بارگی طے فرمادیا کہ انسانوں کے لئے الله تعالیٰ کو بینظام پسند ہے۔ مذکورہ تمام با تمیں ایس ایسالی فیصلہ کی تفصیل وتشریح ہیں۔

اور ملائکہ نے اس نظام کی خوبی اور پہندیدگی عالم بالا سے حاصل کی ہے بعنی جو نظام اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، وہی ملائکہ کو بھی پہند ہے۔ چنا نچہ وہ ان لوگوں کے لئے وعا کمیں کرتے ہیں جوانسانوں کوسنوار نے کی سعی کرتے ہیں۔اوران لوگوں پر بعض پر بعض کے بیار تا ہے کہ میں اللہ کے اس پہندیدہ اور تا پہندیدہ نظام کا بار بار ذکر آیا ہے۔ ذیل ہیں تین آیسی پڑھیں۔

ان سےالتد تعالیٰ کا کوئی وعدہ تہیں۔

دوسری آیت: سورۃ الرعدۃ بات ۲۰-۲۳ میں اللہ کے پہندیدہ نظام کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔فرمایا کے عقل سلیم رکھنے دالوں کی زندگیوں میں نو باتیں خاص طور پرنظر آتی ہیں:

ہے۔۔۔ وہ پیانِ خداوندی کو پورا کرتے ہیں یعنی انھوں نے اللہ سے جور بوبیت کا عہد کیا ہے اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔

ا است دوا پناا قرار نہیں تو ڑتے لینی لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے قول وقر ارکی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسس وہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ لینی اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔

ہ ۔ وہ اپنے پروردگارے ڈرتے ہیں یعنی اطاعت کے باوجودان کودھڑ کالگار ہتا ہے۔ یہی فکرمندی ان کو بھلائی ہے ہمکنار کرتی ہے۔

۰ ۔۔۔ وہ بخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں یعنی وہ فکر آخرت سے بھی بے پروانہیں ہوتے۔ ۱ ۔۔۔ وہ اپنے رب کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے مضبوط رہتے ہیں یعنی رنج ، وُ کھاورمصا ئب وآلام میں بے ہمت اورسراسیمہ نہیں ہوتے۔

ے ۔۔ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز ہی وہ ستون ہے جس پر دین کی عمارت استوار ہے۔ ۸ ۔۔ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اورعلانہ خرج کرتے ہیں بعنی غریبوں کی غم خواری ان کا شیوہ ہے۔ ۹ ۔۔ وہ بدسلو کی کوحسن سلوک ہے ٹال دیتے ہیں۔اوراس طرح وہ دشمن کو بھی دوست بنالیتے ہیں۔

انہی حضرات کے لئے دنیا کا نیک انجام ہے اور آخرت میں وہ تمن عظیم انعامات سے نوازے جا کمیں گے: (۱) ابدی قیام گاہ کے طور پران کو باغات ملیں گے (۲) جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ اور ان کے آبا وَاجدا داور ان کی ہیو یوں اور ان کی اولا دمیں ہے جو صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے (۲) اور فرضتے ہر در وازے سے ان کی زیارت کریں گے اور ان سے کہیں گے: ) تمہارے لئے سلامتی ہے بتہارے (وین پر) مضبوط رہنے کی وجہ سے بیوہ صالح نظام ہے جو اللہ کو اور ملائکہ کو بہند ہے۔ اور فدکورہ جزاد نیاؤ آخرت میں اس بہندیدہ نظام کی برکت اور جزائے خیر ہے۔

تیسری آیت: پھرمنصل آیت ۲۵ میں نظام صالح کے مقابل نظام طالح کا بیان ہے۔ ارشادفر ماتے ہیں: ''اور جو لوگ پیانِ خداوندی کوتو ژ ڈالتے ہیں، اس کوخوب مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور ان تعلقات کوکاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ پاک نے تھم دیا ہے اور جوز مین میں فساد ہر پاکرتے ہیں: انہی پر پھٹکار ہے اور انہی کے لئے اس دنیا کا براانجام ہے' اس آیت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ خدکورہ بالا نظام صالح کے برخلاف نظام: وہ برانظام

ہے جواللہ تعالی کواور ملا تکہ کونا پسند ہے۔

عدل وانصاف کی برکات: جولوگ عدل وانصاف سے کام لیتے ہیں اور نظام عالَم کوسنوار نے کی کوشش کرتے ہیں:
اللّٰہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعا کیں ایسی جگہ ہے ان کے شاملِ حال ہوتی ہیں کہ ان کوسان گمان بھی نہیں ہوتا۔اور مُہر اللّٰہی
کے مہین پر دے ان کا اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں جس طرح جا ندسورج کی شعاعیں اُن کو گھیر ہے ہوئے ہوتی ہیں۔اور
اس کے نتیجہ میں لوگوں کو اور فرشتوں کو البامات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔اور ان لوگوں کے آسان وز مین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔
لئے آسان وز مین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور جب وہلوگ موت کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں توان کوان باریک پر دوں کا احساس ہوتا ہے۔اور وہ اُن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔اور وہ آخرت میں کشادگی اور قبولیت پاتے ہیں۔اور ان کے اور ملا ککہ کے درمیان ایک باب وَ اہوتا ہے۔

بگاڑ پھیلانے والوں پرلعنت: اور جولوگ نظام عالم کوبگاڑنے کے در پے ہوتے ہیں: ان کواللہ کاغضب اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور ان کو تاریک مُہین پردے گھیرتے ہیں، جواللہ کی نارافعگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں فرشتوں اور لوگوں کے دلوں میں البہام ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بدمعاملگی کریں: ان کوستا کمیں اور ذلیل کریں۔ اور ان کے لئے زمین والسان میں سخت نفرت اتاری جاتی ہے، چنانچہ ہرکوئی ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

ادر جب موت کے بعد آخرت میں منتقل ہوتے ہیں تو ان کو اُن ظلمانی باریک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔وہ ان کو کا شتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے نفوس ان پردوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔اور ہر چہار جانب سے ان کو تنگ حالی اور نفرت کا سامنا ہوتا ہے۔اور ان پرزمین باوجودا پئی پہنائی کے تنگ ہوجاتی ہے۔

عدالت ك مختلف منظامر: متعلقات كاختلاف سے عدالت كيمي مختلف نام ہيں:

ا — سلیقد مندی اور شانتگی — انسان کے احوال: نشست و برخاست بسونا جاگنا، جال ڈھال، بول جال، لباس پوشاک، وشع قطع یعنی بالوں کی تراش خراش میں عدالت کے لحاظ کا یعنی بیسب کام شریعت کی ہدایت کے مطابق انجام دینے کا نام ادب یعنی سلیقد مندی اور شائنگی ہے۔

۲ — کفایت شعاری — مال اوراس کے جمع وخرج میں عدالت کے لخا فاکا نام کفایت شعاری ہے۔عدل وانصاف یہ کہ کہ جائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور شریعت کے تھم کے مطابق خرج کیا جائے۔

سے حریت ہے۔ فیملی لائف میں صدود سے سے سے سے سے سے سے سے اللہ میں عدالت کے لیا ظاکا نام حریت ہے۔ فیملی لائف میں صدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے تو کسی ممبر کوغلامی کا حساس نہیں ہوگا۔ ہر مخص آزاد ماحول میں سانس لےگا۔

م ---اسلامی سیاست بیلی معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام اسلامی سیاست ہے۔عدل وانصاف ہی



ے ملک سنور تا ہے اور یہی اسلامی سیاست ہے۔

۵ --- حسن معاشرت - قوم اور برادری کے ساتھ میل جول میں عدالت کے لاظ کا نام حسن معاشرت ہے۔

خصیل عدالت کا طریقہ: اپنے اندروصف عدالت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مودّت و مہریانی اور زم

دل سے کام لیاجائے۔ اور تساوت قبلی اور بخت گیری ہے احرّ از کیاجائے۔ گریہ بات مفادعا مداور کواقب امور کو بیش نظر رکھ کر ہونی جائے۔ مثلاً عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ باوشاہ کا عزیر قریب بھی جرم کرے تو اسے سزادی جائے: چوری کرے ہاتھ کا ٹ دیا جائے۔ زنا کرے حد جاری کی جائے۔ اس معاملہ میں مودّت و محبت سے کام لینا مفاوعا مداور عواقب امور کے خلاف ہے۔ مشنق علیہ روایت میں مخزومیہ کے چوری کے قصہ میں ارشاد ہے: و آیم اللہ الو ان فاطمة بنت محمد سرقت نقطعت یدَها (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۱) یعنی میں اپنی بی کے ساتھ بھی اس معاملہ میں کوئی رورعایت نہیں کرسکتا۔ یہی انصاف ہے!

والرابع: العدالة، وهي ملكة يصدر منها إقامةُ النظام العادل المصلِح في تدبير المنزل، وسياسةِ المدينة، ونحو ذلك بسهولةٍ. وأصلُها: جبلة نفسانية، تنبعث منها الأفكارُ الكلية، والسياساتُ المناسبة بما عند الله، وعند ملائكته.

وذلك: أن الله تعالى أراد فى العالم انتظام أمرِهم، وأن يُعاون بعضهم بعضًا، وأن الإيظلم بعضهم بعضا، وأن يتألَّف بعضهم ببعض، ويصيروا كجسد واحد: إذا تألَّم عضو منه، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وأن يكثر نسلهم، وأن يُزُجر فاسقُهم، ويُنَوَّه بعادلهم، ويُخمَلَ فيهم الرسومُ الفاسدة، ويَشْهَر فيهم الخيرُ والنواميسُ الحقَّة، فلله سبحانه في خلقه قضاء إجمالي، كلُّ ذلك شرحٌ له وتفصيل.

وملائكتُه المقرَّبون تَلَقُّوا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى في إصلاح الناس، ويلعنون على من سعى في فسادهم، وهو:

[١] قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا الْمَتَخْلَفَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمِكُنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَلَيُبَدَّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا: يَعْبُدُونَنِيْ، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا؛ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

[٧] وقوله تعالى: ﴿ أَلَـٰذِيْسَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِيْفَاقَ، وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهِ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ﴾ الآية.

[٣] وقوله تعالى: ﴿ وَالَّـذِيْنَ يَـنُـقُـضُـوْنَ عَهْـدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ، ويَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ

٠ (لَرَّزَرُ لِبَالِيْرَزُ

يُوْصَلَ ﴾ الآية.

ف من باشر هذه الأعمال المصلحة: شملته رحمة الله وصلوات الملاتكة، من حيث يحتسب أولا يحتسب؛ وكان هنالك رَقَائِقُ تُحيط به، كأشِعَةِ النيرين، تُحيط بالإنسان، فتورث الإلهام في قلوب الناس والملاتكة: أن يُحسنوا إليه، ويُوضع له القبولُ في السماء والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحسّ بتلك الرقائق المتصلة به، والتدّبها، ووجد سعة وقبولاً، وفتح بينه وبين الملائكة باب.

ومن باشر الأعمال المُفسدة: شمله غضب الله ولعنة الملائكة، وكانت هنالك رقائقُ مظلمة، ناشئة من الغضب، تُحيط به، فتورث الإلهامَ في قلوب الملائكة والناس: أن يُسيئوا إليه، ويُوضع له البغضاءُ في السماوات والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحسَّ بتلك الرقائق الظلمانية عاطَّة عليه، وتألمت نفسُه بها، ووجد ضيقًا ونفرةً، وأحيط به من جميع جوانبه، فضاقت عليه الأرض بما رحبت.

والعدالة: إذا اعتبرت بأوضاع الإنسان في قيامه، وقعوده، ونومه، ويقظته، ومشيه، وكلامه، وزيّبه، ولباسه، وشَعره: سُميت أدبا؛ وإذا اعتبرت بالأموال، وجَمْعِها، وصَرْفِها: سميت كفايةً؛ وإذا اعتبرت بتدبير المدينة: سميت سياسة؛ وإذا وتبرت بتدبير المدينة: سميت سياسة؛ وإذا اعتبرت بتألف الإخوان: سميت حُسْنَ المحاضرة، أو: حسنَ المعاشرة.

والعمدة في تحصيلها: الرحمة، والمودة، ورقة القلب، وعدم قسوتِه، مع الانقياد للأفكار الكلية، والنظر في عواقب الأمور.

ترجمہ: اور چوتھی صفت: عدالت ہے۔ اور وہ ایک ملکہ ہے، جس سے صادر ہوتی ہے منصفانہ نظام کی استواری، جو (منصفانہ نظام) سنوار نے والا ہے تدبیر منزل (گھر بلوزندگی) سیاست مدنیہ (ملکی معاملات) اور اس کے مانندامور کو بہ سہولت ۔ اور عدالت کی اصل: وہ نفسانی فطرت ہے، جس سے انجرتے ہیں افکار کلیہ (مفاد عامہ کے خیالات) اور وہ نظم وانتظام جومنا سبت رکھنے والا ہے اس (پہندیدہ) نظام سے جواللہ اور اس کے فرشتوں کے پاس ہے۔

اوراس کی تفصیل: بیہ بے کہ اللہ تعالی نے چاہا ہے عالم میں لوگوں کے معاملہ کا انتظام ، اور بیکہ معاونت کریں بعض بعض کی ، اور بیکہ نظام کریں بعض بعض بعض بی ، اور بیکہ اکٹھا ہوں بعض بعض کی ، اور بیکہ نظلم کریں بعض بعض بی اور بیکہ اکٹھا ہوں بعض بعض کے ساتھ ، اور ہوجا کیں وہ ایک جسم کی طرح: جب اس کا کوئی عضور نجیدہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اس عضو کے مفاد کے لئے دیگر اعضاء کو بخار اور شب بیداری میں شرکت کے لئے۔ اور بیکہ زیادہ ہوان کی نسل اور بیکہ چھڑکا جائے ان کا بدا طوار ، اور شان بلند کی جائے ان کے انصاف

پندکی۔اور گمنام ہوں ان میں رسوم فاسدہ اور بھیلے ان میں بھلائی اور برحق احکام۔ پس اللہ سبحانہ کے لئے اپنی مخلوقات میں اجمالی فیصلہ ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں یکبارگی اپنی مخلوقات کے لئے تمام فیصلے کردیئے ہیں۔وہ سب اس کی تشریح وقصیل ہے بعنی مذکورہ تفصیل اس اجمالی فیصلہ کا بیان ہے ،کوئی نی بات نہیں۔

اوراللہ کے مقرّب فرشتوں نے یہ چیز ( یعنی مذکورہ نظام کی پہندیدگی عالم بالا سے ) حاصل کی ہے۔اوروہ وعا نمیں کرتے جیں ان لوگوں میں پہندیدہ نظام چلانے کی سعی کرتے جیں ان لوگوں میں پہندیدہ نظام چلانے کی سعی کرتے ہیں اورلعنت ہیجتے ہیں ان لوگوں پر جولوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ( یعنی ناپہندیدہ نظام چلانا چاہتے کرتے ہیں ) اوروہ:(۱)اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ( تمینوں آپیوں کا ترجمہ گذرچکا ہے )

پیں جو محص بیسنوار نے والے اعمال کرتا ہے، اس کوالقد کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کمیں شامل ہوتی ہیں، جہاں ہے وہ گمان کرتا ہے یا گمان نہیں کرتا۔ اور وہاں باریک پردے ہوتے ہیں جواس کا احاط کئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں، جیسے سورج اور چاند کی شعاعیں انسان کو گھیر ہے ہوئے ہوتی ہیں۔ پس وہ البام کا وارث بناتی ہیں یعنی اس کے نتیجہ میں البام ہوتا ہے لوگوں کے اور فرشتوں کے دلوں میں کہ وہ اس محفی ہے اچھا برتا ؤکریں۔ اور اس کے لئے آسان وزمین میں قبولیت رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ عالم تج و (آخرت) کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ان باریک پردوں کا احساس کرتا ہے جو اس سے ملے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کومزے دار پاتا ہے۔ اور وہ کشادگی اور قبولیت پاتا ہے۔ اور اس کے اور ملا کلہ کے درمیان ایک درواز وکھولا جاتا ہے۔

اور جو شخص بگاڑ بیدا کرنے والے اعمال کرتا ہے، اس کواللہ کا غصہ اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور وہاں تاریک باریک پردے ہوتے ہیں جو غضب اللہ سے بیدا ہونے والے ہیں۔ وہ اس شخص کو گھیرتے ہیں۔ پس وہ الہام کا وارث بناتے ہیں فرشتوں ( ملائسافل ) اور لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص کے ساتھ بدمعا ملہ کریں۔ اور اس کے لئے آسانوں اور زمین میں خت دشنی رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ عالَم تجرد کی طرف نشقل ہوتا ہے تو وہ تاریک باریک پردوں کا احساس کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کو کا نئے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نفس اُن پردوں سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ شکی اور نفرت یا تا ہے۔ اور وہ گھیر لیا جاتا ہے اس کی تمام جوانب سے۔ پس اس پرزمین شک ہوجاتی ہے باوجود اس کی شادگی ہے نیون وہ اس کے لئے سانس لینا بھی دو بحر ہوجاتا ہے۔

اورعدالت: جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے انسان کے احوال میں: اس کی نشست وبرخاست میں، اس کے سونے جاگئے میں، اس کی جال اور گفتگو میں، اس کی بوشاک اور لباس میں اور اس کے بالوں میں تو کہلاتی ہے وہ اوب (سلیقہ مندی)

اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے اموال میں: ان کے جمع وخرج میں تو کہلاتی ہے وہ کفایت شعاری — اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے تکہ بیر منزل میں تو کہلاتی ہے وہ آزادی — اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے تکی نظم وانتظام میں تو کہلاتی

- ﴿ (وَكُوْرُ مِبَالْمِيْرُ ﴾

ہےوہ سیاست — اور جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے براوروں کواکٹھا کرنے میں تو کہلاتی ہے وہ حسن المحاضرہ (مجلس اخلاق کی عمد گی )اور حسن المعاشرہ (میل جول کی عمد گی )

اورعمدہ بات عدالت کی تخصیل میں: مہر بانی اور مودّت اور رقت قلبی اور دل کا سخت نہ ہونا ہے، تا بعداری کرنے کے ساتھ افکار کلیے کی اور عواقب امور میں غور کرنے کی۔

☆ ☆ ☆

# ساحت وعدالت میں تخالف ہے گر دونوں کواپنا ناضروری ہے

ساحت وعدالت میں گونہ تخالف ہے۔ ساحت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان اور عدالت کے لئے موذ ت وجربانی کا برتا و کرنا ضروری ہے۔ یہی دونوں کی تخصیل کے طریقے ہیں۔ اور ان دونوں با توں میں کسی قدر تعارض ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہوگا تو مخلوق کی طرف النفات نہیں رہے گا۔ اور جب اہل دعیال کے ساتھ مہر ومجت کا معاملہ ہوگا تو اللہ سے توجہ ہے گی۔ ای وجہ ہے اکثر لوگوں کے حق میں ، خاص طور پر ان لوگوں کے حق میں جن کی ملکی معاملہ ہوگا تو اللہ ہوگا تو اللہ سے بنا تھا تھا ہے۔ چنا نچہ بہت سے اہل اللہ دنیا سے باتھا ہوگئے۔ اور لوگوں سے بہت دور نکل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس ہوگئے۔ وہ لوگوں سے بہت دور نکل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کو اہل وعیال کے معاملہ اس سے جدا ہوگئے۔ اور لوگوں سے بہت دور نکل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کو اہل وعیال کے معاملہ سے بیا تھا ہے۔ وہ ان میں اس قدر محوجیں کہ ذکر اللہ تک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مرا نہیا علیہم الصافی ہوالیا می تعلیمات میں دونوں مصلحوں کی رعایت ہے۔ جام شریعت اور سندان عشق سے ایک ساتھ کھیانان کے نزد کیک ضروری ہے۔ چنا نچھ انصوں نے ساحت وعدالت کے لئے تو اعد وضوائط منصبط کئے۔ اور دونوں میں مشتبام ورکو جدا کیا، تاکہ لوگ ان کو اپنا تکیں۔ (تفصیل باب میں میں آر ہی ہے)

ا خلاق چارمین مخصر بیں: شریعتوں میں بنیادی اخلاق حسنہ یہی چار ہیں بعنی طبیارت، اخبات، ساحت اور عدالت اور ان کی اضدادا خلاق سینے ہیں۔ گرا چھے برے اخلاق ان کے علاوہ بھی ہیں۔ اچھے برے افعال واحوال اور بھی ہیں۔ اور وہ یا تو ملکی اور شیطانی مزاج کی دَین ہیں یا وہ نفس کے مکیت یا تہیمیت کی طرف میلان کی وجہ ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ سال واحوال بھی شریعتوں میں مامور یہ یامنمی عنہ ہیں۔ اس سلسلہ کی بچھ با تیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ورج ذیل روایات میں ایسان کی افعال واحوال کا ذکر ہے۔

حدیث — رسول الله مَالِیَّهِ اَلْهِ اللهُ اللهُ مَالِیَّهِ اللهُ اللهُ

نے مسروق بن الاجدع نام بتایا۔حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: '' تمہارا نام مسروق بن عبدالرحمٰن ہے' اور فرمایا کہ میں اللہ سے نام بتایا۔حضرت عمر رضی الله عندے کرمایا: '' تمہارا نام مسروق بن عبدالرحمٰن ہے' اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے نائیج کے اجدع شیطان ہے۔ (مشکوۃ حدیث ۲۷۲۲ ہوں الاسامی) یہ بدنما افعال وہوئات کو شیطان کی طرف منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔اجدع کے معنی ہیں: مکاا ، کئ اور ہونٹ کٹا۔

حدیث — رسول الله صلافی آن نوجها گیا: "کیاتم (نماز میں) اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رتب کے حضور میں صف بناتے ہیں؟ "پوجها گیا: فرشتے الله کے پاس سسطرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرمایا: "وواگلی صفول کو پر اکرتے ہیں اور باہم مل کر کھڑ ہے ہوتے ہیں " (مشکوۃ حدیث ۱۹۰۱ باب نسویۃ الصفوف) یہ ہیئت حسنہ کی مثال ہے۔
اخلاقی اربحہ کے مظال : مظال (احتمالی جگہیں) وہ افعال واحوال ہیں : جن کے ذریعہ مذکورہ اخلاقی اربحہ بدست اخلاقی اربحہ بدست کا اللہ صلافی آنے ایک اللہ علی اللہ علی اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ علی اللہ میں ا

طہارت کے مظان :صفت ِطہارت کی تخصیل کے لئے وضوء وسل اورامور فطرت کا تھم دیا ہے۔ اخبات کے مظان : ہارگاہِ خدادندی میں نیاز مندی اور فروتنی کا جو ہرا پنے اندر پیدا کرنے کے لئے: ایسے اذکار کا تھم دیا ہے جن سے دائمی نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہوتی ہے۔تفصیل آئندہ باب میں آرہی ہے۔

ساحت کے مظان: فیاضی لیعنی ملکیت کی بالا دسی قائم کرنے کے لئے چند کاموں کا تھکم دیا ہے: (۱)صبر کرنا (۲) راہِ خدا ہیں خرج کرنا (۳)موت کو یا دکرنا (۴) آخرت کو یا دکرنا (۵) دنیا سے دل ہٹا نا (۴) اللّٰد کی عظمت و بزرگی اوران کی عظیم قدرت میں غور کرنا۔

عدالت کے مظان: عدل وانصاف کی خوبو پیدا کرنے کے لئے چند کاموں کا تھم دیا ہے: (۱) بیمار پرسی کرنا (۲) خاندان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا (۳) سلام کورواج دینا (۴) حدود قائم کرنا (۵) نیک کاموں کا تھم دینا (۲) برے کاموں سے روکنا۔

رسول الله مسلمانوں کی طرف ہے مطالق بوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے رحمت کا سُنات مِسَّلِیْنَائِیْمِ کو وہ بدلہ عنایت فرما سیس جس کے آپ حقدار ہیں — اوراب جبکہ سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں بیان ہو چکیں تو ہم اس کی کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں۔

وبين هاتين النحُلَّتين تنافر ومناقضة من وجه: وذلك: لأن ميلَ القلب إلى التجرد، وانقيادَه للرحمة والمودةِ: يتخالفان في حق أكثر الناس، لاسيما أهل التجاذب؛ ولذلك ترى كثيرًا من أهل الله: تَبَتَّلُوا، وانقطعوا من الناس، وبَايَنُوا الأهلَ والولدَ، وكانوا من الناس على شِقٌ بعيد؛ وترى العامَّة

قد أحاطت بهم معافَسَةُ الأزواجِ والأولادِ، حتى أنساهم ذكرَ الله؛ والأنبياءُ عليهم السلام لايأمرون إلا برعاية المصلحتين، ولذلك أكثروا الضبط، وتمييزَ المشكل في هاتين الخلتين.

فهذه هنى الأخلاق المعتبرة في الشرائع، وهنالك أفعال وهيئات تفعل فعلَ تلك الأخلاق وأضدادها، من جهة أنها تُعطيها مزاجُ الملائكة والشياطين، أو تنبعث من ميل النفس إلى إحدى القبيلتين، فيؤمر بذلك الباب، وقد ذكرنا بعضَ ذلك.

ومن هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" وقوله عليه السلام: "ألا تصفُّون كما تصفُّ الملائكة؟"

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظان تلك الأخلاق: فأمر بأذكارٍ تفيد دوامَ الإخبات والتضرع.

وأمر بـالـصبـر والإنـفاق، ورغّب في ذكر هاذم اللذات وذكرِ الآخرة، وهَوَّن أَمْرَ الدنيا في أعينهم، وحَضَّهم على التفكر في جلال الله وعظيم قدرته: ليحصل لهم السماحة.

وأمر بعيادة المريض، والبر والصلة، وإفشاء السلام، وإقامةِ الحدود، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر: ليحصل لهم العدالة.

وبَيَّن تلك الأفعالَ والهيئاتِ أَتمَّ بيانٍ. جزى الله تعالى هذا النبيَّ الكريم كما هو أهله، عنا وعن سائر المسلمين أجمعين.

وإذا علمتَ هذه الأصولَ حان أن نشتغل ببعض التفصيل، والله أعلم.

ترجمہ: اوران دوخصلتوں (ساحت وعدالت) کے درمیان ایک طرح سے تنافر اور تناقض ہے۔ اور وہ بات: اس
لئے ہے کہ عالم تجرد (اللہ تعالیٰ یا آخرت) کی طرف دل کا میلان اور رحت ومودّت کے لئے ول کا تابعداری کرنا: دونوں
ایک دوسرے کے خلاف ہیں اکثر لوگوں کے حق میں ، خاص طور پر تشکش والوں کے حق میں ۔ اور اسی وجہ سے آپ بہت
سے اہل اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا ہے بے تعلق ہوگئے ۔ اور لوگوں سے کٹ گئے ۔ اور اہل وعیال سے جدا ہوگئے ۔ اور لوگوں سے دور کنارہ پر چلے گئے ۔ اور آپ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کواز واج واولا دکی مزادلت نے گھر رکھا ہے۔
یہاں تک کہ ان کو اللہ کی یاد بھلادی ۔ اور انہیا علیم السلام نہیں تھم دیتے مگر دونو صلحوں کی رعایت کا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ تعیینات کی ہیں۔ اور ان دونوں خصلتوں میں مشتبام ورکو جدا کیا ہے۔

پس يهي وه اخلاق ہيں جوشريعتوں ميںمعتبر ہيں۔اور وہاں يعنی نفس الامر ميں پچھايسےافعال واحوال (بھی) ہيں جو



ان اخلاق کا اوران کی اضداد کا کام کرتے ہیں بینی وہ افعال واحوال: حسنہ بھی ہیں اورسیر بھی۔ بایں جہت کہ ان افعال واحوال کو ملا نکہ اورشیاطین ) میں سے کسی ایک کی طرف مائل واحوال کو ملا نکہ اورشیاطین ) میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں بینی ان اچھے برے افعال واحوال کے دوسیب ہیں: ایک: ملائکہ کا الہام اورشیاطین کے وساوس دوم نفس کا سنورجانا اور بگڑ جانا۔ پس تھم دیا جاتا ہے اس باب کا بینی بیافعال واحوال بھی جو خصال اربعہ کے علاوہ ہیں: مامور بداور منہی عند ہیں۔ اورشیق ذکر کیا ہے ہم نے ان کے بعض کو (معلوم نہیں بیہ باتیں کہاں بیان کی ہیں) اور اس باب کا سے ہے آئے ضرب میں کہاں بیان کی ہیں) اور اس باب سے ہے آئے ضرب میں کہاں بیان کی ہیں) اور اس

اور تحقیق تھم دیا ہے نبی مِنالِیْوَیِیْ نے ان اخلاق کی اختا کی جگہوں گا: (طہارت کے مظان بیان نہیں کئے) پس تھم دیا ایسے اذکارکا جودائی نیاز مندی اور فروتی کا فائدہ ویے ہیں — اور تھم دیا صبر اور انفاق کا اور ترغیب دی مزوں کو مٹانے والی چیز (موت) کو یا دکرنے کی ، اور آخرت کو یا دکرنے کی ۔ اور بے قدر کیا دنیا کے معاملہ کولوگوں کی نگاہوں ہیں ۔ اور ابھارااان کوغور کرنے پراللہ کی عظمت اور ان کی عظم قدرت ہیں تاکہ حاصل ہوان کے لئے ساحت — اور تھم ویا بھار پری کرنے کا اور نیکی اور صلد رحمی کا اور سلام کورواج دینے کا اور حدود قائم کرنے کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا: تاکہ حاصل ہوان کے لئے عدالت — اور بیان کیاان افعال واحوال کو پوری طرح سے بیان کرنا۔ بدلہ ویں اللہ تعالی اس حاصل ہوان کے لئے عدالت بدلہ ویں اللہ تعالی اس دیا ہوں کی طرف سے اور دیگر سبھی مسلمانوں کی طرف سے جب آپ نے بیاصولی با تیں جان لیں تواب وقت آگیا کہ ہم کسی قدر تفصیل میں مشغول ہوں ۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ نے بیاصولی با تیں جان لیس تواب وقت آگیا کہ ہم کسی قدر تفصیل میں مشغول ہوں ۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### باب\_\_\_\_

#### اذ کاراوران کے متعلقات کا بیان

باب کے شروع میں متعلقات ِ اذ کار کا بیان ہے۔ پھر نصل سے اذ کار کا بیان شروع ہوگا۔

#### اجتماعي ذكر كيفوائد

حدیث — آنخضرت مَنِالنَّهَ اَنِیْمُ نِیْمُ این 'جب بھی کھالوگ بیٹھ کرالٹد کاذکرکرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھر لیتے ہیں (یعنی کف عنایت میں لے لیتے ہیں) اور رحمت الہی ان پر چھاجاتی ہے۔ اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے (یعنی ان کے دلول کو جمعیت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے) اور اللہ تعالی کر و بیول میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں (جس طرح لوگ اپنی محافل میں اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالی بھی مقرب فرشتوں میں ان محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتے

بین) (رواه سلم بمفکلوة حدیث ۲۲۶۱)

تشری اس میں ذرابتک نہیں کہ سلمانوں کا جمع ہوکر شوق ورغبت کے ساتھ اللّٰہ کا ذکر کرنا: رحمت وسکینت کو کھینچ لاتا ہے۔اور ملائکہ سے قریب کرتا ہے۔

وضاحت: بینصنے کی قید غالب کے عنبار سے ہے۔ مرادعام ہے۔ خواہ جماعت میں شامل ہوکر کسی طرح ذکر کرے۔ جیسے طواف، نماز باجماعت بمجلس درس ووعظ وغیرہ۔ سالکین عموم اجتماعی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انفرادی ذکر سے زیادہ فوائد ہیں۔ ذاکرین کے انواروانغاس کا ایک دوسرے پرانعکاس ہوتا ہے۔ اور ہمت وحوصلہ ملتا ہے۔ تگر چلاناممنوع ہے۔

### ذ کرے گنا ہوں کا بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے

صدیث \_\_\_\_\_ آنخصرت مِنْاللَّهُ اَنْهُ اللَّهُ اللَّ

نوث : بيحديث مفصل رحمة الله الواسعد جلد دوم صفحه ٣٣٣ ميس مذكور بـــ

#### ﴿ الأذكار ومايتعلق بها﴾

[١] قبال رسول الله صلى الله عبليه وسلم: " لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حَفَّتُهم الملائكة، وغشِيَتُهم الرحمة"

أقول: لاشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين: يجلبُ الرحمةُ والسكينة، ويقرُّب من الملائكة.

> [٢] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق المفرّدون!" أقول: هم قوم من السابقين، سُمُّوا بالمفردين: لأن الذكر خَفَّف عنهم أوزارهم.

ترجمہ: اذکار (اوراد) اور وہ باتیں جوان سے متعلق ہیں: (۱) آنخضرت مَلِانَّمَانِیْکَامِ نے فرمایا: .........میں کہتا ہوں: کچھشک نہیں کہ سلمانوں کا جا وَ سے جمع ہونا: اللّٰہ کا ذکر کرتے ہوئے، ہا تک لاتا ہے ( تھینج لاتا ہے ) رحمت الٰہی اور طمانینت کو، اور فرشتوں سے نز دیک کرتا ہے۔ (۲) اور آنخضرت مین کنتیکی کاارشاد: بیس کہتا ہوں: مفردون: سابقین میں سے پچھالوگ پیں۔وہ اس کئے مفرد ین کہلاتے ہیں کہ ذکرنے ان سے ان کے گنا ہوں کے بوجھوں کو ہلکا کردیا ہے۔
مفرد بین کہلاتے ہیں کہ ذکر نے ان سے ان کے گنا ہوں کے بوجھوں کو ہلکا کردیا ہے۔
کہ

### جبلت واستعداد ہی نزول رحمت کا باعث ہے

تشریح:اس صدیث قدی میں محسنین (سالکین ) کے لئے دوہیش بہابدایتیں ہیں:

پہلی مہدایت: نیکوکاروں (سالکین) کوچاہئے کہ اپنی سرشت سنوارین ۔ اوراعمال حسنہ کر کے اچھی کیفیات قلبیہ پیدا کریں۔ پھر تم وکرم کے امیدوار رہیں۔ بلاوجہ کا خوف اپنے او پرطاری نہ کریں۔ پہی کامیا بی گئی ہے۔ اوراس سلسلہ میں 'اصل کلی' یہ ہے کہ 'اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویہا ہی معاملہ کرتے ہیں، جیسابندہ اللہ ہے گمان یا ندھتا ہے'' کونکہ انسان کی جبلت وفطرت جواخلاق وعلوم کا منشا ہے ( یعنی جسی سرشت ہوتی ہے ویسے ہی تصورات آتے ہیں۔ اورویسے ہی اضلاق امجرتے ہیں ) اوراکسانی کیفیات قلبیہ ( یعنی وہ ملکات جواعمال کے ذریعا پنے اندر پیدا کئے ہیں ) ہی بندے کے ساتھ مسامحت ساتھ مخصوص رحمت کے نزول کا باعث ہیں۔ مثلاً: ایک محص بلنداخلاق اور عالی ظرف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مسامحت نہیں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی بھی اس کی بھی امیدر کھتا ہے کہ وہ اس کی کوتا ہیوں سے درگذر فرما کمیں گے۔ خردہ گیری نہیں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کا معاملہ کریں گے۔ پس اس کی بھی امیدگنا ہوں کے جھڑنے کا سب بین جاتی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایک بی توقع رکھتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایک بی توقع رکھتا ہے۔ وہ اللہ کرتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایک بی توقع رکھتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے۔ کہ پروردگار عالم بھی ذراذ رائی بات پراس کی دارو گیر کریں گے۔ اوراس کے ساتھ خردہ گیروں کا معاملہ کریں گے۔ اس کے کہ پروردگار عالم بھی درائی بات پراس کی دارو گیر کریں گے۔ اوراس کے ساتھ خردہ گیروں کا معاملہ کریں گے۔ اس

فا کدہ: یہ بات کہ ' بندول کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا' صرف ان امور میں پائی جائے گا جن کا تھم بارگاہ مقدس میں تعطی طور پر طے نہیں ہے بعنی معمولی باتوں میں بیضا بطہ کا رفر ما ہے۔ رہے کہائراوران جیسے گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر ہی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر ہی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ بیں سے میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ بیں سے میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ بیں سے میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ بیں سے میں بالکلیہ بندے کے گان کے مطابق معاملہ بین سے میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ بین افراد اللہ بین کے مطابق معاملہ بین بین کے میں بین بین کے میں ہے میں بین بین کے ان کے بین میں بین بین کے بین میں کے بین میں ہے میں بین کے بین میں کے بین میں کے بین میں بین کے بین میں کے بین کے بین میں کے بین میں کے بین میں کے بین ک

< (وَرَوْرَ مِيَافِيرَ لِهِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ ا

ہوگا(بیفائدہ کتاب میں ہے)

دوسری ہدایت: ذکر بی سے وصل نصیب ہوتا ہے۔ پس سالک کوزیادہ سے زیادہ ذکر کرتا چاہئے تا کہ وہ فائز المرام ہو صدیث میں جو فرمایا ہے کہ:'' جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں''اس سے'' معیت مکانی'' مراد ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مکانیت سے منزہ ہیں۔ ندمعیت علمی مراد ہے کہ وہ ذاکرین کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ معیت قبولیت مراد ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا اللہ کامقبول بندہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ومرتبہ اور اس کی ایک شان ہے۔

پھرذ کردوطرح کا ہے: خاص اور عام ۔خاص: وہ ذکر ہے جس کا نفع ذاکر کے لئے مخصوص ہے۔ اور عام: وہ ذکر ہے جس سے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور خاص ذکر وفکر کا صلہ بیہ ہوتا ہے۔ اور عام نفید ہوتے ہیں اور وصال نصیب ہوتا ہے۔ اور عام ذکر ۔ ۔ یعنی اللہ کے دین کی اشاعت کرتا۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کی محنت کرتا۔ کا صلہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی ملاً اعلی کے قلوب میں اس ذاکر کی محبت القاء کرتے ہیں۔ چنانچہ کرونی اس کے لئے دعا کیں کرتے ہیں اور برکات کے طالب ہوتے ہیں۔ پھراس کی مقبولیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ اور ہر محلوق اس کی دلدادہ ہوجاتی ہے۔

چنانچاہے بہت ہے اولیاء گذرہے ہیں جن کومقام وصل نصیب ہوا ہے، گران کا ملا اعلی میں کوئی ذکر نہیں، نہ اہل ارض میں ان کی مقبولیت پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات بھی گذرہے ہیں جنھوں نے دین کی ہڑی مدد کی ہے اور ان کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وہ عظیم برکات سے بہرہ در ہوئے ہیں گرادلیائے کہار میں ان کا شار نہیں۔ کیونکہ ان کے لئے حجابات مرتفع نہیں ہوئے۔ اور مقام وصل ان کونصیب نہیں ہوا۔

[٣] قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "أنا عند ظنَّ عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى ملاً ذكرتَه فى ملاً خيرٍ منه " ذكرنى، فإن ذكرنى فى ملاً ذكرتَه فى ملاً خيرٍ منه " أقول: جبلة العبد الناشئ منها أخلاقها وعلومُها، والهيئات التى اكتَسَبتها نفسه: هى المخصصة لنزول رحمة خاصة به؛ فربَّ عبدٍ سَمِح الخُلُقِ يظن بربه أنه يتجاوز عن ذنوبه، ولا يؤاخِذ بكل نقير وقط مير، ويعامل معه معاملة السماحة؛ فيكون رجاؤه ذلك سببا لِنَفْضِ خطيئاته عن نفسه؛ وربُ عبدٍ شحيح الخُلُقِ يظن بربه أنه يؤاخذه بكل نقير وقطمير، ويعامل معه معاملة المتعمقين، ولا يتجاوز عن ذنوبه، فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلى هيئاتٍ دنيوية، تُحيط به بعد موته.

وهذا الفرق: إنما محلُّه: الأمور التي لم يتأكَّد في حظيرة القدس حكمُها؛ وأما الكبائر وما يُشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال.

وقوله::" أنا معه": إشارة إلى معية القبول، وكونِه في حظيرة القدس ببال؛ فإن ذَكَرَ اللّهُ في تفسسه، وسلك طريق التفكر في آلائه، فجزاؤه: أن الله يرفع الحُجُبُ في مسيرة ذلك، حتى

يَصِلَ إلى السجلى القائم في حظيرة القدس؛ وإن ذكر الله في ملاً، وكان همُّه إشاعة الدين، وإعلاءَ كلمة الله، فجزاؤه: أن الله يلهم محبته في قلوب الملا الأعلى: يدعون له، ويبر كون عليه، ثم يُنزل له القبولُ في الأرض.

وكم من عارفٍ بالله وصل إلى المعرفة، وليس له قبولٌ في الأرض، ولاذكرٌ في الملأ الأعلى؛ وكم من ناصرِ دينِ الله، له قبول عظيم وبركة جسيمة، ولم تُرفع له الحجبُ.

اورالله کاارشاد: "میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں" معیت قبول کی طرف اشارہ ہے۔ اوراس بندے کے بارگاہ مقد س میں اہم مقام میں ہونے کی طرف اشارہ ہے ہیں اگر وہ اللہ کو یا دکرتا ہے تنہائی میں اور وہ اللہ کی نعمتوں میں غور وفکر کی راہ چاتا ہے تو اس کا بدلہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی راہ (سلوک) میں پردے اٹھا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس تجلی تک ہ جاتا ہے جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے بیعنی اس کو مقام وصل نصیب ہوتا ہے۔ اورا گروہ اللہ تعالیٰ کو کسی جماعت میں یا دکرتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر اللہ کے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور اس کا مقصود اللہ کا بول بالا کرنا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملا اعلیٰ کے دلوں میں اس کی محبت الہام فرماتے ہیں۔ جو اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے برکت

اور بہت ہے اللہ کی معرفت رکھنے والے (اولیاء اللہ) ہیں جن کومقام معرفت حاصل ہوگیا ہے۔ اور ندان کے لئے زمین میں قبولیت ہے، نہ ملا اعلی میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ اور بہت سے اللہ کے دین کے مددگار ہیں جن کے لئے بڑی قبولیت اور عظیم برکت ہے۔ اوران کے لئے حجابات مرتفع نہیں کئے گئے۔

لغات: ملا سے تقابل کی وجہ سے اس حدیث میں فی نفسہ کے معنی تنہائی کے ہیں۔ جوذ کرسر کی کوجمی شامل ۔۔۔۔۔ اور حدہ ملہ ان کی صفت ہے اور خمیر کا مرجع ملا ہے ۔۔۔۔ والمهینات کا جبلة العبد پرعطف ہے، اخلاقها پرنہیں ہے۔ اور هی مفرد کی خمیراس لئے لائی گئے ہے کہ جبلت و ملکات ایک ہی ہیں ۔۔۔۔ نقیو : کھجور کی تضلی کے گڑھے کا تاگا اور قطمیو : مخطی کی باریک جملی مراو: چھوٹی چھوٹی با تیں ۔۔۔۔ تعصف فی الامو : معاملہ کی تہدتک چہنے کی کوشش کرنا۔ مراو: رُوو وہ گیری اور ریزہ چینی کرنا۔۔۔۔ الشد المنز لة : ترکیب مقلوبی ہے اصل : منز لة شدیدة ہے یعنی خت مرحلہ ۔۔۔۔ بالنسبة کا گیری اور ریزہ چینی کرنا۔۔۔ مطلب سے ہے کہ بیخت تباہ کن مرحلہ ان و نیوی تصورات کے نتیج میں چیش آیا ہے جنھوں نے موت کے بعد اس کو گھر لیا ہے ۔۔۔۔۔ البال : ایمیت ۔۔۔۔ التعلی المقائم الخ سے مراوذ است بحت ہے ۔۔۔۔۔ بو لا علید: برکت کی دعا کرنا۔

# تھوڑ ارجوع بھی آخرت میں بہت ہے

اور

#### آخرت میں نہایت کارآ مدچیزمعرفت الہیہ ہے

حدیث ۔۔۔۔۔ آنخضرت مین اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: 'جوایک نیکی لاتا ہے،اس کے لئے اس کا دی گانو اب ہے،اور میں زیادہ بھی دونگا۔اور جو ہرائی لاتا ہے تو ہرائی کی سزااس کے ہرابرہی ہے، یا میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص ایک بالشت میری نزد کی ڈھونڈھتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ نزد کی ہوتا ہوں۔اور جو ایک ہاتھ میری نزد کی ڈھونڈھتا ہے، تو میں اس سے ایک ہاتھ نزد کی مقدار ) نزد کی ہوتا ہوں۔اور جو میری طرف چل کر دھونڈھتا ہے، تو میں اس سے ایک باع (دونوں ہاتھوں کو پھیلا نے کی مقدار ) نزد کی ہوتا ہوں۔اور جو میری طرف چل کر آتا ہوں۔اور جو میرے ساتھ کسی چیز کو آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ٹرکر آتا ہوں۔اور جو مجھ سے زمین بھرگناہ نے کر ملے گا، درانحالیکہ وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ تھر ہے۔ نہیں اس کی طرف دو ٹرکر آتا ہوں۔اور جو میں تھواس سے ملونگا'' (رداہ سلم ،شکاؤہ صدیت ۲۲۱۵)

تھر تے :اس حدیث قدی میں نیکو کاروں (سالکین ) کے لئے دو مضمون ہیں :

پہلامضمون: بیہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف بندے کاتھوڑ ارجوع بھی آخرت میں بہت ہوجائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: جب انسان مرتا ہے اور ونیا کو خیر باد کہتا ہے اور اس کی بہیمیت کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی ملیت کے انوار جیکنے لگتے ہیں تو تھوڑی حسنات بھی بہت ہوجاتی ہیں۔ اور بندے کاتھوڑ ارجوع بھی بہت التفات کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث میں بالشت ،گز، باع، چال اور دوڑکی مثال سے نبی شِلانِتَا اَیْ ہِی مضمون سمجھایا ہے۔

التَوْرَبِيلِيْرَزِ بِهِ الْمِيرَزِ بِهِ الْمِيرَدِ إِلَيْرِيرَ إِلَيْرِيرَ إِلَيْرِيرَ إِلَيْرِيرَ

البت گناہوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ عارضی اور غیر مقصود ہیں۔ اور عارضی چیزیں: ذاتی چیز وں کی بہنبت ضعیف ہوتی ہیں۔ بھس کی قیمت غلہ کے برابر کب ہوسکتی ہے! اس عالم میں مقعود بالذات نیکیاں ہیں کیونکہ کا نئات کے نظم وانتظام کا مدار خیر کے فیضان پر ہے۔ خیر وجود ہے اقرب ہے اور شرابعد یعنی فشا خداوندی ہے کہ خیر پائی جائے، شرنہ پایا جائے ۔ متنق علیہ روایت ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ کی سور حمیس ہیں۔ ان میں سے ایک رحمت: جن وائس، چو پایوں اور زہر یلے جانوروں کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں میل کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہر بائی کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے وحثی جانورا سیخ بچوں پر مہر بائی کرتے ہیں۔ اور نئانو ہے رحمیس ریز رو (Reserva) مہر بائی کرتی ہیں۔ اور ان کی وجہ سے وحثی جانورا سیخ بچوں پر مہر بائی کرتے ہیں۔ اور نئانو ہے دمیر جانے ہیں، پخض کی ہیں، ان کے ذریعہ انٹر تعالیٰ کا نئات میں لطف و مہر جا ہے ہیں، پخض اس روایت سے معلوم ہوا کہ خیر کا وجود مطلوب ہے، شرکانہیں۔ انٹر تعالیٰ کا نئات میں لطف و مہر چا ہے ہیں، پخض وعناز نہیں۔ برائیاں بندے کرتے ہیں۔ اور نئیکیوں کا فیضان کیا جاتا ہے۔ اس لئے نئیوں میں تو آخر سے میں اضاف ہوگا۔ برائیوں اور کا مون میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ محفوظ نٹانوے رحموں کا وربیا جب موجز ن ہوگا تو وہ ان خس و خاشاک کو برائی کرائیس کے جاسکتا ہے۔

دوسرامضمون: آخرت میں نہایت کارآ مد چیز: معرفت الہیاور توجه الى اللہ ہے۔ فدکورہ بالا حدیث کا یہ جملہ: "جو جھے
سے زمین بھر گناہ لے کر ملے گا، درانحالیکہ وہ میر ہے ساتھ کی چیز کوشر یک ندھ ہراتا ہو، تو میں اس کے بقدر بخشش کے ساتھ
اس ہے ملونگا' ای حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے بعنی جو بندہ پرستار تو حید ہے، شرک کے شائبہ ہے بھی پاک ہے، اس کی
مغفرت کا موقع ہے۔ اور تو حید سے تمسک اور شرک سے تنفر کا مدار معرفت الہید پر ہے۔ جو خص اللہ تعالی کوان کی صفات ب
کا ملہ کے ساتھ کما حقہ جانتا ہے وہ بی جادہ تو حید پرگامزن ہے، جاال شرک کی ولدل میں پھنس جاتا ہے۔

اوردوسری متفق علیه روایت میں ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ پھر (پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور) عرض کرتا ہے: میرے پروردگار! مجھے گناہ ہوگیا! آپ اس کومعاف کردیں! تواس کے پروردگار (فرشتوں ہے) فرماتے ہیں: ''دیکھو! میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا پروردگار ہے جو گناہوں کومعاف بھی کرتا ہے اوران پر پکڑ بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کو بخش دیا!''(منگلؤة حدیث ۲۳۳۳) اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ گناہوں کی معافی کی بنیاد معرفت الہیہ ہے۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأَزِيدُ؛ ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأَغْفِرُ؛ ومن تقرب منى شبرًا تقرَّبُ منه ذراعًا، ومن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعًا، ومن أتانى يمشى أتيتُه هَرُولَةً، ومن لقينى بقُرابِ الأرض خطيئة، لا يُشرك بى شيئًا، لقيتُه بمثلها معفرة"

أقول: الإنسان: إذا مات، وأدبر عن الدنيا، وضَعُفت سُورةُ بهيميته، وتَلَعْلَعَتْ أنوار ملكيته:

فقليلُ خيرهِ كثير، وما بالعرضِ ضعيفٌ بالنسبة إلى ما هو بالذات، والتدبيرُ الإلهى: مبناه على إفاضة النحير، فبالنحير أقرب إلى الوجود، والشرُّ أبعدُ منه، وهو حديث: "إن الله مائة رحمةٍ، أنزل منها واحدةً إلى الأرض"، فبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك بمثلِ الشبر، والذراع، والباع، والمشى، والهرولة.

وليس شيئ أنفعَ في المعاد: من التطلُّع إلى الجبروت، والالتفاتِ تلقاءَ ها، وهو قوله: " من لقيني بقُراب الأرض خطيئة، لايُشرِك بي شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرة" وقوله تعالى: " أعَلِمُ عبدى: أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ به؟!"

> تقرّب کا بہترین ذر بعی فرائض ہیں اور

نوافل پر مداومت مقام ولايت يك پېنچاتى ہے

حدیث \_\_\_\_ آنخضرت مَیالنَّهُ الله الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''جوخص میرے کسی دوست ہے جھگڑا کرتا ہے (باوشنی رکھتا ہے) میں اس کو جنگ کی وارنگ دیتا ہوں۔ اور نہیں نزد کی ڈھونڈھتا میر ابندہ میری کسی چیز کے ذریعہ جو مجھے بہت محبوب ہو، اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔ اور میر ابندہ برابر مجھے بہت محبوب ہو، اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔ اور میر ابندہ برابر

میری نزد کی ڈھونڈھتارہتا ہے نوافل اعمال کے ذریعہ یہاں تک کہ میں اس کو دوست بنالیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں نوات ہوں جس سے وہ نتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکتا ہے۔ اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی جیز مانگا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی جیز مانگا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں (یہی مقام ولایت اور قرب خاص ہے ) اور میں نہیں نچکیا تاکسی کام کے کرنے سے جیسا میں نچکیا تا ہوں مؤمن کی روح قبض کرنے سے جیسا میں نچکیا تا ہوں مؤمن کی روح قبض کرنے سے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے یغیر کرنے ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے یغیر کوئی چارہ نہیں' (رواہ ابخاری ہفکو ق حدیث ۲۲ میں)

تشریح:اس مدیث کی شرح میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چار باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: حدیث میں یہ بیان کی تی ہے کہ اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اوراس کی محبت ملا اعلی میں اترتی ہے۔ پھراس کے لئے زمین میں قبولیت نازل کی جاتی ہے، تو جو خص اس نظام محبت کی مخالفت کرتا ہے، اوراس محبوب بندے سے جھٹڑا کرتا ہے (بیاس سے دشمنی رکھتا ہے) اوراس کی تحریک کوفیل (Fail) اوراس کی ذات کورسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس ولی کا دشمن: اللہ کا دشمن ہوجاتا ہے۔ اوراس محبوب پراللہ کی مہر بانی: اس دشمن کے جق میں جاتی ہے۔ اوراس محبوب سے اللہ کی خوشنودی: اس دشمن کے جق میں محبوب پراللہ کی مہر بانی: اس دشمن کے جق میں مخت ناراضگی سے منظلب ہوجاتی ہے۔ شہنشاہِ مطلق سے آمادہ پر پکار ہونے کی وارنگ کا یہی مطلب ہے۔

دوسری بات: تقرب کابہترین ذریعے فرائض ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات بندوں کی طرف مبذول ہوتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین وشریعت مبذول ہوتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین وشریعت عنایت فرماتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین وشریعت عنایت فرماتے ہیں۔ اور کسی دین وطت کو ہر پا کرتے ہیں۔ اور بارگاہ عالی میں اس شریعت کے احکام وقوا نین لازم کردیئے جاتے ہیں، تو وہی قوانین اور وہی عبادتیں رصت خداوندی کے لئے سب سے زیادہ جاذب ہوجاتی ہیں۔ اور وہی امور اللہ کی خوشنودی سے بہت زیادہ ہم آ ہنگ ہوجاتے ہیں۔ اور ان کا تھوڑ ا بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی کوفر ائض وواجبات کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ گروہی آخرت میں نجات کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔

تیسری بات: جب بنده مقام ولایت تک پنج جاتا ہے تواللہ تعالی اس کے اعضاء بن جاتے ہیں (الی آخرہ) اس کی وجہ بیہ کہ جب بندہ مقام قر ب حاصل کر لیتا ہے تواللہ تعالی اس سے مجت کرنے لگتے ہیں۔ رحمت الہی اس کواچی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور انوار الہی اس کے اعضاء کو تقویت پہونچاتے ہیں۔ اور اس محبوب کی جان ومال میں اور آل واولا دمیں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کی وعائیں تیول کی جاتی ہیں۔ اور شرور وفتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جرطرح ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور قرب کے اس خاص مقام کوشاہ صاحب قدس سرہ کی اصطلاح میں 'قرب اعمال' کہا جاتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث کاعمودی مضمون ہیہے کہ اگر بندہ اہتمام سے فرائض وواجبات کی ادائیگی کے ساتھ نوافلِ اعمال کا بھی اہتمام کر بے تو مقام ولایت اور قرب خاص حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ ضمون سور و بنی اسرائیل آیت 9 بے میں بھی ہے۔ ارشادیاک ہے:

> وَمِنَ اللَّيْسِلِ فَسَهَجُسِدُ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ، عَسْسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُوْدًا

اور رات کے پچھ حصہ میں: پس قرآن کے ذریعہ تہجد اوا کی ہے۔ کیا عجب کہ اللہ کی ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود سے سرفراز فرمائیں۔

اس آیت کے الفاظ عام ہیں۔اور مقام محمود (ستودہ مرتبہ) کے عموم میں مقام ولایت بھی داخل ہے۔ پس آیت میں اشارہ ہے کہ مقام قُر ب: نوافل اعمال کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے (فائدہ ختم ہوا)

چوتھی ہات: حدیث کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ کسی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ جب اولیاء کا یہ مقام ومرجہ ہے تو پھرانیس موت کیوں آتی ہے؟ موت تو ہر کسی کونا گوار ہے، پھراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کواس سے دوجار کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا مقام تو برتر وبالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی مؤمن کے لئے موت کو پسند نہیں کرتے ہوئات کی روح قبض کرنے میں اللہ تعالیٰ کوجس قدر تذبذب ہوتا ہے اتناکس کام کے کے موت کو پسند نہیں ہوتا۔ چنا نچہ آخرت میں موت ، ہی کوموت دیدی جائے گی۔ اور جنتیوں کو ابدی زندگی سے ہمکنار کردیا جائے گا۔ اور جنتیوں کو ابدی زندگی سے ہمکنار کردیا جائے گا۔ گراس عالم کا بھی بہر حال ایک تقاضا ہے۔ جس کی تحیل ضروری ہے۔ اس عالم میں خیر مطلق سے ہم آ ہنگ بات یہی ہے کہ ہرکسی کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔

اورائ ضمون کو جولفظ " تروزئے بیان کیا ہے، اس پر بیاشکال ہے کہ بارگاہِ عالی " تذبذب " سے پاک ہے۔ شاہ صاحب قد س سرواس کا جواب دیتے ہیں کہ بیا کی مزی کلام ہے۔ اور تر دوسے مراد: مہر بانیوں کا تعارض ( آسنے سامنے ہونا) ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عناییتیں تمام انواع وافراد کو عام ہیں۔ کوئی نوع اور نوع کا کوئی فردان کی مہر بانیوں سے بے بہرہ نہیں ۔ ہر ایک کا جو تقاضا ہے: اللہ تعالیٰ اس کی تعمیل فرماتے ہیں۔ بوھر انسان کے افراد دو چیز وں کا مجموعہ ہیں: کالبہ اور روح۔ اس عالم میں کی صلحت سے ڈھانچا کمزور بنایا گیا ہے۔ البتدروح طاقت ور بنائی گئی ہے۔ چنانچو ایک وقت کے بعد جسد خاکی: روح کے استعال کے قابل نہیں رہتا۔ تُو ی جواب دیدیتے ہیں۔ اس وقت تالب پر اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ آ دمی بیار پڑے، وقت روح کی جو این ہو۔ اور جسم کی برقراری کوقرار آئے۔ دوسری طرف روح ر بائی پر وقت روح کی اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ آ دمی بیار پڑے، اللہ کی عنایت جاہتی ہے کہ آس پر ہر جہت ہے آ مودگی کا فیضان ہو۔ اور ہر آ فت سے اس کی حفاظت کی جائے ۔ عنایتوں اللہ کی عنایت جاہتی ہے کہ اس پر ہر جہت سے آسودگی کا فیضان ہو۔ اور ہر آ فت سے اس کی حفاظت کی جائے ۔ عنایتوں کے اس تعارض کو " تذیب ہے۔ سے تعمیر کیا ہے۔

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "من عادى لى وليا فقد آذنتُه بالحرب، وما تقرّب إلى بالنوافل حتى أُجِه، ومايزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أُجِه، فإذا أحببتُ كنتُ سمعَه الذى يسمع به، وَبَصَرَه الذى يُبصر به، ويدَه التى يَبْطِش بها، ورجلَه التى يسمعى به، ولنن استعاذ نى لأعيذنّه، وما تَرَدّدُتُ فى شيئ أنا فاعله تردّدى عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكرهُ مَسَاء تَه، ولا بدّله منه"

اقول:

[۱] إذا أحبّ الله عبدًا، ونزلت محبتُه في المالا الأعلى، ثم نزل له القبولُ في الأرض، فخالف هذا النظام أحد وعاداه، وسعى في رد أمره وكبتِ حاله: انقلبت رحمةُ الله بهذا المحبوب لعنةُ في حق عدوه، ورضاه به سُخَطًا في حقه.

[۲] وإذا تَدَلَّى الحقُّ إلى عباده ياظهار شريعةٍ، وإقامةِ ذينٍ، وكَتَبَ في حظيرة القدس تلك السنن والشرائع: كانت هذه السنن والقرباتُ أجلبَ شيئ لرحمة الله، وأوفقه برضا الله، وقليلُ هذه كثير. [۳] ولايزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، زيادةً على الفرائض، حتى يحبَّه الله، وتغشّاه رحمتُه، وحين شذ يؤيّد جوارحُه بنور إلهى، ويُبارك فيه، وفي أهله، وولده، وماله، ويستجاب دعاؤه، ويُحفظ من الشر، ويُنصر، وهذا القرب عندنا يسمى بقرب الأعمال.

[1] والتردد ههنا كناية عن تعارض العنايات: فإن الحقّ له عناية بكل نظام نوعي وشخصي، وعنايته بالجسد الإنساني تقتضى القضاء بموته، ومرضِه، وتضييقِ الحال عليه؛ وعنايته بنفسه المحبوبةِ تقتضى إفاضة الرفاهية من كل جهة عليه، وحفظِه من كل شيئ.

ترجمہ: (۵) اور آنخضرت مظالفہ کے فرمایا: (ترجمہ گذیکا) ..... میں کہتا ہوں: (۱) جب اللہ تعالیٰ کی بندے ہے مجت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ملا اعلی میں اترتی ہے، پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت اترتی ہے۔ پس اس نظام کی کوئی محف مخالفت کرتا ہے، اور اس محبوب ہے کوئی محف محفظڑا کرتا ہے (یا اس ہے دشمنی رکھتا ہے) اور اس کے معاملہ کو پھیرنے کی اور اس کی شان کورو کئے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس محبوب پر اللہ کی مہر یا تی: اس کے دشمن کے حق میں اعنت ہے، اور اس محبوب پر اللہ کی مہر یا تی ۔ اس کے دشمن کے حق میں اعنت ہے، اور اس محبوب سے اللہ کی خوشنودی: اس کے دشمن کے حق میں سے خت ناز اضائی سے بلیٹ جاتی ہے۔

(۱) اور جب الله تعالی جمل فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف کسی آئین کو ظاہر کرنے اور کسی وین کو برپا کرنے کے ذریعہ۔ اور مقدس بارگاہ میں ان طریقوں اور تو انمین کولکھ دیتے ہیں تو وہ طریقے اور وہ عبادتیں رحمت الہی کوسب سے زیادہ ہاکتے والی چیز ہوتی ہیں۔ اور اس کا تھوڑ ابھی بہت ہے۔ ہاکتے والی چیز ہوتی ہیں۔ اور اس کا تھوڑ ابھی بہت ہے۔

وتشزع ببالميتان

(۳) اور بندہ برابرنز دیکی ڈھونڈھتار ہتا ہے نوافل اعمال کے ذریعہ، فرائض اعمال پرزیادتی کرتے ہوئے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس پر رحمت ِ اللہی چھا جاتی ہے۔ اس وفت اس کے اعضاء تقویت پہو نچائے جاتے ہیں انوار اللہی کے ذریعہ۔ اور اس محبوب میں اور اس کے گھر والوں میں اور اس کی اولا دمیں اور اس کے مال میں برکت فرمائی جاتی ہے۔ اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور شرسے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کی ماتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہوں کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے۔ اس کی جاتی ہے۔ اور اس کی

(۳)اور'' تذبذب' بہال کنامیہ مہر بانیوں کے تعارض ہے، پس بیٹک اللہ تعالیٰ کے لئے مہر بانی ہے ہر نوئ اور شخصی نظام پر۔اور جسد انسانی کے ساتھ اللہ کی عنامیت جا ہتی ہے اس کی موت، اس کی بیاری اوراس پر حالت کی تنگی کے فیصلہ کو۔ اوراس کے مباتھ اللہ کی عنامیت ہر جہت سے آسودگی کے فاضہ کواور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو جا ہتی ہے۔ اوراس کے مجوب نفس کے ساتھ اللہ کی عنامیت ہر جہت سے آسودگی کے افاضہ کواور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو جا ہتی ہے۔ تصدیعے جندے کا آخری جملہ ولا بدلہ مند مصاور حدیث سے بڑھایا ہے۔

☆ ☆ ☆

## احسان كي تخصيل ميں ذكرالله كااہم كردار

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ مَلِیٰ مَلِیْ مَلِی مِلِی مِ

تشری خصت احسان کی خصیل میں سب سے زیادہ مؤٹر'' ذکراللہ'' ہے، اس لئے اس کو' بہترین ممل' قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں مختلف اعتبارات سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بروقت نماز ادا کرنے کو بہترین عمل کہا گیا ہے (بخاری حدیث الاحدیث) اور ذکراللہ بایں اعتبار سب اعمال سے افضل ہے کہ اس سے مُدام اللہ پاک کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بندے کے لئے بے حد نافع ہے۔ خصوصاً ان پاکیزہ نفوس کے لئے جو ریاضتوں (پرمشقت عبادتوں) کے تائی نہیں ہیں۔ ان کو صرف مدام اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی حاجت ہے۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تُلْقُوا عدوَّكم، فتضربوا أعناقَكم؟" قالوا: بلى، قال: " ذكرُ الله"

أقول: الأفضيلة تختلف بالاعتبار، ولا أفضلَ من الذكر باعتبار تطلُّع النفس إلى الجبروت، ولاسيمًا في نفوسِ ذكيةٍ، لا تحتاج إلى الرياضاتِ، وإنما تحتاج إلى مداومة التوجه.

ترجمہ: (۱) آنخضرت میلانیکی نے فر مایا (ترجمہ گذر چکا) میں کہنا ہوں: برتری اعتبارات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اور ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں، جبروت کی طرف نفس کے جھا نکنے کے اعتبار سے یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے اعتبار سے یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے اعتبار سے خصوصاً ان پاکیزہ نفوس کے تی میں جوریاضتوں کے تاج نہیں، اور وہ صرف مسلسل متوجہ رہنے کے تاج ہیں۔

میں جملہ کے اعتبار سے خصوصاً ان پاکیزہ نفوس کے تی میں جوریاضتوں کے تاج نہیں، اور وہ صرف مسلسل متوجہ رہنے کے تاج ہیں۔

#### ذکرسے غفلت موجب ِحسرات ہے

حدیث — رسول الله سِلْاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَیْمُ نِیْمُ نِیْمُ این الله کا ذکر نہیں کیا ، تواس میں الله کا ذکر نہیں کیا ، تواس پرالله کی جانب ہے بڑی حسرت ہوگی۔ اور جو محص کہیں لیٹا ، اور اس میں اس نے الله کا ذکر نہیں کیا تو اس پرالله کی جانب سے بڑی حسرت ہوگی ' بعنی ہر حال میں الله کا ذکر ہونا چاہئے۔ جو وقت ذکر الله سے خالی گذرتا ہے وہ قیامت کے دن موجب حسرت وندامت ہوگا (مشکلوة حدیث ۱۲۷۲)

حدیث ۔۔۔۔۔ اوررسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگونہ کیا کرو۔ پس بیشک اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگونہ کیا کرو۔ پس بیشک اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو کہ کا باعث ) ہے۔ اورلوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل ہے'' (مشکلوۃ حدیث ۲۲۷۱)

تشری : ذکر سے لذت آشنا ہونے کے بعد ، اور بیہ بات جانے کے بعد کہ س طرح ذکر موجب طمانیت ہے؟ اور

کس طرح ذکر کے ذریعہ دل سے پردے اٹھتے ہیں؟ اور ذکر کرتے کرتے بیہ مقام حاصل کر لینے کے بعد کہ گویا وہ اللّہ کو

آنکھوں سے دیکھ رہا ہے : جب ذکر سے غفلت ہوتی ہے ، اور آ وی دنیا کی طرف ماکل ہوتا ہے ، اور ازواج واملاک کے

ساتھ اختلاط ہوتا ہے تو سابقہ بہت ہی باتیں بھول جاتا ہے۔ اور ایسا کور ارہ جاتا ہے جیسے وہ کیفیات بھی نصیب ہی نہیں

ہوئیں۔ اور اس کے درمیان اور سابقہ احوال کے درمیان ایک بڑا پردہ حائل ہوجاتا ہے۔ اور سے بات موجب حسرت

وندامت ہے۔ کیونکہ غفلت کی بی حالت دوڑ خ کی طرف اور ہر برائی کی طرف وعوت دیتی ہے۔ جو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور جب حسرت جب حسرتوں کا انبارلگ جاتا ہے تو نجات کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی ۔

اور نبی عَلَانَهُ اَلَیْ اَن حسرتوں کا بہترین علاج تبویز کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آ بِ نے ہرحالت کے لئے اس کے مناسب ذکر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ ففلت کے زہر کے لئے تریات کا کام دے۔ نیز آ بِ نے ان اذکار کے فوا کد ہے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور اس سے بھی باخبر کیا ہے کہ ان اذکار کے بغیر آ دمی حسرتوں سے دوجار ہوسکتا ہے (پس نیکوکاروں کو ہمیشہ اذکار کیا ہمتا مکرنا جا ہے تاکہ کل آئندہ حسرتوں کا سامنانہ ہو)

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: " من قعد مقعدًا لم يَذْكُرِ الله فيه، كانت عليه من الله تِرَة، ومن اضطجع مَضْجعًا لايذكر الله فيه، كانت عليه من الله تِرَةٌ "

وقـال:" مـامـن قـوم يـقومون من مجلس، لايذكرون الله فيه، إلا قاموا عن مثلِ جيفةِ حمارٍ، وكان عليهم حسرة"

وقال:" لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعدَ الناس من الله القلبُ القاسي"

أقول: من وجد حلاوة الذكر، وعرف كيف يحصل له الاطمئناتُ بذكر الله ؟ وكيف تَنْقَشِعُ المحجبُ عن قبله عند ذلك؟ حتى يصير كأنه يرى الله عيانًا: لاشك أنه إذا توجّه إلى الدنيا، وعافس الأزواج والضيعات : يَنْسلى كثيرًا، ويبقلى كأنه فَقَدَ ماكان وجد، ويُسْدَلُ حجابٌ بينه وبين ماكان بمرأى منه. وهذه الخصلة تدعو إلى النار، وإلى كل شر، وفي كل من ذلك ترة، وإذا اجتمعت التّرَاتُ لم يكن سبيل إلى النجاة.

وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه التراتِ بأتم علاح. وذلك أنْ شَرَعَ في كل حالةٍ ذكرًا مناسبًا له، ليكون ترياقًا دافعًا لِسُمَّ الغفلة؛ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على فائدة هذه الأذكار، وعلى عروض التراتِ بدونها.

ترجمہ:() تین احادیث بتریفہ کے بعد: میں کہتا ہوں: جس نے ذکری حلاوت پالی ،اور یہ بات جان لی کہا سکو
ذکر اللہ ہے کس طرح طمانین حاصل ہوتی ہے؟ اور کیسے ذکر اللہ کے وقت اس کے ول سے پردے بٹتے ہیں؟ پہال تک
کہ ہوگیا وہ گویا اللہ کو آتھوں سے دیکھ رہا ہے: اس بات میں ذرا شک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور
بیویوں اور جا کدادوں سے اختلاط کرتا ہے تو بہت ہی با تیں بھول جاتا ہے۔ اور باقی رہتا ہے گویا اس نے گم کردی ہے وہ
بات جووہ پاتا تھا۔ اور ایک پردہ لئکا دیا جاتا ہے اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو اس کی آتھوں کے سامنے تھی۔
اور یہ بات جہنم کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور اس میں سے ہرایک میں حسرت ہے۔ اور جب حسرتیں

جمع ہوجاتی ہیں تو نجات کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی۔

اور نبی مِنالِنَهُ اِللَّهِ الن حسرتوں (خساروں) کا کامل ترین علاج کیا ہے۔اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر حالت میں اس کے مناسب کوئی ذکر مقرر کیا ہے تا کہ وہ غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔ پھر نبی مِنالِنَهُ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لغات: اليوَة: صرت ، تدامت ، خساره اوركها السين النَّفَضَع عنه الشيئ بَسَى چيز كاطارى مونے كے بعد بث جانا ..... عَافْسَ الأمورَ: كاموں مِس لَكنا۔

فصل

### اذ کارعشرہ کا بیان

### انضباط إذ كاركي حاجت

ذکر کے الفاظ کا انصباط ضروری ہے۔ تاکہ لوگ اس میں اپنی نارساعقلوں سے تصرف نہ کریں۔ اگر لوگ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے ناموں میں کجے روی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرایسے ناموں اور اللہ کے ناموں میں کے دی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرایسے ناموں اور ایسی صفات کا اطلاق کیا جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو اللہ کی تعظیم و تو قیر کے لائق نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ انسان کا اور اللہ کے خصوص ناموں اور صفتوں کا غیر اللہ پراطلاق کرتا۔ اور صفات کے معانی میں بے جا تاویلات کرنا۔ اور ان کو معصیت (سحرو غیرہ) میں استعال کرنا۔ بیسب کے روی ہے (فوائد عثانی حاشیہ بورۃ الاعراف آیت ۱۸۰۰)

## اہم اذ کاراوران کی حکمتیں

اذ کاربہت ہیں،البتہ اہم اذ کارجوسنین (نیکوکاروں) کے لئے مشروع کئے گئے ہیں: دَس ہیں۔اور دہ یہ ہیں: (۱) تیج (۲) تحمید (۳) ہلیل (۴) تکبیر (۵) فوائد طلی اور پناہ خواہی (۱) اظہار فروتی و نیاز مندی (۷) تو کل (۸) استغفار (۹) اسائے الہی سے برکت حاصل کرنا (۱۰) درود شریف۔

اورتعدداذ كارمين دومتين بين:

کیملی تھکت: ہر ذکر میں ایک راز (منفعت) ہے جودوسرے میں نہیں۔ پس کوئی ایک ذکر کافی نہیں۔ اس لئے نبی مظالفتہ آئے ا ملائقہ آئے اللہ معالقہ مواقع میں متعدداذ کارکوجع فر مایا ہے تا کہ ان کا نفع تام ہو۔

ووسری حکمت مسلسل ایک ہی ذکر کرتے رہنا عام لوگوں کے حق میں زبان کا لقلقہ (محض آواز) ہوکررہ جاتا ہے۔

— ﴿ لَا يَزْكُرُ بِبَالِيَهُ إِ

اورایک ذکرے دوسرے ذکر کی طرف انقال نفس کو ہوشیارا ورخوابیدہ کو بیدار کرتا ہے۔

# پېلااور دوسراذ کر

# شبيج وتحميد

پہلا ذکر بشیع وتقدیس ہے۔ شیع کے معنی ہیں: تمام عیوب ونقائص اور ہرگندگی سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ دوسرا ذکر بخمید وتوصیف ہے۔ تخمید کے معنی ہیں: تعریف کرنا بعنی تمام خوبیوں اور ہرصفت کا ملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کومتصف کرنا۔

جامع ذکر : جب کی جملہ میں تہتے وتھید دونوں جمع ہوجاتے ہیں تو وہ انسان کی معرفت ربانی کی بہترین تعبیر ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کوائی طرح بہتان سکتا ہے کہ وہ ایک الیی ذات کا تصور کرے جو تمام عیوب دنقائص سے جو گلوقات میں پائے جاتے ہیں ۔ پاک ہو،اور جوان تمام خوبیوں کے ساتھ ۔ جو گلوقات میں خوبیاں تصور کی جاتی ہیں۔ متصف ہو ۔ مگر اتصاف صرف خوبی ہونے کی جہت سے مانا جائے ۔ مثلاً: بینا شنوا ہونا مخلوقات میں خوبی کی جاتے ہیں اللہ کوان سے متصف ہو ۔ متصف کیا جائے ۔ ان کو صبح وبصیر مانا جائے ۔ مگر مادی آ کھر کان ان کے لئے ثابت نہ کے جائیں کیونکہ یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ۔

ذکرجامع کے فضائل اوران کی وجہ: ذکرجامع \_\_جو بیج و تھید: دونوں مضامین پرمشمل ہو \_\_ کی فضیلت میں درج ذبل روایات آئی ہیں:

حدیث ---(۲)رسول الله مَالِنْهُ اَلَهُمُ اللهُ ا

صدیت سے سے سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ ارشاد فرمایا: ''جس نے مسبحان اللہ العظیم و بعدہ کہااس کے لئے بہشت میں تھجور کا درخت لگایا جاتا ہے''اور درخت ِ خرما کی تخصیص: کثرت منفعت، یا پھل کی عمر گی، یا معروف ہونے بہشت میں تھجور کا درخت لگایا جاتا ہے''اور درخت ِ خرما کی تخصیص: کمیر سے معروف ہونے میں تعلق کی میں ایک تعلق کے میں ایک تعلق کا میں تعلق کے میں تعلق کا میں تعلق کے میں تعلق کے میں تعلق کا میں تعلق کا میں تعلق کی تعلق کا میں تعلق کے میں تعلق کا میں تعلق کی تعلق کی تعلق کا میں تعلق کے میں تعلق کا میں تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق ک

کی وجدے ب(مشکوة حدیث ٢٣٠)

حدیث ۔۔۔ (۴) رسول اللہ عَلَائِیَا اَیُمْ نے فرمایا:''جو محص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سوم تبہ کہنواس کی لغزشیں اتاردی جائیں گی ،اگر چہوہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۹۲)

حدیث ---(۵)رسول الله مطالبة منظم الله منظم الله و بحمده موم تبه کہاتو قیامت کے دن اس کے مل ( کے برابر بیاس) سے بہتر ممل کوئی مخص نہیں لائے گا۔ ہاں جس نے بہی ممل کیا یا اس میں اضافہ کیا (مشکلوۃ حدیث ۲۲۹۷)

حدیث — (۱) رسول الله میلانیکی است کیا گیا کہ بہترین کلام (ذکر) کونساہ؟ آپ نے فرمایا: ''وہ کلام (ذکر) جواللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے یعنی سبحان الله و بحمده (مقلوق حدیث، ۲۳۰)

تشریح: جب فدکورہ بالاذکر کی صورت نامہ اعمال میں تھہرتی ہے یعنی وہ ذکر مقبول تھہرتا ہے، تواس میں الله کی جس معرفت کا بیان ہے ( یعنی اس ذات قدی صفات کا نقائص سے مبرا ہونا اور خوبیوں سے متصف ہونا) وہ معرفت: جب اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ( اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکر فہم وبصیرت کے ساتھ کیا گیا ہو ) تو اس وقت وہ معرفت البید کامل وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکر فہم وبصیرت کے ساتھ کیا گیا ہو ) تو اس وقت وہ معرفت البید کامل وکھل ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس ذکر سے قرب البی کا وسیع باب وَ ا ہوتا ہے ( فدکورہ روایات اس وقت وہ معرفت البید کامل وہ میں بیان کیا گیا ہے )

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مذکورہ فضائل کا جوراز بیان کیا ہے،اس سے بیہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ ثواب مُدام ذکرکرنے کا ہے۔

نوٹ:شرح میں تر تیب بدل وی ہے۔ یعنی فضائل کی روایات پہلے دی ہیں اوران کا راز بعد میں بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں راز پہلے ہےاورروایات بعد میں۔

فضائل تخمید کی روایات اوران کا راز: شاه صاحب قدس سره نے فضائل تخمید کی تمین روایتیں بیان کی ہیں اوران کی وجوہ ذکر فرمائی ہیں:

میہلی روایت: ــــــــــــــرسول الله مَلِلْنَهُ اَلَيْمُ نَفِر مایا: '' قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گاجوخوشحالی اور تنگ حالی میں الله کی تعریف کرتے ہیں' (مقلوۃ حدیث ۲۳۰۸)

تشریخ:الله کی صفات دوطرح کی ہیں: شبوتی اورسلبی ب

صفات ِثبوتیہ : وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ کے لئے کوئی خوبی اور کوئی کمال ٹابت کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدانیت اور صدیت یعنی اللہ کا بے ہمہ اور باہمہ ہونا۔ جن کا سورۃ الاخلاص میں ذکر ہے۔ اور تمام صفات ِ طلیقیہ : صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ِثبوتیہ کوصفات ِ جمال بھی کہا جا سکتا ہے۔



پس فدکورہ روایت میں حمد کی جونصیلت بیان کی گئی ہے اس کا رازیہ ہے کہ حمد ایک ثبوتی عمل ہے۔ اور مثبت ذہن ہی سے حمد ابھرتی ہے اس کا دریہ ہے کہ حمد ایک میزان عمل کو سے حمد ابھرتی ہے اس وجہ سے بیچ کی بہ نسبت تحمید افضل ذکر ہے۔ ابھی جوروایت گذری ہے کہ' المحصد الله میزان عمل کو بھرویتا ہے''اس کا مطلب ریجھی بیان کیا گیا ہے کہ تبیع سے تو آدھی تر از وجرتی ہے اور تحمید سے پوری لیعنی تحمید کا ثواب: تسبیع سے دوگنا ہے۔ اس وجہ سے ان کو سب سے تعمید کرنے والے بہشت کی نعمتوں سے زیادہ بہرور ہیں۔ اور اس وجہ سے ان کو سب سے کہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔

دوسری روایت — رسول الله مِنْ الْنَهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تیسری روایت — رسول الله میلانیم آنیم نظامی از محمد شکر کامر دار ہے، جوجمز نبیس کرتا وہ شکر گزار نہیں' (مفکلوۃ حدیث ۱۳۳۷) تشریح: حمد (تعریف) صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اور شکر: زبان ، دل اور اعضاء: سب سے ہوتا ہے۔ پس حمد بشکر کی ایک شاخ ہے۔ اور چونکہ حمد زبان کافعل ہے۔ اور زبان سے نعمت اور تعریف کا اظہار خوب ہوتا ہے، اس لئے حمد کوشکر کی اہم شاخ اور سردار قرار دیا ہے۔

واعلم: أنه مسَّتِ الحاجة إلى ضبط ألفاظ الذكر، صونًا له من أن يَتصرَّف فيه متصرفٌ بعقله الأبتر، فَيُلْحِدَ في أسماء الله، أو لا يعطى المقامَ حقَّه.

وعمدة ما سُنَّ في هذا الباب عشرةُ أذكار، في كل واحد سِرِّ ليس في غيره؛ ولذلك سَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يُجمع بين ألوان منها.



وأيـضًا: فالوقوف على ذكر واحد يجعله لَقْلَقَةَ اللسان في حق عامة المكلفين؛ والانتقالُ من بعضها إلى بعض ينبه النفسَ، ويوقظ الوسنانَ.

منها: سبحان الله: وحقيقته: تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقائص.

ومنها: الحمد الله: وحقيقته: إثبات الكمالات والأوصاف التامَّةِ له.

فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة: كانت أفصحَ تعبير عن معرفة الإنسان بربه، لأنه لايستطيع أن يعرفه إلا من جهة إثباتِ ذاتٍ يُسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص، ويثبت لها ما نشاهده فينا من جهات الكمال، من جهة كونه كمالاً.

فإن استَقَرَّتْ صورةُ هذا الذكر في الصحيفة: ظهرت هناك هذه المعرفة تامةٌ كاملةُ، عندما يُقضى بسُبُوْغها، فيفتح بابًا عظيما من القرب:

وإلى هذا المعنى أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله:" التسبيحُ نصفُ الميزان، والحمدالله يملؤه"

ولهذا كانت كلمة:" سبحان الله وبحمده" كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلةً في الميزان، حبيبة إلى الرحمن.

ومن يقولها غُرست له نخلة.

وورد فيمن يقولها مائةُ: " خُطَّتْ عنه خطاياه، وإن كانت مثلَ زُبَدِ البحر "

"ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحدٌ قال مثل ذلك، أوزاد عليه"

وهي "أفضل الكلام: اصطفاه الله لملائكته"

وأما سِرُّ قوله عليه السلام: "أول من يُدعى إلى الجنة الذين يحمَدون الله في السَّرَّاء والضَّرَّاء" فهو أن عملَهم ثبوتِيَّ، منبعث من القوى الثبوتية، وأهلَها أَخْظَى الناس بنعيم الجنان. وسِرُّ قوله عليه السلام: "أفضل الدعاء: الحمدالله" أن الدعاء على قسمين - كما سنذكر -

والحمد لله يفيدهما جميعًا، فإن الشكر يزيد النعمة، والأنها معرفة ثبوتية.

وسِرُ قوله عليه السلام:" الحمد الله رأس الشكر" أن الشكر يتأثّى باللسان والجنان والاركان، واللسانُ أفصحُ من ذَيْنِكَ.

اس کاحق نیدد ہے ۔۔۔ اور بہترین اذ کارجواس باب (احسان) میں مشروع (مقرر) کئے گئے ہیں: دس اذ کار ہیں۔جن میں سے ہرایک میں وہ راز ہے جودوسرے میں نہیں ہے۔ چنانچہ آنخضرت مَالِانْهَائِیْم نے ہرجگہ میں مسنون کیا کہان میں ے تی اذ کار کے درمیان جمع کیا جائے ۔ اور نیز: پس ایک ذکر پرتھہر نااس کوزبان کا لقلقہ (سارس کے زورہے بولنے کی آواز ) بنادیتا ہے عام مکلفین کے حق میں۔اوربعض اذ کار ہے بعض کی طرف انقال نفس کو چوکنا کرتا ہے اور اؤمسوں کو بیدار کرتا ہے ۔۔۔ ان میں ہے: سبحان اللہ ہے۔ اور میج کی حقیقت: اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہے بیل کچیل، اورعیوب اور نقائص سے ۔۔۔ اوران میں ہے: الحمد منتہ ہے۔ اور تخمید کی حقیقت: اللہ کے لئے کمالات اور صفات کا ملہ ثابت کرناہے ۔۔۔ پس جب دونوں ایک جملہ میں اکٹھا ہوجا کمیں: تو وہضیح ترین تعبیر ہوتی ہے انسان کے اپنے رب کو پیچانے کی۔اس لئے کہ انسان نہیں طاقت رکھتا کہ وہ اللہ کو پیچانے مگر ایسی ذات کو ثابت کرنے کی جہت ہے جس سے نفی کی جائے ان نقائص کی جن کا ہم اپنے اندرمشاہدہ کرتے ہیں۔اورجس کے لئے ثابت کی جائیں کمال کی وہ جہتیں جن کا ہم اپنے اندرمشاہدہ کرتے ہیں ،اس کے کمال ہونے کی جہت ہے ۔۔۔ پس اگراس ذکر کی صورت نامہ ک اعمال میں تھہرتی ہے تو وہاں بیمعرفت کامل وکممل ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس وہ ذکر آ دھی تر از وہے،اورالحمدللہاس کوبھردیتا ہے ۔۔۔ اوراسی وجہ ہے جملہ''سبحان اللہ و بھرہ'' زبان پر ہلکا،تر از وہیں بھاری اوررحمان کو پیاراہے \_\_\_\_ اور جواس جملہ کو کہتا ہے: اس کے لئے تھجور کا ایک درخت نگایا جاتا ہے \_\_\_ اوراس مخص کے جن میں وار د ہوا ہے جواس کوسومرتبہ کہتا ہے: ''اس سے اس کی لغزشیں اتار دی جاتی ہیں، گووہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں \_\_\_ اور نہیں لاتا کوئی مخص قیامت کے دن اُس سے افضل جواس کولایا ہے جمگروہ جس نے اس کے مانند کہایا اس سے زیادہ کیا ۔۔۔۔ اور افضلِ کلام: وہ ہے جس کا اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے انتخاب فرمایا ہے ۔۔۔ اور رہاراز آنخضرت مظلنفياتيا كيارشاد: "سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائمیں کے جوخوش حالی اور تنگ حالی میں اللہ کی حمد كرتے ميں "كا: تو وہ يہ ہے كہ حمد كرنے والوں كاعمل ثبوتى ہے، تُو ى ثبوتىيا ہے اجرنے والا ہے۔ اوروہ ذكر كرنے والا : لوگوں میں سب سے زیادہ بہرہ ورہے بہشتوں کی نعمتوں ہے ۔۔۔ اورراز آنخضرت میلانیکی کیارشاد: ' بہترین دعا الحمدللدے "كا:يہ ہے كه دعاكى دوشميں ہيں،جيباكہ ہم عنقريب ذكركريں كے۔اورالحمدللددونوں قسموں كے لئے مفيد ہے۔ پس بیشک شکر نعمت کو بڑھا تا ہے۔ اور اس لئے کہ الحمد للد ثبوتی عمل ہے ۔۔۔ اور راز آنخضرت مِلالنَّمَالَةِ عُمَال اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ دو الحمد ملد: شكر كاسردار بيئ كان بيه ب كشكر: زبان اوردل اوراعضاء بهوتاب- اورزبان ان دوسے زياده واضح كرنے والى ہے۔

☆



## تيسراذكر جهليل

تیسرا ذکر: لا إلّه إلا الله (الله کے سواکوئی معبود ہیں )ہے۔اس جملہ میں تو حیداور شانِ یکتائی کا بیان ہے۔اوریہی اس کاظہر ( ظاہری پہلو) ہےاوراس کے بطون (مخفی پہلو) بہت ہیں:

پہلابطن: یہ جملہ شرک جلی کو دفع کرتا ہے۔ شرک جلی کی حقیقت اوراس کے مظاہر کا بیان مبحث ۵ ہا ہے، ۳ و۳ میں گذر چکا ہے۔

د وسرابطن: بیہ جملہ شرک خفی (عبادات میں ریاؤ سُمعہ ) کو دفع کرتا ہے۔ جو شخص صرف اللّٰہ کی معبود بہت کا قائل ہے، وہ عبادت میں ریاءکوراہ نبیں دے سکتا۔

تنیسرابطن: بیہ جملہان حجابات کورفع کرتا ہے جواللہ کی معرفت کی راہ میں حائل ہیں۔ درج ذیل دونوں روایتوں میں اسی بطن کا بیان ہے:

پیملی روایت: وہ ہے جوابھی گذری کہ: ''تسبیج آ دھی تراز و ہے۔اورالحمد للداس کو بھر ویتا ہے' اس روایت ہیں یہ بھی ہے '' اور لا إلله إلا الله کے لئے اللہ سے قربے کئی جا بہتیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جا تا ہے' وسری روایت: رسول اللہ سِلاَتِعَالِیَّا نے فر مایا کہ موئی علیہ السلام نے عرض کیا: '' اے میرے رب! جھے کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرما ئیں جس کے ذریعہ میں آپ کو بیاروں' ۔اللہ پاک نے ارشاد فر مایا: '' اے موٹی الا إلسه کہ کو ایسا کلمہ جا بتا ہوں ہو آپ خصوصیت سے جھے ہی عطافر ما ئیں' اللہ تعالیٰ نے سارے ہی بندے کہتے ہیں۔ میں تو کوئی ایسا کلمہ جا بتا ہوں جو آپ خصوصیت سے جھے ہی عطافر ما ئیں' اللہ تعالیٰ نے سارے ہی بندے کہتے ہیں۔ میں تو کوئی ایسا کلمہ جا بتا ہوں جو آپ خصوصیت سے جھے ہی عطافر ما ئیں' اللہ تعالیٰ نے فر مایا: '' اے موٹی! اگر ساتوں آ سان ، اور وہ ساری کا سات جس سے آ سانوں کی آبادی ہے، میرے سوا ، اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جا ئیں ، اور لا إلله الله کودوسرے بلڑے میں ، تو لا إللہ الله کا وزن ان سب سے زیادہ وہ گئی' (منکلوۃ حد ہے ہو)

تشرت خضرت موئ علیه السلام اس کلمه کے پہلے دولطن جانے تھے۔ گراس کلمہ کاعموم: اس کی قدرہ قیمت اورعظمت کے سلسلہ میں آپ کے لئے تجاب بن گیا۔ اور آپ نے اس بات کو بعید خیال کیا کہ وہ ذکر جو آپ نے خصوص طور پرطلب کیا ہے: وہ یہ کلمہ ہو۔ چنانچہ وہی آئی اور صورت حال واضح کی گئی، اور آپ پر دوبا تیں کھو کی گئی: ایک: یہ کہ اس کلمہ کا قائل کیا ہے: وہ میں دے سکتا۔ اور اللہ کے سواکوئی بھی چیز اس کی نگا ہول کے سامنے ممثل نہیں ہو گئی۔ وہ سری: یہ کہ یہ فیراللہ کو ترجی نہیں دوسری: یہ کہ یہ خور کی گئی وار بھاری ہے (پہلی بات جوموی علیہ السلام پر کھولی گئی ہے: وہ اس کلمہ کا تیسرابطن ہے)

- ﴿ الْرَبِيَالِينَ لَهِ -

# كلمەنۇ حىدكى تشكيل اوراس كى فضيلت كى وجە

چوتھاکلم توحید ہے: لا إلّه إلا الله، وحده لاشریك له، له الملك و له الحمد، وهو على كل شيئ قدير راس كلم كا يہلا جزء لا إلّه إلا الله نفى وا ثبات كمفايين ترشل ہے۔ اس ميں غير الله اله بيت كي نفى اور صرف الله كے الوجيت كا اثبات ہے۔ ان دونوں مضامين كوذرا كھيلايا گيا۔ وحده لاشويك له نفى كى مزيد تشريح كى كئ ۔ اور له الملك، وله المحمد، وهو على كل شيئ قدير ہے اثبات كى وضاحت كى كئ ۔ اس طرح كلم توحيد تشكيل يايا۔ جس كى فضيلت ميں درج ذيل روايت آئى ہے:

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمِیْمِیْمِیْمِیا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ای کے لئے فرماز دائی ہے، اور ای کے لئے ستائش ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے دالا ہے) تو وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔اور اس کے لئے سوئیکیاں کھی جا کمیں گی۔اور اس کی سوبرائیاں مٹائی جا کمیں گی۔اور میٹل اس کے سامن کی جا کہ اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے تفاظت کا ذریعہ ہوگا۔اور کسی آ دمی کا عمل اس کے عمل ہے افضل نہیں، بجزاب آ دمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ ہمل کیا ہو' (متنق علیہ، مشکو تا حدیث ۲۳۰۱) ،

تشری بکلمہ تو حید شبت ومنفی دونوں مضامین پر تمل ہے بعنی اس کلمہ ہے دونوں پہلوؤں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور صفات بہوتیہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور صفات بہوتیہ کے ذریعہ معرفت گنا ہوں کی معانی میں زیادہ کارگر ہے۔ اور صفات بہوتیہ کے ذریعہ معرفت: نیکیوں اور جزاؤں کے وجود میں زیادہ مفید ہے۔ اوریہ بات پہلے آپھی ہے کہ جبوتی معرفت اہم ہے چنانچ کلمہ کو حید کی فضیلت میں دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔

ومنها: لا إِلَه إلا الله: ولـه بـطون كثيرة: فالبطن الأول: طردُ الشرك الجليّ، والثاني: طردُ الشرك الجليّ، والثاني: طردُ الشرك الخفيّ، والثالث: طردُ الحُجُبِ المانعة عن الوصول إلى معرفة الله، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا إلّه إلا الله: ليس لها حجاب دون الله حتى تَخُلُصَ إليه"

وكان موسى عليه السلام يعرف من بطونها البطنين الأولين، فاستبعد أن يكونَ الذكرُ الذي يخصُه الله به ذاك، فأوحى الله إليه جَلِيَّة الحال، وكشف عليه: أنه طارد كلَّ ماسوى الله تعالى عن مُسْتَنُ الإيشار، وعن التمثل بين عينيه، وأنه لو وُضع جميعُ ماسواه في كفة، وهذه في كفة لَمَالَتْ بهن: فإنه يَظُرُدُهن ويحقِّرهن.

والتهليلةُ مَع تفصيلِ مَّا للنفي والإثبات، وهي: " لا إلَّه إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله

الحمد، وهو على كل شيئ قدير" ورد في فضل من قالها مائةً:" كانت له عدل عشر رقاب" إلخ. وذلك: لأنها جامعة بين المعرفة النبوتية والسلبية، والسلبية أقرب لمحو الذنوب، والثبوتية أفيد لوجود الحسنات، وتمثّل الأجزية.

ترجمہ: اوراذ کاریس سے: لا إلّه إلا الله ہے۔ اوراس کے بہت بطون ہیں۔ پہلطن اول: شرک جلی کا دفعیہ ہے۔ اور دوم: شرک جنفی کا دفعیہ ہے۔ اور سوم: اُن جابات کا دفعیہ ہے جواللہ کی معرفت تک جہنچنے ہے رو کئے والے ہیں۔ اوراس (بطن سوم) کی طرف اشارہ ہے۔ اور سوم علیہ السلام جانتے تھاس کلمہ کے بطون میں سے پہلے دوبطنوں کو۔ پس افھول نے بعید سمجھا کہ وہ ذکر جس کے ساتھ اللہ نے ان کو خاص کیا ہے: وہ یہ ہو۔ پس وی کی اللہ تعالی نے ان کی طرف اضح صورت حال کی۔ اوران پر بیہ بات کھولی کہ (۱) وہ ذکر (لا إلّه إلا الله ) دفع کرنے والا ہے کسی بھی غیراللہ کوتر جے دینے واضح صورت حال کی۔ اوران پر بیہ بات کھول کے سامنے ممثل ہونے سے (۱) اور بیہ بات کہ وہ کلمہ: اگر رکھی جا ئیس تمام وہ چیزیں جواللہ کے سواجیں ایک پلڑے میں ، اور (رکھا جائے ) یکھے دوسرے پلڑے میں تو ضرور بیپلڑ اجھک جائے گا اس کلمہ کی وجہ جواللہ کے سواجیں ایک پلڑے میں ، اور (رکھا جائے ) یکھے دوسرے پلڑے میں تو ضرور بیپلڑ اجھک جائے گا اس کلمہ کی وجہ بے لیں بیشک وہ ذکران سب کو (جومقا بل پلڑے میں ہیں) دفع کردے گا اوران کو نیچ کردے گا۔

> ئ ⇔ ئ چوتھاؤ کر: تکبیر چوتھاؤ کر: تکبیر

أكبو: آسان وزمين كوبحردية اين (مشكوة حديث ٢٣٢٢)

كلمات اربعه برمتن وكرك فضائل ؛ گذشته جارون اذ كامشِمْل ذكر ك فضائل به بين :

دوسرى روايت رسول الله مَالِيَّنَيَا يَهِمُ نَ فرماياً "الله كوسب سے زياده محبوب جاركلمات ميں بسبحان الله اور الحمدلله اور لا إلّه إلا الله اور الله الكور الله الكور اور آب جو نسطم سے جا ميں شروع كريں ،اس ميں كوئى مضا كفته بين "(حواله بالا)

## ایک اور حیارکلماتی ذکر کی فضیلت اوراس کی وجه

حدیث — ام المؤمنین حفرت بو بریرضی الند عنبا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میلائی اَیْ اَیْ اَیْ اِیْ بِرِ حِن کے بعد ال کے بعد ان کے پاس سے باہر نکے، وہ اُس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹی پھی پھی پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ ویر کے بعد جب چاشت کا وقت ہو چکا تھاوا پس تشریف لائے۔ حفرت جویریوای طرح بیٹی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ نے ور یافت کیا:''میں جب سے تبہارے پاس سے گیا ہوں، کیا تم اس وقت سے برابراسی حال میں اور اسی طرح پڑھرہی ہو؟'' انھوں نے جواب ویا: بی بال! آپ نے فرمایا:'' تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلے تمن دفعہ کے، اگروہ تمہارے اس پورے وظیفہ کے ساتھ تو لے جا میں، جوتم نے آج سے سے پڑھا ہے، تو ان کا وزن بڑھ جانے گا۔ وہ کلمات یہ بین: سبحان اللہ و بحمدہ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِهِ، وَزِنَهُ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ (اللّٰہ پاک ہیں اورا پی قوتنودی کے برابر اورا پی اتوں کی تعداد کے برابر ، اورا پی باتوں کی تعداد کے برابر ، اورا پی باتوں کی تعداد کے برابر ، اورا پی باتوں کی تعداد کے برابر ) (مقلوق حدیث ۱۳۰۱)

تشری ندکورہ ذکر کے بے حدثواب کی وجہ بیہ ہے کہ جب کی عمل کی صورت نامۂ اعمال میں تھمرتی ہے یعنی وہ عمل مقبول قرار پاتا ہے تو بوقت ِ جزاءاس کی کشادگی اوراس کی پہنائی اس کلمہ کے معنی کے بقدر ہوتی ہے۔ پس جب ذکر میں غدَد خلقِه اوراس جیسے جملے ہیں تواس کی فراخی انہی کے بقدر ہوگی۔

ملحوظہ: حارکلمات اس طرح میں کتبیج وتحمید کے بعد کے ہرکلمہ کوالگ الگ ان کے ساتھ جوڑا جائے۔

فا کدہ: جس شخص کامقصود: ذکر سے اپنے باطن کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہوئی باطن میں احسانی کیفیت (نسبت یاد داشت) پیدا کرنامقصود ہو، اس کے لئے ذکر کی کثرت مناسب ہے۔ اور جس کے پیش نظر تو اب حاصل کرنا ہو، اس کو ذکر کے ایسے کلمات منتخب کرنے چاہئیں جومعنوی لحاظ سے فائق اور ہمہ گیر ہوں۔ (بیفائدہ کتاب میں ہے) سال بھی بی بی بی تقدید سے میں گریں۔ سرت میں کے میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں میں تاریخ میں میں ا

سوال: اگر فدکورہ ذکر تین بارکرنا دیگرا ذکارہے بہتر ہے تو کثرت ذکر کا اہتمام اوراوقات کو ذکر میں مشغول کرنے کی بات بے فائدہ ہے؟!

جواب بنیں! کشرت ذکر کی نصلیت اپنی جگد مسلم ہے ، گروہ نصلیت بایں اعتبار ہے کہ اس سے نسبت احسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور فدورہ ذکر کی نصلیت دوسرے اعتبار سے ہے۔ اور وہ تو اب کی زیادتی ہے۔ اور صدیث جو پر بیٹی غرض: زیادہ ثواب حاصل کرنے کے آسان طریقہ کی تعلیم دیتا ہے۔ خاص طور پر مشغول لوگوں کو، جو ذکر اللہ کے لئے زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتے۔ ان کو بید ذکر بتایا گیا ہے۔ وہ اس ذکر کے ذریعہ بردا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔

مرکب افر کارکاراز: احادیث میں لا إلّه إلا الله کے ساتھ دیگر کلمات کو ملاکرافر کارتر تیب ویے گئے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جوذ کر مختلف کلمات سے مرکب ہوتا ہے: اس ذکر کے وفت نفس ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔اگرایک ہی کلمہ باربارادا کیا جاتا ہے تو ذہمن معنی ہے ہٹ جاتا ہے اور وہ ذکر محض ایک آواز ہوکررہ جاتا ہے۔

ومنها: الله أكبر: وفيه ملاحظة عظمته، وقدرته، وسلطانه، وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية، ولذلك ورد في فضله:" أنه يملأ ما بين السماء والأرض"

وهذه الكلمات الأربع أفضلُ الكلام، وأحبُّه إلى الله، وهي غِرَاسُ الجنة.

﴿ وَمُؤْرِبِينَا لِيَرَابُ

وسِرُّ حديثِ جويرية: "لقد قلتُ بعدَكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرات: لو وُزِنَتُ بما قلتِ مَنلُّ السِومِ لَوَزَنَتُهُنَّ: سبحان الله وبحمده: عددَ خلقه، ورِضَاءَ نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومِدَادَ كلماته": أن صسورةَ العمل إذا استقرَّتُ في الصحيفة: كان انفساحُها وانشراحُها عند الجزاء حسب معنى تلك الكلمة؛ فإن كانت فيه كلمةٌ مثلُ: "عدد خلقه" كان انفساحُها مثلَ ذلك.

واعلم أن من كان أكثر ميله إلى تلون النفس بلون معنى الذكر، فالمناسب في حقه إكثار المذكر، ومن كان أكثر ميله إلى محافظة صورة العمل في الصحيفة، وظهورها يوم الجزاء، فالأنفع في حقه اختيار ذكر رَابِ على الأذكار بالكيفية.

وليس الأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلماتُ ثلاث مرات أفضلَ من سائر الأذكار: يكون الاعتناء بسكشرة الأذكار، واستعبابُ الأوقات فيها ضائعًا؟ لأن الفضل إنما هو باعتبار دون اعتبار؛ وكأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشد جويرية رضى الله عنها إلى أقرب الأعمال، ورغَّب في ذلك ترغيبا بليعًا.

والسرُّ فيهما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع التهليل: أن يُنبَّه النفس للذكر، والايكون لقلقة لسان.

ترجمہ: اوراذکاریس سے: اللہ اکبو ہے۔اوراس میں اللہ کی عظمت، ان کی قدرت اوران کے سطوت کو پیش نظر لانا ہے۔ اوروہ ذکر معرفت بجوتی کی طرف اشارہ ہے۔ اورای وجہ سے آیا ہے اس کی فضیلت میں کہ:''وہ اس فضاء کو بجر دیتا ہے جو آسان وز مین کے درمیان ہے' ۔ اور بیچار کلمات بہترین کلام بیں۔ اوراللہ کو بہت زیادہ مجبوب بیں۔ اوروہ جنت کے پودے بیں سے اورراز جو بریگی حدیث ''دبخداا میں نے تمہارے بعد کہے ہیں چارکلمات تین بار، اگر تو لے جا کیں وہ اس کے ساتھ جو تم نے کہ بیں بار، اگر تو لے جا کیں وہ اس کے ساتھ جو تم نے کہے بیں شروع دن سے تو وہ ضروران سے بھاری ہوجا کیں گے وہ کلمات: سے سے ان اللہ وہ اس کے ساتھ بین، ان کاراز بیہ کے عمل کی صورت جب نامہ اعمال میں بھبرتی ہے، تو ہوتی ہے اس کی کشادگی اوراس کی وسعت بوقت بوت اس کلمہ کے معنی کے موافق بیس اگر اس میں عَدَدَ خَلْقِه جیسا کلمہ ہوتو اس کلمہ کی کشادگی اس کے معنی اور بروز جزاء اس صورت کی گہداشت کی طرف اور بروز جزاء اس صورت کے ظہور کی طرف ہو: پس اس کے جن میں زیادہ مفیدا سے ذکر کو اختیار کرنا ہے جو کیفیت کے اور بروز جزاء اس صورت کے ظہور کی طرف ہو: پس اس کے جن میں زیادہ مفیدا سے ذکر کو اختیار کرنا ہے جو کیفیت کے ذریع اذکار برفائق ہو۔

اور کسی کے لئے درست نہیں کہ کہے:'' جب بیکمات تین بار کہنا دیگراذ کارسے بہتر ہے،تو کثر ت اذ کار کا اوراوقات کواذ کار میں گھیرنے کا اہتمام بے کار ہوگا؟''اس لئے کہ وہ فضیلت ایک اعتبارے ہے، نہ کہ دوسرے اعتبارے۔ اور گویا نی مِنَالِنَیْوَیَیْمِ نے جو پر بیگی راہ نمائی کی قریب ترین کمل کے طرف،اور ترغیب دی اس کی بہت زیادہ ترغیب۔ اور راز اس بات میں جس کو نبی مِنالِنَیْوَیَمِ نے ذکر میں مسنون کیا ہے یعنی اللّٰدا کبراور دیگر کلمات کو ملانا لا إلْسه إلا اللهٔ کے ساتھ: بہے کہ وہ (مرکب ذکر )نفس کو چوکنا کرے اور وہ زبان کا لقلقہ نہ ہو۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Leftrightarrow$ 

## یا نیجوان ذکر: فوائد طلی اورپناه خواہی

پانچواں ذکر:ایسی دعا ئیں ہیں جن میں ایسی مفید چیزیں طلب کی گئی ہیں جوجسم یار و ح کے لئے مفید ہیں۔خِلفت کے اعتبار ہے۔ جِلفت کے اعتبار ہے۔ جیسے آنکھوں کا نوراورول کا سرورطلب کرنا۔اورخواہ ان باتوں کا تعلق اللہ وعیال ہے ہو یا جاہ و مال ہے۔اورانہی چیزوں کے تعلق ہے مصرات ہے پناہ جا ہنا۔

اوران افر کارکی مشروعیت کی وجہ: عالم میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا، اورغیر اللہ سے طاقت وقوت کی نفی کرنا ہے۔ یعنی یہ بات چیش نظر لانا ہے کہ کا سئات کا ذرہ ذرہ تا لیع فرمان ہے۔ اور سب پچھے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کے سواکسی کے بس میں پچھ نہیں۔ جب بند ہے کا یہ ذہبن بن جائے گا تو وہ ہر چیز اللہ ہی سے مائے گا اور انہی پر بھروسہ کرے گا۔ اس طرح دعا وال میں ذکر کا پہلو بھی ہے اور عیادت کا بھی۔

چند جامع وعائيں: جن ميں الله تعالى عدم فيد باتيں طلب كى تن بين:

دومری دعا: الله ما! انسی اسالك الهدی والته قلی واله عفاف والغنی: البی! میں آپ سے ہدایت، پر بیزگاری،
پاکدامنی اور باحقیا بی مانگا ہوں۔ ہدایت: راوحق پر چلنا اور استقامت سے چلتے رہنا۔ تقوی: اللہ سے ڈرنا اور گنا ہوں
سے بچنا۔ عقب : پارسائی اور پاکدامنی غنی: ول کی بے نیازی اور مخلوق کا دست گرند ہونا۔ اپنے مولی کی عطاوں پر مطمئن رہنا (معکوة حدیث معلی)

تيسري وعا: حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه مجھ سے رسول الله عَالَيْعَ لَيَكِمْ نِهِ مِنَا كِيا كر: الملْهمَّ! اهٰدِ بني

وَ مَسَدُّدُنِیْ :الٰہی! مجھےراوراست دکھا،اور(افعال وگفتار میں) مجھےسیدھا کر۔اورآ نخِضرت مِلَائِنَیْکَیْمِ نے فرمایا:''ہرایت طلی''میںسیدھی راہ پر جلنے کا تصور کرو،اور'' راسی'' سے تیرجیسی راسی کا خیال کرو(مفکوٰۃ صدیث ۲۳۸۵)

چونقی دعا: جب کوئی مختص ایمان لا تا تفاتورسول الله مِیَالِیَّیَایِّمِ اس کونماز اور میدعاسکھاتے بینے:السلہ، اغیفر لسی وار خسمنی واله بدنی وغیافینی وَارْ دُفُنِیُ: النی! میری پخشش فرما، مجھ پرمهر یانی فرما، اور مجھے راوِراست وکھا، اور مجھے عافیت سے رکھاور مجھے روزی عطافر ما (مشکلوۃ حدیث ۲۳۸)

پانچویں دعا: نبی مِطَالِنَهُ اَکْرْمِیدعا کیا کرتے تھے: السلَّه ما آتِ اَ فی الدنیا حسنة وفی الآخوۃ حسنة وقِابَ عدابَ البِساد : البی: ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر ما، اور آخرت میں بھلائی عطافر ما، اور ہمیں دوزخ کی آگ ہے بچا (مشکوۃ حدیث ۲۳۸۷)

پھٹی وعانۃ تخضرت مِنالِنَةِ اِلَىٰ وَالْمَدِن وَالْمَدِن وَالْمُونِ عِلَى، والْمُونِ عِلَى، والْمُونِ والْمُونِ عِلَى، والْمُحُرِنِي وَالْمُونِ عِلَى مِن بَعْنِ عِلَى، والْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ عِلَى مِن بَعْنِ عِلَى، والْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ عِلَى مِن بَعْنِ عِلَى، وَالْمُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُونُ ولَالِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ

ساتویں دعا: آنخضرت مِنْالْنَهَا اَلِهُ كَا دعا وَل مِن بِدعا بَحَى آن اللهم اُورُ فَنِي حُبُك، وحُبُ مَن يَنْفَعنى حُبُهُ عِنْدُكَ، اللهم مَا رَدَ فَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قُورًة لَى فِيما تُحِبُ، وَمَا زَوَيْتَ عَنَى مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لَى فِيما تُحِبُ، وَمَا زَوَيْتَ عَنَى مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لَى فِيما تُحِبُ اللهم مَا رَدَ فَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لَى فِيما تُحِبُ اللهم مَا رَدَ فَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لَى فِيما تُحِبُ اللهم مَا رَدَ فَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لَى فِيما تُحِبُ وَمَا زَوَيْتَ عَنَى مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لَى فِيما تُحِبُ وَمَا رَوَيْتَ عَلَى مِمْ الْحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لَى فَيما تُحِبُ وَمِن اللهم مَا رَدَ فَي مِن اللهم مَا رَدُو لَكُ مِن اللهم مَا رَدُ فَي مِن اللهم مَا رَدُ فَي مِن اللهم مَا رَدُ فَي مِن اللهم مَا رَدَ فَي مُن اللهم مَا رَدَ فَي مُن اللهم مَا رَدُ فَي مِن اللهم مَا رَدُ فَي مِن اللهم مَا رَدَ فَي مُن اللهم مَا رَدُ فَي مِن اللهم مَا رَدَ فَي مُن اللهم مَا رَدَ فَي مُن اللهم مَا رَدُ فَي مُن اللهم مَا رَدَ فَي مُن اللهم مَا رَدُ فَي مُن اللهم مَا مُن اللهم مَا مُن اللهم مُن



آ تھویں وعا بھل سے اٹھنے سے پہلے عام طور پر رسول الله مِلْ اَلَّهُ اللهِ مَا اَللهِ مَلْ اَللهِ مَا اَللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### دعوات إستعاذه

ندکورہ دعا ئیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالی سے دنیوی یا اُخروی، روحانی یا جسمانی، انفرادی یا اجتماعی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ ذیل میں وہ دعا ئیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں دنیا یا آخرت کے کسی شرسے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ ما گئی گئی ہے اور حفاظت کی استدعا کی گئی ہے۔

کیم وعا: أَعُوْدُ بالله من جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَ ذَرْكِ الشَّقَاءِ، وسُوءِ الْقَصَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ترجمہ: اللّه كَا بِنَاه جِابِتا ہوں بلاؤں كى تختى سے (يعنی بخت بلاؤں ہے) اور بدیختی لائق ہونے سے اور فیصلہ خداوندی کے ضرر سے اور دشمنوں کے خوشیاں منانے سے (مفکوة حدیث ۲۲۵۷)

ووسری دعا: السلهم! إنسى أعوذ بك من الهَمٌ والسُحُون، والعَجْز والْكَسَل، والجُنِن والبُخْل، وضَلَع السديس، وغَسَبَة الوجال ترجمه: الهي! بِناه جا ہتا ہوں فكروغم، بِطاقتى وكا بلى، بردلى وَبِخْلى، قرض كے باراورلوگول ك وباؤے (مفكوة حدیث ٢٣٥٨)

تَيْسِرِي وَعَا: اللهم إنى أعوذ بك من الكَسَل، والهَرَم، والمَغْرَم، والمَأْثَم. اللهم! إنى أعوذ بك من

التنزم ببنائيتل

چُوَّى وعا: اللهم! آتِ نَفْسِى تَفُواهَا، وزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكُهَا، أَنْتَ وَلِيَّهَا ومَوْلاَهَا. اللهم! إنى أعوذ بك من علم لا يَنْفَعُ، ومن قلْب لا يَخْشَعُ، ومن نفس لا تَشْبَعُ، ومن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها: الله الله أمير له نفس كوَتَقُوى عطا فرما \_ اوراس كا تزكية فرما، آب بى سب سے المجا تزكية فرمانے والے بيں \_ آب بى اس كے والى اور مولى بيں \_ اس أب علم سے جوسود مندند ہو، اورا يسول سے جونياز مندند ہو، اوراند مندند ہو، اوراند ہو، اورا

تیمٹی دعا: السله ما إنسی أعوذ بك من الفقر والقِلَّةِ، والذَّلَةِ، وأعوذ بك من أَنْ أَظْلِمَ أَو أَظْلَمَ: السالله! میں آپ کی بناه چاہتا ہوں مختاجی ، کمی اوررسوائی ہے۔ اور میں آپ کی بناه چاہتا ہوں اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پرظلم · کیا جائے (مشکوة حدیث ۲۲۲۷)

ومنها: سؤال ما ينفعه في بدنه أو نفسه باعتبار خَلْقه، أو باعتبارِ حصولِ السكينة، أو تدبيرِ منزله ومالِه وجاهه، وتَعَوُّذِه عما يضرُّه كذلك.

> والسرُّ فيه: مشاهدةُ تأثير الحق في العالم، ونفي الحول والقوة عن غيره. ومن أجمع ما سنَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الباب:

[۱] اللهم أصلح لى ديني الذي هو عِضمة أمرى، واصلح لى دنياى التي فيها معاشى، وأصلح لى دنياى التي فيها معاشى، وأصلح لى آخرتي التي فيها معادى، واجعل الحياة زيادة لى في كل خير، واجعل الموت راحة

لى من كل شر.

[۲] اللهم إني أسألك الهدي والتقي والعفاف والغني.

[٣] اللهم الهُدِني وسَدُدني - وقال-: واذكُرْ بالهُدي هذايتُك الطريقَ، وبالسَّدَادِ سدادَ السهم.

[2] اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

[٥] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

[۱] رب اعنى، ولا تعن على، وانصرنى ولاتنصر على، وامكر لى ولا تمكر على، واهدنى ويَسِّرِ الهدى لى، وانصرنى على من بغى على، رب اجعلنى لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك منطواعا، لك مخبتًا، إليك أوَّاها منيبًا، رب تقبل توبتى، واغسل حوبتى، وأجبُ دعوتى، وثَبُتُ حجتى، وسدُد لسانى، واهد قلبى، واسلُلْ سخيمة صدرى.

[٧] اللهم ارزقني حبك، وحبُّ من ينفعني حبُّه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زَوَيْتَ عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.

[٨] اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيناوبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولاتجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لايرحمنا.

ومن أجمع ما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة:

[١] أعوذ بالله من جَهْدِ البلاء، وَدَرْكِ الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

[٧] اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحُزُن والعَجْز والكَسَل والجُبْنِ والبخل وضَلَع الدين وغَلَبة الرجال.

[٣] اللهم إنى أعوذ بك من الكَسَل، والهَرَم، والمَغْرَم، والمَأْثُم، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياى بماء الثّلج والبُرَد، ونَقُ قلبى كما يُنَقَى الثوبُ الأبيض من الدَّنَس، وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب.

[1] اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لايستجاب لها. [٥] اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وفُجَاءَ قِ نقمتك، وجميع سخطك.
 [٦] اللهم إنى أعوذ بك من الفقر، والقلّة، والذلّة، وأعوذ بك من أن أَظٰلِمَ، أو أُظٰلم.

ترجمہ: اوراذ کارمیں سے: ان چیزوں کا سوال کرنا ہے جواس کے لئے مفید ہیں: اس کے بدن میں یااس کے بی میں: اس کی سرشت کے اعتبار سے یا روحانی سکون حاصل ہونے کے اعتبار سے یااس کے اہل وعیال ،اس کے مال اور اس کی سرتبہ کے نقم کے اعتبار سے ۔ اور اس کا پناہ مانگنا ان چیزوں سے جواس کو ضرر پہو نچانے والی ہیں انہی اعتبارات سے سے سے اور اس (پانچویں ذکر) میں راز: جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا ہے ۔ اور غیر اللہ سے طاقت وقوت کی نفی کرنا ہے ۔ اور ان جامع ترین اذکار میں نبی میں اللہ تعالیٰ گئا ہے۔ نبی میں اور ان جامع ترین اذکار میں سے جواس باب (بعنی مفید باتوں کے سوال) میں نبی میں اللہ تھا گئے کے لئے نبی میں: (اس کے بعد جودعا کی ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا)

کے لئے نبی میں ان اس کے بعد آمور کی ہیں: (اس کے بعد چودعا کیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا)

حب

## چه اذ کر:اظهار فروتنی و نیاز مندی

چھٹاؤکر: وہ ہے جس مے مقصود: خضوع (فروتی) اور اخبات (نیاز مندی) کا اظہار ہے۔ بہی عبدیت (بندگی)
ہے۔ جو انسان کا امتیازی وصف اور بڑا کمال ہے۔ اللہ کے حضور میں انتہائی تذلل و بندگی، عاجزی وسرا فکندگی بھتاجی وسکینی کا اظہار بھی عبادت ہے۔ اور عبادت انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ اس مقصد کی تحصیل کے لئے نماز مقرر کی گئی ہے۔ اور نماز میں اور نماز میں جب بحدہ تلاوت فرمات و اور نماز میں اور نماز میں جب بحدہ تلاوت فرمات تویہ ذکر کرتے: سَجَدَ وَ جُھِی لِلَّذِی خَلَقَه، وَ شَقَ سَمعَه و بصر ہ بحولِه و قوتُه: میرے چرہ نے بحدہ کیا اس ہستی کو جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اپنی قوت و طاقت سے اس میں ساعت و بصارت نمودار کیں (مشکوة حدیث ۱۰۲۵) اس ذکر کا مقصود و بھی اظہار بندگی و نیاز مندی ہے۔

## ادعيهُ ما نُوره كي انواع

پانچویں اور چھٹے اذکار درحقیقت ادعیہ ہیں۔ اس کئے اب ادعیہ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ ماثورہ دعا نمیں دوشم کی ہیں:
ایک: وہ دعا کمیں ہیں جن سے مقصود: قوی فکر بیر( دل ود ماغ) کو اللہ کے جلال وعظمت کے تصور سے لبریز کرنا، یا
نفس میں فروتن اور نیاز مندی پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ باطنی حالت کا زبان سے اظہار: نفس کو اس حالت سے خوب آگاہ کرتا
ہے۔ اور بیا ظہار نفس کو اس حالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اطاعت شعار بیٹے سے کوئی غلطی ہوجائے، وہ اپنی غلطی پر

پشیمان ہواور باپ سے معافی مائے ،اورعرض کرے:''اباجان! واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں خطا کار ہوں۔ اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ آپ معاف فرمادیں'' تو اس اعتراف سے غلطی کا خوب اظہار ہوگا۔اور وہ کوتا ہی نگاہوں کے سامنے تصویر بن کرآ جائے گی ( دعاؤں کی بیٹم چھٹاذ کر ہے )

دومری: وہ دعا کمیں ہیں جن کے ذریعید نیاؤ آخرت کی بھلائیاں طلب کی جاتی ہیں۔اور دونوں جہاں کے شرسے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ان دعاؤں کی دوکھتیں ہیں:

میلی حکمت: جب نفس کی چیزی طرف پوری طرح متوجه ہوتا ہے، اور مضبوط عزم سے بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو باب کرم وَ اہوتا ہے: من ذَقَّ بابَ کے ربع انفتح: جودا تا کے دروازے پردستک دیتا ہے وہ کا میاب ہوتا ہے۔ اس کی نظیر بدہے کہ قیاس کے مقدمات (صغری و کبری) ملائے جا کمیں تو نتیجہ خود بخو د نکاتا ہے۔

ووسری حکمت: جب دردناک بحالت پیش آتی ہے اور بے قراری ہوجاتی ہے تو وہ حالت آدمی کومناجات کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو نگا ہوں کے سامنے لے آتی ہے اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس نیکوکار کو بیحاجت غنیمت مجھنی چاہئے کہ اس نے مولی کی طرف متوجہ کردیا (دعاؤں کی بیتم پانچواں ذکرہے) نوٹ: دعاؤں کی تین حکمتیں رحمۃ اللہ (۱:۷۷) میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس موقعہ بران کی مراجعت مفید ہوگی۔

ومنها: التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله صلى الله عليه وسلم:" سجد وجهى للذي خلقه" إلخ.

واعلم: أن الدعواتِ التي أمرَنا بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قسمين:

أحدهما: مايكون المقصود منه: أن تُمْلاً القُوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمته، أو يحصُل حالة الخضوع والإخبات؛ فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثرًا عظيمًا في تنبه النفس لها، وإقبالها عليها.

والثانى: ما يكون فيه الرغبة فى خير الدنيا والآخرة، والتعوذ من شرهما؛ لأن همة النفس، وتأكَّد عزيمتِها فى طلب شيئ: يقرع بابَ الجود، بمنزلة إعداد مقدمات الدليل لفيضان النتيجة. وأيضًا: فإن الحاجة اللذّاعة لقلبه تُوجّهه إلى المناجات، وتجعلُ جلالَ الله حاضرًا بين عينيه، وتُصُر ف همته إليه؛ فتلك الحالة غنيمة المحسن.

ترجمہ: اوراذ کارمیں ہے:خصوع اوراخبات کا اظہار ہے۔جیسے آنخصرت مِثَالِثَیْکِیَّ کا ارشاد:''سجدہ کیا میرے چیرے نے اس اللہ کے لئے جس نے اس کو پیدا کیا''الی آخرہ۔

٠ (وَرَوْرَ وَبِهِ الْفِيرَارِ الْفِيرَارِ الْفِيرَارِ الْفِيرَارِ الْفِيرَارِ الْفِيرَارِ الْفِيرَارِ الْفِير

اور جان لیس کہ وہ وعا کیں جن کا نی مظافیۃ کے استے ہمیں تھم دیا ہے: وہ قسموں پر ہیں: ان میں سے آیک: وہ وعا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ توی فکر یہ محرجا کیں اللہ کے جلال وعظمت کے ملاحظہ سے یا خضوع اور اخبات کی حالت بیدا ہو، پس بیشک زبان کے اظہار کے لئے ان لفظوں سے جو اس حالت کے مناسب ہیں: بڑی تا شیر ہے نفس کے چو کنا ہونے میں اس حالت کے لئے، اور نفس کا متوجہ ہونا ہے اس حالت کی طرف سے اور دو مرکی: وہ وعا ہے جس میں دنیاؤ آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت یائی جاتی ہے، اور ان دونوں کے شرسے پناہ طلب کی جاتی ہے اس لئے کہ نفس کی تمام تر توجہ اور نفس کی عزیم کی طلب میں: کرم کے درواز سے کو کھنگھٹاتی ہے۔ جیسے دلیل (قیاس) کے مقدمات نتیجہ کے فیضان کو تیار کرتے ہیں ہے۔ اور نیز: پس بیشک دل کے لئے تکلیف وہ حاجت: بند سے کومنا جات (دعاؤس) کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بند سے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بند سے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بند سے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بند سے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بند سے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بند سے کی توجہ کو اللہ کی سائنیم ہے ۔

☆

☆

☆

### دعاکےعبادت ہونے کی وجہ

صدیث — رسول الله میلانی آیند فرمایا" دعائی عبادت ہے!" پھرآپ نے سورۃ المؤمن کی آیت ۲۰ تلاوت فرمانی ۔ ارشاد پاک ہے: " آپ کے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمباری دعا قبول کرونگا۔ جولوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں: وہ بقینا خوار ہوکرجہنم رسید ہوں گئ" (مقلوۃ حدیث ۲۲۳۰) اس آیت میں پہلے دعا کرنے کا تھم ہے۔ پھردعانہ کرنے کوعبادت سے روگردانی قرارد یا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعائی عبادت ہے۔ تشریخ : دعاحصولِ مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے۔ کیونکہ عبادت کی حقیقت : عظمت و کبریائی کے تصور کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور میں استغراق وجو یہ ہے۔ اور یہ بات دعاکی دونوں قسموں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے ، پس دعا عین عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغزاور جو ہرہے۔

#### وعاکے بعدا نظار کی حکمت

صدیث — رسول الله میلانیکی الله میلانیکی الله تعالی سان کافضل ما گور الله تعالی کوید بات پسند ہے کہ بند ہے ان سے ما تکس اور بہترین عبادت ( دعاء ) کشادگی کا انتظار ہے ' (مقتلوۃ حدیث ۲۲۳۷)

تشریح جمعنق علیدروایت میں رسول الله میلانیکی کی کا ارشاد مروی ہے کہ: '' تمباری دعا کی مرتبول ہوتی ہیں ، جب تک تم جلد بازی نہ کرو ( اور جلد بازی یہ ہے کہ ) بندہ کہنے گئے: '' میں نے دعا کی مرتبول نہ ہوئی !'' ( بخاری

حدیث ۱۳۳۰) اورسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلاقی آئے ہے دریافت کیا گیا کہ جلدی مجانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' دعا ہا نگنے والا کے کہ میں نے دعا کی، میں نے دعا کی (لیمنی بار بارک) پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہورہی۔ پس اس نے تھک کر دعا مانگنی چھوڑ دی' (مشکوۃ صدیث ۲۲۲۷) غرض: مایوی قبولیت دعا کا استحقاق کھود بتی ہے، بندے کو چاہئے کہ سلسل مانگنا رہے، اوریقین رکھے کہ رحمت ویرسویر ضرور متوجہ ہوگی۔ کیونکہ برا پیجنتہ کرنے والی کا ل توجہ: نزول رحمت میں عبادت سے زیاوہ کارگر ہے یعنی بندگی بھی باعث رحمت ہے، مگر اللہ کے حضور میں عاجزی والے چاری اور بحت میں عبادت سے ذیاوہ کارگر ہے یعنی بندگی بھی باعث رحمت ہے، مگر اللہ کے حضور میں عاجزی والے چاری اور بحق کی موجز ن کر دیتا ہے۔

## دعاہے شردفع ہونے کی وجہ

حدیث ——رسولالله مِیالنَّهُ اَیْمُ نِی فرمایا ''جوبھی فخص کوئی دعا کرتا ہے تواللہ تعالی اس کووہ چیز عنایت فرمات میں جواس نے مانگی ہے، یااس سے ویساہی کوئی شرد فع کرتے ہیں، بشرطیکہ اس نے کسی گناہ کی یاقطع رحمی کی دعانہ کی ہؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۲۳۲)

تشری عالم بالا سے اس عالم میں اشیاء کا ظہور دوطرح پر ہوتا ہے۔ فطری انداز پر اور غیر فطری انداز پر۔اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا ہے وارجی مانع نہیں ہوتا تو چیزیں فطری انداز پر ظاہر ہوتی ہیں۔اور خارجی اسباب میں کشاکشی ہوتی ہے تو ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نمودار ہوتی ہے (تفصیل کے لئے رحمۃ اللہ: ۲۲۸ دیکھیں)

اور دعائے آثارے ظہور کا فطری اندازیہ ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے وہ دی جائے۔اور غیر فطری (غیر معروف) طریقہ میہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری مناسب چیز دی جائے مثلاً: آنے والی کوئی اُلا بلااس وعاکی وجہ سے روک دی جائے یا اس کی وحشت کوانسیت سے بدل دیا جائے اور اس کے مغموم دل کومسر ورکر دیا جائے ،یارونما ہونے والا حادثہ جس سے اس کو بدنی نقصان پہنچ سکتا تھا، مال کی طرف پھیر دیا جائے ،اور وہ سستا چھوٹ جائے یااسی سم کی اور کوئی تبدیلی کر دی جائے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم:" الدعاء هو العبادة"

أقول: ذلك: لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم، والدعاءُ بقسمَيْهِ نصاب تام منه.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ العبادةِ انتظار الفرج"

أقول: وذلك: لأن الهمة الحثيثة في استنزال الرحمة تُوِّثُرُ أشدٌ مما تؤثر العبادة.

َ [٣] قـولـه صـلـي الله عليه وسلم: "ما من أحد يدعوبدعاء إلا آتاه الله ماسأل، أو كفَّ عنه من السوء مثلَه"

< (وَرَوْرَ بِبَالِيْرَزِيِ

أقول: ظهورُ الشيئ من عالَم المثال إلى الأرض: له سَنَنَ طبيعى يجرى ذلك المجرى إن لم يكن مانع من خارج، وله سَنَنَ غيرُ طبيعى إن وُجد مزاحمةٌ في الأسباب؛ فمن غير الطبيعى: أن تنصرف الرحمةُ إلى كف السوء، أو إلى إيناس وَحشتِه، وإلهام بهجةٍ قلبه، أو ميلِ الحادثة من بدنه إلى ماله، وأمثال ذلك.

تزجمہ: (۱) آنخضرت مِلْلَهُ عِلَيْهُمُ كا ارشاد: ' دعا ہى عبادت ہے' میں کہتا ہوں: وہ بات ( بینی دعا ہی عبادت ) اس لئے ہے کہ عبادت کی حقیقت: اللہ کے حضور میں تعظیم کے وصف کے ساتھ محویت ہے۔ اور دعا اپنی دونوں قسموں کے ساتھاس (محویت) کا نصاب تام ہے۔

(۶) آنخضرت مِیلِیَّیَوَیِّمْ کا ارشاد:'' بہترین عبادت فراخی کا انظار ہے' میں کہتا ہوں: اور وہ بات ( لیعنی انظار کا بہترین عبادت ہونا) اس لئے ہے کہ براہ پیختہ کرنے والی کامل توجہ ( لیعنی تڑپ) رحمت کے اتار نے میں اثر انداز ہوتی ہے اس سے زیادہ جوعبادت اثر انداز ہوتی ہے۔

(۳) آنخفرت مَنْ النَّفَقِیَّ کاارشاد: (ترجمه گذرگیا) میں کہنا ہوں: عالم مثال سے زمین کی طرف چیزوں کاظہور: اس کی ایک فطری راہ ہے۔ وہ چیز اس راہ میں چلتی ہے ( یعنی اس راہ سے وہ چیز نمودار ہوتی ہے ) اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا۔ اور اس کے لئے ( دوسری ) غیر فطری راہ ہے ، اگر اسباب میں کشاکشی پائی جائے۔ پس غیر فطری راہوں میں سے بیات ہے کہ رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے برائی روکنے کی طرف بااس کے ویران دل کو مانوس کرنے کی طرف، اور اس کے دل کو مرور الہام کرنے کی طرف، اور اس کے مال کی طرف، اور اس کے ماندامور۔

☆

☆

☆

## دعامیں عزم بالجزم ضروری ہے

صدیت \_\_\_رسول الله مینالینیکی نے ارشا وفر مایا: ' جبتم میں ہے کوئی شخص دعا کرے توبید ہے کہ الہی!اگرآپ عامی تو بیت کے کہ الہی!اگرآپ عامی تو جھے بخش دیں،اگرآپ عامی بلکہ عالی فرمائیں۔اگرآپ عامین تو جھے روزی عطافر مائیں، بلکہ عالیہ کہ عزم بالجزم سے مائے۔ بیشک وہ جو عامیں کرتے ہیں ان پرکوئی زورڈ النے والانہیں' (مفکوۃ حدیث ۲۲۲۵)

تشریخ: دعا کی روح اوراس کارازیہ ہے کہ بندہ طائکہ کی مشابہت اختیار کرے بعنی فرشتہ صفت بن جائے اوراللہ کی معرونت کا ملہ کے ساتھ متلبس ہوکرکوئی چیز مائلگے۔ یعنی نیک بندہ دعا کے وقت پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر،اوران کی شان کری پراعتما دکرتے ہوئے یقین کے ساتھ مائیگے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بیقینی

کے ساتھ مانگنا مؤکدارادہ کو پراگندہ اور کامل توجہ کوست کردیتا ہے بعنی ایسی دعا بے جان اور بےروح ہوتی ہے ( نیز اس میں استغناء کاشائبہ بھی پایا جاتا ہے، جومقام عبدیت کے منافی ہے )

سوال: الله تعالی مصالح کالحاظ فرما کردیتے ہیں۔ پس بندے کا اصرار کرنا کہ وہ ضرور دیدیں کیونکر مناسب ہوسکتا ہے؟ جواب: حدیث کے آخری حصہ میں اس کا جواب ہے کہ دعا کے بعد الله تعالی جو پچھ کریں گے وہ سلحت کلی کا لحاظ فرما کرہی کریں گے۔ اسباب میں سے کوئی سبب (مثلاً دعا) دوسرے سبب کی رعابت سے ان کوروک نہیں سکتا۔ ایسا کوئی نہیں جوز ورڈ ال کران سے ان کی مشیت کے خلاف کرائے۔

# دعاہے تقدیریاتی ہے

حدیث ۔۔۔۔رسول الله مطالفیکی کی ارشاد فرمایا:'' دعائی تفدیر کو پھیرتی ہے اور نیکی ہی عمر میں زیادتی کرتی ہے'' (مشکلوۃ حدیث ۲۲۳۳)

تشری خضاء (فیصله خداوندی لینی تقدیر) سے یہاں مراد واقعہ کی وہ صورت ہے جو عالم بالا میں پیدا کی جاتی ہے۔جواس کا نئات میں واقعہ کے رونماہونے کا سبب بنتی ہے۔ بس وہ صورت بھی ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوقات محووا ثبات کو قبول کرتی ہیں۔ چیزیں بودونا بودہوتی رہتی ہیں۔ سورة الرعد آیت ۲۹ میں ہے: ﴿ یہ مُحوا اللّٰهُ مَایشَاءٌ وَیُشِبُ ﴾ یعنی الله تعالی جس چیز کو چاہتے ہیں مارجس چیز کو چاہتے ہیں تابت رکھتے ہیں۔ پس مقبول وعاکی برکت سے الله تعالی جس چیز کو چاہتے ہیں تابت رکھتے ہیں۔ پس مقبول وعاکی برکت سے الله تعالی عالم مثال میں وجود پذیر یہونے والے واقعہ کومٹادیتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ کا نئات میں واقعہ رونماہونے کا سبب نہیں بنا۔ وعاسے تقدیر شلنے کا یہی مطلب ہے۔

وضاحت: تقدیر کے دومعنی ہیں: ایک: پلاننگ کرنا یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کا سُنات کے لئے جو پچھ طے کردیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ای کو تقدیر مربر م کہتے ہیں۔اور تقدیر کے دوسر مے معنی مقدور کے ہیں۔اس صدیث میں قضا سے یہی دوسر مے معنی مراد ہیں۔اور مقدورات یعنی مخلوقات میں محووا ثبات یعنی تبدیلی ہوتی ہے۔اوراس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔

#### وعاہر حال میں سودمند ہے

حدیث \_\_\_\_رسول الله مَالِنْهَ مَالِنْهَ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

جائے۔ان شاءاللہ سودمند ہوگی۔اور جومصیبت آن پڑی ہاس کے دفعیہ کے لئے بھی دعا کرنی جاہے،وہ بھی نافع ہوگی اللہ تعالی دعا کی برکت سے عافیت نصیب فرمائیں گے۔شاہ صاحب اس کی صورت بیان فرماتے ہیں:

جب دعااس بلاے کشتی کرتی ہے جوابھی ٹازل نہیں ہوئی تو وہ بلانا بود ہوجاتی ہے۔اور وہ زمین میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ بید عاکے سود مند ہونے کی صورت ہے: ان آفات میں جوابھی نازل نہیں ہوئیں۔اور جومصیبت آپکی ہے: جب دعااس سے جنگ کرتی ہے تواس بلا کا زورٹوٹ جاتا ہے۔اوراللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جوآفت زدہ کاغم ہلکا کردیتی ہے۔اوراللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جوآفت زدہ کاغم ہلکا کردیتی ہے۔

## خوش حالی میں بھڑت وعاکرنے کی حکمت

حدیث ۔۔۔رسول اللہ مِیَالنَّمِیَالنِیَا اَیْرِ نِی فرمایا:'' جسے خوشی ہو کہ اللہ تعالی تنکیوں میں اس کی دعا قبول فرما کیں ،تو جا ہے کہ وہ خوش حالی میں بمثرت دعا کیا کرئے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۳)

تشری خوش حالی میں بکٹرت دعا کرنے کا تھم اس لئے ہے کہ دعا ای کی قبول ہوتی ہے جوقوی رغبت اور پختہ ارادہ سے دعا کرتا ہے اور آفت میں تھننے سے پہلے دعا کا خوگر ہے۔ جیسے مصائب میں لوگ آشنا کی مدد پہلے کرتے ہیں۔ اور صاحب معرفت وہ ہے جو بے غرضی کے زمانہ میں بھی آ مدورفت رکھتا ہو۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم فلايقل: اللهم اغفرلي إن شئتَ، إرْحمني إن شئتَ، أرزقني إن شئت، ولْيَغْزمُ مسألته، إنه يفعلُ مايشاءُ، والأمُكُرة له"

أقول: روح الدعاء وسِرُها: رغبة النفس في الشيئ، مع تلبسها بتشبه الملائكة وتطلع المجبروت؛ والطلب بالشك يُشَتَّ العزيمة، ويُفَتِّرُ الهمة؛ وأما الموافقة بالمصلحة الكلية فحاصل، لأن سببًا من الأسباب لايصد الله عن رعايتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه يفعل ما يشاء، ولامكره له"

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لايرد القضاء إلا الدعاء "

أقول: القيضاء ههنا: الصورةُ المخلوقة في عالم المثال، التي هي سببُ وجود الحادثة في الكون، وهو بمنزلة سائر المخلوقات، يقبل المحوّ والإثباتَ.

[٦] قال عليه الصلاة والسلام: "إن الدعاء ينفع مما نَزَلَ ، ومما لم ينزل"

أقول: الدعاء إذا عالج مالم يُنزِلُ اضمحلَّ، ولم ينعقد سببا لوجود الحادثة في الأرض؛ وإن عالج النازلَ ظهرت رحمةُ الله هناك في صورة تخفيفِ موجَدَتِه، وإيناس وحشته. [٧] قبال صبلى الله عليه وسلم: " من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليُكثر الدعاء في
الرُّخاءِ"

أقول: وذلك: أن الدعاء لايستجاب إلا ممن قَوِيَتْ رغبتُه، وتأكدُّت عزيمتُه، وتمرُّن بذلك قبل أن يُحيط به ما أحاط.

ترجمہ: (م) .....میں کہتا ہوں: دعا کی روح اور اس کا راز :نفس کا کسی چیز میں رغبت کرنا ہے، ملائکہ کے ساتھ کئے ۔ اور جبروت کی طرف جھا تکنے ہے متلبس ہونے کے ساتھ ۔ اور تذبذب کے ساتھ طلب: مؤکد ارادہ کو پراگندہ کردیتی ہے اور کامل توجہ کوست کردیتی ہے۔ اور دہی مصلحت کلیے کے ساتھ ہم آ جنگی تو وہ حاصل ہے، اس لئے کہ اسباب میں ہے کوئی سبب اللہ کوان (اسباب) کی رعایت ہے نہیں روکتا۔ اور وہ آنحضرت مِثلاثِیَا اَیْکِیْ کا ارشاد ہے: الی آخرہ۔ میں ہے کوئی سبب اللہ کوان (اسباب) کی رعایت ہے جوعالم مثال میں بیدا کی گئی ہے۔ جوکا نتات میں واقعہ کے وجود کا سبب ہے۔ اور وہ صورت دیگر مخلوقات کی طرح ہے، محووا ثبات کو قبول کرتی ہے۔ اور وہ صورت دیگر مخلوقات کی طرح ہے، محووا ثبات کو قبول کرتی ہے۔

(۱) میں کہتا ہوں: وعاجب جنگ کرتی ہے اس چیز سے جونازل نہیں ہوئی تو وہ نابود ہوجاتی ہے۔اورسبب نہیں بنتی زمین میں واقعہ نے پائے جانے کے لئے اور اگر وہ جنگ کرتی ہے نازل شدہ سے تو اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اس وقت اس کے ٹم کو بلکا کرنے اور اس کی وحشت کو مانوس کرنے کی صورت میں۔

(2) میں کہتا ہوں: اور وہ بات ( یعنی خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا تھم ) بایں وجہ ہے کہ دعانہیں قبول کی جاتی گراس مخض کی جس کی رغبت قو می ہے اور اس کاعزم پختہ ہے اور وہ دعا کا خوگر ہوگیا ہے اس بلا کے گھیرنے سے پہلے جس نے اس کو گھیرا ہے۔

☆

☆

## دعامیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت

حدیث ۔۔۔۔۔رسول اللہ میلائیلی کامعمول تھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا ما تکتے تو آخر میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چبرے پر پھیر لیتے تھے (مفکلوۃ حدیث ۲۲۵۵)

تشری : دعامیں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا: رغبت کا ظاہری روپ ہے۔ اور دل کی کیفیت اور بدنی ہیئت کے درمیان ہم آ ہنگی ہے۔ یعنی اس طرح آ دمی سرا پا انتجابین جا تا ہے۔ جیسے منگنا ہاتھ بیار کے مانگنا ہے تو اس کا سارا وجود سوال بن جا تا ہے۔ نیز اس سے نفس چو کنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ رہاہے ۔۔۔ اور ہاتھ منہ پر پھیرنا: امید برآ ری کی تصویر ہے کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے۔ رب کریم ورجیم کی برکت ورحمت کا کوئی حصدا سے ضرور ملا ہے، جیے اس

نے اینے اشرف عضو (چرے) کاغاز ہنالیا ہے۔

# باب دعا محلنے سے کو نے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟

حدیث ۔۔۔۔۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''تم میں سے جس کے لئے دعا کا درواز و کھولا گیا ،اس کے لئے رحمت کے درواز ہے کھولدیئے گئے''(مظلوۃ حدیث ۲۲۳۹)

تشری جو محض خلوص دل سے پیدا ہونے والی رغبت سے دعا ما تکنے کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، اور کیفیت حضوری پیدا کرنے کا بھی مشاق ہوگیا ہے تو اس کے لئے دنیا میں رحمت کا دروازہ کل جاتا ہے۔ اور ہر مصیبت میں اس کی مدد کی جاتی ہے ۔ اور موت کے بعدا گرخطا کمیں اس کا احاظر کرلیتی ہیں۔ اور اس پر دنیوی علائق کا پر دہ پڑجاتا ہے تو وہ محض بے تابانہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ دنیا میں اس کا خوگر ہوگیا تھا: پس اس وقت بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور حسب اللی متوجہ ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی کوتا ہیوں سے ایسا پاک صاف نکل جاتا ہے جیسا گوند ھے ہوئے آئے میں سے بال تھنج لیا جاتا ہے۔

[٨] وأما رفع المدين ومسح الوجه بهما: فتصويرٌ للرغبة، ومظاهرةٌ بين الهيئة النفسانية ومايناسبها من الهيئة البدنية، وتنبيه للنفس على تلك الحالة.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: "من فُتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة"

أقول: من عَلِمَ كيف يدعو برغبة ناشئة من صميم قلبه؟ وعَلِمَ في أى الصورة تظهر الإجابة ؟ وتمزّن بصفة الحضور: فُتح له باب الرحمة في الدنيا، ونُصرفي كل داهية ؛ وإذا مات وأحاطت به خطيئته، وغشِينته غاشية من الهيئات الدنيوية ؛ توجه إلى الله توجها حثيثا كما كان تمرّن به، فيستجاب له، ويخرج نقيا منها كما تُسَلُّ الشَّعْرَةُ من العجين.

ترجمہ:(۸)اورر ہاٰ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اور منہ پران کو پھیرنا: تو وہ رغبت کی تصویر ہے۔اور مطابقت ہے جیئت نفسانیہ کے درمیان اوراس جیئت بدنیہ کے درمیان جواس (جیئت نفسانیہ ) کے مناسب ہے۔اورنفس کے لئے تنبیہ ہے اس (جیئت نِفسانیہ ) بر۔

(۹) میں کہتا ہوں: جو محض جانتا ہے کہ کیسے دعا مائے ایسی رغبت سے جو خلوص دل سے بیدا ہونے دالی ہے؟ اور جانتا ہے کہ کیسے دعا مائے ایسی رغبت سے جو خلوص دل سے بیدا ہونے دالی ہے؟ اور وہ صفت حضور کامشاق ہو چکا ہے تو دنیا میں اس کے لئے رحمت کا درواز ہ کھولد یا جاتا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مرجاتا ہے اور اس کی لغزشیں اس کا احاطہ کر لیتی

ہیں۔اوراس پردنیوی ہمیئنوں کا پردہ چھا جاتا ہے تو وہ خص برا پیخنۃ کرنے والی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ اس کا خوگر ہو چکا ہے۔ پس اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ ان لغزشوں سے پاک مساف نکل جاتا ہے جس طرح گوند ھے ہوئے آئے میں سے ہال تھینچ لیا جاتا ہے۔

**☆** 

### قبوليت دعا كےمواقع

یکھی خاص احوال، اوقات اوراماکن ایے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہے قبولیت دعا کی تو قع کی جاتی ہے۔ احادیث میں ان مواقع کا تذکرہ آیا ہے: (۱) فرض نماز ول کے بعد (۲) ختم قر آن کے بعد (۲) اذ ان وا قامت کے درمیان (۴) میدان جنگ میں جب زن بڑ رہا ہو (۵) باران رحمت کے زول کے وقت (۲) جب کعب شریف پر نظر پڑ ہے (۷) بیابان میں نماز پڑھنے کے بعد جہاں اللہ کے سواکوئی دیکھنے والانہیں ہے (۸) میدان جہاد میں جبکہ کمز ورساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو (۹) برات کے آخری حصہ میں (۱۰) شب قدر میں (۱۱) عرفہ کے دن میدان عرفات میں (۱۲) جمعہ کی خاص ساعت مرجو ہیں (۱۳) افطار کے دفت (۱۳) سفر ججا دمیں (۱۵) بیاری کی حالت میں وغیرہ وغیرہ ۔ اور پچھا ہے اور سفر جہا دمیں قبر ایست دعا کی امید بالکل نہیں رکھنی چا ہے ۔ مثلاً: (۱) گناہ کرنے کی دعا (۲) قطع رحی دعا (۳) نے صبری کی دعا (۳) نے صبری کی دعا وغیرہ ۔

شاہ صاحب قدس مرہ نے آٹھ احوال وا ماکن بیان کئے ہیں فرماتے ہیں: قبولیت سے قریب تر دعا کمیں وہ ہیں جو ایسی حالت میں کی گئی ہوں جونز ولِ رحمت کی احتمالی جگہیں ہیں ۔وہ مواقع یہ ہیں:

اول: جب آ دمی کسی دینی کمال ہے متصف ہو، جیسے فرض نماز کے بعد، روز ہ افطار کرتے وقت اور ختم قر آن کے بعد کی دعا کیں۔

دوم: جب کوئی ایس حالت میسرآئے جوابر کرم کوبر سنے کی دعوت دے۔ جیسے عرفہ کے دن حاجی کی دعا۔

سوم: ایس حالت کی دعا جونظام عالم کی طرف متوجه عنایت ربانی ہے ہم آ ہنگ ہوجائے، جیسے مظلوم کی بددعا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم میں ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ ظالم سے انتقام ضرور لیتے ہیں۔ ایسی صورت ِ حال میں مظلوم کی بددعا نہر میں تدی کا ملنا ہے۔

چہارم: جب کی صلحت ہے دنیا کی راحتیں کسی بند ہے ہے مند موڑ لیٹی ہیں۔ بیاریاں گھیر لیتی ہیں یا آفتوں ہیں مبتلا ہوجا تا ہے تو رحمت الہی اس کے حق میں دوسری صورت میں مثلا قبولیت دعا کی شکل میں بلیٹ جاتی ہے۔ اوراس حالت کی دعا قبول ہوجاتی ہے۔

- ﴿ الْاَسْرَارُ لِبَالِيْرُارُ ﴾

پنجم: وہ حالت جو دعا میں اخلاص کا باعث ہو، اس حال کی دعا بھی مقبول ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے وہ دعا تیں مسلمان کے دعا کرنا صدق دل سے ہوتا ہے، اس لئے وہ دعا تیں مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرنا۔اور مال باپ کا اولا و کے لئے دعا کرنا صدق دل سے ہوتا ہے، اس لئے وہ دعا تیں تبول کی جاتی ہیں۔

ششتم بھی ایسی مبارک گھڑی میں دعا کی جائے جس میں روحانیت پھیلتی ہے اور رحمت ِ جن نازل ہوتی ہے۔جیسے شب قدراور جمعہ کے دن ساعت ِمرجوّہ کی دعا ئیں۔

جفتم بھی ایسی مبارک جگہ میں دعا کی جائے جہاں ملائکہ کا جم گھٹار ہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایسی کئی جگہیں ہیں۔جیسے کعبہ شریف اوراس کا خاص حصہ ملتزم وغیرہ۔

منتم : وه مقامات جہال پہنچ کرول میں حضوری اور نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مقامات انبیاء علیهم الصلوٰ قوالسلام ۔ جیسے میدانِ بدر، میدانِ احد، اور قبراطهر وغیرہ۔ جہال پہنچ کراللّٰد کی طرف خصوصی النفات ہوتا ہے، اس لئے ایسے مقامات کی دعا کیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔

فائدہ: نذکورہ بالا تبولیت کی جگہوں اور ان کی وجوہ کے ساتھ مقارنہ کرنے سے یہ بات واضح ہوگ کہ بعض احوال ومقامات میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟ جیسے کسی گناہ کی دعا (مثلاً: کسی عورت سے زنا کرنے میں کامیا بی کی دعا) یاقطع حمی کی دعا (مثلاً بھائیوں میں ناچا تی کی دعا) یاوہ دعا جس میں جلدی مجائی جائے۔ایس دعا کیس نظام عالم میں اللہ کی مرض کے خلاف ہوتی ہیں اس لئے قبول نہیں کی جا تیں۔اوراستعجال میں نگ دلی اور اللہ پراعتمادی کی ہوتی ہے اور قلب عافل کی دعا میں حضوری کی کمی ہوتی ہے اور قلب عافل کی دعا میں حضوری کی کمی ہوتی ہے۔قبولیت دعا کے لئے ابتہال (گرگر اگر دعا کرنا) ضروری ہے۔(بیدفائدہ کتاب میں ہے)

[10] واعلم: أن أقربَ الدعوات من الاستجابة: ما اقترن بحالة هي مظنة نزولِ الرحمة، إما لكونها:

[الف] كمالًا للنفس الإنسانية، كدِعاءٍ عقيب الصلوات، ودعوةِ الصائم حين يُفطر.

[ب] أو مُعِدَّةً لاستنزال جود الله، كدعاء يوم عرفة.

[ج] أو لكونها سببًا لموافقة عناية الله في نظام العالم، كدعوة المظلوم؛ فإن لله عنايةً بانتقام الظالم، وهذا موافقةٌ منه لتلك العناية، وفيه: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"

[د] أوسبب الأزْوِرَارِ راحةِ الدنيا عنه، فتنقلب رحمةُ الله في حقّه متوجهة في صورة أخرى، كدعاء المريض والمبتلى.

[م] أوسببا لإخلاص الدعاء، مثل دعاء الغائب لأخيه، أو دعاء الوالد للولد.

[و] أوكانت في ساعة تنتشر فيها الروحانية، وتدلَّى فيه الرحمة، كليلة القدر، والساعة

المرجوة يوم الجمعة.

[ز] أوكانت في مكان تحضره الملائكة، كمواضع بمكة.

[ح] أو تتنبهُ النفسُ عند الحلول بها لحالة الحضور والخضوع، كمآثر الأنبياء عليهم السلام. ويُعلم من مقايسة ما قلنا سرُّ قوله صلى الله عليه وسلم: "يستجاب للعبد مالم يَذْعُ بإثم، أو قطيعة رحم، مالم يستعجل"

ترجمه: (۱۰)اور جان لیس که قبولیت ہے قریب تر دعا تمیں: وہ ہیں جومقتر ن ہوں ایسی حالت کے ساتھ جونز ول رحمت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یا تو اس حالت کے ہونے کی وجہ ہے: (الف)نفس انسانی کے لئے کوئی ( وینی ) کمال۔ جیسے نماز وں کے بعددعااورروز ہ دار کی بوقت افطار دعا (ب) یا وہ حالت تیار کرنے والی ہوکرم الٰہی کے نز ول کو، جیسے پیم عرف ہ کی دعا (ج) یا اس حالت کے (مثلاً مظلومیت کے ) سبب ہونے کی وجہ سے نظام عالم میں اللہ کی عنایت کی موافقت کے لئے، جیسے مظلوم کی دعا۔ پس بیٹک اللہ کے لئے النفات ہے ظالم سے انتقام لینے کی طرف۔ اور مظلوم کی بیدعا اللہ کی اس عنایت سے ہم آ ہنگ ہے۔اوراس میں ہے:''پس بیٹک مظلوم کی بددعااوراللہ کے بیج میں کوئی پردہ نہیں' ( ، ) یا اس حالت کے (مثلًا بیاری اورسفر کے ) سبب ہونے کی وجہ سے راحت دنیا کے اس سے منحرف ہونے کے لئے۔ پس رحمت ِ اللّٰی اس کے حق میں ملیث جاتی ہے، درانحالیکہ وہ متوجہ ہونے والی ہوتی ہے کسی دوسری صورت میں (مثلا قبولیت دعا کی صورت میں ) جیسے بیار اور مصیبت زوہ کی دعا(ھ) یا اس حالت کے (مثلاً ابوّت کے ) سبب ہونے کی وجہ سے وعامیں اخلاص کا۔جیسے غائبانہ اینے (مسلمان) بھائی کے لئے دعا کرنایا ہا۔ کا اولا دیے لئے دعا کرنا(و) یاوہ دعا کیں الیں گھڑی میں کی گئی ہوں جن میں روحا نیت پھیلتی ہے اور جس میں رحمتِ حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدراور جعد کے دن کی ساعت ِمرجوّہ (ز) یا وہ دعا کیں ایسی جگہ میں کی گئی ہوں جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔جیسے مکہ کے مقامات (ح) یاان جگہوں میں پہنچنے کی صورت میں نفس چو کنا ہوتا ہوحضور وخضوع کے لئے ، جیسے مقامات ِ انبیا علیہم السلام \_ اوراس بات برقیاس کرنے سے جوہم نے بیان کی جانا جائے گاراز آنخضرت مِلاَنْتِوَیَام کے ارشاد کا کہ: '' بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کی دعانہ کرے، یاقطع رحمی کی دعانہ کرے(اور) جب تک وہ جلدی نہ مجائے'' لغات: إستنزله: اتارنا .... إذور عنه : بنا مخرف مونا ، كني كاثنا .... مآثر جمع ب مَأْثَرَ قَالَ: قابل تحسين عمل، عظیم باشا ندار کارنامہ، یہاں مراد وہ مقامات ہیں جن میں انبیاء نے کوئی اہم کارنامہ انجام دیا ہے یا وہاں انھوں نے عبادتیں کی ہیں یا وہاں وہ مدفون ہیں۔جیسے بدروا حد کے مقامات ،مساجدار بعداورروضہ مبارک۔







## ہرنبی کے لئے مقبول دعا کونی ہے؟

اور ہمارے ٹی مطالقہ اُنے اُنے محسوں کیا کہ آپ کی بعثت کاعظیم مقصد: لوگوں کے لئے سفارشی بنااور قیامت کے دن رحمت خاصہ کے نزول کا واسطہ بنتا ہے چنانچہ آپ نے قوم کی ایڈ ارسانی پرصبر کیا۔اوراپی سب سے بڑی دعا کو جونبوت کے تعلق سے آپ کودی گئی تھی: قیامت کے دن گئیگار موخد امتیوں کی سفارش کے لئے ریز روکر لی۔ فسجواہ اللہ عن اُمته أحسنَ الجزاء، ورزقنا شفاعَته یومَ القیامة بمنه و کرمه (آئین)

## نى مَاللْتُوَالِيَامِ لَهُ الله الله الله الله الله الله الله

تشری : امت پر نبی میلانی آیکی مهروعنایت نے چاہا کہ آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے پیشکی وعدہ لے لیں۔ اور امت کی طرف جو آپ کی توجہ خاص ہے اس کو ہار گاہِ مقدس میں مثمل کریں ، جس کے مطابق آپ کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما کیں۔ چنا نبچہ آپ نے وعاکی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وعا قبول فرمالی کہ وہ امت ہم حومہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما کیں۔ چنا نبچہ آپ نے وعاکی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وعا قبول فرمالی کہ وہ امت ہم حومہ کے ساتھ

آ یے گالبی خواہش کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ ظاہری برتاؤ کالحاظ نہیں فرمائیں گے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو جو تول وقعل ہے سزائیں دی ہیں، تو آپ کے چیش نظراس دین کوروبعمل لا ناتھا جس کو اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے پند کیا ہے اور لوگوں کی اصلاح اور ان کی بھی کو دور کرنا منظور تھا۔ دل میں کو نی فظی نہیں تھی۔ جیسے شغیق باپ اور مہریان استاذ کا بچے کے ساتھ ایک ظاہری برتاؤ ہوتا ہے: وہ ڈا نٹتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں۔ گران کی دلی خواہش یہ ہو آپ طرح آپ شیقی است کی ضرر کی ہیں۔ گران کی دلی خواہش یہ ہو تی ہے کہ بچہ پروان چڑھا ور کامیاب ہو، اس طرح آپ شیقی است کی ضرر کی بات نہایت گران گذرتی تھی۔ آپ امت کی منفعت کے بڑے خواہش مندر ہے تھے اور مؤمنین پر تو بڑے ہی شفیق ومہریان تھے (التوبیا یہ ۱۳۸۰) مگرد بنی مصالح کے پیش نظر اور لوگوں کے فائدہ کے لئے بھی ظاہری طور پر بختی اور خفگی کا معالمہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس لئے آپ نے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالی ہے وعدہ لیا تھا کہ دہ آخرت میں آپ کی امت کے ساتھ وغوی برتاؤ کے لئے نظرے معالم نہیں فرمائی میں گے۔ بلکہ اس کو خیر ورحت سے بدل دیں گے۔

رہی کفار پرآپ کی تخی اوران کے ساتھ جنگ و پرکارتو وہ منشا خداوندی کی تحمیل تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کفار پر غضبناک ہیں اس لئے آپ بھی ان سے برسر پرکارر ہے۔ پس اپنوں اور پر ایوں کے ساتھ معاملہ اگر چہ کیساں نظر آتا ہے ، مگر گھا ٹیس جداجدا ہیں بعنی مؤمنین کے ساتھ تن کی وجہ اور سے اور کفار کے ساتھ اور۔

[11] قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبى دعوة مستجابة، فتعجّل كل نبى دعوتَه، وإنى اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتى إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من امتى، لايشرك بالله شيئًا"

أقول: للأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة، وكذا استُجيب لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، لكن لكل نبى دعوة واحدة منبجسة من الرحمة التي هي مبدأ نبوته: فإنها إن آمنوا كانت بركاتٍ عليهم، وانبجس في قلب النبي أن يَدْعُو لهم، وإن أعرضوا صارت نقمات عليهم، وانبجس في قلبه أن يدعو عليهم، واستشعر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعظمَ مقاصدِ بعثته أن يكون شفيعًا للناس، واسطة لنزول رحمة خاصة يوم الحشر، فاختبأ دعوته العظمى المنبجسة من أصل نبوته لذلك اليوم.

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني اتخذت عندك عهدًا" إلخ.

أقول: اقتصت رحمتُه عليه الصلاة والسلام بأمنه، وحَذَبُه عليهم: أن يُقَدَّمَ عند الله عهدًا، ويسمنَّل في حنظيرة القدس همتَه، لايزال يصدر منها أحكامُها؛ وذلك: أن يعتبر في قومه همته الضمنية المكنونة، لا الهمة البارزة.

وذلك: لأن قصدَه في تعزير المسلمين قولًا أو فعلًا: إقامةُ الدين الذي ارتضى الله لهم

فيهم، وأن يستقيموا، ويلهب عنهم اعوجاجُهم؛ وقصدَه في التغليظ على المقضيَّ عليهم بالكفر: موافقةُ الحق في غضبه على هؤلاء، فاختلف المشرعان، وإن اتحدت الصورة.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: انبیاعلیم السلام کے لئے بہت مقبول دعا کیں ہیں۔ اور اس طرح ہمارے نبی میں اللہ اللہ ہونے والی ہمی بہت سے مقامات میں دعا کمیں قبول کی گئی ہیں۔ گر ہرنی کے لئے ایک دعا ہے جواس رحت سے جاری ہونے والی ہے جو کہ وہ اس کی نبوت کا مبدا ہے (یعنی جورحت: بعث کا باعث ہے اس نے یہ دعا عنایت فرمائی ہے ، اس کو اوپر''نبوت کے تعلق'' سے کہا گیا ہے ) پس بیشک واقعہ بیہ کہا گروہ ایمان لے آئیں تو وہ دعا ان پر برکتیں ہوگی اور نبی کے دل میں داعیہ بیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعا کمیں کرے۔ اور اگر وہ روگر دانی کریں تو وہ دعا ان کے حق میں عذا ب اللی ہوجائے گی۔ اور نبی کے دل میں تقاضا بیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے بددعا کرے۔ اور ہمارے نبی میں قاضا بیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے بددعا کرے۔ اور ہمارے نبی میں قاضہ کے نزول کے لئے واسطہ بعث کا بڑا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے لئے سفارش بنیں۔ اور قیامت کے دن رحت پائے جاری ہونے والی ہے یعنی جودعا بیس آپ نے نبی وہ بڑی دعا چونیائی جو آپ کی نبوت کی جڑ سے اس دن کے لئے جاری ہونے والی ہے یعنی جودعا آپ کو نبوت کے قاضل کے نامی میں بین ہونے والی ہے یعنی جودعا آپ کو نبوت کے قائی سے عنایت فرمائی گئی ہے۔

(۱۲) میں کہتا ہوں: اپنی امت پر آپ سِلگنٹیکی مہر بانی اور آپ کی ان پر شفقت جا ہتی ہے کہ پیشتر سے آپ اللہ باک سے وعدہ لے لیں۔ اور بارگاہ مقدس میں اپنی توجہ تام متمثل (پائی جانے والی) کردیں، جس سے اس کے احکام برابر صادر ہوتے رہیں۔ اور وہ (وعدہ کر الینا) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم (امت) میں آپ کی شمنی (مشمول) مکنون توجہ تام کا اعتبار کریں، نہ کہ ظاہری توجہ کا۔

اوروہ بات (بیعنی منی کمنون توجہ کا اعتبار کرنا) بایں وجہ ہے کہ مسلمانوں کو تول یا نعل ہے سزادیے ہے آپ کا ارادہ اس دین کو برپا کرنے (روبعمل لانے) کا ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لئے پہند کیا ہے۔ اور یہ مقصد ہے کہ لوگ درست ہوجا نمیں اوران کی بھی دورہ وجائے سے اوران لوگوں پرجن کے تفر کا فیصلہ کردیا گیا (بیعنی جن کے دلوں پرمبر کردی گی) آپ کا ارادہ تختی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہمنوائی ہے، ان پر اللہ کے غضبانا کہ ونے میں یہی گھا میں مختلف ہوگئیں ، کوصورت متحد ہے۔ کہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہمنوائی ہے، ان پر اللہ کے غضبانا کہ ہونے میں یہی گھا میں مختلف ہوگئیں ، کوصورت متحد ہے۔

## سانوان ذكر: توكل

سانواں ذکر توکل ہے بینی وہ اذکار جن میں توکل کی تعلیم ہے۔ توکل کے معنی ہیں: اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا۔ اور اس کی روح ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام: اس اعتقاوے کہ سب بچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بندہ خود بچھ بھی نہیں کرسکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر کمل غلبہ انہی کو حاصل ہے۔ انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تدابیر مقہور ومغلوب میں۔ سورۃ الانعام آیت ۱۸ میں غور کرنے سے بیہ بات مغہوم ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ هُوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْمُعَالِيٰ مِن ہِمِدَاورالله تعالیٰ ہی ا ہے بندوں پرغالب میں اوروہ بڑی حکبت والے پوری خبرر کھنے والے ہیں۔
یعنی دنیا وَ آخرت میں جو تکلیف یاراحت خدا کسی کو پہنچا ناچا ہے: نہ کوئی مقابلہ کر کے اس کوروک سکتا ہے، نہ اس کے غلبہ واقتدار کے نیچ سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبردار میں کہ کس بندے کے کیا حالات میں ، اور اُن کے حالات کے مناسب کس قتم کی کاروائی قرین حکمت ہوگی (فوائد عنائی) .

فائدہ نوکل کا بیمطلب بیس ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے۔ صحیح توکل بیہ کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتماداللہ کی ذات پر کرے۔ کام کا انجام اُن پر چھوڑ دے۔ اورغیب سے جو پھے ظاہر ہواس پرمطمئن رہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بدوی نے آپ سے سوال کیا: میں اپنے اونٹ کی ٹانگ ران ملاکر ، رہی سے باندھ کرتو کل کروں یا یونٹی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا: اِنْقِلْهَا و تَوَ مُحَلِ: ٹانگ باندھ پھراللہ پر بھروسہ کر (تر نہ ی من انس کن العمال صدیت ۱۸۵۵)
توکل والے او کار: رسول اللہ مِنْلاَئِهَا فِیْ خِنداو کا رِمقر رفر مائے ہیں ، جن میں توکل کی تعلیم ہے:

پہلاؤ کر: الاحول و الاقوۃ الا باللہ العظیم : کچر قوت وطاقت نہیں، گرانٹد کی مدد ہے جو بلنداور عظمت والے بیں۔ حدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت ہے آئی ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (مقلاۃ حدیث بیں۔ حدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت ہے آئی ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک جو ہر ہے۔ کیونکداس کے ذر ایعداللہ کی دسم عظیم معرفت حاصل ہوتا ہے، جو ثبوتی معرفت ہے۔
عظیم معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی قدرت کا ملم کا اورائی درماندگی کا ایقان حاصل ہوتا ہے، جو ثبوتی معرفت ہے۔
عظیم معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی قدرت کا ملم کا اورائی درماندگی کا ایقان حاصل ہوتا ہے، جو ثبوتی معرفت ہے۔
دوسراؤ کر: جہاد میں رسول اللہ سِلانہ اِلیّا اُر جی اور میرے مددگار ہیں۔ آپ ہی کی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں ، اور آپ ہی کی مدد سے دیگر وہ اذکار جواسی انداز پروار دہوئے ہیں۔

بنيسرا ذكر: گھرے نكلنے پريدذكر مقرركيا كيا ہے: بسم الله! توكلتُ على الله! لاحول و لاقوة إلا بالله: بنام خدا! الله يربحروسه كيا ميں نے! كچھ طافت وقوت نبيس مگرالله كي استعانت سے (مشكوة مديث ٢٣٣٣)

#### تك بلاؤل محفوظ ربتاب (مفكوة مديث ٢٣٩٢)

ومنها: التوكل: وروحُه: توجه النفس إلى الله بوجه الاعتمادِ عليه، ورؤيةِ التدبير منه، ومشاهدةِ الناس مقهورين في تدبيره، وهو مَشْهَدُ قولِه تعالى: ﴿ وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة ﴾

وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أذكاراً:

منها: " لاحولَ ولاقوة إلا بالله العلى العظيم" وفيه: " أنه كنز من كنوز الجنة" و ذلك: لأنه يُعِدُّ النفس لمعرفة جليلة.

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: " بك أصول، وبك أَخُول، وماورد على هذا الأسلوب. ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: " توكلت على الله" وقوله عليه الصلاة والسلام: " أَعُلَمُ أَنَّ الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما "ونحو ذلك.

ترجمہ: اوراذ کارمیں سے: توکل ہے۔ اوراس کی روح: نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان پراعتاد کرنے اور ان کی طرف ستوجہ ہونا ہے، ان پراعتاد کرنے اور ان کی طرف سے تدبیر دیکھنے اور لوگوں کو اللہ کی تدبیر کے سامنے مغلوب مشاہدہ کرنے کی جہت ہے۔ اور وہ مقام غور ہے ارشاد باری تعالیٰ: '' اور وہ غالب بیں اپنے بندوں پر اور وہ تکہبان فرشتے بھیجتے ہیں'' کا (بعنی اس آیت میں غور کیا جائے تو توکل کامفہوم نکاتا ہے ) اور توکل میں رسول اللہ میں اللہ م

ملحوظہ: مذکورہ آبت سورۃ الانعام کی آبت ۲۱ ہے۔ یہ آبت اس موقع کے مناسب نہیں۔اس موقع کی آبت ۱۸ ہے جواد پرشرح میں کھی گئی ہے۔

فا کدہ: منشهد: تضوف کی اصطلاح ہے۔ غور کرنے سے جو بات ذہن میں آتی ہے، اس طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات ذہن میں آتی ہے، اس طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ مشہد کہلاتی ہے (حاشی عربی جنة الله)

☆ ☆ ☆

## آ تھواں ذکر:استغفار

آ تفوال ذکر: استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہیں تو بہ کرنا یعنی اپنے گنا ہوں اور قصوروں کی معافی ما تگنا اور بخشش طلب کرنا۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرمانے ہیں: استغفار کی حقیقت اور اس کی روح بیہ ہے کہ آ دمی اپنے ان گنا ہوں کو سوچ جنھوں نے اس کے فنس کو گھیرر کھا ہے یعنی اس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو سوچ جنھوں نے اس کے فنس کو گھیرر کھا ہے یعنی اس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ساتھ ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ساتھ ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو میلا کو میلا کر گئی کے دور اسباب میلا کو کہ کا دور کندہ کر کھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کی کو کہ کو کہ کو کے دور اسباب کی کو کہ کو کو کہ کرنے کا کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کرنے کر کھو کر کے کہ کو کہ

ان گناہوں سے پاک کرے۔اسباب مغفرت: مثلاً مددِروحانی اورفیض ملکوتی۔جن کابیان آ محے آرہاہے۔ اسباب مغفرت: تنین ہیں: بہترین عمل فیضِ ملکوتی اور مدوروحانی۔تفصیل درج ذیل ہے:

پہلاسب --بہترین نیک عمل -- آدمی کوئی ایسانیک عمل کرے کہ دھت جن اس کے شامل حال ہوجائے ،
اور ملائکہ اس کے عمل سے خوش ہوکر اس کے لئے دعا کو بن جائیں تو اس کی خطا کیں خود بخو دمعاف ہوجاتی ہیں۔ جیسے
کفر دنفاق سے تو بہ کرنا اور مخلص مؤمنین کے زُمرہ میں شامل ہوتا ایسا نیک عمل ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ معاف
ہوجاتے ہیں اور سورۃ المؤمن آیت سات میں ایمان لانے والوں کے لئے ملاً اعلی کے استغفار کا تذکرہ ہے۔

یا آدی کوئی ایسانیک عمل کرے کہ اللہ تعالی انتظام عالم میں جو پھھ چاہتے ہیں اس کی تحمیل ہو ۔ یعنی بندہ اللہ کے کا زمیں الدیکار بن جائے۔ ایسے کام بہت ہیں۔ مثلاً: (۱) وہ کام جو عام لوگوں کے لئے بے حدم فید ہیں، جیسے جہاد میں شہادت: ایسا عمل ہے کہ اس سے حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں (۲) کی تھاج کی حاجت روائی، جیسے بجاہری اعانت، مثل ہے کہ اس سے حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں (۲) کی تھاج کی حاجت روائی، جیسے بجاہری اعانت، مثل دست مقروض کی رعایت حقی کہ بیاس سے جاں بلب کتے کو پائی پلانے سے ایک بدکار عورت کو محاف کر دیا گیا تھا۔ دو مراسب سے فیض الکوتی سے آدی فرشتہ صفت بن جائے۔ اپنے احوال میں ملائکہ کی مشابہت اختیار کر ۔ ۔ ملکوتی انوار سے بہرہ ور ہو۔ اپنی ہیمیت کو ذرالگام دے، اس کی تیزی تو ڑے اور اس کے شرسے محفوظ ہوجائے۔ یعنی زندگی کا دھارا موڑ دے اور پاکیزہ زندگی اختیار کر ہے تو بھی گنا ہوں پر قلم عنو پھیر دیا جاتا ہے جیسے بچر مقبول سے تمام مابقہ گناہ معاف ہوجائے ہیں، کیونکہ ایسے بچرے ہے زندگی کارخ بدل جاتا ہے۔

تیسراسب — مددروحانی — جب گنهگار بنده ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔اورکوتا ہی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔اوروہ اس یقین ہے معافی طلب کرتا ہے کہ رب کریم ضرور نظر کرم فرما کیں گئولطف کی بارش ہونے میں در نہیں گئی۔ متفق علیہ روایت ہے: '' اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا۔ گھر بھی ہوا: اے میرے پروردگار! مجھے سے گناہ ہوگیا، مجھے معاف فرما نو اللہ تعالیٰ (ملائکہ ہے) فرماتے ہیں: میرابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہوددگار! مجھے سے گناہ ہوگیا، مجھے معاف فرمانو اللہ تعالیٰ (ملائکہ ہے) فرماتے ہیں: میرابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہودکتا ہوں پر پکڑتا بھی ہے،اور معاف بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اوراس کومعاف کردیا'' (مشکل قصد یہ ہوجاتے ہیں۔ مشکل قصد یہ ہوجاتے ہیں۔ مشکل قصد یہ ہوجاتے ہیں۔ استعقار کے جامع ترین کلمات: درج ذیل ہیں:

بِهِلا استنفقار: في صَلِلْ مَلِي مَالِنَهُ مَا اللهِ مَا عَفُر مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

- ﴿ الْرَسُورُ بِيَالِينَ لُهُ ﴾

قصور جن کوآپ مجھ سے زیادہ جائے ہیں۔اے اللہ! میرے لئے معاف فرما کیں وہ گناہ جو میں نے آگے بھیج ہیں اوروہ گناہ جو میں نے آگے بھیج ہیں اوروہ گناہ جو میں نے پیچھے رکھے ہیں لین آئندہ کرونگا۔اوروہ گناہ جو میں نے چیکے سے کئے ہیں اوروہ گناہ جو میں نے علانہ کئے ہیں ،اوروہ گناہ جن کوآپ مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی چیچے کرنے والے ہیں اور آپ ہی چیچے کرنے والے ہیں اور آپ ہی چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (مقلوۃ صدیت ۱۳۸۲)

ووسرااستغقار: رسول الله مطالقي الميكل كم كوسيدالاستغفار (سب سے برااستغفار) كہا ہے۔ اوروہ يہ: الملهم انت ربى، لا إله إلا انت، خَلَقْتَنِى وانا عبدك، وانا على عهدك ووَغدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما ضنغت، أبُوء لك بنعمتك على، وأبُوء بذنبى، فاغفرلى، فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا انت (اسالله! آپ، مير سه مير، آب عبراكون معبوتيس، آب نے جھے بيداكيا اور ميں آپ كا بنده ہوں۔ اور ميں آپ كرماتھ كے ہوئے بيان پراور آپ كرماتھ كے ہوئے وعدے پرقائم ہول، جہال تك مير بس ميں ہے۔ ميں آپ كى پناہ چا ہتا ہول ان كراہول ان كامول كثر سے جو ميں نے كے ہيں۔ ميں اقرار كرتا ہول كر آپ نے جھے نعتوں سے نوازا ہے، اور ميں اقرار كرتا ہول اپنے كناه كا، پس جھے معاف فرمادي، كونك آپ كے سوا كناہول كو بخشے والاكونى نيس) رسول الله علی الله علی الله علی الله علی اور جو بنده الله الله علی الله علی الله علی اور جو بنده الله مياتھ كے اور جو بنده سے معاف فرمادي، كي حصد ميں بيكلمات كے اور آس دن اس كوموت آگئ تو وہ بلاشبہ جنت ميں جائے گا۔ اور جو رات ليس على حصد ميں بيكلمات كے اور آس دن اس كوموت آگئ تو وہ بلاشبہ جنت ميں جائے گا۔ اور جو رات کسی حصد ميں بيكلمات كے اور آس دن اس كوموت آگئ تو وہ بلاشبہ جنت ميں جائے گا۔ اور جو رات کسی حصد ميں بيكلمات كے اور آس دن اس كوموت آگئ تو وہ بلاشبہ جنت ميں جائے گا۔ اور جو رات کسی حصد ميں بيكلمات كے اور آس دن اس كوموت آگئ تو وہ بلاشبہ جنت ميں جائے گا۔ اور جو رات کسی حصد ميں بيكلمات کے اور آس دن اس كسی جنت ميں جائے گا، در اور ابناری ، مقلوق حدیث ۲۳۳۵)

### استغفار سے ول کا ابر چھتا ہے!

حدیث ۔۔۔۔ برسول الله مَیالِنْهَا کَیْمُ الله مِیالِنْهَا کَیْمُ مِی اللہ مِیالِنْهِ کَا اللہ مِیالِنْهِ کَا ال کرتا ہوں' (رواوسلم مِحْکُوۃ حدیث ۲۳۲۲)

تشری خلب نبوت پر جوابرآتا تھااس کی حقیقت سیجھنے کے لئے چار با تیس جانی ضروری ہیں:

ریملی بات: دل کا حال ہمیشہ یکسال نہیں رہتا۔ وہ احوال متواردہ سے متأثر ہوتا ہے۔ وہ بھی حالت علو (بلندی) میں

ہوتا ہے تو بھی حالت نزول (پستی) میں۔ اول ملکیت کا فیض ہے اور ٹانی تبیمیت کا غین (گھرا ہواابر) مسلم شریف

(کتاب التوبہ ۱۹۱۷) میں حضرت حظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مجلس نبوی میں ہوتے ہے تو حال

اور ہوتا تھا ماور جب وہاں سے نکل کرازواج واولا داور جا کداد سے اختلاط ہوتا تھا تو ول کی وہ کیفیت باتی نہیں رہتی تھی۔

یمی حالت علوا ورحالت بزول ہے۔ ووسری بات: نبی مظالفَ اللهِ ا الآیة یعنی آب خودکوان لوگول کے ساتھ مقیدر تھیں جو مجھ وشام اینے رب کو پکارتے ہیں الی آخرہ۔

تیسری بات: عام لوگوں کے ساتھ اختلاط محض حالت علومیں مفید نہیں، کچھنز ول بھی ضروری ہے۔ورنہ لوگ آپ سے کما حقد استفادہ نہیں کرسکیں گے۔ کتاب میں ملکیت و بہیمیت کی امتزاجی کیفیت سے یہی حالت مراد ہے۔

چوتھی بات: تشریع احکام کے لئے بشری احوال کی واقفیت ضروری ہے۔ مثلاً: کھانا پینا، بھوک بیاس، نکاح جماع،
انٹے شراء وغیرہ کی معرفت ضروری ہے۔ اور بیہ واقفیت محض عقلی نہیں ہونی چاہئے، بلکہ فطری ہونی چاہئے۔ کیونکہ انہیاء کچھ
احکام ذوق و وجدان سے مقرر کرتے ہیں بحض قیاس وخمین سے مقرر نہیں کرتے۔ اور بشری احوال کا چکھنا اور جا ننا بحالت علومکن نہیں۔ اس کے لئے بہیمیت کا امتزاج یعنی بچھزول علومکن نہیں۔ اس کے لئے بہیمیت کا امتزاج یعنی بچھزول بھی ضروری ہے۔

ابشاه صاحب قدس سره کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

اس ابری حقیقت بیہ کہ نبی سِلانی آیا امور سے کہ ملکیت اور جیمیت کے درمیان بلی جلی کیفیت کے ساتھ خود کو عام لوگول کے ساتھ روکیس یعنی ان کے ساتھ میل جول رکھیں۔ تاکہ آپ قیاس وخمین سے نہیں، بلکہ ذوق ووجدان سے جو احکام مشروع کریں ان میں آپ لوگول کے لئے پیشوا ہوں لینی وہ احوال آپ کے لئے صرف فہمیدہ نہوں بلکہ چشیدہ بھی ہول اور علی وجہ البھیرت ان کے احکام مقرر کریں۔ اور اس ہیئت امتزاجیہ کے لئے ابر لازم ہے یعنی جب حالت علو کے ساتھ حالت بزول بھی ملے گوضرور قلب نبوت بشری احوال کی طرف بھی ملتفت ہوگا۔ یبی ول کا ابر (پردہ) ہے۔ کے ساتھ حالت بزول بھی ملے گوضرور قلب نبوت بشری احوال کی طرف بھی ملتفت ہوگا۔ یبی ول کا ابر (پردہ) ہے۔ اور وہ استغفار کی اگر تے تھے۔ پس محسنین (سالکین، نیکوکاروں) کو بھی غفلت کا پردہ بٹانے کے لئے بکشر ت استغفار کرنا جا ہے۔

ومنها : الاستغفار، وروحه: ملاحظةُ ذنوبِه التي أحاطت بنفسه، ونَفْضُها عنها بمدد روحاني وفيض ملكي، وله أسباب:

منها: شمول رحمة الله إياه بعملٍ يَصْرِفُ إليه دعوات الملا الأعلى، أو يكون هو فيه جارحة من جوارح التدبير الإلهي في إظهار نافعة للجمهور أو سدّ خَلْةٍ للمحتاج، أو ما يُضاهي ذلك.

ومنها : التشبه بالملائكة في هيئتهم، ولمعانِ أنوار المكية، وخمود شرور البهيمية، باضمحلال أجزائها، وكسر سورتها.

ومنها: السطلع إلى الجبروت، ومعرفة الحق، واليقينُ به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أَعَلِمَ عبدى أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدى" فإذا استعمل العبد هذه الإمداد الروحانية في نَفْض ذنوبه عن نفسه اضمحلت عنها.

۵ (وَرَوْرَبِبَالِيَرُورَ

ومن أجمع صيغ الاستغفار:

[۱] اللهم اغفرلى خطيئتى، وجهلى، وإسرافى فى أمرى، وما أنت أعلم به منى، اللهم اغفرلى جدّى وهزلى، وخطيئتى، وكلّ ذلك عندى، اللهم اغفرلى ما قدمت وماأخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيئ قدير.

[۲] وسيد الاستغفار:" اللهم أنت ربى ، لا إلّه إلاأنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك واللهم أنت ربى ، لا إلّه إلاأنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأبوء بذنبى، ووعدك ما استبطعت، أعوذ بك من شر ماصنعت، أبوءُ لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى، فاغفرلى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"

قال صلى الله عليه وسلم: "إنه لَيُغان على قلبى، وإنى الأستغفر الله تعالى فى اليوم مائة مرة" أقول: حقيقة هذا الغَين: أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن يَصْبِرَ نفسَه مع عامة المؤمنين فى هيئة امتزاجية بين الملكية والبهيمية، ليكون قدرة للناس فيما يَسُنُ لهم على وجه الذوق والوجدان، دون القياس والتخمين، وكان من لوازمها الغَيْنُ، والله أعلم.

اوراستغفار کے جامع ترین کلمات میں سے: (پھردواستغفار ہیں۔جن کاتر جمد گذرچکا)

آنخضرت مَلِالنَّهَ اللَّهُ ارشاد فرمایا:'' بیشک شان بدہے کہ میرے دل پر ابر آجا تا ہے اور بیشک میں دن میں سوبار اللّٰہ تعالٰی ہے بخشش جا ہتا ہوں''

میں کہتا ہوں: اس ابر کی حقیقت مدے کہ نبی سِلائقِلَیْم مامور ہیں کہ خودکور دکیس عام لوگوں کے ساتھ: ملکیت وجیمیت

کے درمیان امتزاجی حالت میں، تا کہ آپ لوگوں کے لئے پیٹوا ہوں ان باتوں میں جو آپ مقرر کریں لوگوں کے لئے ذوق و حدان کی جہت ہے۔ اور اس بیئت امتزاجیہ کے لوازم میں سے ابر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فا کدہ: غین اور غیسہ تقریباً مترادف ہیں۔ دونوں کے معنی ہیں: ابر۔ایک اور لفظ رین ہے۔ جس کے معنی ہیں:
زنگ اور کیل۔ عام لوگوں کا ذہمن اس لفظ کی طرف چلا گیا ہے، اس لئے حدیث ان کے لئے مشکل ہوگئ ہے۔ اور غین کا فعل عربی میں جبول آتا ہے، گراردو میں معروف سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: أُغِین علی قلبه اور غین علی قلبه: اس کے دل پر پردوآ گیا۔ غرض: زنگ اور میل تو شان نبوت کے خلاف ہے، گر ججاب میں کوئی قباحت نہیں۔
قلبه: اس کے دل پر پردوآ گیا۔ غرض: زنگ اور میل تو شان نبوت کے خلاف ہے، گر ججاب میں کوئی قباحت نہیں۔
تصحیح: فی هیئتهم مطبوعہ میں فی هیئاتهم تھا۔ تھی مخطوط کرا چی ہے گی ہے۔

کے

## نواں ذکر:اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا

توال ذکر:اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔اوراللہ کے ناموں میں برکت اس وجہ سے ہے کہ مخلوقات کی ہرنوع میں پھے چیزیں اللہ کی تجلیات کا موروہ وتی ہیں،اس وجہ سے وہ متبرک ہوجاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں انبیاءاور زمین میں کعبہ۔ای طرح الفاظ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وہ نام بابرکت ہیں جوغیب کے ترجمان حضرات انبیائے کرام علیہم انسلام کے ذریعہ نازل کئے گئے ہیں،اور جو ملا اعلی میں مرقح ہیں۔پس جب بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو قریب یا تا ہے۔

## الله كے نام ما در كھنے كى فضيلت كى وجه

حدیث ۔۔۔رسول اللہ میلائیو آئی ارشاد فر مایا:''اللہ تعالیٰ کے نتا نوے ،ایک کم سو، نام ہیں ، جوان کو یا در کھے گا جنت میں جائے گا''(مفکلو قاحدیثے ۲۲۸۷)

تشری الله تعالی کے نتا نو بے نام یا در کھنے کی نصیلت دخول جنت ہے، اور اس کے تین اسباب ہیں:

حاصل ہے۔

تیسراسبب بینام بارگاہ بے نہایت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس لئے اجرعظیم کے متحق ہیں۔ جب بندے کے نامہُ اعمال میں ان ناموں کی صورت کھہرتی ہے یعنی وہ بندے کا مقبول عمل قرار پاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی پہنائی بے بناہ رحمت کی طرف ہو۔

## اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ

حالی کے پچھنام اہم ترین نام ہیں جو'اسم اعظم' کہلاتے ہیں۔ صدیث شریف میں ہے کہ اگران کے ذریعہ مالگا جائے تو اللہ تعالی مراد پوری فرماتے ہیں۔ اورا گران کے ذریعہ اللہ تعالی کو پکارا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں۔ اورا گران کے ذریعہ اللہ تعالی کی جامع ترین تجلیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اوروہ نام ملا اعلی کے درمیان بکٹر ت مرق جیس اورغیب کے ترجمان معٹرات اخبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کی زبانوں پر ہرزمان میں چڑھے رہے ہیں۔ اوران ناموں میں سے ہرنام میں عالم بالا میں اللہ کی محصوص بجلی جلوہ فرما ہے۔ اور پہلے (رحمۃ اللہ ۱۳۵۳ء میں) زیدشاء کا تب (محرز) کی مثال گذر بھی ہے۔ یہذید کے دو کمال ہیں اوران دونوں کی صورتیں علیمہ وہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں وردہ علیمہ وہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں وردہ علیمہ وہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے ہرنام پاک کی صورت علیمہ ہیں ، ای طرح واللہ وہیں کی جادہ وہ ہیں ، ای طرح واللہ وہ بیں ، ای طرح واللہ کی جادہ وہ ہیں ، ای طرح واللہ کی جادہ وہ وہ کیں ، ای طرح واللہ وہ کو وہ گاہ ہے۔

اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم صراحت کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا۔ کی درجہ میں اس کو مبہم رکھا گیا ہے۔ جیسے شب قدر کواور جمعہ کی ساعت مرجوّہ کو مہم رکھا گیا ہے۔ احادیث سے پید چلتا ہے کہ درج ذیل نام اسم اعظم ہو سکتے ہیں:
صدیث سے رسول الله مَلِلَّ اَلْمَ الله مِلَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

صدیث \_\_\_\_\_ایک دوسرےصاحب کورسول الله عظائی کی اس طرح دعا کرتے سنا: الله م إنی أسالك بان لك المحدمد، لا إلّه إلا أنت الْحَدَّانُ الْمَنَّانُ، بدیعُ السماوات و الأرض، یاذا الجلال و الإكوام، یاحَی یا قیوم اسالك تو آپ نفر مایا كه اس بندے نے اس اسم اعظم كے وسیلہ سے دعا كى ہے كه اس كے ذرایعہ ما نگاجائے تو وہ دیتے ہیں (مظافرة حدیث ۲۲۹)

#### الحي القيوم ب(مظلوة مديث٢٢٩١)

ومنها: التبرك باسم الله تعالى: وَسِرُه: أن الحق له تَدَلَّ في كل نَشْأَةٍ، ومن تدلّيه في النشأة الحرفيةِ: الأسماءُ الإلهية، النازلةُ على السنةِ التَرَاجِمَة، والمتداولةُ في الملا الأعلى، فإذا توجّه العبدُ إليه وجد رحمة الله قريبةُ.

• قال صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا وحدًا، من أحصاها دخل الجنة "
أقول: من أسباب هذا الفضل: أنها نصاب صالح لمعرفة ما يُثبّتُ للحق، ويُسْلَبُ عنه، وأن
لها بركة وتسمكنا في حظيرة القدس، وأن صورتها إذا استقرّت في صحيفة عمله وجب أن
يكون انفساحُها إلى رحمة عظيمة.

واعلم: أن الاسم الأعظم الذى إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعى به أجاب: هو الاسم الذى يدل على أُجْمَعِ تَدَلُ من تدليات الحق، والذى تداوله الملأ الأعلى أكثر تداول، ونطقت به التراجِمَةُ في كل عصر؛ وقد ذكرنا أن زيدًا الشاعِر الكاتب له صورة أنه شاعر، وصورة أنه كاتب، وكذلك للحق تدليات في موطن من المثال.

#### وهذا المعنى يصدق:

[الف] على: "أنتَ الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدً" [ب] وعلى: "لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات و الأرض، يا ذا الجلال و الإكرام، يا حي يا قيوم"

[ج] ويصدق على أسماء تضاهى ذلك.

ترجمہ: اوراذکار میں سے: اللہ کے تاموں ہے برکت حاصل کرنا ہے۔ اوراس (برکت) کا رازیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے برعالم میں بخلی ہے۔ اور عالم حروف میں اس کی بخلی میں سے اساء الہہ ہیں۔ جو مترجمین کی معرفت نازل ہوئے ہیں، اور جو ملا اعلی میں متداول ہیں۔ پس جب بندہ اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے قو وہ اللہ کی رحمت کونز دیک پاتا ہے۔

آنحضرت مِلاَنْ اللّٰہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں، ایک کم سو، جو تحص ان کو یا در کھے گا جنت میں وافل ہوگا' میں کہتا ہوں: اس فضیلت (وخول جنت) کے اسباب میں سے: (۱) یہ ہے کہ وہ ننانوے نام کافی مقدار ہیں اُن باتوں کو جانے کے جو حق تعالیٰ کے لئے جو حق تعالیٰ کے لئے تابت کی جاتی ہیں، اور جن کی حق تعالیٰ سے نفی کی جاتی ہے کہ ان ناموں کی صورت ہے کہ ان ناموں کی صورت ہے کہ ان ناموں کی طرف ہو۔

جب بندے کے نامہ اعمال میں تغیرتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی کشادگی بڑی رحمت کی طرف ہو۔

اور جان لیس کہ وہ اسم اعظم: جس کے ذریعہ طلب کیا جائے تو عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب اس کے ذریعہ پکارا جائے تو جواب دیتے: وہ وہ نام ہیں جوت تعالیٰ کی تجلیات میں سے جامع ترین بچلی پر ولالت کرتے ہیں۔ اور وہ نام ہیں جن کو ملا اعلی عام طور پر برتے ہیں۔ اور جن کے ساتھ ہرزمانہ میں مترجمین کی زبانیں گویا ہوئی ہیں۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ذید شاعر وخشی: اس کے لئے اس کی صورت ہے کہ وہ شاعر ہے، اور اس کی صورت ہے کہ وہ خشی (مضمون نگار) ہے۔ اور اس طرح عالم مثال میں کسی جگہ میں حق تعالیٰ کے لئے تجلیات ہیں۔

اور بیم عنی (جامع ترین تجلیات پر دلالت کرنا) صاوق آتے ہیں: (الف) أنت الله إلغ پر (ب) اور لك المحمد النع پر (ج) اور ان ناموں پر صاوق آتے ہیں جوان ناموں کے مشابہ ہیں۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## دسوال ذکر: درودشریف اوراس کی حکمتیں

وسوال ذکر: نبی سَلَانْتَوَیَّمْ پر درود بھیجنا ہے۔ درود: فاری کلمہ ہے۔ اس کے لئے عربی لفظ ' صلوٰ ق' ہے، جس کے معنی بین: غایت انعطاف لینی آخری درجہ کا میلان۔ میلان: محسوس بھی ہوتا ہے اور معقول ( فہمیدہ ) بھی۔ جیسے علو ( بلندی ) اور فوقیت بحسوس بھی ہوتی ہے اور معقول بھی۔ عرش پر اللہ تعالیٰ کی فوقیت معنوی ہے، اور جیست پر زید کی فوقیت محسوس اس طرح نماز میں بندے کا اللہ کی طرف میلان محسوس ہے۔ رکوع وجوداس کے پیکر ہائے محسوس ہیں۔ اور درود شریف میں میلان معنوی ہے۔ پھراس معنوی میلان کی بھی نوعیتیں مختلف ہیں۔ اللہ کا میلان: انعام واکرام اور الطاف واحسان ہے۔ ملاکہ کا: استعفار اور مؤمنین کا: دعا ( تفعیل کے لئے دیکھیں انتعلیق الصبیح ۱۳۲۱)

نبی مِنَالْنَهُ مِنَالِمُ مِنَالِمُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

حدیث ــــــــــرسول الله مَیالیْنَهِ مَیْلِیْمِ نَیْمِ نَیْمِی نِی ایک مرتبه درود بھیجتا ہے، الله تعالیٰ اس پردس مرتبه درود بھیجتے بین' (مفکلوة حدیث ۹۲۱)

حدیث ۔۔۔۔رسول اللہ مِنْالِنَّمَا لِیَّا نِے فرمایا:'' قیامت کے دن مجھ سے قریب تروہ مخص ہوگا جو مجھ پرسب سے زیادہ درود بھیجنا ہوگا'' (مفکلوٰۃ حدیث ۹۲۳)

تشريح: نبي مَاللَّهُ يَكِيْ برصلوة وسلام بصيخ من تين مستيل بن:

ہم کی سکھت ۔۔ رحمت کے جھوکوں سے استفادہ ۔۔ انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمت اللی کے جھوکوں کے سامنے آئیں اوران سے بہرہ ور بول ۔ حدیث میں ہے کہ: ''رحمت اللی کے جھوکوں کے در بے بہوو۔اللہ کی رحمت کے جھو کئے ضرور چلتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ جے چاہتے ہیں ان سے بہرہ ور فرماتے ہیں'' (درمنثور ۱۸۵:۳۳ و۱۸۳۳) اوراللہ کی رحمت کے جھوکوں کے در بے بہونے کی بہترین صورت: شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔اور بڑے شعائر اللہ چار ہیں: قرآن ، کعب، نی اور منفوری کے جھوکوں کے در بے بہونے کی بہترین قرآن ، کعب، نی اور منفوری کے در بے بہونے کی بہترین میں اللہ کے دین مناز تفصیل رحمت اللہ ایس کے باس کی تعظیم ضروری ہے۔اور اس کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس پہنچا جائے لیتی جی یا کا متیازی نشانی ہے، اس لئے اس کی تعظیم ضروری ہے۔اور اس کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس پہنچا جائے لیتی جی یا کہ موری کے اس کی جائیں ۔اس کے پاس تھم ہرا جائے یعنی اعتکاف وطواف کیا جائے قرضر ورد حمت کے جھوکوں سے حصہ ملے گا۔

تو ضرور درحمت کے جھوکوں سے حصہ ملے گا۔

اور نبی مطالفتی آیا کی روح پاک کا ملاً اعلی میں بزرگ ترین مقام ہے۔ آپ زمین والوں پر جو والہی کے نزول کا واسطہ بیں اس کئے آپ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اور آپ کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ عظمت و محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالی سے آپ کی خطمت و محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالی سے آپ کے حق میں دعاکی جائے۔ اور آپ کی ذات سے آپی ایمانی وابستگی اور وفاکیش کا اظہار کیا جائے۔ الیامؤمن بھی رحمت ِ الہی کے جھوکوں سے ضرور بہرہ ور ہوگا۔

دوسری حکمت — درودشریف دین کوتریف سے بچاتا ہے — اس سے شرک کی جڑکئی ہے۔ درود بھیجنے ہے

یہ بات ذہمن شیں ہوتی ہے کہ سید کا سَات مِلَانْ اَلَّهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

تیسری حکمت ۔۔۔ روح نبوی ہے استفادہ ۔۔۔ کاملین کی ارواح اپنے جسموں ہے جدا ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد یعنی موت کے بعد روک ہوئی موج کی طرح ہوجاتی ہیں۔ اب ان ہیں جدید اراوہ اور عارضی واعیہ کوئی تحریک پیدائیس کرتا یعنی جس طرح پانی کی موج کوکوئی پہاڑ وغیرہ روک دے تو اس کا تموّی ختم ہوجاتا ہے، اس طرح موت کے بعد کاملین کی ارواح مشاہدہ حق میں مشغول ہوجاتی ہیں۔ اب کی چیز کی طرف ان کا التفات نہیں رہتا ۔۔۔ اور جونفوس ان سےورے ہیں یعنی زندہ ہیں وہ اس بات کے تاج ہیں کہ توجہ تام کے ذریعہ ان کاملین کی ارواح سے استفادہ کریں۔ درود شریف: روح پاک

کے ساتھ ارتباط کی ایس ہی ایک کوشش ہے۔ جب مؤمن بندہ درود بھیجنا ہے تو درددروح نبوی سے نورادر مناسب حالت درود بھیجنے والے کی طرف ہا تک لاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: '' جب بھی کوئی شخص مجھے پرسلام بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح بھی پر واپس کرتے ہیں، تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دول' (مکلوٰۃ حدیث ۱۳۵) یعنی روح پاک جومشاہرہ وق میں مشغول ہے اور جس کا کسی طرف النفات باتی نہیں رہا، باذن الہی وہ سلام چیش کرنے والے کی طرف ملتفت ہوتی ہے، اور جواب دیتی روح پاک سے سلام کرنے والے کوفیض پہنچنا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: میں نے جواب دیتی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: میں نے سالاے میں جب میراقیام مدینہ منورہ میں تھا، اس بات کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی روح نبوی سے فیض پایا ہے۔

ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: " من صلى على واحدةً صلى الله عليه عشرًا" وقال عليه السلام: " أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم على صلاةً"

أقول: السر في هذا: أن النفوس البشرية لابد لها من التعرّض لنفحات الله، ولاشيئ في التعرض لها كالتوجه إلى أنوار التدلّيات، وإلى شعائر الله في أرضه، والتكفّفِ لديها، والإمعان فيها، والوقوفِ عليها، لاسيما أرواح المقربين الذين هم أفاضل الملأ الأعلى، ووسائط جودِ الله على أهل الأرض، بالوجه الذي سبق ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، وطلبُ الخير من الله تعالى في حقه: آلة صالحة للتوجه إليه. مع ما فيه عن سدّ مدخل التحريف، حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى.

وأرواحُ الكُمَّلِ: إذا فارقت أجسادها صارت كالموج المكفوف، لا يُهُزُّها إرادةٌ متجددة، وداعيةٌ سانحةٌ، ولكن النفوسَ التي هي دونها تلتصق بها بالهمة، فيجلب منها نورًا، وهيئةٌ مناسبةً بالأرواح، وهي المكنّى عنه بقوله عليه السلام: "مامن أحد يسلّم علّى إلا ردّ الله على روحى، حتى أردً عليه السلامَ" وقد شاهدتُ ذلك مالا أحصى في مجاورتي المدينة، سنة ألفٍ ومائةٍ وأربع وأربعين.

قال صلى الله عليه وسلم:" لاتجعلوا زيارة قبري عيدًا"

أقول: هـذا إشارة إلى سـدٌ مـدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصاري بقبور أنبيائهم، وجعلوها عيدًا وموسِمًا بمنزلة الحج.

ترجمہ: اوراذ کارمیں ہے: نبی مظافیہ کی اس کے بعد دو صدیثیں ہیں) میں کہنا ہوں: اس میں ( یعنی درود کے حکم میں ) رازیہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لئے ضروری ہے: اللہ کی رحمت کے جھوٹکوں کے سامنے آتا۔ اور کوئی چیز نہیں رحمت سے تعرض میں: تجلیات کے انوار کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اور اس کے پاس ہاتھ پسارنے کی طرح ،اوراس کے پاس کھہرنے کی طرح ۔خاص طور پران مقربین کی ارواح جو کہ وہ ہزرگ ترین ملاً اعلی بیں،اورز مین والوں پر کرم الہی کے وسالط ہیں۔اس طور پرجس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے ( یعنی کعبداور نبی کی تعظیم کا طریقہ پہلے مبحث خامس، باب ہفتم میں گذر چکا ہے) نبی میں ان انتظیم کے ساتھ تذکرہ ،اوراللہ تعالی ہے آپ کے حق میں خیر طلب کرنا (جو درود کا حاصل ہے) بہترین و ربعہ ہے آپ کی طرف متوجہ ہونے کا ۔۔۔۔ اس چیز کے ساتھ جواس میں ہے بیعنی تحریف کے درواز ہے وہ بند کرنا ، بایں طور کہ نہیں تذکرہ کرتا درود جھیجنے والا آپ میں انگھ انگھ کے اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ سے رحمت طلب کرنے کے وربعہ۔

اور کاملین کی ارواح جب وہ اپ جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو وہ روکی ہوئی موج کی طرح ہوجاتی ہیں۔ان کو نیا ارادہ اور عارضی داعیہ متحرک نہیں کرتا لیکن وہ نفوس جوان سے قرے ہیں،ان اوراح کے ساتھ متصل ہوتے ہیں توجہ تام کے ذریعہ بس وہ اتصال ہا تک لاتا ہے ان ارواح سے نورکو، اوران ارواح کے مناسب حالت کو، اوروہی بات مراد لی گئی ہے آن خضرت میں ان ارشاد میں کہ:''جب بھی کوئی مجھ پرسلام بھیجنا ہے تو اللہ تعالی مجھ پرمیری روح پھیرد سے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں'' اور میں نے بے شار مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے،سنہ گیارہ سوچوالیس کے میرے قیام مدینہ کے زمانہ میں۔

اور آنخضرت مین النیکی کی ارشاد: 'میری قبری زیارت کومیلانشیلانه بناؤ' ( زیارت کا لفظ حدیث میں نہیں۔ یہ روایت بالمعنی ہے) میں کہنا ہوں: یہ اشارہ ہے تحریف کے دروازے کو بند کرنے کی طرف جیسا یہود ونصاری نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اوران کوعید (جشن کا دن، تہوار) بنالیا، اور جج کی طرح سیزن بنالیا (پیمضمون تقریمیں دوسری حکمت کے ضمن میں لیا گیاہے)

ت لغت : تحینی به و عنه: کنایه کرنایعن لفظ بولنااوراس کے غیر مدلول کاارا ده کرنا به مثلاً بیکها جائے که زید کثیر الو ماداور مراوزید کی سخاوت کی جائے تو بیر سخاوت الفاظ کا کمنی عنہ ہے۔

## فصل

#### اذ كاركى توقيت: ضرورت اورطريقيه

اذ کار کے اوقات کی تعیین ضروری ہے، گووہ تعیین احکام کی تعیین سے فیاضا نہ ہو یعنی درجہ استحباب میں ہو۔ کیونکہ اوقات کی تعیین نہیں کی جائے گی تو کا ہل سستی برتے گا ۔۔۔ اذ کار کی توقیت میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے: اول ودوم: اوقات واسباب کے ذریعے عیین کی گئے ہے:



اوقات کابیان: تین اوقات میں اذکارتجویز کئے گئے ہیں۔ اول: جبکہ روحانیت پھیلتی ہے، جیسے میں وشام۔ اوراس کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۷۸:۲) میں گذر پچکی ہے۔ دوم: جبکہ دل پراگندہ نہیں ہوتا، جیسے نیندسے بیدار ہونے کا وقت۔ سوم: جبکہ معاشی امورا ور دنیوی باتوں سے فراغت ہوجاتی ہے، جیسے سونے کا وقت، اس وقت میں ذکر آلہ میقل کا کام ویتا ہے۔ معاشی امورا ور دنیوی باتوں سے فراغت ہوجاتی ہے، جیسے سونے کا وقت، اس وقت میں ذکر آلہ می بازگاہ کی طرف التفات اسباب کا بیان: جب کوئی ایساسب پایا جائے جواللہ کی یا دبھولانے والا ہو، اور دل کا اللہ کی بازگاہ کی طرف التفات ندر ہے۔ جیسے باز ارجا تا غفلت کا باعث ہے۔ اس وقت اذکار اس کئے رکھے گئے ہیں کہ غفلت دور ہو، ذکر بے التفاتی کے لئے تریات بن جائے اور خلل کا سرتباب ہوجائے۔

سوم:الیی عبادت میں بھی اوْ کارمسنون کئے گئے ہیں جن کا نفع اوْ کار کے بغیرتام اور فائدہ کمل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے مسنون اوْ کار (اس کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ ، ہاب (۱۰) میں گذر چکی ہے )

چہارم: جس حالت میں نفس انگد کے خوف ہے آشنا اور دل اللہ کی سلطنت کی عظمت ہے چوکنا ہوتا ہے۔ جیسے خت آندھی چلتی ہے با دن میں تاریکی چھا جاتی ہے یا چاندیا سورج گہنا تا ہے تو آدمی کوعظمت کبریائی کا احساس ہوتا ہے وہ حالت باعث ِخیر ہوتی ہے، خواہ اس کا شعور ہویا نہ ہو۔

پنجم: جب کوئی الیی حالت پیش آئے جس میں ضرر کا اندیشہ ہو۔ اس وقت بھی اذکارر کھے گئے ہیں تا کہ مقدتم اللہ کا فضل طلب کرلیا جائے اور ضرر سے پناہ چاہ لی جائے۔ جیسے سوار ہونا ہو یا سفر کرنا ہوتو اس وقت بھی ذکرر کھا گیا ہے۔ حشت میں اہل جاہلیت جھاڑ پھونک کراتے تھے، جن کے پیچھے مشر کا نہ عقائد کارفر ماتھے یا بدشگونی لینے تھے بات کی پناہ لیتے تھے، اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ کارفر ماتھے یا بدشگونی لینے تھے یا جنات کی پناہ لیتے تھے، اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ ہفتم: نیا چاند نظر آنے پر بھی و عاتبویزگی گئی ہے۔

قضائلِ اذکارکی بنیادیں: نبی مَالِنْ مَالِیَ اللہ اللہ اللہ اللہ اوران کے دنیوی واخروی ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں، تاکہان کا فائدہ تمام اوران کی ترغیب مکمل ہو۔اوراس سلسلہ میں اہم با نبیں جار ہیں:

پہلی بات: جس ذکر سے نفس سنور تا ہے،اس ذکر پروہ فائدہ مرتب فر مایا ہے جونفس کے سنور نے پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً کسی ذکر کے بارے میں فر مایا:''جو بیذ کر کرے، پھر موت آجائے تو وہ دینِ اسلام پر مرا'' یا فر مایا:''وہ جنت میں گیا'' یا فر مایا:''اس کی بخشش کردی گئی'' اوراس نتم کے دیگر جملے۔

و وسری بات: کسی ذکر کی بیفنسیات بیان کی که ذکر کرنے والے کوکوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یا وہ ہر برائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔اور بیہ بات اس طرح حاصل ہوگی کہ رحمت والہی اس کے شاملِ حال ہوگی اور ملائکہ کی وعائیں اس کا احاطہ کرلیں گی اس لئے ضرر نہیں پہنچے گا اوروہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

تيسرى بات كسى ذكرى نصيلت ميس كنابول كامنانااورنيكيول كالكصنابيان كياب اوراس فصيلت كى وجه يهلي بيان



کی جا پھی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اور رحمت کے پردے میں لیٹ جانا گنا ہوں کومٹا تا ہے اور ملکیت کو ابھارتا ہے۔ چوتھی بات: کسی ذکر کی بیفنیلت بیان فرمائی ہے کہ ذکر کرنے والا شیطان سے دور ہو نیا تا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جواللہ کا ہوگیا اور رحمت اللہی نے اس کواپٹی آغوش میں لے لیا: شیطان اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔

واعلم: أنه مست الحاجة إلى توقيت الأذكار، ولوبوجهٍ أَسْمَحُ من توقيت النواميس: إذ لو لم تُوَقَّتُ لتساهل المتساهل. وذلك:

[١و٢] إما بأوقاتٍ أو أسباب: وقد ذكرنا تصريحًا أو تلويحًا:

[الف] أن المخصص لبعض الأوقات دون بعض: إما ظهورُ الروحانية فيه، كالصبح والمساء، أو خلوُ النوم، أو فراغها من المساء، أو خلوُ النفس عن الهيئات الرذيلة، كحالة التيقظ من النوم، أو فراغها من الارتفاقات وأحاديثِ الدنيا، ليكون كالمِصْقَلَة، كحالة إرادة النوم.

[ب] وأن السمخصص للسببية: أن يكون سببا لنسيان ذكر الله، وذهولِ النفس عن الالتفات تلقاءَ جناب الله، فيجب في مثل ذلك أن يُعالَج بالذكر، ليكون ترياقًا لِسَمَّها، وجابرًا لخَلَلِها.

[٣] أو طاعة لايتم نفعُها، ولا تكمُلُ فائدتُها إلا بمزج ذكرٍ معها، كالأذكار المسنونة في الصلوات.

[٤] أو حالةٍ تُنبَّهُ النفس على ملاحظة خوف الله، وعظيم سلطانِه؛ فإن هذه الحالة سائقة لها إلى الخير، من حيث يدرى ومن حيث لايدرى، كأذكار الآيات من الريح، والظلمة، والكسوف.

[ه] أو حالةٍ يخشى فيها الضرر، فيجب أن يسأل الله من فضله، ويتعوذ منه في أولها، كالسفر، والركوب.

[٦] أو حالة كان أهل الجالية يَسْتَرِقُونَ فيها الاعتقاداتِ تميل إلى إشراك بالله، أو طيرة، أو نحو ذلك، كما كانوا يُعُوذُونَ بالجن.

[٧] وعند رؤية الهلال.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائلَ بعض هذه الأذكار، وآثارَها في الدنيا والآخرة، إتمامًا للفائدة، وإكمالاً للترغيب.

#### والعمدةُ في ذلك أمور:

هنها: كون اللكر مظنة لتهذيب النفس، فأدار عليه ما يترتب على التهذيب، كقوله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم: " من قالهنّ، ثم مات: مات على الفطرة" أو: " دخل الجنة" أو: " غفرله" ونحو ذلك.

الكونوكياليول

ومنها: بيان أن صاحب الذكر لايضره شيئ، أو حُفظ من كل سوء؛ وذلك: لشمول الرحمة الإلهية، وإحاطةٍ دعوةِ الملائكة به.

ومنها : بيان محو الذنوب، وكتابة الحسنات؛ وذلك: لِمَا ذكرنا: أن التوجه إلى الله، والتلقُع بغاشية الرحمة، يزيل الذنوب ويُمِدُّ الملكية.

ومنها: بُعد الشاطين منه، لهذا السربعينه.

تر جمہ: اور جان لیس کے ضرورت پیش آئی اذکار کی تعیین کی ،اگر چہوہ احکام کی تعیین سے زیادہ رواداری سے ہو، کیونکہ
اگر تعیین نہیں کی جائے گی تو کابل سستی کرےگا۔ اور وہ تعیین: (۱۶) یا تو اوقات کے ذریعہ کی جائے یا اسباب کے ذریعہ
اور ہم نے صراحة یا اشارہ نیہ بات بیان کی ہے: (الف) کہ بعض اوقات کو بعض پرتر جیج دینے والی چیز: یا تو اس وقت میں
روحانیت کا ظہور ہے، جیسے بھی وشام، یانفس کا نکمی ہیئوں سے خالی ہوتا ہے، جیسے نیند سے بیدار ہونے کی حالت، یانفس کا
معاشی اموراور دینوی یا توں سے فارغ ہوجانا ہے، تا کہ ذکر ما جھنے والے آلہ کی طرح ہوجائے، جیسے سونے کا ارادہ کرنے
کی حالت سے (ب) اور یہ کہ سبب ہونے کے لئے ترجیح دینے والی چیز: یہ بات ہو کہ وہ (سبب) سبب ہواللہ کی یا دبھولئے
کی حالت سے (ب) اور یہ کہ سبب ہونے کے لئے ترجیح دینے والی چیز: یہ بات ہو کہ وہ وہ کہ اس کا ذکر سے مداوا کیا
کا، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات سے نفس کے ذہول کا، پس ایس صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر سے مداوا کیا
جائے ، تا کہ ذکر خفلت کے ذہر کے لئے تریات بوائد کی تا فی کرنے والا ہوجائے۔

(۳) یا کسی ایسی عبادت کے ذریعہ (اذکار کی توقیت کی جائے) جس کا نفع تام نہیں ہوتا ،اور جس کا فائدہ کم کس نہیں ہوتا گراس کے ساتھ ذکر کو ملانے ہے ، جیسے نماز کے اذکار مسنونہ ۔۔۔۔ (۳) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جونفس کو چو کتا کرے اللہ کہ خوف اور ان کی سلطنت کی عظمت کو چیش نظر لانے پر ۔ پس بیشک بیرحالت نفس کو ہا تکتے والی ہے خیر کی طرف ،الی جگہ ہے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ۔ جیسے اللہ کی (قدرت کی) نشانیوں: آ دھی ، تاریکی اور گہن کے اذکار۔ (۵) یا کسی حالت کے ذریعہ جس میں خررکا اندیشہ ہو، پس ضرور کی ہے کہ چیشگی اللہ کے فضل کی ورخواست کی جائے ، اور ضرر سے پناہ جاہ ہی جائے ، جیسے سفر اور سوار ہونا ۔۔ (۱) یا ایسی حالت کے ذریعہ جس میں زمانہ جا ہلیت کے لوگ منتر طلب کیا کرتے تھے ، ایسے اعتقاد کی بنا پر جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف مائل ہوتا تھا ، یابدشگونی لیا کرتے تھے ، یااس کے مانند جیسے وہ جنات کی پناہ لیتے تھے ۔۔۔ (۱) اور جاند کی کھنے کے وقت۔۔

اور نبی مَالِنَّهَ وَان مِیں سے بعض اذکار کے فضائل اور ان کے دنیوی اور اخروی آثار بیان فرمائے، فائدہ تام کرنے کے لئے اور ترغیب کمل کرنے کے لئے سے اور اس سلسلہ میں اہم چند باتیں ہیں ۔۔۔ از انجملہ: ذکر کا احتمالی جگہ ہونا ہے تہذیب بنس پر مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آنخضرت احتمالی جگہ ہونا ہے تہذیب بنس پر مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آنخضرت میں ایک جھٹر کے اور ان کلمات کو کہے، پھر مرجائے تو وہ دین اسلام پر مرا" یا" جنت میں گیا" یا" اس کی بخشش کردی

## صبح وشام کے اذ کار

رسول الله على الله على الله على اوقات: صبح وشام اورسونے كے وقت كے اذكار متعين فرمائے ہيں۔ اور اكثر اذكار ميں آ آپ نے بيداری كے وقت كى تعيين ہيں فرمائى ، كيونكه بيدار ہونے كا وقت عام طور پرضبح صادق كے طلوع ہونے كا وقت يا اسفار يعنى روشنى بھيلنے كا وقت ہے۔ يا اسفار يعنى روشنى بھيلنے كا وقت ہے۔

صبح وشام کے چنداذ کاریہ ہیں:

نوٹ:اگرآ خری کلمہ منبو کیل بفتحتین) ہے تواس کے معنی ہیں'' شیطان کے جال سے' جن میں وہ لوگوں کو پھانستا ہے۔جیسے زناں دام شیطان ہیں۔

وور اذكر : جبشام بوتى تقى تورسول الله سِلان بَهِ المسلك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهما إلى أسألك من لله، ولا إلّه إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهما إلى أسألك من خير هذه اللهما إلى أعالك من خير هذه اللهما إلى أعوذ بك من الكسل، والهرم، خير هذه اللهما إلى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسُوء الْحَبَر، وفتنة الدنيا وعذاب القبر (شام شراطل بوئ بم، اورشام مين وافل بواطك الله كالم الديم المراق معروبين الله كسوا، وه يكانه بن، ان كاكوئى ساجمى نين، الني كل كمك باور المستحد المناسبة المناسبة الله المناسبة ا

چوتھاذ کر: رسول الله مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ الل

چھٹا ذکر: رسول اللہ میلائیدَ آئی ہے۔ فرمایا:''جوکوئی سورہ روم کی بیتین آیتیں صبح ہونے پر تلاوت کرے: وہ اس دن ک ساری برکتیں پالے گا جواس سے فوت ہوگئی ہیں۔ای طرح جوکوئی شام میں بیآیتیں تلادت کرے گاوہ اس رات کی ساری پرکتیں پالے گاجواس سے فوت ہوگئ ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں: ﴿فَسُلِحَانَ اللّهِ جِیْنَ تُمْسُونَ وَجِیْنَ تُصٰلِحُونَ.

وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ والْا رُضِ، وعَشِیّا، وَجِیْنَ تُظٰفِرُونَ. یُخوِجُ الْحَیْ مِنَ الْمَیْتِ، وَیُخوجُ الْمَیْتَ مِنَ الْمَعَیٰ، وَیُخوجُ الْمَارِضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَکَدَالِكَ تُخوجُونَ کَ حَرِیدَ مِن اللّه کی پاک بیان کیا کروجبہ ہم شام میں واظل ہوو، اورائی کے لئے تعریف ہے آسانوں میں اور تین میں، اور (اس کی پاک بیان کیا کرو) چوتے پہراور جبہم وو پہر میں واظل ہوو، اورائی کے لئے تعریف ہے آسانوں میں اور تین میں، اور (اس کی پاک بیان کیا کرو) چوتے پہراور جبہم وو پہر میں واظل ہوو۔ وہ جاندار کو بے جان سے برآمد کرتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے برآمد کرتے ہیں۔ اوروہ زین کوزندہ کرتے ہیں اس کے مروہ ہونے کے بعد، اورائی طرح تم بھی تکا لے جاؤگ (سورة الروم آلیوں میں۔ اس کی سند ہیں دونہا یت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن آید کا اور کھر بن عیدالرحلن بیلمانی، مشکوة صدیت نہا ہے تصفیف ہے۔ اس کی سند ہیں دونہا یت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن بشیر بچاری اور کھر بن عیدالرحلن بیلمانی، مشکوة صدیت نہا ہے تصفیف ہے۔ اس کی سند ہیں دونہا یت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن بشیر بچاری اور کھر بن عیدالرحلن بیلمانی، مشکوة صدیت ہوں۔ ۲

ساتوال ذكر: جب شام موتى ياصبح نهوتى تورسول الله مِنْكَانَةُ إلى إلى الله مِنْكَانَةُ اللهِ العافية في الدنيا والآخرة، اللهم! إني أسألك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ، وأهلي ومالي، اللهمُ اسْتُرْ عُوْرَاتِي، وآمِنْ رَوْعَاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بين يَدَى ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتِكَ أن أغتالَ من تحتى: اے الله! ميل آپ ہونياو آخرت كى عافيت كاطالب مول \_ا سالله! ميل آپ سے معانی ما نگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اینے دین اوراینی دنیا اورا پینے اہل وعیال اورا پینے مال میں ۔ا ہےاللہ! میری شرم کی با توں کی بردہ داری فرما۔اورمیرےخوف کوامن سے بدلدے۔اےاللہ!میری حفاظت فرمامیرے سامنے سے اورمیرے پیچے سے،اورمیرے دائیں سےاورمیرے بائیں سے،اورمیرے اوپر سے،اور میں آپ کی عظمت کی بناہ جا ہتا ہوں اس ہات سے کہ بنچے کی جانب ہے مجھ پر کوئی آفت آئے (مراد دھنسایا جانا ہے ) (مشکوۃ عدیث ۲۳۹۷) آتُصُوال ذكر: رسول الله مَا النَّهُ مَا اللَّهُ مَا ما يُن جومسلمان بنده مج وشام تين وفعه كم زَحيث باللَّه وبأنا وبالإسلام دِیدا، و معحمدِ نبیا ( میں الله تعالیٰ کے یروردگار ہونے یر، اور اسلام کے دین ہونے پراور محد ماللہ اللہ کے نبی ہونے پرخوش ہوں) تواللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرلیا ہے کہ وہ اس بندے کو قیامت کے دن ضرور خوش کر دیں گے' (مشکوۃ صدیث ۲۳۹۹) نواں ذکر:ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے۔عرض کیا جھے رات بچھونے ڈس لیا۔ یوری رات ہے چینی میں گذری۔ آبِ مَلِكَ يَهِ إِنْ مَاياً!" جبتم نے شام كى اس وقت يہ كہ ليا ہوتا: أعوذ بكلمات الله التَّامَّاتِ من هَرٌ ما خلَقَ تو بچھوتہہیں نقصان نہ پہنچا تا (مسلم ۱۲:۲۳مشکلوٰ ہ حدیث ۲۳۲۳) تر جمہہ:اللّٰد کی کامل باتوں کی پناہ حیابتا ہوں اس مخلوق کےشر ے جواللہ نے بیدا کی ہے (اس طرح جب صبح کرے اس وقت بھی ریکمات کہد لے تو دن بھرضررے پیارے گا) وسوال ذكر: رسول الله مَاللَيْدَيَا لِم فَي مايا: " جَوْحُص مَن ج مون عِلْم الله ما أَصْبَح بي من نِعُمَة، أو بأخدِ من خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحُدَكَ، لاشويك لك، لك الحمد ولك الشكر (الاالشج مِن جَوَيُ فَعَت مِحَمَونُ فَيب ب - ﴿ الْأَنْزَرُ بَيَالِيْرُا ۗ ﴾

یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی میسر ہے، وہ تنہا آپ ہی کے کرم کا فیتجہ ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ ہی کے لئے تعریف ہے۔ اور آپ ہی کے لئے شکر ہے ) تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکرادا کر دیا۔ اور جس نے شام ہونے پر یہی کہا: اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکرادا کر دیا۔ (مفکلوۃ صدیث ۲۳۷)

گیار ہواں ذکر:سیدالاستغفار ہے۔جواذ کا مِعشرہ کے بیان میں آٹھویں ذکر میں گذر چکا ہے۔

وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر في ثلاثة أوقات: عند الصباح، والمساء، والمنام؛ وإنما لم يوقت اليقظة في أكثر الأذكار: لأنه هو وقت طلوع الصبح، أو إسفاره غالباً. فمن أذكار الصباح والمساء:

[١] اللهم! عالمَ الغيب والشهاة، فاطِرَ السماوات والأرض، ربَّ كل شيئ ومَلِيْكَه، أشهد أن لا إلّه إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر الشيطان وشِّرْكِه.

[٣] أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله! ولا إله إلا الله وحده، لاشريك له، له الملك وله الحسمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إنى أسألك من خير هذه الليلة، وخيرِما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، اللهم! إنى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسوءِ الكِبَرِ، وفتنة الدنيا، وعدار. الهم

وفي الصباح: يُبدُّل: " أمسينا" بأصبحنا، و" أمسى" بأصبح، و" هذه الليلة" بهذا اليوم.

[٣] بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.

وفي المساء: بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

[٤] بساسه الله الدي لا يسطر مع اسمه شيئ في الأرض ولافي السماء، وهو السميع العليم. ثلاث موات.

[ه] سبحان الله وبحمده، والاقوة إلا بالله، وماشاء الله كان، ومالم يشألم يكن، أَعلَمُ أن الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما.

[٦] ﴿ فسبحان الله حين تسمسون، وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض، وعشيا، وحين تظهرون ﴾ إلى التخرجون ﴾

[٧] اللهم! إنى أسالك المدنية في الدنيا والآخرة، اللهم: إنى أسالك العفو والعافية في ديني، ودنياي، وأهلى، ومالى. اللهم! استُرعوراتي، وآمن روعاتي. اللهم! احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى.

[٨] رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا: ثلاث مرات.

[٩] أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ماخلق.

[10] اللهم! ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد، ولك الشكر.

[11] وسيِّد الاستغفار.

ترجمہ: اور رسول اللہ صلافیکی کے تین اوقات میں ذکر مقرر کیا ہے۔ صبح وشام اور سونے کے وقت میں۔اورا کثر اذکار میں بیداری کی تعیین نہیں فر مائی۔ کیونکہ جا گئے کا وقت عام طور پر وہی صبح کے طلوع ہونے کا یاس کے روش ہونے کا وقت ہے ۔۔۔ پس صبح وشام کے اذکار میں سے چند: (س کے بعد ترجمہ کی حاجت نہیں)

☆

☆

쑈

#### سونے کے وقت کے اذ کار

نیندموت کے مشابہ ہے۔ اس لئے رسول الله صلاقی آئے نے خاص سونے کے وقت کے لئے اذکار مشروع فرمائے ہیں۔ جب آ دمی سونے کے لئے بستر پر لیٹ جائے تو درج ویل اذکار میں سے ایک یازیادہ ذکر رکے سوئے:

میہلا ذکر: رسول الله میٹالی آئے آئے اللہ میٹالی آئے تھے ایک اوکی شخص سونے کے لئے بستر پر پہنچ تو پہلے بچھونا جھاڑئے، نچر لینے کے بعد کہے: بالسمائ دہنی وضعت جنبی، وہك آزفعه، إن أمسنت نفسی فارخه اورن أرسلتها فالحفظها بما بعد کہا: بالسمائ دہنی وضعت جنبی، وہك آزفعه، إن أمسنت نفسی فارخه اور پی مدد سے میں اس واٹھاؤ تگا۔ آئر تے میں نے پہلور اللہ اور پی مدد سے میں اس واٹھاؤ تگا۔ آئر آپ میری جان روک لیں تو اس پر مہر بانی فرمائیں۔ اوراگر آپ اس کو جیج ویں تو اس کی تکہدا شدہ فرمائیں اس چیز کے آپ میری جان روک لیں تو اس پر مہر بانی فرمائیں۔ اوراگر آپ اس کو جیج ویں تو اس کی تکہدا شدہ فرمائیں اس چیز کے

ن ربعہ جس ہےا ہے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں ) پھردا ہنی کروٹ پر لیٹ جائے ''(مشکوۃ حدیث ۲۳۸۳)

ووسرا فکر: رسول الله مَنْ اللهِ ا

التَوْرَ لِبَالْوَرُلِ ◄ •
التَوْرُ لِبَالْوَرُلُ ◄ •

فرمایا ہے۔اورآپ کے نبی پرایمان لایا جن کوآپ نے بھیجاہے)اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو،اگراس حال میں موت آگئی تو تمہاری موت دین فطرت پر ہوگی'' (مشکوۃ صدیث ۲۳۸۵)

چوتھاؤکر: بستر پر کیفنے کے بعد ۳۳ بار سبحان الله ۳۳ بارالحمد للهاور ۳۴ بار الله انحبو کے۔ بیٹی رسول الله مطابق الله انحبو کے۔ بیٹی رسول الله مطابق الله میں اللہ مشابق الله میں اللہ مشابق میں اور انھوں نے خادم ما نگا تھا۔ آپ نے فرمایا: '' بیٹی تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے!'' (مشابق مدینے ۱۳۸۷ء ۲۳۸)

یا نچواں ذکر: رسول الله میلائیکی کی جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دا ہمنا ہاتھ رخسار کے بینچے رکھ کرلیٹ جاتے اور تمین بار کہتے: اللّٰه ہم قِنِیْ عَذَا بَكَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ : الٰہی! جھے اپنے عذاب سے بچا کمیں جبکہ آپ اپنے بندوں کو دو بارہ زندہ کریں (مفکلوة حدیث ۲۴۰۰)

چھٹاؤکر: رسول اللہ مَالِيَّةِ اللهِ مِن اللهِ مَا أَنْتَ آجَدُ بِنَاصِيَةِ ، اللهِ مَا أَنْتَ تَكُوشُ الْمَعْرَمُ وَالْمَأْتُمَ ، اَللْهِمَا لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ ، وَلاَ يُخْلَفُ وَعُدُكَ ، ولاَ يَنْفَعُ هُو مَا أَنْتَ آجَدُ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن

ساتواں ذکر: رسول اللہ صَالِيَهُ اللهِ عَلَى اللهِ صَالِيَهُ اللهِ صَالِيَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

تورات، انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر برائی والی چیز کی برائی ہے، جس کی پیشانی کے بالوں کوآپ پکڑنے والے ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلےکوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی سب کے بعد ہیں، آپ سے بعد کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی باطن ہیں، آپ ہیں، آپ سے اوپرکوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی باطن ہیں، آپ سے وَر کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی باطن ہیں، آپ سے وَر کوئی چیز نہیں۔ چکا ہے میری طرف سے قرضہ اور نقر سے مجھے بے نیاز کرویں (مفکلوة مدینہ ۲۴۰۸)

آئھوال ذکر: رسول الله عَلَاقِيَّا جَبِرات مِين لِينت تو کہتے: بسم الله، وَضَعْتُ جَنبِیٰ للّهِ، اللهم اغفولی فنهی، وَالْحَسَ أَسْبِطانی، وَفُكَ رِهَانِیٰ، واجعلنی فی النَّذی الأعلی: بتام خداسوتا ہوں، میں نے اپنی کروٹ الله کذنہی، وَالْحَسَ أَسْبِطانی، وَفُكَ رِهَانِیٰ، واجعلنی فی النَّذی الأعلی: بتام خداسوتا ہوں، میں نے اپنی کروٹ الله کے لئے رکھی۔ اس الله الله کہ مقربین کرون، اور گروان مجھے کہل بالا (ملا ککہ مقربین) میں (مشکوة حدیث ۲۳۰۹)

نوال ذکر: رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الذي كَفَانِي، وأَطْعَمني وَسَقانِي، والذي مَنْ عَلَى فَأَفْضَل، والذي أعطاني فَأَجْزَل، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربّ كلّ شي و ملِيكه، وإلّه كل شيئ، أعوذ بك من الناو: ثمّام تعريفيل اس الله كل على على حال منايا اور مجھے تعكانا و يا اور مجھے كھا! يا اور مجھے ديا يس خوب ديا۔ ہر حالت من تعريفيس الله كے لئے بين اسالله! جس نے مجھے ديا يس خوب ديا۔ ہر حالت من تعريفيس الله كے لئے بين اسالله! ورجم جيز كے معبود! ميں دوزخ سے آپ كى پناه چا ہمنا ہوں (مشكوة حديث ١٢٣١)

دسواں ذکر: رسول اللہ مِنظِیٰ اَیْدِیْ کامعمول تھا کہ جب رات میں سونے کے لئے لیٹے تو سورہ اخلاص ، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر وَم کرتے ، اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے۔ ان کوجسم پر پھیرتے۔ پہلے سراور چہرے پراورجسم کے سامنے کے جصے پر پھیرتے اور تمن دفعہ بیٹل کرتے (مشکوۃ حدیث ۲۱۳۲ فضائل القرآن)
گیار ہوال ذکر: ایک لمجہ واقعہ میں ہے کہ جو تحق بستر پر لیٹنے کے بعد آیت الکری پڑھے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس میسلل ایک مگران رہے گا اور سے تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹک سکے گا (مشکوۃ حدیث ۲۱۳۳ فضائل القرآن)

ومن أذكار وقت النوم: إذا أوى إلى فراشه:

[۱] باسمك ربى وضعتُ جنبى، وبك أرفعه، إن أمسكتَ نفسى فارْحَمْها، وإن أرسلتَها فاحفظها بما تحفظ به عبادَك الصالحين.

[۲] و"اللهم! أسلمتُ نفسى إليك، ووجَّهت وجهى إليك، وفوَّضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى إليك، رغبةً ورهبةُ إليك، لاملجأ ولا منجاً منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت"

[٣] الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم ممن لا كافي له، ولا مُؤُّوي له.

[1] ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمدَ الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله أربعًا وثلاثين.

[٥] اللهم! قِنِي عَذَابَك يومَ تبعث عبادك: ثلاثاً.

[٦] أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامَّاتِ، من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم! أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم! لايهزم جندك، ولا يُخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك و بحمدك.

[٧] اللهم! ربَّ السماوات، وربَّ الأرض، وربَّ كل شيئ، فالق الحَبُ والنوى، مُنْزِلَ التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذى شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيئ، وأنت الآخر فليس بعدك شيئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيئ، وأنت الباطن فليس دونك شيئ، الله عنى الدين، وأعذني من الفقر.

[٨] باسم الله وضعتُ جنبي لله، اللهم اغفرلي ذنبي، واخْسَأ شيطاني، وقُكَّ رِهَاني، واجعلني في النديِّ الأعلى.

[٩] الحمد لله الذي كفاني، و آواني، وأطعمني، وسقاني، والذي مَنَّ عليَّ فأفضَلَ، والذي أعطاني فأُجْزَلَ، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربَّ كل شيئ وَمَلِيْكَه، وإله كل شيئ، أعوذ بك من النار. [١٠] وجمع كَفَيْه، فقرأ فيهما: ﴿ قُلْ هو الله أحد ﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده.

[11] وقرأ آية الكرسي.

ترجمہ:اورسونے کے وقت کے اذکار میں سے:جبٹھکانا لے اپنے بستر پرالی آخرہ (آگے ترجمہ آگیا ہے)

#### مختلف اوقات واحوال کےاذ کار

شادی یا حیوان خرید نے کا ذکر: رسول الله میلانیمی نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، یا کوئی خادم (غلام یاباندی) خرید نے تو بیدہ عاکرے: السلھم! إنسی اسالك خیر ها، و خیر مَا جَبَلْتَها علیه، و اُعو ذبك من شوها، و مَشَرِّ ما جَبَلْتَها علیه (الہی! میں اس (بیوی یاباندی) کی خیر کی اوراس فطرت کی خیر کی جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے بناہ پیدا کیا ہے: استدعا کرتا ہوں۔ اور اس کی برائی سے اور اس فطرت کی برائی سے جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے بناہ چاہتا ہوں) اور جب کوئی اونٹ خرید سے تو اس کی کوہان کا بالائی حصہ پکڑے اور یہی دعا کرے' (ایک روایت میں ہے:

" پھر بیوی اور باندی کے پیشانی کے بال بکڑے اور برکت کی دعا کرے "(مشکوة حدیث ٢٣٣٧)

شاوی کی مبارک با دوینے کی دعا: رسول الله مِنْ اللهُ عَلَیْمُ شادی کرنے والے کوان الفاظ سے مبارک با دویا کرتے سے: بَارَكَ اللهُ لِلهُ وَبَارُكَ عَلَیْكُما، وجمع بَیْنَکُما فی خیر: الله تعالیٰ آپ کے لئے مبارک کریں اورتم دونوں پر کمتیں نازل کریں اورتم دونوں کوخیر میں جوڑے رکھیں (مفکوۃ حدیثہ ۲۳۳۵)

بیت الخلاء جانے کی دعا: رسول اللہ مِنَّالِیَمَا اللہ مِنْ الْمُعْبَدُ وَ الْمُحِانِثُ اللّٰهُ مِنْ الْمُحْبَدُ وَ اللّٰهِ مِنْ الْمُحْبَدُ وَ اللّٰهِ مِنْ الْمُحْبَدُ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الْمُحْبَدُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ الْمُحْبَدُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ الْمُحْبَدُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

ہیت الخلاءے نکلنے کی وعا: نبی مِلائیَّةِ کِیمِ جب ہیت الخلاءے نکلتے تو کہتے :غُسفسرَ امَکَ! خدایا معاف فر ما (مقلوۃ حدیث ۳۵۹)

پریشائی کے وقت کا ذکر: جب رسول الله سِلَاتِیَا کے کوئی پریشائی لاحق ہوتی تو کہتے: لا إلّسه إلا السلّه العظیم الحدیم، لا إلّه إلا الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض وربُ العرش الكريم: كوئی معبونہيں اس الله کے سواجوعظیم المرتبت اور برد بار بیں ۔ کوئی معبونہیں اس الله کے سواجوعشیم کے پروردگار بیں ۔ کوئی معبونہیں اس الله کے سواجوعشیم کے پروردگار بیں ۔ کوئی معبونہیں اس الله کے سواجوعش مظیم کے پروردگار بیں ۔ کوئی معبونہیں اس الله کے سواجو آسانوں کے رب اورز بین کے رب اورعش کریم کے رب بیں (مقالوة حدیث ۲۲۲۱)

غصے کے وقت کا ذکر: رسول اللہ مِنالِقَوْلَا مُن کِموجودگی میں دوآ دمیوں میں پجھ خت کلامی ہوئی۔ ایک غصہ میں لال ہوگیا اوراپنے ساتھی کو ہرا بھلا کہنے لگا۔ رسول اللہ مِنالِقَوْلِ نَظِی فِر مایا: 'میں ایک کلمہ جانتا ہوں ،اگریہ آدمی اے کہہ لے واس کا غصہ شعند اپڑ جائے۔ وہ کلمہ: اُعوذ ہاللہ من النشیطان الرجیم ہے۔ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے 'لوگوں نے اس سے کہا: تو نبی مِنالِنَهَ اَیّا کُم کا ارشاد نہیں سنتا؟ اس نے جواب دیا: میں یا گل نہیں! (لیعنی سرماہوں) (متنق علیہ مشکلا قصد میں ۱۳۸۸) فا کمدہ: غصہ کی بھر انی کیفیت میں چونکہ آدمی د ماغی تو ازن کھو بیٹھتا ہے ، اس لئے خیرخوا ہوں کو جا ہے کہا ہے یہ زرین دعایا دولا کمیں۔

- ﴿ لَا مُؤَرِّبَ لِلْهِ رَزَّ كَا إِلَيْكُورُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَ

جب گرهارینکے: توشیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اس نے شیطان کودیکھا ہے۔ ( بینی کہے: أعوذ بالله من الشیطان الوجیم) (متنق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۳۱۹)

\* سفر میں کسی منزل پراتر نے کی دعا کمیں:(۱)رسول الله صلاقیاً کیا نے فرمایا:'' جوکسی منزل پراتر سے اور کہے: اعود بسکیلہ ماتِ اللهٔ التّامَّاتِ من شَوْم الم خَلَقَ توجب تک اس منزل سے کوئی نہیں کرے گا کوئی چیز اس کوضر رئبیں پہنچائے گ (مفکلہ قاعد ہے۔۲۳۲۲)

(٢)رسول الله مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَن اللهُ من الله من والله و من و الله و الله و من و الله و من و الله و ا

شرے اور اس چیز کے شرہے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کے شرہے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو سے جو تھھ پرریگتی ہے اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر اور کا نے سانپ سے اور ہر سانپ اور بچھو سے اور بستی میں بسنے والوں کے شرہے اور جینے والے کی برائی سے اور اس کی برائی سے جو اس نے جنا۔

سفر میں وفت یے حرکا ذکر: نبی میلائی آئے گئے جب سفر میں ہوتے اور وفت یحر ہوتا تو کہتے: سب می سام سے بحمد الله ، و خسن بلانیه علینا، رَبَّنَا! صاحبنَا، و أَفْضِلُ علینا، عَائِدًا بالله من النار بنی سننے والے نے یعنی ہر سننے والاس لے میری اللہ کی تعریف کواور ہم پران کی عمدہ نعمتوں کو،اے ہمارے رب! ہمارے ساتھی بنیں اور ہم پراحسان کریں (ہم یہ یات کہتے ہیں )اللہ کی پناہ جا ہے ہوئے دوز خے سے (مشکوة حدیث ۲۳۲۳)

(۲) جبرسول الله مَا لَيْهُ مَ الله مَا إنها فَحْفَلُكَ فَى فَحُوْدِهم، ونَعُوْذُ بك مسن شُرُودِهِم، والله مَ الله مَا الله مِن الله مَا الل

سمسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد وعا: رسول الله مِنَالَهُ عَلَيْ أَنْ بُسُرِ اسلی رضی الله عنه کے گھر کھانا کھا کران کو بید عادی: الله مِنالِهُ عَلَیْ الله مِنالِهُ الله مِن الله الله الله الله منالِ الله منالہ الله الله منالہ منا

نياجا ندو يَكْصِلُى دعا: رسول الله مَالْنَهُ يَكِيمُ جب نياجا ندو يَكِصِة توكتٍ: السلهم الْهِسِكُ عَسَلَتُ بِالْأَمْنِ والإيمان والسسلامة والإسسلام، رَبِّسى وربُّك اللهُ: اسالله إلى جاندكوهارے لئے امن وايمان اورسلامتی واسلام كاجا ند بنا

- ﴿ لُوَ ۖ وَمُرْكِبَا لِيْرَالِهِ ۗ ﴾

(اے حیا ند!)میرااور تیرارب اللہ ہے (مشکوۃ حدیث ۲۳۲۸)

و کھی کو دیکھے کر دعا: رسول اللہ عَلِیْ اَلْهِ عَلِیْ اَللہ عَلِیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلی کثیر ممن خَلَقَ تفضیلا (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے السحہ مد اللہ اللہ ی عافائی عِمَّا ابْتَلاَكَ به، و فَصَّلَنی علی کثیر ممن خَلَقَ تفضیلا (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے عافیت بڑاس نے مجھے برتری بخشی ) تو و فَحْصُ اس بلاسے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت مو (گرید دعا اس طرح آ ہت پڑھے کہ مبتلائے مصیبت من نہ وہ کے ورنہاس کا دل دکھے گا) (مظلوق حدیث ۲۳۲۹)

بڑے بازار میں جانے کا ذکر : رسول اللہ علی آئے ہے فرمایا: 'جو بڑے بازار میں گیا اور وہاں یہ ذکر کیا: لا آلله ، وحدہ لاشریك له ، له المملك وله المحمد، یحیی ویمیت، وهو حی لاً یموت، بیده المحیر، وهو علی كل شیسی قدیس تواس کے لئے بزاروں بزار نیکیاں کسی جا میں گی ،اس کے بزاروں بزار گناه مٹائے جا میں گے۔اس کے بزاروں ہزاروں بزاروں بزاروں بزاروں بزاروں ہزاروں کے سامنے جس میں بیٹے جس میں بنا کموں ہوا کوئی معبود کھراس نے اٹھی ہے اس با تیں جواس کی ساتھ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے تو برکرتا ہوں ) تو وہ تمام با تیں جواس کیل میں ہوئی ہیں بیش میں آپ کے سامنے تو برکرتا ہوں ) تو وہ تمام با تیں جواس کیل میں ہوئی ہیں بخش دی حاتی ہیں (مکنو قرحد یہ اس میں آپ کے سامنے تو برکرتا ہوں ) تو وہ تمام با تیں جواس کیل میں ہوئی ہیں بخش دی حاتی ہیں (مکنو قرحد یہ ۱۹۳۷)

رخصت كرنے كى وعائيں: (۱) رسول الله طِلاَلْيَا اللهِ اللهِ عَلاَيْتَا اللهِ عَلاَيْتَا اللهِ عَلاَيْتَا اللهِ عَلاَيْتَا اللهِ عَلاَيْتَا اللهِ عَلاَيْتِهِ اللهِ عَلاَيْتِهِ اللهِ عَلاَيْتِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

(۱) ایک شخص نے عرض کیا: میں سفر میں جارہا ہوں مجھے توشہ و یکئے لیعنی مجھے دعا و یکئے۔ آپ نے دعا دی: ذَوَّ دَكَ الله المتعقوی (الله تعالی تیراز اوراہ تقوی بنا كیں یعنی تجھے پر ہیزگاری نصیب ہو) اس نے عرض كیا: مجھے اور د یکئے: آپ نے فرمایا: و عَفَوَ ذَنْبَك (اورالله تیری خشش فرما كیں) اس نے عرض كیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے اور د یکئے۔ آپ نے فرمایا: وَ مَنْ مَا الله عَنْ مَنْ مَا كُنْ مَنْ الله تعالی آپ كے لئے فیرمیسر كریں جہال بھی آپ ہوں) اس مخلوۃ حدیث ۲۳۳۷)

(٣) ایک سفر میں جانے والے شخص کوآنخضرت مَالِنْقِلَةِ عَلَيْهِ نِهِ دعادی: اللهمَّ اطوِ له البُغْدَ، وهَوِّنْ عليه السَفَو: اے الله! اس کے لئے منزل کی دوری لپیٹ دیجئے اوراس پر سفرآ سان فر مائے (مشکوٰ قاحدیث ٢٣٣٨)



(۲) ایک مکائب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: میں ذرکتا بت اداکر نے سے عاجز ہوں ، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے مفر مایا: میں مجھے وہ وعابتا تا ہوں جو مجھے رسول اللہ علی الله علی الله عنی فرمائی ہے۔ اگر تجھ پر بہاڑ کے برابر مجھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا ہوجائے گا۔ وہ وعابیہ ہے: الملھ مال خفینی بِخلالات عن حَرَامِكَ، وأغینی بِفطند لِكَ عَمَّنُ سَوَالاً الله عَمَّنُ سَوَالاً : اے اللہ الله علی الله میں روزی دے جومیرے لئے کافی ہوجائے اور حرام کی ضرورت بفطند لک عَمَّنُ سَوَالاً : اے اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ میں دوری دے جومیرے لئے کافی ہوجائے اور حرام کی ضرورت نہو ، اور این حصابے ماسواء ہے ہے نیاز کردے (مقلوۃ حدیث ۲۳۳۹)

ہوں اس کی برائی سے اوراس چیز کی برائی سے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے (مشکوۃ حدیث ۳۳۳ کتاب اللباس)

(۲) رسول الله مطالقة النائية النائية

كُهَا فِي بِينِ كَى وَعَا كَيْنِ: (١) رسول الله صَلَاللَّهُ وَلَيْهِ جب كهات يابية تو كهت المحدد الله الذي أَطْعَمُنا وَسَقَانَا، وَجَعَلَ مُسْلِمِيْنَ الله الله عَلَى الله صَلَالِيَةَ وَاللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَمْنا وَسَقَاناً، وَجَعَلَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

(۲) رسول الله مَالِنَهُ مَالِيَّةُ عَرْمايا: ''جُوشِ كَهانا كَهائِ، پَهر كِهِ: المحمد الله الذي أَطْ عَمَنِي هذا، ورزقنيه من غير حَوْلِ هني ولا قُوَّهِ (ساري حمداس الله كے لئے ہے جس نے مجھے بيكھانا كھلايا، اور مجھے بيروزي عطافر مائي ميري توت وطافت كے بغير) تواس كے سارے گناه بخش ديئے جائيں گے (ترندي ۱۸۴۲)

(٣) رسول الله مَنْكَالِنَّهُ النَّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى الله عَمْ وَسَقَى، وسَوَّعَهُ، وَجَعلَ له مَه خُوجًا: تمّام ستائشين اس الله كه لئة بين جنهون نے كھلايا پلايا، اور اس كوخوشگوار بنايا اور اس كه لئة تكلنے كاراسته ركھا (مشكوة حديث ٢٠٤٤ كتاب الاطعمة)

وسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا: جبرسول الله میلائید الله عند خوان اٹھایاجا تا تھاتو آپ کہتے: المحمد الله حمدا کثیرا طیبًا مبارکا فید، غیر مکفی ولا مُوقع، ولا مُسْتَغنی عند رَبَّنا: برحمالله کے لئے ہے، بہت زیادہ حمد، پاکیزہ حمد، جس میں برکت کی ٹی، نہ کفایت کرنے والا اور نہ رخصت کیا ہوا، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا ہوا، اسے ہمارے بروردگار! (مشکلوة صدیث ہما)

مسيد ميں داخل ہونے كى دعاكميں: (١) رسول الله صِلاللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ جب (صبح) مسيد ميں داخل ہوتے تو كہتے: أعوذ بالله المعظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه العظيم، من المشيطان الرجيم (ميں پناه چاہتا ہوں عظيم الشان الله پاك كى ،اك کی بزرگ ذات کی اوران کی قدیم سلطنت کی ،مردود شیطان ہے ) فر مایا '' جب داخل ہونے والا بیکہتا ہے تو شیطان کہتا ہے : دن بھر مجھ سے محفوظ ہو گیا '' (مشکوۃ حدیث ۴۷۵ باب المساجد )

(۲) رسول الله صلاحة النه عن فرمايا: "جب كوئى مسجد مين داخل جوتو كهي: السلهم الهُسَتْ لسى أبواب رحمتك : البي ا مير سے لئے اپنى رحمت كے درواز سے كھول ديں!

مسجد سے نکلنے کی وعا:اور جب مسجد سے نکلے تو کہے: السلھم! إنبی أسألك من فضلك:البی! میں آپ ہے آپ کے ضل کی استدعا کرتا ہوں (مشکوۃ عدیث ۲۰۱۳)

گرج اورکڑک کے وقت کی وعا: رسول اللہ صَلِاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ جب بادل کی گرج اور بکل کی کڑک سنتے تو یہ دعا کرتے:
السلھہ الا تَفْتُلْنَا بِعَضَبِكَ، و لَا تُفلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذلك: اللّٰي المبیں ایج عصرے مارند و الیس، اور ایپ عذاب سے ہلاک ندکردی، اور جمیں اس سے پہلے عاقبت بخشیں (ترندی ۱۸۳:۲)

آندهی کے وقت کی دعا: نبی سِلِلْمَیْوَیْمِ جب تیز آندهی چلی تو یدعا کرتے: السله ابنی اسالل عیرها، و خیر ما فیها، و خیر ما فیها، و خیر ما أرسلت به :البی! بین آپ سے اس بواک خیر، اوراس میں جوشمول ہے اس کی خیر اور وہ جس مقصد کے لئے بھیجی گئی ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں۔ اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے (معکوة حدیث ۱۵ اباب الرباح، کتاب الصلاة)

چھینکنے کی دعا، اس کا جواب اور جواب الجواب: رسول الله طالان الله فرمایا: "جب کی کوچھینک آئے تو کہ:
الحمد مله (الله کے لئے حمر وشکر ہے) اور سننے والا کہ: يَوْحَمُكُ الله (آپ پرالله کی رحمت ہو) اور چھینکے والا جواب الجواب میں کہے: يَهٰدِيْکُمُ اللّه وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ (اللّه آپ کوچی راہ پرچلائیں اور آپ کا حال درست فرمائیں) (مشلوة مدیث ۱۲۷۳ بالعطاس، کا بالآواب) اور ایک روایت میں ہے کہ چھینکے والا کہ: السحد مدالله علی کیل حال (مشلوة حدیث ۱۲۷۳ بالعطاس، کا بالآواب) اور ایک روایت میں ہے کہ چھینکے والا کہ: السحد مدالله علی کیل حال (مشلوة حدیث ۱۲۳۳)

توث: شاه صاحب نے چھینکنے کی جودعالکھی ہے یعنی المحمد لله حمدًا کثیرًا طیباً مبارکا ُ بیدعاکسی روایت میں نظر سے نہیں گذری۔

توس : چھنکنے والی عورت ہوتو کاف کے زیر کے ساتھی یو خمك اللہ كے۔

سونے جاگئے کی وعا کمیں: رسول الله مِنالِنَهَ وَلِيْ جب رات میں لیٹتے تو اپنا باتھ اپنے رخسار کے پنچے رکھتے، پھر کہتے:السلھ ما بِالسَمِكَ أَمُوْتُ و أَخْيَا (اللّٰی! آپ کے نام پرمرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں) اور جب بیدار ہوتے تو کہتے: السعد عند اللہ کی أَخْیَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإلیه النشود : تمّام تعریفیں اس اللّٰہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا ہم کو مارنے کے بعداورانہی کی طرف قیامت کے دن زندہ ہوکر جانا ہے (مکلوة حدیث ٢٣٨٢)

اذان کے وقت کے اذکار: اذان کے وقت یانچے اذکار مشروع کئے گئے ہیں:

فا كده: بيذكرشهادتين كے جواب ميں بھي كيا جاسكتا ہے، اور اذان كے بعدى دعا كے طور ير بھي ۔

چہارم: او ان کے بعد بیردعا کرے: السلھہ ربّ ہذہ الدعوۃ التامّة، والصلاۃ القائمة، آبِ محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد۔حديث شريف ميں ہے كہ جوبيدعا كرے گا الفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد۔حديث شريفی ميں ہے كہ جوبيدعا كرے گا اللہ على اللہ على

فا مكرہ: والدرجة الموفیعة كسى روايت ميں نہيں۔ يه وسيله اور فضيله كے عنى ہيں جوكسى نے دعاميں شامل كئے ہيں۔ اس طرح وارز قنا شفاعته يومَ القيامة بھى دعاميں شامل نہيں۔ يه اس دعاكى جزائے۔

پنجم: اذان کے بعدا پنے لئے بھی دنیا وآخرت کی بھلائیاں طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان وا قامت کے درمیان کسی کی وعار ذہبیں کی جاتی (مفکلوۃ حدیث ۲۷۱)

عشرهٔ ذی الحجه کے اذکار: ذوالحجہ کے عشرهٔ اولی میں بکثرت ذکر کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: ذوالحجہ کے عشرهٔ اولی میں اعمال جس قدرمحبوب وافضل ہیں: دوسرے دنوں میں استے محبوب نہیں ،للہٰ داان ایام میں تہلیل وتکبیر کمثرت کرو( درمنثور ۳۲۵:۱)

فا کدہ جگبیرتشریق کے بارے میں مرفوع حدیثیں دونین ہیں جگرسبضعیف ہیں۔اورصحابہ و تابعین کے آثار مختلف



ہیں اورائکہ مجتمدین میں بھی اختلاف ہے۔امام اعظم کے نزدیک: یوم عرفہ کی فجر سے یوم اننحر (۱۰ وی الحجہ) کی عصر تک تکبیرات ہیں۔اورصاحبین کے نزدیک: یوم عرفہ کی فجر سے ۱۳ وی الحجہ کی عصر تک ہیں۔فنوی اور عمل صاحبین کے قول پر ہے۔تفصیل کے لئے نصب الرابی(۲۲۲:۲) دیکھیں۔

ملحوظہ: نماز کے اذکار وادعیہ اور دیگر مواقع کے اذکار پہلے کتاب الصلوٰۃ میں اور ابواب الاحسان میں گذر چکے میں۔وہاں دیکھے لئے جائمیں۔

مصافحہ کی دعا: جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کر ہے تو کہ یعفو اللہ ان و لکم (اللہ ہماری اور آپ کی بخشش فرمائیں) اور دوسراہی یہی کہے۔ اور دونوں — سلام کی طرح — یے ذکر ذراج برا کریں۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ: '' جب دومسلمان ملاقات کریں، اور مصافحہ کریں، اور دونوں اللہ کی تعریف کریں، اور دونوں اللہ کے تعریف کریں، اور دونوں اللہ کے تعریف کریں، اور دونوں اللہ کے حالتہ نے طلب کریں تو دونوں کی بخشش کردی جاتی ہے (مفکلو قصدیث ۲۹۹۹ باب المصافحہ ) اور مسندا حمر میں روایت ہے کہ اللہ نے ایٹ نے خمہ لازم کیا ہے کہ دونوں کی دعا میں صاضر ہوں لیمن ان کی دعا تبول فرمائیں (بھی الزوائد ۲۰۱۸ باب المصافحہ )

مواج ہیں۔ اس لئے شارح نے یہ دعا بڑھائی ہے۔ لوگوں کو جا ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور مصافحہ کے ساتھ یا بعد میں مواج بری کے دقت ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں۔

حاصل کلام:جوبندہ ان اذکار کا خود کو پابند بناتا ہے،اور مختلف احدال میں اذکار پابندی ہے اواکرتا ہے،اوران کے معانی میں غور وفکر کرتا ہے: وہ ندام ذاکر وشاغل سمجھا جائے گا۔اور سورۃ الاحزاب آیت ۳۵ میں جن بکثر ت اللہ کو یا دکر نے والے مردوں اور عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں شامل ہوگا۔جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرعظیم تیار کررکھا ہے۔الہی!ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما (آمین)

### وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لمن تزوَّح امرأةً، أو اشترى خادمًا:" اللهم! إنى اسألك خيرَها، وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه"

وإذا رَفَّأُ إنسانا: "بارك الله لك، وبارك عليكما، وجمي بينكما في خير"

وإذا أراد أن يأتي أهله:" باسم الله اللهم! جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا" ولمن أراد أن يدخل الخلاء:" أعوذ بالله من الخبث والخبائث"

وللخارج منه:" غفرانك!"

وعند الكرب:" لا إلَّه إلا الله الحليم العظيم، لا إلَّه إلا الله رب العرش العظيم، لا إلَّه إلا الله

رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم"

وعند الغضب: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

وعند صياح الديكة: السؤالَ من فضل الله.

وعند نهيق الحمار: التعوذَ.

وإذا ركب: كبر ثلاثا، ثم قال: ﴿سبحان الذى سخرلنا هذا وماكنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ الحمد لله - ثلاثا - ألله أكبر - ثلاثا - سبحانك اللهم! ظلمت نفسى، فاغفرلى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "

وإذا أنشأ سفرًا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هو نعلينا سفرنا هذا، واطولنا بُعدَه، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وغفاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل" وإذا نزل منزلاً:

[١] أعوذ بكلمات الله المتامّات من شر ما خلق.

[۲] يما أرضُ! ربى وربكِ الله! أعوذ بالله من شركِ، ومن شر مافيكِ، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما يَدِبُ عليكِ، وأعوذ بالله من أسدو أَسُودَ، ومن الحية والعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن والد وماولَد.

وإذا أَسْحَرَ في سفر : سمع سامع بحمد الله، وحسن بلاته علينا، ربنا! صاحبنا وأَفْضِلُ علينا، عاتذًا بالله من النار.

وإذا فقل: يكبر على حل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: " لا إلّه إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

وإذا دعا على الكافرين:

- [١] " اللُّهم! مُنزلَ الكتاب، سريعَ الحساب، اللُّهم! اهزِمِ الأحزاب، اللُّهم اهزمهم وزلزلهم"
  - [٧] "اللُّهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم"
  - [٣] "اللُّهم أنت عضُدى ونصيرى، بك أصولُ وبك أحول، وبك أقاتل"
  - وإذا ضاف قومًا: "اللُّهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفرلهم، وارحمهم"

وإذا رأى الهلال: "اللهم أهِلَه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربى وربك الله!" وإذا رأى مبتلى: "المحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاً"

وإذا دخل في سوق جامع: لا إلّه إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لايموت، بيده الخير، وهو على كل شيئ قدير"

وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثر فيه لَغَطُه: "سبحانك اللهم وبحمدك،أشهد أن لا إلّه إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك"

#### وإذا ودُّع رجلا:

[١] "أَسْتُوْدِعُ الله دينك وأمانتك و آخِرَ عملك"

[٧] و"زَوَّدُكَ الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت"

[٣] "اللهم اطُوله البعد، وهوَّن عليه السفر"

وإذا خرج من بيته:

[١] "باسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزِلَ، أو نَضِلَ، أو نَظلم، أو نُظلم، أو نُظلم، أو نُظلم، أو نُظلم،

[٧] "باسم الله! توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله"

وإذا ولج بيته: "اللهم إنى أسألك خير المولَج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربّنا توكلنا"

وإذا لزمته ديون وهموم:

[۱] قبال إذا أصبيح وإذا أمسى:" اللَّهم إنى أعوذبك من الهم والحُزْنِ، وأعوذبك من العجز والكسل، وأعوذبك من البخل والجبن، وأعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال"

[٧] و"اللهم الْحَفِيني بحلاك عن حرامك، وأغْنِنِي بفضلك عمن سواك"

وإذا استجد ثوبًا:

[۱] "اللهم لك الحمد! أنت كسوتنى هذا- ويسميه باسمه- أسألك خيره، وخيرَ ما صُنع له، وأعوذبك من شره، وشر ما صنع له"

[٢] "الحمد الله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي"

#### وإذا أكل أو شرب:

- [١] "الحمدالله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين"
- [٢] " الحمدالله الذي أطعمني هذا الطعام، ورَزَقَنِيْه من غير حول مني ولا قوة"
  - [٣] "الحمدالله الذي أطعم وسَقَى وسوَّعه، وجعل له مخرجا"

وإذا رُفع مائدتُه: الحمدالله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، غير مَكْفِيٌ ولا مُودَّع، ولا مستغنيُ عنه، ربنا!"

وإذا منشى إلى المسجد:" اللهم اجعل في قلبي نورًا" إلخ.

وإذا أراد أن يدخل المسجد:

[١] "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم"

[۲] "اللُّهم افتح لي أبواب رحمتك"

وإذا خرج منه:" اللُّهم! إني أسألك من فضلك"

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: "اللهم! لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك،

وعَافِنًا قبل ذلك، اللهم! إنى أعوذبك من شرها"

وإذا عصفت الريح:" اللهم! إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر مافيها، وشرما أرسلت به"

وإذا عطس:" الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا"

وليقل صاحبه:" يرحمك الله!"

وليقل هو:" يهديكم الله، ويُصلح بالكم!"

وإذا نام:" اللهم! باسمك أموت وأحيا"

وإذا استيقظ:" الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

وشُرع عند الأذان خمسة أشياء:

[١] أن يقول مثل ما يقول المؤذن، غير" حي على الصلاة، وحي على الفلاح" فإنه يقول مكانه: " لاحول ولاقوة إلا بالله"

[٧] ويقول:" رضيت بالله رباً، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولًا"

· [٣] ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

[٤] ويـقـول:" اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا، الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد"

[٥] ويسأل الله لآخرته ودنياه.

وأمر في عشر ذي الحجة بإكثار الذكر.

وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأثمة المجتهدين: تكبيرُ يوم عرفة، وأيام التشريقِ على وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأثمة المجتهدين: تكبيرُ يوم عرفة، وأيام التشريق: " الله أكبر، على وجوه: أقربها: أن يكبر دبر كل صلاة، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق: " الله أكبر، لا إلّه إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد"

وقدمر أدعية الصلاة وغيرها فيما سبق، فراجع.

وبالجملة: فمن صبر نفسه على هذه الأذكار، وداوم عليها في هذه الحالات، وتدبَّر فيها: كانت له بمنزلة الذكر الدائم، وشَمَلَه قوله تعالى: ﴿ وَالدَّاكِرِيْنَ الله كَثِيْرًا وَّالذَّكِرَاتِ ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اور رسول الله مَاللَّهَ عَالِيَ اللهِ عَلَيْهِ فِي مسنون كياات فخص كے لئے جوكسى عورت سے نكاح كرے ياكسى خادم كوخر بدے .....اور جب شادی کی میارک بادد ہے کسی کو:....اورارادہ کرے کہائی بیوی سے صحبت کرے .....اور (مسنون کیا)اس مخف کے لئے جو بیت الخلاء جانا جاہتا ہے ....اور بیت الخلاء سے نکلنے والے کے لئے:....اور بے چینی کے وقت ..... اور غصہ کے دفت .....اور مرغ کے با نگ دینے کے دفت: اللہ کے نصل کے سوال کو، اور گدھے کے ریکنے کے وفت پناہ عاہے کوءاور جب سوار ہوتو تین بارتگبیر کے:....اور جب سفرشروع کرے:....اور جب کسی منزل میں اترے:.....اور جب صبح کرے سی سفر میں:....اور جب سفر سے لوٹے:....اور جب کفار کے لئے بددعا کرے....اور جب کسی کا مهمان ہے: .....اور جب نیاجا ندد کھے: ....اور جب کی آفت زوہ کود کھے: .....اور جب کسی بڑے بازار میں داخل ہو: ....اور جب اراده کرے کدا تھے کسی ایسی محفل سے جس میں اس کی بے فائدہ یا تیس بہت ہوئی ہیں:....اور جب رخصت کرے کسی کو:....اور جب اینے گھرے لکے:....اور جب اینے گھر میں داخل ہو:....اور جب اس پر آپڑیں قرضے اور افکار:.. .. اور جب کوئی نیا کپڑا ہے:..... اور جب کھائے یا چیئے:..... اور جب اس کا دسترخوان اٹھایا جائے: .... اور جب مسجد کی طرف حلے: .... اور جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے: .... اور جب مسجد سے نكلے:.....اور جب گرج اور كزاكوں كى آ واز سنے:....اور جب آندھى چلے:.....اور جب حيسيكے:.....اور جائے كہ كم اس كاسائقى:....اورجائية كه كے وہ:....اور جب سوئے:....اور جب بيدار ہو:....اورمشروع كيس اذان كے وقت یا بچ چیزیں:....اور تھم دیا ذی المجہ ہے دس دنوں میں بکٹرت ذکر کرنے کا۔اور شخفیق شہرت کے ساتھ مردی ہے صحابہ وتابعین اورائمہ مجتدین سے عرفہ اورایام تشریق کی تکبیر مختلف طرح سے۔ان میں نزد یک تربیہ ہے کہ تکبیر کیے ہرنماز کے بعد عرف کی فجر سے ایام تشریق کے آخر تک ب اور تحقیق گذر چکیں نماز اوراس کے علاوہ کی وعائیں گذشتہ ابواب میں،
پس اس کو و کیے لیں .....اور حاصل کلام: پس جو خص رو کے اپنے نفس کوان اذکار پر اور پابندی کرے ان پر ان حالات میں اور غور کرے ان میں تو ہو گئی وہ وعائیں اس کے لئے وائی ذکر کے بمنز لہ، اور شامل ہوگا اس کو اللہ تعالی کا ارشاد: ''اللہ تعالیٰ کا بکثر ت ذکر کرنے والے مرداور ذکر کرنے والی عور تیں'' باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

#### باب\_\_\_\_

# سلوک واحسان کی باقی باتیں

سلوک واحسان میں بنیادی اہمیت' ذکر وفکر''کو حاصل ہے۔ بہی وہ دو باز و ہیں جن کے ذریعہ سانک پرواز کرتا ہیں۔
ہے۔اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔اس لئے اذکار کے بیان سے فارغ ہوکراب تفکر ویڈیر کا بیان شروع کرتے ہیں۔
نیز اذکار میں جامع ترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے مگراذ کا رعشرہ میں اس کوشامل نہیں کیا۔اب اس کامستقل تذکرہ
کرتے ہیں۔اور خصال اربعہ:اخبات،طہارت،ساحت اور عدالت: جو تعلیمات اسلامیکا نچوڑ اور سعادت مقیقیہ کا موقوف علیہ ہیں۔ان کی بھی اس باب میں تفصیل ہے البتہ طہارت کا بیان اس باب میں نہیں ہے۔

### صفت إخبات كابيان

## اذ کار کے ساتھ تفکر ویڈ برضروری ہے

اخبات کی تخصیل کا عمدہ طریقة فکر ومراقبہ ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی کے فروغ کے لئے ، گوشتہ عظمت و کبریائی کی طرف بغورد کیمنے کے لئے ، طااعلی کے رنگ میں رنگین ہونے کے لئے ، بشری آلائٹوں سے پاک ہونے کے لئے اور نفس و نیوی زندگی کے نفوش قبول نہ کرے اور دنیائے ونی پرمطمئن نہ ہواس کے لئے تفکر وقد بر سے بہتر کوئی چیز منہیں۔ حدیث شریف میں ہے: ''ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے'' (کنزالعمال حدیث ۱۵۰۱) اور غور وفکر کی چند صور تیں ہیں:

اول — ذات تن بیل غور وفکر کرنا — بیخور وفکر کمنوع بدا نبیاء کرام میهم الصلوق والسلام نے اس سے روکا سلام نے اس سے روکا سام میں اور ابواب الاحسان کے باب اول میں گذر چکا ہے اللہ صفات اربعہ کا تنصیل بیان جتم اول بمبحث چہارم، باب چہارم (رحمة الله ان ۵۵ میں اور ابواب الاحسان کے باب اول میں گذر چکا ہے اللہ طبحارت کے اسباب وموانع تفصیل ہے جتم اول بمبحث دابع ، باب خامس (رحمة الله ان ۵۱ میں گذر پیکے ہیں۔ باتی تین ملکات کے اسباب کو مجمی مختم ایمان کیا ہے۔ تفصیل بیان اس باب میں ہے ا

ہے۔اس لئے کہ بیفکرعام لوگوں کی دسترس سے ہاہر ہے۔حدیث میں ہے:''اللّہ کی نعمتوں میں غور کرو،اوراللّہ ( کی ذات ) میں غور کرو،اوراللّہ ( کی ذات ) میں غور مت کرو' ( مجمع الزوا کدا: ۸۱) دوسری حدیث میں جوحضرت ابن عباس رضی اللّہ عنہ سے بسند جیّد موقو فا مروی ہے: یہ ہے کہ'' ہر چیز میں غور کرو،اوراللّہ کی ذات میں غورمت کرو' (فتح الباری۳۸۳۱۳)

وضاحت: ذات یکی میں غورکرنے کی مختلف صورتیں ہو کتی ہیں۔ ایک صورت: وہ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ: ''لوگ برابرایک دوسرے سے پوچسے رہیں گے کٹلوقات اللہ نے پیدا کیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟'' (مشکوۃ صدید ۲۷) ایسا خیال آئے تو ذہن کو جھٹک دے۔ اور کہے: ﴿ اَلٰہُ الصّعددُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ ﴾ اللہ بے نیاز ہیں، نہ ان کی کوئی اولا داور نہ دہ کسی کی اولا در دوسری صورت: اس بات میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ یہ بھی ذات جی میں غور کرنا ہے اور ممنوع ہے کیونکہ یہ بات مجھناعوام کے اس کی بات نہیں۔ مطرح متصف ہیں؟ یہ بھی ذات جی میں غور کرنا ہے اور ممنوع ہے کیونکہ یہ بات مجھناعوام کے اس کی بات نہیں۔ اس میں غور وَکر کرنا۔ مثلاً نیسو چنا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانے ہیں، ہمارا کوئی حال اللہ تعالی سے تخی نہیں ہے۔ کا نتا ت کا ذرو ذرہ ان کے علم میں ہے۔ دہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے دالے ہیں۔ ان کی رحمت ہر چیز کوشامل ہے اور وہ ہر چیز کو اطاط علمی میں لئے ہوئے ہیں۔ یہ کا گروند براہل سلوک کی اصطلاح میں ''مراقی'' کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے: ''احسان: اصاط علمی میں لئے ہوئے ہیں۔ یہ کا گروند براہل سلوک کی اصطلاح میں ''مراقی'' کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے ''احسان: یہ ہے کہ آ ہاں طرح اللہ تعالی کی عبادت کریں: گویا آپ ان کود کھر ہے ہیں، ہیں اگر آپ ان کوئیس و کھتے تو وہ دیشک ہیں ہود کے جین' (مقلوۃ حدیث میں حدیث میں ہے:'' اللہ تعالی کی تگیداشت کر، ان کوا ہے ساسے پائے گیا۔ کود کھر ہے ہیں' (مقلوۃ حدیث میں حدیث میں ہے:'' اللہ تعالی کی تگیداشت کر، ان کوا ہے ساسے پائے گا کہ در کھر ہے ہیں' (مقلوۃ حدیث میں حدیث میں ہے:'' اللہ تعالی کی تگیداشت کر، ان کوا ہے ساسے پائے گا ' (ر نہ کہ ۲۰۰۱ کے دوسر کے اور ساسے اسے کا کھوڑ تو حدیث میں حدیث میں ہے: '' اللہ تعالی کی تگیداشت کر، ان کوا ہے ساسے پائے گا گیداشت کر، ان کوا ہے ساسے پائے گا گیا۔ کی میں کور کھر سے ہیں' کر دی میں کر اور کی حدیث میں میں کور کھر کی کور کھر کی کا تعالی کور کھر کی کور کی کر کی کور کھر کی کور کھر کی کور کھر کور کھر کی کور کھر کھر کی کور کھر کی کور کھر کر کور کھر کی کور کی کور کھر کی کر کھر کر کر کا تعالی کور کھر کی کور کھر کی کور کھر کی کور کھر کی کور کھر کور کھر کر کر کور کھر کی کور کھر کر کور کھر کر کر کور کھر کی کو

وضاحت: پہلی حدیث میں کیفیت احسانی کی تحصیل کے لئے صفت بہ صینہ کا مراقبہ تجویز کیا گیا ہے۔ جب آ دمی تصور کرے گا کہ اللہ تعالی اس کود مکیورہ بیں تو ضرور سحانك تو اہ كے درجہ تک پہنے جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں جو اللہ کی تلم ہا ہاس کی صورت میں ہے کہ اللہ کی کا ان کی صفات کے ذریعہ مراقبہ کیا جائے پس ضرور کیفیت اللہ کی تکم ہاں کی حورت میں ہے کہ اللہ کی کا ان کی صفات کے ذریعہ مراقبہ کیا جائے پس ضرور کیفیت احسانی حاصل ہوگی ، جس کی جملہ جزائیہ میں خبردی گئی ہے۔

صفات الهميد كے ذريعه مراقبه كا طريقه: جو محص الله تعالى كى صفات ميں غور وفكر كرنے كى استطاعت ركھتا ہے، وہ ايسے وقت ميں جبكة شويشات سے فارغ ہو جھوٹے بڑے استخاء كا تقاضا نہ ہو، بھوك بياس اورغصه نہ ہواور نيند كا غلبه بھى نہ ہوا ہے وقت ميں جبكة شويشات سے فارغ ہو ۔ چھوٹے بڑے استخاء كا تقاضا نہ ہو، بھوك بياس اورغصه نہ ہوا استخاء كا تقاضا نہ ہوا ہے وقت ميں على غور استے معنى ميں غور نہ ہوا ہے وقت ميں على خور الله تعالى كان صفات كے ساتھ متصف ہونا كرے ، مگر الله تعالى كان صفات كے ساتھ متصف ہونا كرے ۔ وہ ذہن ميں لائے ۔ اور از سرنوسو چنا شروع كرے ۔ وہ آيات واحادیث درج ذیل ہیں:



مہلی آیت:سورۃ الحدید آیت میں ہے:''اللہ تعالی وہ ہیں جنھوں نے آسانوں اور زمین کو چھون میں پیدا کیا، پھر تخت شاہی پرجلوہ افروز ہوئے۔ جانتے ہیں وہ چیز جوز مین میں داخل ہوتی ہے،اور جواس نے نکلتی ہے،اور جوآسان ہے اترتی ہے،اور جواس میں چڑھتی ہے،اور وہ تمہار ہے ساتھ ہیں جہال بھی تم ہو،اور وہ تمہار ہے سب اعمال کود کیھتے ہیں'

دوسری آیت: سورهٔ یونس آیت ۱۱ ہے: ''اور آپخواه کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قر آن پڑھتے ہوں ،اور تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کوسب کی خبر ہے ، جبکہ تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔اور آپ کے پروردگار سے ذرّہ برابر کوئی چیز بھی غائب نہیں۔ندز مین میں اور ند آسان میں ،اورنہ کوئی چھوٹی چیز اورنہ کوئی بڑی چیز مگروہ کتاب مبین میں ہے'

تنیسری آیت: سورۃ المجادلہ آیت ہے ہے: '' کیا آپنیس دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ سب پچھ جانے ہیں، جو پچھ آسانوں میں ہے، اور جو پچھ زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی تین آ دمیوں کی الی نہیں ہوتی جس میں وہ چو تھے نہ ہوں۔ اور نہ پانچ کی مگروہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں'' مگروہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں۔ اور نہ اس کے کم اور نہ زیادہ مگروہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں'' چوتھی آیت: سورہ ق آیت ۲۱ ہے: ''اور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانے ہیں اور ہم اس سے اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں''

یا نچویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۵۹ ہے:'' اوراللہ ہی کے پاس مخفی خزانوں کی جابیاں ہیں۔ان کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو فشکی اور تری میں ہیں۔اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتے ہیں۔اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب بہین میں ہے''

م پھٹی آیت: سورہ طم السجدہ کی آخری آیت ہے:'' بیشک وہ ہرچیز کو (اپنے علم کے )احاطہ میں لئے ہوئے ہیں'' ساتویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۱۸ہے:'' اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرغالب و برتر ہیں''

آ تھویں آیت:سورۃ المائدہ کی آخری آیت ہے'' اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی ،اوران چیزوں کی جوان میں ہیں ،اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت ر کھنےوالے ہیں''

پہلی حدیث: رسول اللہ میلائی کے اللہ کا گئی اللہ کا گئیں کر، اللہ تیری نگہانی کریں گے۔اللہ کی نگہانی کر اللہ کو ا اپ سامنے پائے گا۔اور جان لے کہ لوگوں کا گروہ اگرا کھا ہوجائے اس پر کہ تجھے فائدہ پہنچائے کس چیز کے ذریعہ، تو نہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے گراس چیز کے ذریعہ جواللہ تعالی نے تیر نفع کے لئے مقدر کی ہے۔ اور اگروہ اکھا ہوجائے اس پر کہ تجھے ضرر پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ، تو نہیں ضرر پہنچا سکتا گراس چیز کے ذریعہ جواللہ نے تیرے ضرر کے لئے مقدر کی ہے، قلم اٹھا لئے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہوگئے ہیں' بعنی ابتحریر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی (تر نہیں کا سے ا

دوسری حدیث: رسول الله مِیَالنَّهَ اِیَّا نِیْ اِیْ الله مِیْک الله کے لئے سور متیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن وانس اور بہائم وحشرات کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کے ذریعہ بعض پرمہریانی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ

ے ایک دوسرے پردم کرتے ہیں۔اورای کی وجہے وحتی جانورا پنے بنج پرشفقت کرتا ہے۔اور نانوے رحمتیں اللہ فیا کہ ہیں،ان کے ذریعہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنا بندوں پرمہریانی کریں گئ (مقلوة حدیث ۲۳۹۵)

موم -- اللہ کے ظیم کارناموں میں غور کرنا - اس مراقبری بنیا دسورہ آل عمران کی آیات ۱۹۱۹ ہیں۔ارشاد ہے: '' بیشک آسانوں اور ذمین کے بنانے میں،اورشب وروز کے کیے بعد دیگرے آنے جانے میں،ان اصحاب بینش کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑ ہے بھی، بیشے بھی اور لیٹے بھی اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں۔اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں ( کہتے ہیں:) خدایا! آپ نے بیسب لا یعنی پیدائیس کیا ( بلکہ خاص مقصد کے لئے بیکارخانہ بنایا ہے)

قور کرتے ہیں ( کہتے ہیں:) خدایا! آپ نے بیسب لا یعنی پیدائیس کیا ( بلکہ خاص مقصد کے لئے بیکارخانہ بنایا ہے)

طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے جند حاصل کرنا ہے۔

طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے جند حاصل کرنا ہے۔

اوراس مراقبہ کا طریقہ: یہ ہے کہ اللہ تعالی کے عظیم انعامات واحسانات کو یادکرے۔مثلاً اللہ تعالی نے ہارشیں برسائی اور مبرہ اُ گایا جن کے ساتھ ہماری اور تمام حیوانات کی زندگی وابستہ ہے۔ اور اس قتم کے دیگر انعامات واحسانات میں غورکرے، اور اس میں پوری طرح مستغرق ہوجائے۔ اس سے جذبہ تشکرا بجرے گا۔

چہارم ۔۔ پاواش اعمال کے واقعات میں غور کرنا ۔۔ یعنی یہ و پے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہلند کرتے ہیں اور ورس کو چاہتے ہیں ذکیل وخوار کرتے ہیں۔ اور جس کو چاہتے ہیں ذکیل وخوار کرتے ہیں۔ اس مراقبہ کی ہمیا وسورہ ابراہیم کی آیت ۵ ہے۔ ارشاد ہے: ''ہم نے موئی علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا (اور حکم دیا کہ ) اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی میں لایئے ، اور ان کو ' اللہ کے دنوں' کے ذریعہ نہمائش سیجئے ، بیشک ان میں ہرصا پروشا کر بندے کے لئے عبرتمیں ہیں' ۔۔ پاداش مل کے واقعات میں غور والکر کرنے سے نفس دنیا سے اکھڑتا ہے۔ آ دمی اینے اعمال کی فکر کرتا ہے، تاکہ وہ وانجام بدسے دوجار نہ ہو۔

پنجم ۔۔۔ موت اوراس کے بعد کے احوال میں غور کرنا ۔۔۔ اس مراقبہ کی بنیاد بیحدیث ہے: '' مُنر ول کوتو ڑنے والی موت کو بکٹرت یا دکیا کرو'' (مشکلوۃ حدیث ۱۲۰۷) اور مراقبہ موت کا طریقہ بیہ ہے کہ بیسو ہے کہ ایک دن مرنا ہے اوراس ونیا کوچھوڑنا ہے۔موت کے بعد صرف اچھے برے اعمال ہی ساتھ رہ جا کمیں گے، پھرانجام یا جنت ہوگا یا جہنم!

مفید غور ولکر: آخری دومراتے زیادہ مفید ہیں لینی پاداش کمل کے واقعات میں اور موت اور اس کے بعد کے احوال میں غور کرنانفس کی اصلاح کے لئے زیادہ مفید ہے۔ یہ باتیں سوچنے سے نفس دنیا کے نفوش قبول کرنے سے احتر از کرتا ہے۔ و نیا دل سے نہیں چپکتی۔ کیونکہ جب انسان مشاغل معاش سے منقطع ہوکر، اور ڈوب کریہ باتیں سوچتا ہے، اور ان باتوں کونگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو مجیمیت مغلوب اور ملکیت غالب آتی ہے۔

### ﴿بقية مباحث الإحسان

اعلم: أن لهذه الأخلاق الأربعة أسبابا: تُكتَسَبُ بها، وموانع: تَمْنَعُ عنها، وعلامات: يُعرف تحقُّها بها:

فالإخبات الله تعالى: والاستشراف تلقاء صَفْع الكبرياء، والانصباع بصبغ الملا الأعلى، والتجردُ عن الرّذائل البشرية، وعدمُ قبولِ النفس نقوشَ الحياةِ الدينا، وعدمُ اطمئنانها بها: لاشيئ في ذلك كلّه كالتفكر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فكرُ ساعةٍ خير من عبادة ستين سنة "وهو على أنواع:

منها: التفكر في ذات الله تعالى: وقد نهى الأنبياء -- صلوات الله عليهم -- عنه، فإن العامة لا يطيقونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله" ويُروى: "تفكروا في كل شيئ، ولا تفكروا في ذات الله"

ومنها: التنفكر في صفات الله تعالى: كالعلم، والقدرة، والرحمة، والإحاطة؛ وهو السمعبَّرُ عنه عند أهل السلوك بالمراقبة، والأصلُ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الحفظ الله تُجدُهُ تُجَاهَكَ"

وصفته لمن أطاق ذلك: أن يقرآ: ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وماتكون فيه السأن، وما تتلوا منه من قرآن، والاتعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه اوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض والا في السماء والا أصغر من ذلك والا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ألم ترأن الله يعلم ما في السماوات ومافي الأرض، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والا خمسة إلا هو سادسهم، والا أدني من ذلك والا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب، الايعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والاحبة في ظلمات الأرض والارطب والايابس إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ إنه بكل شيئ حديد هم محيط ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ قدير ﴾ محيط ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ قدير ﴾ أو قوله صلى الله عليه وسلم: "اعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ قد كتبه

الله عليك؛ رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف" أو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مائة وحمة أنزل منها واحدة في الأرض" الحديث؛ ثم يتصوُّر معنى هذه الآيات من غير تشبيه ولاجهة، بل يستحضر المصافحة تعالى بتلك الأوصاف فقط، فإذا ضَعُفَ عن تصوُّرها أعاد الآية، وتسسورها أيضًا. وليُختَرُ لذلك وقتًا: لا يكون فيه حاقبًا، ولا حاقنًا، ولا جائعًا، ولا غضبان، ولا وسنان، وبالجملة: فارعَ القلب عن التشويش.

ومنها: التفكر في أفعال الله تعالى الباهرة: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا ﴾ وصفته: أن يلاحظ إنزال المطر، وإنبات العشب، ونحو ذلك، ويستغرق في منة الله تعالى.

ومنها: التفكر في أيام الله تعالى: وهو تذكر رفعه قومًا، وخفضه آخرين، والأصل فيه قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿وذكرهم بأيام الله ﴾ فإن ذلك يجعل النفسَ مجردة عن الدنيا.

وهذان القسمان أفيدُ الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنيا، فالإنسان إذا تفرغ من أشغال الدنيا للفكر المُمْعِن في هذه الأشياء، وأحضرها بين عينيه: انقهرت بهيميته، وغلبت ملكيته.

(اس کے بعددوصدیثیں ہیں) اوراس کا طریقہ: اس مخص کے لئے جواس کی طاقت رکھتا ہے ہیہ کہ پڑھے: (اس کے بعدآ ٹھ آیتیں اور دوصدیثیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا) پھرسو ہے ان آیات کے معانی میں، تشبیداور جہت کے بغیر، بلکہ ذبن میں لائے صرف اللہ تعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہوتا۔ پس جب کمزور پڑجائے ان کے سوچنے ہے تو آیت دوبارہ پڑھے، اور پھراس کوسو ہے۔ اور چاہئے کہ اس کے لئے ایسا وقت ہوکہ نہ ہووہ اس میں بڑاستنجاءرو کنے والا، اور نہ چھوٹا استنجاءرو کنے والا، اور خلاصہ: تشویش سے فارغ القلب ہو۔

اور بیددو تشمیس تمام اقسام میں مفیدتر ہیں نفس کے دنیا کے نفوش کو قبول ندکرنے کے لئے۔ پس جب انسان دنیا کی مشغولیات سے ان چیز ول میں گہری سوچ کے لئے فارغ ہوجاتا ہے، اور وہ ان نصورات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے تواس کی ہجیمیت مغلوب اور اس کی ملکیت غالب ہوجاتی ہے۔

☆ ☆ ☆

# قرآن كريم اوربعض احاديث

تفكروتد بركى تمام انواع كے لئے جامع ہيں

مراقبات کی ندکورہ بالا اتواع عوام کے لئے ممکن انھو لنہیں۔ عامة الناس کے لئے یہ بات آسان نہیں کہ دنیوی علائق سے یکسر کنارہ کش ہو کر مراقبہ میں متغرق ہوجا کیں اور فدکورہ امور نگا ہوں کے سامنے لیآ کیں۔ اس لئے ضروری ہو گائی سے کہ ان تصورات کے لئے ایسے پیکر ہائے محسوں تجویز کئے جا کیں جن میں غور وقکر کی فدکورہ پانچوں اتواع مرتب شکل میں موجود ہوں۔ اور ان کے لئے ایسے ہیاکل اور ایسے مجسے تجویز کئے جا کیں جن میں ان اتواع کی روح پھونک دی جائے ، تاکہ عام لوگ ان کا قصد کریں۔ اور وہ باتیں ان کو پڑھ کرسنائی جا کیں تاکہ وہ بقدر نصیب ان سے فاکدہ اٹھا کیں۔ حالے ، تاکہ عام لوگ ان کا قصد کریں۔ اور وہ باتیں ان کو پڑھ کرسنائی جا کیں تاکہ وہ بقدر نصیب ان سے فاکدہ اٹھا کیں۔

چنانچہ نبی کریم میلائیکی کو قرآن کریم عطافر مایا گیا، جو فذکورہ انواع کے لئے نسخہ جامعہ ہے۔ نیز قرآن کریم کے ساتھ ''اس کے ماند' اور بھی مضامین ویئے گئے ، جواحادیث میں مروی ہیں اور وہ مراقبات کے لئے مفید ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے میں ان دونوں میں یعنی قرآن کریم میں اوراحادیث کے اس مخصوص حصہ میں آپ میلائیکی کے خور وفکر سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں عطافر مائی گئی ہیں، جواگلی امتوں کو مختلف زمانوں میں دی گئی تھیں۔ والتٰد اعلم اور چونکہ قرآن کریم میں ایر کھنے والی وہ تمام ہاتھی جمع ہیں اس لئے حکمت الیاں نے جا ہا کہ:

۔۔۔ قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دی جائے۔ تلاوت کے فضائل بیان کئے جائیں اور بعض مخصوص سورتوں اور آینوں کے فضائل بیان کئے جائیں۔ چنانچہ:

(ب)اورجس نے قرآن میں مہارت پیدا کرلی:اس کوملائکہ کے ساتھ تشبیہ دی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۲) (ج)اور بتایا کہ جس نے قرآن پڑھااس کو ہرحرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھروہ ایک نیکی بھی دس نیکیوں کے

برابر موكى (مفكلوة حديث ٢١٣٧)

(د) اور تلاوت قرآن کے تعلق بے لوگوں کے درجات بیان کے کہ جوسلمان قرآن پڑھتا ہے، وہ تُرخ کیموں کی طرح ہے جس کی بواور مزہ دونوں بحدہ ہوتے ہیں۔ اور جوسلمان قرآن نہیں پڑھتا وہ بجور کی طرح ہے کہ اس میں بوتونہیں مگرمزہ ہوتا ہے۔ اور جوسلمان قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن جیسا ہے۔ اس میں خوش بوجھی نہیں اور مزہ بھی آئے ہے۔ اور جو منافی قرآن پڑھتا ہے وہ خوشبووار پھول کی طرح ہے، جس کی بواچھی ہے، گراس کا مزہ تلخ ہے (مقلوق صدیت ۱۱۲) منافی قرآن پڑھتا ہے وہ خوشبووار پھول کی طرح ہے، جس کی بواچھی ہے، گراس کا مزہ تلخ ہے (مقلوق صدیت ۱۱۲) اور اس جھڑ ہے کہ قاری کی دہ اور ہوں کی مورقی قیار کریں گی، جن کو دیکھا چھویا جاسے گا، وہ این پڑھے والوں کی طرف ہے جھگڑا کریں گی (مقلوق صدیف ۱۲۴۰و ۱۲۱۱) اور اس جھڑ ہے کہ حقیقت میہ ہے کہ قاری کی نجات وعذا ہے کہ اور اس کی گراف سامنے آئے گا۔ اس کے گناہ اس کی بربادی کو چاہیں گے، اور اس کی تلاوت نجات کو۔ اور ہالآخر سب نجات لیعنی حلاوت قرآن کو دیگرا سباب ہلاکت پرتر جے حاصل ہوگی، اور وہ بندہ نا تی ہوگا۔ المجات کی دراواحاد یہ ہیں خاص سورتوں اور آخوں کی فضیلت بیان کی ۔ جیسے سورۃ الملک، سورۃ الفاتح، سورۃ الملک، سورۃ الفاتح، سورۃ الملک، سورۃ الفاتح، سورۃ الملک، سورۃ الفاتح، سورۃ الملک، سورۃ الملک، سورۃ الافلاص، مؤذ تین وغیرہ کا امتیاز بیان کیا گیا تا کہ لوگ المبھرہ اور سورۃ آل عمران وغیرہ کے فضائل۔ اور آیت الکری، سورۃ الافلاص، مؤذ تین وغیرہ کا امتیاز بیان کیا گیا تا کہ لوگ النوں کو وقیفیفہ بنا کیں۔

اور بيتفاضل بچند وجوه ہے:

اول: وه سورت یا آیت: صفات الهید می غور وقکر کے لئے زیادہ مفید ہے۔ اور اس میں صفات الهید کے تعلق ہے جامعیت اور ہمد کیری کی صفت یائی جاتی ہے۔ جیسے آیت الکری ، سور ہُ حشر کی آخری تمن آیتیں اور سور ہ الاخلاص وغیرہ۔ ان آیتوں کا درجہ قر آن کریم میں ایسا ہے جیسا اساء الهید میں ''اسم اعظم'' کا درجہ۔

دوم: وہ سورت الی ہے کہ اس کا نزول بندوں کے ورد ( وظیفہ ) کے لئے ہوا ہے۔ تا کہ لوگ جانیں کہ وہ اپنے پروردگار کا تقرب کیسے حاصل کریں؟ جیسے سور ہُ فاتحہ۔ سور ہُ فاتحہ کا درجہ قر آن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا عبادات میں فرائض کا درجہ۔

سوم: وہ سور تیں جامع ترین سور تیں ہیں۔ جیسے ذَہراؤین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران (سورہ بقرہ میں اسلام کے اصول وعقا کداوراحکام شریعت کا جتناتف لی تذکرہ ہے اتناکسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔ ای لئے اس سورت کوتر آن میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور اس کو 'قرآن کی کو ہان' قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا۔ اور سورہ آل عمران میں مجادلات اور جنگی معاملات کی جتنی تفصیل ہے، اتن کسی دوسری سورت میں نہیں ہے)

(ز)رسول الله مَالِيَّهِ اللهِ عَلَى مِنْسَ شريف كَ مَعَلَق فرماياكه "وه قرآن كادل هم!" (مفكوة حديث ٢١٣٧) اورينس كوقرآن كادل تين وجه سي فرمايا هم:

سیل وجہ دل سے اشارہ'' درمیان'' کی طرف ہوتا ہے۔ اور یاسٹ مثانی میں سے ہے، جو منکن اور منطول سے حقول سے حقول سے حقوق اور منطول سے حقوقی اور منطول سے حقوقی اور منصلات سے بردی ہیں۔

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جزء کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اوراس سورت میں شہراً نطا کید کے ایک بزرگ حبیب نجار رحمہ اللہ کی بڑوگئی ہے: اس میں توکل ، تفویض اور تو حید کی تعلیم ہے۔ بیمضامین آیت ۲۲-۲۵ میں آئے ہیں۔ ان اہم مضامین کی وجہ سے اس کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔

تیسری وجہ: دل پرحیات کا مدار ہے، وہی مایئر زندگانی ہے۔ اوراس سورت میں نظر دید ہر( مراقبوں ) کی پانچوں انواع کامل وکمل صورت میں موجود ہیں۔اس لئے اس کوقر آن کا قلب کہا ہے۔

(ح)رسول الله مَالِنَّهِ مَالِيَّ فِيَهِمُ نِهِ سورة الملك كِمتعلق فرمايا ہے كوايك سورت نے جومرف ميں آخول كى ہے: ايك فخض ساء قرآن پاک كى سورتيں آبات كى تعداد وفيرہ كے اعتبار ہے جارحسوں میں منتم ہیں: (۱) طول البي سورتیں (۲) مسكن: جن میں سویا پھے زیادہ یا پھر کم آبیتی ہیں (۲) مشانی: جن میں سوسے کانی کم آبیتی ہیں (۷) مفضل جن میں بہت کم آبات ہیں۔ پھران كی تحد بدوتر تبیب میں اختلاف ہے۔ پئی شریف میں ۱۸ آبیتیں ہیں اور اس کا شارمثانی میں ہے ۱۱

ک سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا (مشکوۃ حدیث ۲۱۵۳) بیسی امتی کا واقعہ ہے جس کونبی قبالی قبلیم نے اپنے مکاشفہ میں دیکھا ہے۔

فا کدہ: بیامتی کوئی ایسے صحالی بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ کے سامنے وفات ہوگئ ہو۔ اور بعد میں موجود ہونے والا امتی بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ کشف میں آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔

نوٹ :سورؤسحیدہ میں بھی تمیں آیتیں ہیں ،مگروہ اس حدیث میں مراونہیں۔

اور حكمت الهياس كى محمقتضى موئى كه:

(الف) قرآن کریم کی دیکھ بھال کرنے کی اوراس کو یا در کھنے کی ترغیب دی جائے۔اورلوگوں کو بتایا جائے کہ جتنی جلدی اونٹ اپنی رسی سے نکل بھا گتا ہے اس ہے بھی جلدی قرآن سینہ سے لکل جاتا ہے۔

(ب)اورقر آن کریم کوتر تیل ہے بعن تھہر تھر کر پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔سورۃ المزمل آیت میں تھم دیا گیا ہے: ﴿وَدَ قُلِ الْفُوٰ آنَ فَوْ بِیْلاً ﴾ بعنی قرآن کوخوب صاف صاف پڑھو(ایک ایک ترف الگ الگ کرکے پڑھو)اس میں قرآن کریم کی تعظیم بھی ہے اورتظرونڈ برکامقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔

(ج)اورایسے وقت میں تلاوت کرنے کی ترغیب دی جائے جب دل قرآن کی طرف مائل ہو، جمعتیبِ خاطرحاصل ہوا ورنشاط خوب ہو، تا کہ قرآن میں خوب غور کیا جاسکے (مشکوۃ حدیث ۲۱۹)

(و)قرآن کریم کواچیمی آواز سے پڑھنے کی بھی ترغیب دی جائے ارشادفر مایا: زَیْنوا القو آن باصوالتکم:قرآن کواپی آوازوں سے مزین کرولیتنی ترتیل وتجوید کے ساتھ عربی لہجہ میں پڑھو(مشکوۃ حدیث ۱۹۹۹) دوسری حدیث میں فرمایا کہ: ''قرآن کواپی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۸) (ھ)اس کی بھی ترغیب دی جائے کے قرآن کریم روتے ہوئے پڑھا جائے یارونے کی صورت بنائی جائے تا کہ مراد برآئے اور مرادغور وفکر کرنا ہے (ابن باجہ حدیث ۱۳۳۷)

(۱) قرآن کریم کے بھولنے کو حرام قرار دیا جائے اوراس پر وعید سنائی جائے۔فرمایا:'' جو بھی شخص قرآن پڑھے، پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے کئے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملاقات کرے گا'' (مشکلوۃ صدیث ۲۲۰۰) (ز)رسول اللہ طِلْکَیْوَلِیَمْ نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکلوۃ حدیث ۲۲۰۱) کیونکہ اس سے جلدی ختم کرنے والامعنی نہیں سمجھتا۔

(ح) عربوں کے مختلف کیجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے ناخواندہ ، بوڑھے اور بچے بھی قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔اس لئے اس سلسلہ میں سہولت بیدا کرنی ضروری ہے۔

وه احادیث شریفه جومرا قبات میں مفید ہیں:الله عزوجل کی جانب سے قرآن حکیم کے علاوہ آنخضرت طلاقیاتیکیم

- ﴿ لُوَّرُوْرُ بِبَالْمِيْرُ لِهِ ﴾

كوجومضامين عطافر مائة محيح بين اورجومرا قبات مين مفيد بين اوه درج ذيل فتم كي روايات بين:

اس کی روح ہم قبض کریں گے )اس وقت ایک فرشند آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشنوں کی دونوں جماعتوں نے اس کو فیصلہ سونپا۔اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک پیائش کرلی جائے۔جس بستی سے وہ قریب ہواس کو اُس بستی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیائش کی گئی۔وہ اس بستی سے (ایک بالشت) قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلاتھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی (متفق علیہ مھکلوۃ حدیثے ۲۳۳۷)

صدیث (۳) ۔۔۔۔رسول اللہ میلائی کی فیرا یا در نیاں اللہ میلائی کی اللہ میں اثر گیا ہو، جوسا مان حیات ہے فالی اور اسباب ہلاکت خوش ہوتے ہیں جو (اثنائے سفر) کسی غیرا یا واور سنسان زمین میں اثر گیا ہو، جوسا مان حیات ہے فالی اور اسباب ہلاکت ہے جمری ہوئی ہو ۔ اور اس کے ساتھ اس کی سواری کی اوٹنی ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان ہو۔ ایس وہ سرر کھ کر اسٹ گیا اور اسے فیندا گئی۔ جب آ تکھ کھلی تو دیکھا کہ اوٹنی غائب ہے۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرواں پھرا، یہاں تک کہ گرمی اور بیاس کی شدت ہے اس کی جان پر بن آئی ۔ اس نے سوچا کہ اس جگہ جاکر پڑجا کو ل اور و ہیں جان جال آفری کے سپر وکردوں۔ چنا نچے وہ لوٹ کرا ہے باز و پر سرر کھ کرمر نے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور نیندا آئی) پھر جب اس کی آ کھ کھی تو کیا دیکھی تو کیا دیکھی تو کیا دیکھی تو کیا ہوئی اوٹنی کے ملئے سے کیا دیکھی ہوئی اوٹنی کے ملئے سے کیا دیکھی ہوئی اوٹنی کے بیا سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں' (مشکل ق حدیث ۲۳۵۸)

حدیث (۵) ۔۔۔۔ رسول الله مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مَال

محفوظ رکھی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہریائی کریں گے' (مقلوۃ حدیث ۲۳۹۹)

حدیث (۲) --- رسول اللہ طلق اللہ علیہ فرمایا: ' جب کوئی بندہ اسلام کے ہاتا ہے، پھراس کا اسلام عمدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہراس برائی کومٹا ویتے ہیں جو اس نے آ کے بھیجی ہے۔ پھراس کے بعد بدلہ ہوتا ہے بعنی اب جو مل کرتا ہے اس پر بدلہ ملتا ہے: ایک نیکی وس گنا سے مات سوگنا تک کھی جاتی ہے، بلکہ سات سو سے بھی زیادہ ۔ اور برائی اس کے ماند کھی جاتی ہے، بلکہ سات سو سے بھی زیادہ ۔ اور برائی اس کے ماند کھی جاتی ہوئی وس گنا ہے ہواں ہے بھی اللہ تعالیٰ درگذر فرمادیں' (رواہ ابخاری، مقلوۃ حدیث ۲۳۷۳) مات سول اللہ مِلِّلِیْ اِلْمُ ہے اللہ ہے بھی اللہ تعالیٰ درگذر فرمادیں' (رواہ ابخاری، مقلوۃ حدیث کی سمندر میں حدیث (ے) --- رسول اللہ مِلِّلِیْ اِلْمُ ہے! (تریم، ۲۰ خرت کے سامنے دنیا کا حال بس ایسا ہے جیسے کوئی سمندر میں انگی ڈ ہوئے ، پھرد کھے وہ اپنے ساتھ کتنا یا ٹی لائی ہے! (تریم، ۲۰۰۵)

صدیث (۸) — رسول الله مین النیمینی ایک مرده، چھوٹے کان والے بکری کے بچے پرگذرے۔ آپ نے اس کا کان پر اور ساتھیوں سے فرمایا: ''اس کو ایک درہم میں کون لیما پسند کرتا ہے؟ ''صحابہ نے جواب دیا: اسے تو کوئی مفت لیما بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا: ''د نیا الله کے فرد کے اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے! ''(مسلم شریف ۱۳۰۱۸ کتاب الزہد) ان روایات میں غور وفکر کیا جائے تو بھی فروتی واکساری اور عاجزی و نیاز مندی پیدا ہوگی۔ ول اللہ تعالیٰ کی طرف مسکم کا نفس ٹوٹے گا۔ اور د نیا ہے ول اکھڑے گا۔ اور آخرت کی تیاری کرنے کی فکر بیدا ہوگی۔

ولما لم يكن سهلاً على العامّة أن يتفرّغوا للفكر الممعن، وإحضارِها بين أَغْيُنِهم: وجب أن يُحمل أشباحٌ: يُعَبِّى فيها أنواعُ الفكر، وهيا كلُ: يُنفخ فيها روحُها، ليقصدها العامّة، ويتلى عليهم، ويستفيدوا حسبما قُدَّرَ لهم.

وقد أوتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم القرآن جامعًا لهذه الأنواع، ومثلَه معه؛ وأرى أنه جُمع له صلى الله عليه وسلم في هذين جميعُ ماكان في الأمم السابقة، والله أعلم.

#### فاقتضت الحكمة:

[١] أن يرغُب في تلاوة القرآن، ويُبَيِّنَ فضلُها، وفضلُ سورو آياتٍ منه:

[الف] فشبُّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفائدةَ المعنويةَ الحاصلةَ من الآية، بفائدة محسوسة لاأنفع منها عند العرب، وهي: ناقةٌ كُوْمَاءُ أو خَلِفَةٌ سَمِيْنَةٌ، تصويرًا للمعنى، وتمثيلا له.

[ب] وشَبُّهُ صاحبها بالملائكة.

[ج] وأخبر بأجرها بكل حرف.

[د] وبَيِّن درجاتِ الناس بما ضرب من مَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ، والتمرة، والحنظلة، والرَّيْحانة.

[م] وبين أن سور القرآن تتمثَّلُ يومُ القيامة أجسادًا: تُرى وتُلمس، فتحاجُ عن أصحابها.

وذلك: انكشاف لتعارض أسبابٍ عذابِه ونجاتِه، ورجحانِ تلاوةِ القرآن على الأسباب الأخرى.

[ر] وبين أن السور فيما بينهما تتفاضل.

أقول: وإنما تتفاضل لمعان:

منها: إفادتُها التفكرَ في صفات الله، وكونُها أجمعَ شيئ فيه، كآية الكرسي، و آخر الحشر، و ﴿قل: هو الله أحد ﴾ فإنها بمنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء.

ومنها: أن يكون نزولُها على ألسنة العباد، ليعلموا: كيف يتقربوا إلى ربهم؟ كالفاتحة: ونسبتُها من السور كنسبة الفرائض من العبادات.

ومنها: أنها أجمعُ السور، كالزُّهراوين.

[ز] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يلس: "إنه قلب القرآن" لأن القلب يؤمئ إلى التوسط، وهذه من المثانى: دون المئين فما فوقها، وفوق المفصّل، وفيها: آيات التوكل، والتفويض، والتوحيد، على لسان محدّثِ أنطاكية: ﴿ ومالى لا أعبد الذي فطرني ﴾ الآياتِ، وفيها: الفنونُ المذكورة تامَّة كاملة.

[ح] وفي تبارك الذي: "شَفَعَتْ لرجل حتى غُفرله" وهذه قصة رجل رآه النبيَّ صلى الله عليه وسلم في بعض مكاشفاته.

[۲] وأن يرغّب:

[الف] في تعاهده واستذكاره، ويُضرب له مَثَلُ تفصِّي الإبل.

[ب] وفي الترتيل به.

[ج] وتلاوتِه عند ائتلاف القلوب، وجمع الخاطر، ووفور النشاط، ليكون أقربَ إلى التدبر.

[د] وحسنِ الصوت به.

[م] والبكاء أو التباكي عنده وتقريبا للمراد، وهو التفكر.

[و] ويُحَرَّمَ نسيانُه.

[ز]وينهي عن ختمه في أقلَّ من ثلاث، لأنه لايفقه معناه حينئذ.

[ح] وجاء ت الرخصةُ في قراء ته على لغات العرب، تسهيلا عليهم، لأن فيهم الأميَّ، والشيخَ الكبير، والصبيَّ. ومما أوتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في غير القرآن عنه عزُّ وجلَّ:

[١] يا عبادى! إنى حرَّمتُ الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرَّما، فلا تُظالموا. يا عبادى! كلكم ضال إلا من هديته" الحديث.

- [۲] كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعا وتسعين إنسانا" الحديث.
  - [٣] لَلْهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبِةَ عَبِدُهُ " الْحَدِيثِ.
    - [1] إن عبدًا أذنب ذنبا" الحديث.
  - [٥] إن لله مائةً رحمةٍ، أنزل منها واحدة" الحديث.
    - [1] إذا أسلم العبد، فحسن إسلامُه" الحديث.
  - [٧] وأحاديث تشبيه الدنيا بماءٍ يَلْحَقُ بالأصبع من اليم.
    - [٨] وبجَدْي أَسَكَّ ميتٍ.

تر جمہ: اور جب عوام کے لئے آسان نہیں تھا کہ فارغ ہوجا کیں گہر نے فور کے لئے ،اور فدکورہ امورکواپی نگاہوں کے سامنے لانے کے لئے تو ضروری ہوا کہ مقرر کئے جا کیں ،ایسے پیکر ہائے محسوس جن میں فور وفکر کی فدکورہ انواع مرتب کی جا کیں ، اور (مقرر کئے جا کیں ) ایسے جسے جن میں انواع فدکورہ کی روح پھوٹی جائے ، تا کہ عوام اُن (پیکرول اور مجسموں) کا قصد کریں ،اوروہ ان کو پڑھ کرسنائی جا تیں یعنی وہ پیکراور بیکل کلام ہوں جولوگوں کو پڑھ کرسنائے جا ہیں ۔اور وہ استفادہ کریں جس قدران کے نصیب میں ہے۔

اور بالتحقیق نبی مَلِالنَّمَا لَمْ قَر آن دیئے گئے جوان انواع کے لئے جامع ہے،اورآپاس (قرآن) کے ماننداس کے ساتھ دیئے گئے (بیقر آن اور مخصوص احادیث ہی پکیراور بیکل ہیں )اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ان دومیں جمع کی گئیں (غور وفکر کے سلسلہ کی) وہ تمام ہاتیں جوگذشتہ امتوں میں تھیں، باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

جائیس گے، پس وہ ان کے پڑھنے والوں کی جانب سے جھڑا کریں گی، اور وہ جھڑا: پڑھنے والے کی نجات اور عذاب کے اسباب کے تعارض کا انکشاف ہے، اور دیگر اسباب ہلاکت پرقر آن کی تلاوت کارتجان ہے (و) اور بیات بیان کی کہ صورتوں میں باہمی تفاضل ہوتا ہے: از انجملہ: سورت کا اللہ کی صفات میں غور کرنے کا فائدہ وینا ہے، اور سورت کا تفکر وقد بر میں جامع ترین آیت ہونا ہے۔ جیسے آیت الکری اور سورۃ الحشر کی آخری آیتیں اور قل ہواللہ احد لیس بیآیات اللہ کے ناموں میں آم اعظم جیسی ہیں اور از انجملہ: یہ بات سورۃ الحشر کی آخری آیتیں اور قل ہواللہ احد لیس بیآیات اللہ کے ناموں میں آم اعظم جیسی ہیں اور از انجملہ: یہ بات ہے کہ سورۃ الور اس کی نبان پر ہوا ہو، تا کہ بند ہے جا نیس کہ وہ اپنے پروردگار کی نزد کی کیسے حاصل کریں؟ جیسے فاتحہ اور اس کی نبیت دوسری سورتوں سے جیسے فرائض کی نبیت عبادات سے ۔ اور از انجملہ: یہ ہے کہ وہ سورت سورتوں میں جامع ترین ہو۔ جیسے دوروش سورتیں ۔

(ز) اور رسول الله مِنْكُونَهُ اللهِ فَيْكُونَهُ فَيَهُ فَيْ اللهِ مِنْكُونَهُ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الله

(۲)اور (حکمت نے جاہا) کہ (الف) ترغیب دی جائے قرآن کی دیچہ بھال کرنے کی اوراس کو یادر کھنے کی اورقرآن کے لئے اونٹ کے بھاگ جانے کی مثال بیان کی جائے (ب) اور (ترغیب دی جائے )اس کی تلاوت کی شہر شہر کر (ن) اوراس کی تلاوت کی دونت تا کہ تلاوت تھ برے اوراس کی تلاوت کی دونت تا کہ تلاوت تھ برے قریب تر بورد) اور (ترغیب دی جائے) قرآن کو چھی آ واز میں پڑھنے کی (ھ) اوررونے کی یارونے کی صورت بنانے کی تلاوت کے وقت ، مراد کونز دیک کرنے کے طور پراور مراد غور د گلر کرنا ہے (و) اور حرام قرار دیا جائے اس کا بھولنا (ز) اور دوکا جائے قرآن خر آن خر آن خر آن خر آن کے کہ قاری نہیں سمجھے گااس وقت اس کے معنی (ح) اور اجازت وارد بولئے ہوئی جائے گئے ہیں ان پڑآ سائی کرتے ہوئے ، اس لئے کہ ان میں تاخوا نہ واور بہت بوڑ ھے اور نہیں جو نہی جائے گئے جی اللہ عز دجل کی جانب سے: (اس کے بعد چھو شیس جی اور ان مضامین میں سے جو نبی خلاق آئے ہے تی صدیثیں اس پانی کے ساتھ جو انگلی پرلگ گیا ہے ہمندر سے (۸) اور مردہ چھوٹے کان والے بکری کے بیے کہ ساتھ (دنیا کو شہید دینے کی صدیثیں)

لغات : عَبْسي مسغبِية السجيسة الشكركور تيب دينا ..... كسومساء مؤثث اكسوم كا: بلندبر ب كومان والا



اونٹ ..... خیلفتِ الناقلةُ : حاملہ ہونا ہمغت : خیلفة .....محدَّث : جس کواللّٰد کی طرف سے الہام ہوتا ہو یعنی روش ضمیر، جس کا گمان سیح فکلنا ہے اوراس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔
جس کا گمان سیح فکلنا ہے اوراس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔

### اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شناعت

نیت: عبادت کی روح ہے، اور عبادت کی ظاہری شکل اس کا جسم۔ اور جسم کی روح کے بغیر زندگی نہیں ، مگر روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ البتہ زندگی کے آٹار بدن کے بغیر کامل وکمل ظاہر نہیں ہوتے۔ سورۃ الج آبت سے میں ارشاد پاک ہے: '' اللہ کے پاس نہ اُن ( ہدیوں ) کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اُن کا خون ، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے ، نہ اُن کا مدار نیتوں پر تمہارا تقوی پہنچتا ہے '' یعنی اچھی نیت پہنچتی ہے جو قربانی کی روح ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ: '' اعمال کا مدار نیتوں پر ہے ' یعنی جیسی نیت و کی مراد۔

اور متعدد روایات میں بیمضمون آیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کی تجی نیت رکھتا ہے، مگر کسی مانع کی وجہ ہے وہ عمل پر قادر نہ ہوسکا تو اس کے لئے اس عمل کا ثو اب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفریا بیاری کی وجہ سے کوئی اپناوظیفہ پورانہ کر سکے تو بغیر عمل کے بھی تو اب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفریا بیاری کی وجہ سے کوئی اپناوظیفہ پورانہ کر سکے تو بغیر خرج کئے بھی تو اب لکھا جاتا ہے۔ اس طرح شک حال وجوہ خیر میں خرج کرنے کی تجی نبیت رکھتا ہوتو اس کے لئے بھی بغیر خرج کئے تو اب لکھا جاتا ہے (تفصیل کے لئے بھی رحمۃ اللہ ۱۸۲۲)

اور نیت سے مراو: وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے یعنی رسولوں کی معرفت اچھے برے اعمال پر جن نہائے کی خردی گئی ہے ان کی تصدیق کرنا یعنی اطاعت کرنے والوں کے لئے تو اب اور نافر مانوں کے لئے عقاب کی جواطلاع دی گئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یا کسی بات سے بازر بہنا ۔۔۔ یا اوامرونوائی کے انتثال کی محبت دل میں موجز ن جو، اور اس تقاضے سے کوئی عمل کرنا یا کسی کام سے اعراض کرنا: یجی اخلاص ہے۔ اور خالص نیت سے کیا ہوا کام بھی مقبول بورگاہ ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو وہ کام مقبول نبیں ، اس لئے ضروری ہوا کے علی کودکھانے اور سنانے کے جذبہ سے پاکھا ہے۔ اور دیا وہ سے دوکا جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ وان کی قباحتیں اور شناعتیں بیان کی جائیں۔ اس سلسلہ کی دوروا بیتیں درج ذیل ہیں:

میمی روایت: حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ تمن قتم کے لوگ ہوں گے: ایک: وہ جومعر کہ 'جہاد میں اس لئے شہید ہوا کہ لوگ اسے'' سور ما'' کہیں۔ دوسرا: وہ جس نے دین پڑھاپڑ ھایا تا کہ لوگ اسے'' عالم'' کہیں۔ اور تیسرا: وہ جس نے اچھے کا موں میں اس لئے خرچ کیا کہ لوگ اسے'' داتا'' کہیں۔ ان تینوں کے متعلق تھم ہوگا، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف تھیسٹے جا کیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵) کیونکہ ان کے

اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔

دوسری روایت: حدیث قدی میں ہے: اللہ پاک ارشادفر ماتے ہیں: "میں ساجھاداروں میں شراکت ہے سب
ہے زیادہ بے نیاز ہوں بعنی مجھے بھاگی داری کی بچھ حاجت نہیں۔ جس نے کوئی ایساعمل کیا، جس میں میرے ساتھ
میرے علاوہ کوشریک کیا تو: میں اس عمل کواس کے شرک کے ساتھ چھوڑ تا ہوں!"اورا یک روایت میں ہے: "میں اس سے
میزار ہوں، وہ عمل ای کے لئے ہے جس کے لئے کیا ہے" پس جائے اس سے اجرطلب کرے (رواہ سلم مشکوۃ حدیث
میرار ہوں، وہ عمل ای کے لئے ہے جس کے لئے کیا ہے" پس جائے اس سے اجرطلب کرے (رواہ سلم مشکوۃ حدیث

جلدی خوش خبری: حضرت ابوذ ررضی الله عند فرماتے ہیں: رسول الله مِلاَئِمَةِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ اله

تشری : اس حدیث کا مطلب ہے کہ بندے نے عمل تو صرف اللّٰدی خوشنودی کے لئے کیا۔کوئی اور جذبہ کارفر ما نہیں تھا۔ مگر جب عمل بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوا تو وہ مقبولیت زمیں میں اتری اورلوگ اس کی تعریف اوراس ہے محبت کرنے سگے تو یہ مؤمن کے لئے ایڈوانس خوش خبری ہے۔ یہ دکھانے اور سنانے کے لئے عمل کرنانہیں ہے۔

دو ہرا تواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عُرض کیا: یارسول اللہ! رات ایسا ہوا کہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچا تک ایک صاحب آگئے، اور انھوں نے مجھے نماز پڑھتے ویکھا۔ مجھے سے بات انچھی لگی کہ انھوں نے مجھے نماز پڑھتے ویکھا، تو کیا ہے اور سنانے میں شار ہوگی؟ آنخضرت مَالِئَتَا اَیْمَ اَیْا اِوْمِریْدہ! تم پر اللّدی رحمت ہو! ویکھا، تو کیا ہے بات دکھانے اور سنانے میں شار ہوگی؟ آنخضرت مَالِئَتَا اِیْمَ اِیْدہ اِوْمِریْدہ کا اجراور آشکارا کا اجرا (محکوۃ صدیث ۵۳۲۲)

تشری نید بات اس صورت میں ہے کہ خوش ہونا مغلوب ہو، تنہا عمل کا باعث ند بن سکتا ہوئی خواہ کوئی دیکھتا یا نددیکھتا وہ ل ضرور کرتا ہگرا تفا قاکس نے دیکھ لیا تو اچھالگا، یہ دکھا نا سنانا ہیں ہے۔ دیاء یہ ہے کہ کوئی دیکھے توعمل کر نے ورند ندکر ہے۔ اور پوشیدہ کا اجر: اس اخلاص کا اجر ہے جو چیکے سے عمل کرنے میں پایا جاتا ہے۔ اور آشکارا کا اجر: دین کی سربلندی اور راہ ہدایت کی اشاعت کا اجر ہے لینی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے تبجد تنہائی میں شروع کیا تھا، پس ایک اجر تو چیکے ہے عمل کرنے کا ملا۔ پھرا جا تک کسی نے دیکھ لیا، جس ہے اس کو تبجد کی ترغیب ہوئی، پس دوسرا اجر: عمل کو آشکارا کرنے کا ملا۔

واعلم أن النية روح، والعبادة جسد، ولا حياة للجسد بدون الروح، والروح لها حياة بعد مفارقة البدن، ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ الله لَحُوْمُهَا وَلادِمَا وُلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".



وشَبَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع: من صَدَقت نيتُه، ولم يتمكن من العمل لسمانع: بمن عمل ذلك العمل، كالمسافر والمريض لايستطيعان وردًا واظبا عليه، فيُكتب لهما؛ وكصادق العزم في الإنفاق، وهو مُمْلِق، يُكتب كأنه أنفق.

وأعنى بالنية: المعنى الباعث على العمل من التصديق بما أخبر به الله على السنة الرسل، من ثواب المطيع، أو عقاب العاصي، أو حبٌ امتثال حكم الله فيما أمر ونهي.

ولذلك وجب أن يُنهى الشارعُ عن الرياء والسمعة، ويُبَيِّنَ مساويهما أصرحَ مايكون. فمن ذلك: [١] قول ه صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يُقضى عليهم يومَ القيامة ثلاثة: رجلٌ قُتل في الجهاد ليقال له: هو رجل جرى ءٌ ورجلٌ تعلم العلم وعلمه ليقال: هو عالم، ورجلٌ أنفق في وجوه الخير ليقال: هو جَوَادٌ، فيؤمر بهم، فيسحبون على وجوههم إلى النار"

[۲] وقوله صلى الله عليه وسلم، عن الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه غيرى تركتُه وشِرْكَه"

اما حديث أبى ذر رضى الله عنه: قيل: يارسول الله! أرأيتَ الرجلَ يعمل العمل من الخير، ويحمدُه الناس عليه؟ قال: "تلك عاجلُ بُشرى المؤمن" فمعناه: أن يعمل العمل، لإيقصد به إلا وجه الله، فينزل القبول إلى الأرض، فيحبه الناس.

وحديث أبى هريسرة رضى الله عنه: قلت: يارسول الله! بينا أنا في بيتى في مصلاى، إذ دخل على رجل، فأعجبنى الحال التي رآنى عليها، قال: "رحمك الله يا أباهريرة! لك أجران: أجر السر وأجر العلانية" فمعناه: أن يكون الإعجاب مغلوبًا، لا يبعث بمجرده على العمل. وأجر السر: أجر الإخلاص الذي يتحقق في السر، وأجر العلانية: أجر إعلاء الدين، وإشاعة السنة الراشدة.

اور نیت سے میری مراد: وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے یعنی بمطیع کے نثواب اور عاصی کے عقاب کی نقیدیق جس کی اللّٰد تعالٰی نے رسولوں کی معرفت اطلاع دی ہے۔ یا تھم الٰہی کے اقتال کی محبت ان باتوں میں جن کا اللّٰہ نے تھم دیا ہے یاروکا ہے۔

اورای وجہ سے ضروری ہوا کہ شارع رو کے ریا وسمعہ سے اور بیان کرے دونوں کی برائیاں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، پس اس میں ہے ہے: (اس کے بعد دوروا بیتیں ہیں) ۔۔۔۔رہی حضرت ابوذرگی حدیث نسب تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ممل کرے: ندارادہ کرے اس سے مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، پس اتر ہے تبو لیت زمین میں، پس لوگ اس سے مجبت کرنے گیس ۔۔۔ اور ابو ہریرہ کی حدیث سیسس پس اس کے معنی: یہ ہیں کہ خوش ہونا مغلوب ہو، وہ تنہا ممل پر سے مجبت کرنے گیس ۔۔۔ اور ابو ہریرہ کی حدیث سیسس پس اس کے معنی: یہ ہیں کہ خوش ہونا مغلوب ہو، وہ تنہا ممل پر براہ بختہ نہ کرے۔ اور آشکارہ کا اجر: اس اخلاص کا اجر ہو پوشیدگی میں پایا جا تا ہے اور آشکارہ کا اجر: اس اخلاص کا اجر ہو پوشیدگی میں پایا جا تا ہے اور آشکارہ کا اجر: میں کی بلندی اور راہ ہدایت کی اشاعت کا اجر ہے۔

☆ ☆ ☆

# اخلاق حسنه کی تشکیل

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مِنْالِیْتَائِیْمِ نِے فر مایا:''تم میں بہترین وہ آ دمی ہےجس کے اخلاق تم میں سب ہے بہتر ہیں' (منداحمة: ۱۹۳۶)

تشری : ساحت اور عدالت میں گونہ تعارض ہے۔ باب اول میں اس پر تنبیہ گذر پھی ہے۔ کیونکہ ساحت (فیاضی)

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان ضروری ہے۔ اور عدالت (انصاف) کے لئے لوگوں کے ساتھ مہر ومود ت ضروری ہے۔ اور بدونوں کے نقاضے پور نبیس کئے ضروری ہے۔ اور بدونوں کے نقاضے پور نبیس کئے جاسجے ۔ گرانبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات: دونوں مصلحتوں (ساحت وعدالت) کی رعایت پرمبنی ہیں۔ ان کے پیش نظر دارین کی استواری ہے۔ اور وہ تعارض کی صورت میں حتی الامکان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے پیش نظر دارین کی استواری ہے۔ اور وہ تعارض کی صورت میں حتی الامکان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچ ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں ساحت کی ایسی شکلیں تجویز کی جا کمیں جوعدالت کے ساتھ مختلط ہوں ، جن سے عدالت کو الورجن سے عدالت کی یا دتازہ ہو، چنانچ اس اندازیرا خلاق حسنہ کی تشکیل کی گئی ہے۔

ثانی کی بھیل قتم اول سے ہوتی ہے بعنی کرم ہوگا تو مودت پیدا ہوگی۔غرض اخلاقِ حسنہ کی تشکیل میں ساحت وعدالت دونوں کی رعایت:اس رحمت ِ الہی ہے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خياركم أحاسنكم أخلاقًا"

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوع من التعارض، كما نَبَّهُنا عليه، وكان بناءُ علوم الأنبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين، وإقامةِ نظام الدارين، وأن يُجمع بين المصالح ما أمكن: وجب أن لا يُعين في النواميس للسماحة إلا أشباح تشتبك مع العدالة، وتؤيدها، وتُنبِّهُ عليها؛ فنزل الأمرُ إلى حسن الخلق:

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة: فإنه يتناول الجود، والعفو عمن ظلم، والتواضع، وترك الحسد، والحقد، والغضب، وكل ذلك من السماحة؛ ويتناول التودُّد إلى الناس، وصلة الرحم، وحسن الصحبة مع الناس، ومواساة المحاويج، وهي من باب العدالة. والفصل الأول يعتمد على الثاني، والثاني لايتم إلا بالأول، وذلك من الرحمة المرعية في النواميس الإلهية.

مرجمہ: رسول اللہ علی ہے۔ جمہ اللہ علی ہے۔ فرمایا: ''تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق تم میں بہترین ہیں' میں کہتا ہوں:
جب ساحت اور عدالت کے درمیان گونہ تعارض تھا۔ جبیسا کہ ہم پہلے اس پر تنبیہ کر بچکے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیمات کا مدار
دونوں محتوں کی رعایت پر اور دارین کے نظام کی استواری پر ہے اور اس بات پر ہے کہ دونوں محتوں کے درمیان حتی
الامکان جمع کیا جائے۔ نیس ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں ساحت کے لئے متعین نہ کئے جا ئیس مگرانی پیئے ہوعدالت
کے ساتھ مختلط ہوں، اور جن سے عدالت کو تقویت حاصل ہوا ور جو عدالت سے چوکنا کریں۔ چنانچہ معاملہ اخلاق کی
عمر گی کی طرف اثر الیعنی دونوں محتوں کا کھاظ کر کے اخلاق حسنہ کی تشکیل عمل میں آئی ۔ اور حسن خلاق نام ہے ساحت
وعدالت کے سلسلہ کے چندا مور کے مجموعہ کا۔ ایس بیشک حسنِ خلق شامل ہے سخاوت، ظلم کرنے والے سے درگذر کرنے،
وعدالت کے سلسلہ کے چندا مور کے مجموعہ کا۔ ایس بیشک حسنِ خلق شامل ہے سخاوت، ظلم کرنے والے سے درگذر کرنے،
فاکساری، حسد نہ کرنے ، کینہ نہ رکھنے اور خصہ نہ کرنے کو، اور بیسب با تیں ساحت سے ہیں۔ اور حسن خلق شامل ہے
خاکساری، حسد نہ کرنے ، کینہ نہ رکھنے اور خصہ نہ کرنے کو، اور بیسب با تیں ساحت سے ہیں۔ اور حسن خلق شامل ہے بیں۔ اور حسن خلق شامل ہے بیا۔ اور جس خلق شامل ہے بیاں۔ اور کہا گھم ، دوسری قسم پر تکیہ کرتی ہے اور دوسری قسم مجیل بلا پر نرنہیں ہوتی پہلی قسم کے بغیر۔ اور وہ بات یعنی دونوں
باتوں کی رعایت اس رحمت سے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت میلو ظرام گھی گئی ہے۔







## زبان کی آفات

زبان کی آفات: دیگراعضاء کی آفات سے علین ہیں۔اوراس کی دووجہیں ہیں:

مہم وجہ: اعضائے انسانی میں زبان خیر وشرکی طرف زیادہ سبقت کرنے والی ہے۔ حدیثِ معاقّ میں ہے:
''آ دمیول کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل (یا ناک کے بل) ان کی زبانوں کی بیما کانہ با تیں ہی ڈلوا کیں گئ' (مفکوۃ حدیث ۲۹) دوسری روایت میں ہے کہ جب آ دمی صبح کرتا ہے تواس کے سابرے اعضاء بڑی کجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ خدارا! ہم پر رحم کرنا، اور ہمارے معاملہ میں خداسے ڈرنا۔ کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو ٹھیک چلی تو ہم بھی تجے روی اختیار کریں گے (مفلوۃ حدیث ۸۲۸)

دوسری وجہ: زبان کی آفات: اخبات، ساحت اور عدالت: سبحی میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ ہدر (بہت بولنا) اللہ کی یاد بھلادیتا ہے اور عدالت: سبحی میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ ہدر (بہت بولنا) اللہ کی یاد بھلادیتا ہے اور صفت اخبات نوت ہوجاتی ہے۔ اور غیبت اور یاوہ گوئی وغیرہ باہمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور آدمی جو بھی بات کرتا ہے تو خصیلا ہوجاتا ہے، وقس آدمی جو بھی بات کرتا ہے تو خصیلا ہوجاتا ہے، وقس علی بندا اور جب دل براہوجاتا ہے تو برائی کو وجود میں آنے میں در نہیں گئی۔

زبان کی چھآ فات: ندکورہ وجوہ سے شریعت نے زبان کی آ فات سے بہنست دیگراعضاء کی آ فات کے زیادہ اعتناء کیا ہے۔ زبان کی آ فات مختلف طرح کی ہیں۔ ذیل میں ان کی جیمانواع ذکر کی جاتی ہیں:

نوع اول: ہرمیدان ہیں گھوڑا دوڑانا، دنیا جہاں کی باتیں کرنا: اسے خزانہ خیال ہیں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہوجاتی ہیں۔ اور ایسا شخص جب اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے مثلاً نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذکر میں کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتا۔ اور اذکار میں خور وفکر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی جب سے لایعنی (ب فائدہ باتوں) ہے روکا گیا ہے۔ صدیت شریف میں ہے: من خسن اِسلام الممر ۽ تو محمه مالا یَعنیٰ اِن کے دین کی خوبی ہے ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ کرے (مشکلوۃ حدیث ہیں ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ کرے (مشکلوۃ حدیث ہیں ہے کہ اسلام کی رونت اسی میں ہے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں نہ کی جائیں۔ نوع ٹائی: وہ باتیں ہیں جولوگوں میں فتنہ وفساد کی آگ بھیں۔ جیسے غیبت کرنا، جھگڑا کرنا اور حق کا انکار کرنا: ان سے دلوں میں فتنہ وفساد کی آگ بھی ہیں۔ جیسے غیبت کرنا، جھگڑا کرنا اور حق کا انکار کرنا:

نوع ٹالٹ: جس کلام کا مقتضا ایسا ہو کہ اس سے نفس پر شیطنت یا شہوت کا بڑا پردہ پڑجائے، جیسے گالی گلوج اور عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔اول سے نفس پر شیطنت سوار ہوتی ہے اور ثانی سے نفس چنگیاں لینے لگتا ہے۔ نوع رابع: وہ بات جوعظمت خداوندی بھول جانے سے اور اللہ کے خزانوں سے غافل ہوجانے کی وجہ سے زبان سے نکاتی ہے۔ جیسے بادشاہ کو' شہنشاہ' کہنا یعنی اس کی تعریف بیس آسان وزبین کے قلا بے ملانا۔

٥ (مَرْزَرَبِيَالِيَرَزَ

نوع خامس: وہ ہا تیں جوملی مصالح اور دینی مفاد کےخلاف ہیں۔ جن ہاتوں سے الی چیزوں کی ترغیب ہوتی ہے جن سے احتراز کرنے کا ملت نے تھم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف، اور انگورکو'' گرم' (کریم وطیب) کہنا۔ کیونکہ یہ بھی ہالواسطہ شراب ہی کی تعریف ہے (اور ممانعت کی حدیث بخاری میں ہے حدیث ۱۸۲۴ کتاب الادب) یا کتاب الله کی مرادم شتبہ کرنا، جیسے مغرب کوعشاء اور عشاء کوعتمہ کہنا (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۳۲۰)

نوع سادی و قشنیج (بُرا) کلام جوافعال شنیعه جبیها ہو، جوشیاطین کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے بحش (شرم کی بات )اور جماع اور پوشیدہ اعضاء کا صاف صرت کے الفاظ میں تذکرہ اور جیسے بدشگونی کی بات، مثلاً بیے کہنا کہ:''اس گھر میں کامیا بی ہے نہ مالداری!'' یعنی بیکھرمنحوں ہے!

ولما كان اللسانُ أسبقَ الجوارح إلى الخير والشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وهل يَكُبُ الناسَ على مناخرهم إلا حصائدُ السنتهم!"

وأيضا: فإن آفاتِه تُخِلُ الإخبات، والعدالة، والسماحة جميعًا، لأن إكثار الكلام يُنْسِى ذكرَ الله، والغيبة والبداء ونحوهما تفسد ذات البين، والقلبُ ينصبغ بصبغ مايتكلم به، فإذا ذكر كلمة الغضب لابد أن ينصبغ القلب بالغضب، وعلى هذا القياس، والانصباع يُفضى إلى التشبُّح: يجب أن يبحث الشرع عن آفات اللسان أكثر من آفات غيره.

و آفات اللسان على أنواع:

منها: أن ينحوضَ في كل وادٍ، فتجتمع في الحسّ المشترك صُوّرُ تلك الأشياء، فإذا توجّه إلى الله لم يجد حلاوة الذكر، ولم يستطع تدبر الأذكار، ولهذا المعنى نُهي عمالا يُعني.

ومنها: أن يُثير فتنةُ بين الناس، كالغيبة، والجدال، والمِراء.

ومنها: أن يكون مقتضى تُغَشّى النفسَ بغاشية عظيمة من السبّعية والشهوية، كالشتم، وذكر محاسن النساء.

و منها: أن يكون سبب حدوثه نسيان جلال الله، والغفلة عما عند الله، كقوله للملك: مَلِك الملوك! ومنها: أن يكون مناقضًا لمصالح الملة، بأن يكون مرغبًا لماأمرتِ الملة بهَجْرِه، كمدح الخمر، وتمسية العنب كرما، أو يُعْجِمُ كتاب الله، كتسمية المغرب عشاءً، والعشاء عتمةً.

ومنها: أن يكون كلاماً شنيعًا مَثَلُه كمَثَلِ الأفعال الشنيعة المنسوبة إلى الشياطين، كالفحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ماوضع لها، وكذكرما يُتَطَيَّرُ به، كقوله: ليس في الدار نجاح ولايسار! 

### صفت ساحت كابيان

ساحت: بیہ ہے کہ آدمی کی نظراللہ کی طرف اوراللہ کے پاس جونعتیں ہیں ان کی طرف اُٹھی رہے۔ اس کانفس و نیا پر اور دنیا کی حقیر متاع پر نہ ریجھے ۔ ساحت کے چند مکنہ مصاویق اور احتمالی جگہیں ہیں، جن کا کثر ت سے وقوع ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے بعض کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، بعض کا نہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان کے درمیان خط امتیاز کھینچا جائے۔ مثلاً حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زُمد کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ اس کے مشروری ہے کہ اس کے صروری ہے کہ اس کے صروری ہے کہ اس کے صروری ہے کہ اس کے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زُمد کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ

تقتُّف (سخت زندگی بسرکرنے) ہے امتیاز ہوجائے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے ساحت کی سات انواع بیان کی ہیں: زُہد، قناعت ، بُو د، تَصر الامل، تواضع جلم واُنا ۃ ورِفِق اورصبر۔سب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

## ساحت كي انواع

ا-زہدکا بیان

مجمعی نفس میں لذیذ کھانے بغیس لباس اور عور توں کی جا و پیدا ہوتی ہے، جس سے نفس پرخراب رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ بید نگ نفس کی تھاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس رنگ کواپی ذات سے جھاڑے کا نام'' زُہد' ہے۔ اور ان چیزوں کا چھوڑ نافی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ صفت زہر کو واقعی حقیقت بنانے کے لئے مطلوب ہے۔

وضاحت: زُمدِ کے لغوی معنی: کسی چیز ہے بے رغبت ہوجانے کے ہیں۔اور دین کی خاص اصطلاح میں: آخرت کے لئے دنیا کے لذا کذ ومرغوبات کی طرف ہے بے رغبت ہوجانے اور عیش و علم کی زندگی ترک کردینے کو' زید'' کہتے ہیں (معارف الحدیث ۹۳:۲۴)

ذُمِدِ کیا ہے اور کیا نہیں؟ ——رسول اللہ مطال آئے آئے ہے فرمایا '' ونیا کی بے رغبتی: حلال کوحرام کرنے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ دنیا کی بے رغبتی ہے ہے کہ (۱) جو پچھتمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہاس پر ہوجو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کوکوئی تکلیف پیش آئے تو اس کے اخروی تو اب کی آرزوتمہارے دل میں زیادہ ہو: اس کی بہنبت کہ وہ تکلیف دہ بات تم کوپیش ندآتی '' (مفکلوۃ صدیث ۵۳۰۱)

تشری : پکھلوگ ناواتی سے زہر کا مطلب یہ بچھتے ہیں کہ آ دمی و نیا کی نعتوں، راحتوں اور لذتوں کو اپنے او پرحرام کرلے۔ اور اگر کہیں سے پکھ آ جائے تو اس کوجلدی سے کہیں بھینک دے۔ اس صدیث میں اس غلط خیال کی اصلاح کی سے ۔ فی ہے۔ فرمایا: زہد در حقیقت دو چیزوں کا نام ہے: ایک: یہ کہ جواس د نیا ہیں اپنے پاس ہے اس کو فافی اور نا پائیداریفین کرے اور غیبی خزانوں اور اللہ کے یہاں جواجر و ثو اب ہاس پر زیادہ اعتاد کرے۔ دوسری: یہ کہ جب اللہ کے تحم سے کوئی تکلیف پہنچ تو اس کے ثواب کی چاہت اس کے دل میں اس تکلیف کے نہ جہنچ نے کی آرزو سے زیادہ ہولیتی اس کا دل اس وقت نہ کے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ ہوگی اس کے دل میں اس تکلیف کے نہ جہنچ کی آرزو سے زیادہ ہولیتی اس کا دل میں سے گاہ وہ جر در جہا بہتر ہے۔ اور یہ بات طاہر ہے کہ آدمی کا بیر حال اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ اس کو عیش و نیا کے مقابلہ میں عیش آخرت کی زیادہ گر ہو ، اور یہ بات طاہر ہے کہ آدمی کا بیر حال اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ اس کو عیش و نیا کے مقابلہ میں عیش آخرت کی زیادہ گر ہو ، اور یہ کی اصل واساس ہے (معارف الحدیث ان المحلف)

مختصر متاع \_\_\_ رسول الله مَيَالِنْهَ اللهُ مِيَالِيْهُمُ نَهُ فرمايا: " آدمٌ كے بينے كے لئے ان تين باتوں كے علاوہ ميں كوئى حق نہيں:

(۱)ایبا گھرجس میں وہ رہ بَس لے(۲)اورا تنا کپڑاجس ہےوہ اپنی ستر پوٹنی کرلے(۳)اورروکھی روٹی اور پانی''(مفکلوۃ حدیث۵۱۸۹)

تشریخ: حدیث کامقصدیہ ہے کہ بقدر کفاف د نیوی ساز وسامان کی طرف التفات تو ٹا گزیر ہے کہ اس کے بغیر د نیا کی زندگی مشکل ہے،اوراس سے زائد کی آرز وبس ہوس ہے!

کم خوری — رسول الله میلانیکی نے فرمایا: '' آدمی نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا'' کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے الی برائیاں اٹھتی ہیں کہ بیان نہیں کی جاسکتیں — '' ابن آدم کیلئے اُسٹے لقے کافی ہیں جواس کی پیٹے کوسیدھا کریں' یعنی ادنی خوراک پر کفایت کرے ، ورند: '' پیٹ کے تین جھے کرے: ایک تہائی کھانے کے لئے ، دوسری تہائی پانی وغیرہ کے لئے اور تیسری تہائی سانس لینے کے لئے خالی رکھے' تا کہ دَم نہ گھٹے اور ہلاک نہ ہوجائے (مشکوۃ حدیث ۱۹۱۵)

کفایت شعاری اورغمگساری \_\_\_رسول الله مَلِللْهَائِیَا ﴿ وَاللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهِ مَلِللَّهِ اللَّهِ مَلِللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ کے لئے '(مفکلون حدیث ۱۲ میلان میلان منظمین اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

تشری حدیث کا مقصد بہ ہے کہ وہ کھانا جس سے دوآ دمی خوب شکم سیر ہوجاتے ہیں ،اگراس کو تین آ دمی کھا کیں تو ان کا بھی دال دَلیا ہوجائے گا۔اور حدیث کاسبق: مواسات (تعاون وغمخواری) کی پسندیدگی اور کم سیری کے آز کی نابسندیدگی ہے۔

ثم لابد من بيان ماكثُر وقوعُه من مظان السماحة، وتمييزُ ما اعتبره الشرع ممالم يعتبره: فمنها: الزهد: فإن النفس ربما تميل إلى شَرَهِ الطعامِ واللباس والنساء، حتى تكتَسِبَ من ذلك لونًا فاسدًا، يدخل في جوهرها، فإذا نفضه الإنسانُ عن نفسه فذلك الزهدُ في الدنيا.

وليس ترك هذه الأشياء مطلوبا بعينه، بل إنما يطلب تحقيقا لهذه الخصلة، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الزَّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم: "الزَّهادة في الدنيا أن لاتكون بما في يَدَيْك أوثقَ ممافي يَدَي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لوأنها أنقيت لك" وقال: "ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يَسُكُنُه، وثوب يُوارى عورته، وجِلْفِ الخبز والماء "وقال: "بحسب ابن آدم لُقيمات يُقِمْن صُلبَه" وقال: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" يعنى أن الطعام الذي يُشبع الاثنين كلَّ الإشباع: إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسط؛ يريد الترغيب في المواساة، وكراهية شَرَهِ الشبع.

ترجمه: پهرساحت کی اُن احمالی جگهول کو بیان کرنا ضروری ہے جن کا وقوع بکثرت ہوتا ہے اوران چیز ول کوجدا کرنا



ضروری ہے جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے، ان چیزوں سے جن کا شارع نے اعتبار تہیں کیا ۔ پس از انجملہ : زُہد ہے۔
پس نفس بھی مائل ہوتا ہے کھانے اور لباس اور عورتوں کی حرص کی طرف، یہاں تک کنفس ان سے فاسد رنگ کما تا ہے، وہ
رنگ نفس کے جو ہر میں وافل ہوتا ہے۔ پس جب انسان اس رنگ کواپی ذات سے جھاڑتا ہے تو وہی ' و دیا کی بے رہنی ''
ہے ۔ اوران چیزوں کا چھوڑ نافی نفسہ مطلوب ہیں، بلکہ اس صفت زبد کی تحقیق ہی کے لئے مطلوب ہے، اوراس وجہ
سے نبی سیکھی تھی ہے نے فرمایا: ' و نیا کی بے رہنی حال کو حرام کرنے میں نہیں ہے اور نہ مال کو صائع کرنے کے ذریعہ ہے۔
بلکہ د دنیا کی بے رہنی ہے ہے کہ (۱) نہ ہوتو زیادہ بھروسہ کرنے والا اس چیز پر جو تیرے ہاتھ میں ہے یعنی اسباب د نیا پر: اس
ہے جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے یعنی اخروی نعتیں (۲) اور یہ کہ ہوتو مصیبت کے ثواب میں، جب بھی وہ کھی وہ کہ بھی وہ اس کے جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں اس سے کہ )اگر سے بات ہوتی کہ وہ تیرے لئے باتی رکھی جاتی تھی وہ کھی وہ کے وہ کھی ان بھی وہ کھی وہ کھی وہ کھی وہ کھی اور یہ بھی وہ کھی جاتی تھی تھی وہ کھی وہ کھی اور یہ بھی کے وہ کھی جاتی گئی تھی تھی وہ کہا کہ کہ کہ کو وہ ان کے لئے کا فی ہوجائے گا، کھا یہ تو وہ ان کے لئے کا فی ہوجائے گا، کھا یہ شعاری کے طور پر، چاہ رہے ہیں آپ ہوجائے گا، کھا بہت کی تا پہند یدگی کو۔
مصیبت نہ بہنچائی جاتی (اس کے بعد تین حدیثیں جی میں آپ کہ کہ کی ناپہند یدگی کو۔
مور پر، چاہ رہے جیں آپ ہمواسات کی ترغیب دینا اور شکم سیری کی ناپہند یدگی کو۔
مدید کھی جیں آپ ہمواسات کی ترغیب دینا اور شکم سیری کی ناپہند یدگی کو۔

## ۲- قناعت کابیان

تشریح: آ دمی کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہوں ،مگراس میں زیادہ کی طمع ہو، تواہے بھی قلبی سکون نصیب نہ ہوگا ، وہ دل کا فقیر ہی رہےگا۔ برخلاف اس کے: اگر آ دمی کے پاس دنیا کم ہو یازیادہ مگروہ اس پرمطمئن ہو، تو وہ دل کاغتی ہے،اس کی زندگی بڑی آسودگی کی زندگی ہوگی۔

صدیث - رسول الله میلانیم آلی الله میلانیم آلی الله میل الله الله میل الله

ومنها: القِناعة: وذلك أن الحرص على المال ربما يغلب على النفس، حتى يدخل في جوهرها، فإذا نفضه من قلبه، وسهل عليه تركه، فذلك القناعة.

وليست القناعة ترك ما رزقه الله تعالى من غير إشراف النفس. قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس" وقال: "ياحكيم! إن هذا المال خطس حُلُو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولايشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى" وقال عليه السلام: "إذا جاء ك من هذا المال شيئ، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، فتمو له، ومالا فلا تَتْبعه نفسك"

تر جمہ: اوراز انجملہ: قناعت ہے۔ اور قناعت بیہ کہ بسااہ قات مال کی حرص نفس پر چھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہرنفس میں پہنچ جاتی ہے، پس جب آ دمی اس کواپنے دل ہے جھاڑ دیتا ہے، اور اس پر مال کا چھوڑ نا آسان ہو جاتا ہے تو وہ قناعت ہے ۔۔۔۔۔ اور قناعت اس چیز کوچھوڑ نائبیں ہے جواللہ نے روزی کے طور اس کوعنایت فر مائی ہے نفس کے جھا تکے بغیر (پھرا حادیث ہیں۔ جن کا ترجمہ گذر چکا)

- ﴿ لَوَ وَرَبَالِيَكُو ﴾ -

## س- جودوسخا کا بیان

ساحت: کا ایک مظنّہ جود وسخا بھی ہے۔اور جود کی حقیقت میہ ہے کہ بھی مال کی اور مال کو جمع رکھنے کی محبت ول پر قبضہ جمالیتی ہے۔وہ دل کو ہر چہار جانب سے گھیر لیتی ہے۔ گر جب آ دمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے،اورخرچ کرنے میں شکلی محسوس نہیں کرتا ہے تو اس کیفیت کا نام جود وسخا ہے۔جود وسخا مال اڑانے کا نام نہیں۔ مال فی نفسہ بری چیز ہیں ،وہ تو بڑی نعمت ہے۔ بری چیز اس کی ہوس اور اس کا غلط استعمال ہے۔

حدیث ۔۔۔۔رسولانٹدمِٹلائیکَائِیکٹی نے فرمایا:''انتہائی حص ہے بچو!انتہائی حص ہی ہے پہلی قو میں تباہ ہوئی ہیں۔ اس نے ان کوخوں ریزی پراور نا جائز کو جائز بنانے پرا بھارا'' (منداحہ۳:۳۲۳)

تشریح:حرص وظمع بُری خصلت ہی نہیں ، بلکہ اس کی وجہ ہے معاشرہ میں بہت می خطرناک برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر تو موں کو سلے ڈویٹی ہیں۔ اس کے برخلاف جود وکرم : یگا نگت ،رحمہ لی ، تعاون یا ہمی ، منحواری اور ہمدروی جیسی بے شارخو بیوں کو وجود میں لاتا ہے ، جو تو موں کو بام عروج پر پہنچا تا ہے۔

حدیث ۔۔۔۔۔رسول اللّٰدیمَ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰ

تشریح: اس حدیث میں حسد سے مرادر شک ہے۔ یعنی یہ آرز وکرنا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے، مجھے بھی مل جائے۔لوگ دنیا کمانے اوراس کوجمع رکھنے میں رشک کرتے ہیں ،حالانکہ قابلِ رشک دنیا کودین کے لئے خرچ کرنا ہے۔ یہی جود وسخاہے۔

حدیث -----درول الله میلانیکوییم نے فرمایا: ''جس کے پاس زائد سواری ہواس کوچاہئے کہ وہ اس کوسواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے'' جس کے پاس سواری نہیں ہے۔اورجس کے پاس زائد توشہ ہواس کوچاہئے کہ وہ اس کودے جس کے پاس توشہیں ہے'' راوی کہتے ہیں کہ رسول الله میلانیکویکیم نے مال کی اتن اقسام ذکر کیس کہ میں خیال ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے اس میں ہماراکوئی حق نہیں (معکورة حدیث ۲۸۹۸)

تشری برسول الله میلانیکی بین اور این سے دائد مال کوخرج کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب اس لئے دی ہے کہ اس زمانہ میں لوگ جہاد میں مشغول ہے، اور ان کے سامنے حاجات وضروریات تھیں، جوای طرح ارباب فضل کے تعاون سے پوری ہو سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس میں اور بھی فوائد ہیں: (۱) بیساحت بعنی جودو سخا ہے(۲) اس میں نظام ملت کی استواری ہے(۳) اس میں مفلوکوں کی جارہ سازی ہے۔

و منها: الجود: وذلك: لأن حبُّ المال، وحبُّ إمساكه، ربما يملك القلب، ويحيط به من جوانبه، فإذا قدر على انفاقه، ولم يجد له بالاً، فهو الجود؛ وليس الجود إضاعة المال وليس المال مُبَغَّضًا لعينه، فإنه نعمة كبيرة.

قسال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشعّ، فإن الشعّ أهلك من قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماء هم، واستحلوا محارمهم" وقال عليه الصلاة والسلام: "لاحسد إلا في اثنين" الحديث، وقبل: أو ياتى الخير بالشر؟ فقال: "إنه لايأتى الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع مايقتل حَبطًا، أو يُلِمُّ!" وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان معه فضل ظهر فَلْيَعُد به على من لاظهر له، ومن كان له فضل زادٍ فليعد به على من لا زادَله" فذكر من أصناف المال، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل. وإنسما رغّب في ذلك أشد الترغيب: لأنهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حاجة وإنسما رغّب في ذلك أشد الترغيب: لأنهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حاجة

واجتمع فيه السماحةُ، وإقامةُ نظام الملة، وإبقاءُ مُهَجِ المسلمين.

## ۳- امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان

ساحت ہی کے باب سے ہے: امیدیں کوتاہ کرنا۔اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ انسان پر زندگی کی محبت اس حد تک غالب آ جاتی ہے کہ وہ موت کا ذکر تک پیند نہیں کرتا۔اوروہ الیں حیات دراز کا خواب دیکھتا ہے جس تک عام طور پر آ دی نہیں پہنچنا۔ایسا شخص اگراس حال میں مرجا تا ہے تو زندگی کا بیا ثنتیات اس کے لئے وبالِ جان بن جا تا ہے۔

اور زندگی فی نفسہ قابل ِنفرت نہیں۔ زندگی تو نعمت عظمی ہے۔ حدیث میں ہے: ''تم میں سے کو کی شخص ہر گزموت کی آرزونہ کر سے اور ندگ فی نفسہ قابل ِنفرت نہیں ۔ زندگی تو نعمت عظمی ہے۔ حدیث میں ہے: ''تم میں سے کو کی شخص ہر گرزموت کی آرزونہ کر سے ، اور نہ وقت آئے ہے پہلے اس کی وعا کر ہے ، کیونکہ جب وہ مرگیا تو اس کاعمل منقطع ہو گیا۔ اور مؤمن کی زندگی اس کی خیر ہی میں اضافہ کرتی ہے!'' (رواہ سلم ، جامع الاصول ۱۰۸:۳)

حدیث ۔۔۔۔۔رسول اللہ ﷺ نَفِر مایا:'' دنیا میں ایسارہ جیسے پر دلی یاراستہ چلتا مسافر ہو'' (مفکلوۃ حدیث ۱۹۰۳ دیم ۵۲۷)

تشریح: مقصدِ حدیث میہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ عارضی زندگی سمجھو۔ حیات ِ جاودانی آخرت کی زندگی ہے، پس اس کی تیاری میں رہو۔

حدیث --- حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بی کریم میلانیکی گئی نے ایک مربع شکل بنائی۔ اوراس کے بیچ میں ایک کمی میلانیکی ہے جو کھٹے ہے باہر نکلنے والی تھی۔ اور چند چھوٹے خطوط بنائے جواس درمیانی خط کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ یہ چھوٹے خطوط اس خط کی جانب سے کھنچے جو درمیان میں تھا یعنی اس کے قریب کھنچے۔ اس طرح :

پھر کمی کیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "بیانسان ہے "اور چو کھنے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "بیاس کی اجل (موت کا مقررہ وقت) ہے جو ہر چہار طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور بید خط جو ہا ہر نکلا ہوا ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ اور بید چھوٹے خطوط عوارض (آفات وہلیات) ہیں۔ اگر ایک سے نیج جاتا ہے تو دوسرا ڈس لیتا ہے اور دوسرے سے نیج جاتا ہے تو تیسرا ڈس لیتا ہے "بیعنی وہ ہر لمحہ موت کے منہ میں ہے۔ بلایا اس کی تاک میں ہیں۔ ایک سے نیج جاتا ہے تو دوسری دوسری سے بھی نیج نکلتا ہے تو تیسری آگھیرتی ہے۔ بالآخرکوئی ایک جان لیوا ثابت ہوتی ہے ، دوسری سے بھی نیج نکلتا ہے تو تیسری آگھیرتی ہے۔ بالآخرکوئی ایک جان لیوا ثابت ہوتی ہے ، اور تمام آرزؤیں خاک میں میں جاتی ہیں (مظلوۃ حدیث ۵۲۹۸)

تنظرت : آرز و کمیں کوتا ہ کرنے کا طریقہ نبی مَطَاللَّهُ اَللَّهُ اِنْ مِی اِللَّهُ اِللَّهِ اِنْ موت کو بکٹرت یا دکیا جائے ، گاہ گاہ قبرستان جایا جائے ،اور ہم عصروں کی موت سے عبرت حاصل کی جائے۔



☆

ومنها: قصر الأمل: وذلك: لأن الإنسان يَغلب عليه حبُّ الحياة، حتى يكره ذكر الموت، وحتى يرجو من طول الحياة شيئا لايبلغه، فإن مات من هذه الحالة عُذِّبَ بنزوعه إلى ما اشتاق إليه، ولا يَجِدُه، وليس العمر في نفسه مُبَغَّضًا، بل هو نعمة عظيمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل" وخطّ خطًا مربّعا، وخط خطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خططًا صغاراً إلى هذه الذي في الوسط، من جانبه اللذي في الوسط، فقال: "هذا الإنسان، وهذا أجلُه محيطٌ به، وهذا الذي هو خارجٌ: أملُه، وهذه الخطط الصغار: الأعراض، فإن أخطأه هذا، نهسه هذا، وإن أخطأه هذا نهسه هذا" وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر هاذم اللذات، وزيارة القبور، والاعتبار بموت الأقران. وقال صلى الله عليه وسلم: "لايتمنين أحدكم الموت، ولا يَدْ عُ به قبلَ أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله".

# ۵- تواضع کا بیان

ساحت ہی کے باب ہے تواضع (خاکساری) ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آدمی گھمنڈ اورخود پہندی کے تقاضوں کے پیچھے اتنانہ چلے کہ لوگوں کو حقارت کی نظر ہے دیکھنے لگے۔ کیونکہ یہ چیزنفس کوخراب کردیتی ہے اورلوگوں پرستم ڈھانے اوران کی تحقیر کرنے پرابھارتی ہے۔ورج ذیل روایات میں تواضع کابیان ہے:

حدیث ۔۔۔۔رسول اللہ ﷺ فرمایا:'' وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے ول میں ذرّہ بھرغرور ہے!'' کسی نے دریافت کیا: آ دمی کوا چھا لیاس اورا چھا چپل پسند ہوتا ہے تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ آپ نے فرمایا:'' بیشک اللہ پاک جمیل ہیں: وہ جمال کو پہند کرتے ہیں۔ تکبر: حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے' (معکلو ۃ حدیث ۱۹۸۵)

تشریخ: اس حدیث میں دوملی جلتی چیزوں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ ایک: جمال پہندی، جومطلوب ہے۔ دوسری:
خود پہندی ، جوممنوع ہے۔ اور خود پہندی ہیہ ہے کہ آدمی اپنی ہی چلائے ، دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، نہ
سے۔اور میں ہیں ہی میں رہے ، دوسرے کو قطعا گھاس نے ڈالے ، بہی وہ گھمنڈ ہے جود خولِ جنت میں مانع ہے
صدیث سے۔رسول اللہ میل کی کی گھائی ان فرایا: ''کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہمرا کھڑ ، بدخوا در مغرور شخص!'' (مفکلو ۃ حدیث اسلام)

تشریکے: ضدے چیز پیچانی جاتی ہے۔ جب اکھڑین ، بدخو کی اور غرور جہنم میں لے جانے والی صفات ہیں تو تو اضع ، فروتن ، خاکساری اور نرمی جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔

حدیث ---رسول الله مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَ اور دل میں اترار ہا تھا، اس نے سرمیں کنگھی کررکھی تھی اورمتنگبرانہ جال چل رہا تھا کہ یکا بیب اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا۔ پس وہ قیامت تک دھنتاہی جار ہاہے (بخاری مدیث ۵۷۸۹)

#### ۲- بردیاری، وقاراورنرمی کابیان

ساحت ہی کے باب سے برد باری ، وقاراور نرمی ہے۔ تینوں کا ماحسل یہ ہے کہ آ دمی غصہ کے تقاضے کی پیروی نہ کرے۔ جب کی بات پر غصہ آئے تو جلد بازی سے کا منہیں لینا چاہئے ، معاملہ کوسو سے اور عواقب پر نظر ڈالے پھر کوئی اقدام کرے۔ اور غصہ ہر حال میں برانہیں۔ بے موقعہ غصہ ہی برا ہے۔ جو غصہ نفسانیت کی وجہ ہو یا جس غصہ میں آ دمی حدود شرعیہ کا پابند نہ رہ وہ ہی ندموم ہے۔ اور جو غصہ اللہ کے لئے اور حق کی بنیاد پر ہو، اور اس میں بھی حدود سے تجاوز نہ ہوتو وہ کمالی ایمان کی نشانی اور سنت نبوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' پیلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے۔ شدز وروہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابور کھے'' (مشکوۃ حدیث شریف میں ہے کہ: '' پیلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے۔ شدز وروہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابور کھے'' (مشکوۃ حدیث شریف میں ہے کہ: '' پیلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ

صدیت ۔۔۔رسول اللہ مطالع آئے آئے آئے ان جوآ دمی زمی کی صفت ہے محروم کیا گیا، وہ ساری ہی خیر ہے محروم کیا گیا، وہ ساری ہی خیر ہے محروم کیا '' (معکلوٰۃ حدیث ۱۹۰۵) لیعنی لوگوں کے ساتھ زمی ہے پیش آ تا ہوی خوبی کی بات ہے، اتنی ہوئی خوبی کہ جواس سے محروم رہاوہ ہر بھلائی ہے تہی دست رہ گیا!

حدیث — ایک مخص نے رسول اللہ مُٹالینی کی ایم میں ایم محصولی وصیت فرمایین آپ نے فرمایا ''غصر مت کیا کرو''انھوں نے اپنی وہی درخواست بار بارؤ ہرائی ،آپ نے ہردفعہ بہی فرمایا کہ:''غصر مت کیا کرو!''(مفکوۃ حدیث ۱۹۰۹) حدیث — رسول اللہ مَلِالیَوَائِیم نے فرمایا :''کیا ہیں تہہیں ایسے تھی کی خبر نہ دوں جودوز خ پرحرام ہے ،اورجس پر دوزخ کی آگ جرام ہے؟ ہرزم مزائ ،زم طبیعت ،لوگوں سے زد یک اورزم خو پرجہنم حرام ہے '(مقلوٰ قرصدین ۵۰۸۳) تشریح :هَبْن ، لَیْنُ اور سَهْ لِیَنُوں لفظ قریب المعنی ہیں اورزم مزاجی کے مختلف پیبلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جوآ دمی نرم مزاج ،خوش خواور مکنسار ہواورلوگ اس کو جاہتے ہوں وہ جنتی ہے ، دوزخ کی آگ اس پرحرام ہے۔

## ۷- صبرکابیان

ساحت کے مظنات میں ہے صبر وشکیبائی بھی ہے۔ اور صبریہ ہے کے نفس: راحت وآسودگی ، مقابلہ کے وقت گھبراہٹ ،خواہش نفس، کبروگھمنڈ ،افشائے رازاور قطع مودّت جیسے تقاضوں کی تابعداری نہ کر ہے۔ اورانہی دواعی کے اختلاف ہے صبر کے مختلف نام ہیں۔ سورۃ الزمر آیت ۱۰ میں ہے: ''صبر شعار لوگوں کوان کا صلہ بے شارہی ملے گا''اور صدیث شریف میں ہے: کسن تُعطوا عطاءً حیوًا وأو منع من الصبر :تم صبر ہے بہتر اور وسیع ترکوئی عطیمہ ہرگر نہیں دیئے گئے (بخاری صدیث ۱۳۷۷)

تشری : صبر کے لغوی معنی ہیں: زُ کنااور رو کنا۔اوراصطلاحی معنی ہیں:نفس کو حدود شرعیہ کا پابند بنا نا۔ پس طاعت پر نفس کورو کنااورمحارم سے بازرکھنا دونوں صبر ہیں۔اورصابر وشاکر بندہ ہمیشہ اللّد تعالیٰ کی طرف کو لگائے رہتا ہے،اس لئے صبر بھی باب ساحت ہے۔۔

ومنها: التواضع: وهو: أن لا تتبع النفسُ داعية الكبر والإعجاب، حتى يَوْ دَرِىَ بالناس، فإن ذلك يُنفسد نفسَه، ويُثير على ظلم الناس والازدراء. قال صلى الله عليه وسلم: "لايدخلُ البعنة من كان في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من كِبْرِ " فقال الرجل: إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبُه حسنا، ونعلُه حسنة ؟ فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبرُ: بطرُ الحق وغَمْطُ الناس " وقال عليه السلام: " ألا أخبر كم بأهل النار؟ كلُّ عُتُلَّ جَوَّاظٍ مستكبر " وقال عليه السلام: " بينما رجل يمشى في حلَّة تُعجبه نفسُه، مَرَجُلٌ براسه، يختال في مِشيه، إذ خسف الله به، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة "

ومنها: الحلم، والأناة، والرفق: وحاصلها: أن لا يتبع داعية الغضب، حتى يُروِّى، ويرى فيه مصلحة، وليس الغضب مذمومًا في جميع الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: "من يُحرَم الرفق يُحرم النحير كله" وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصنى، قال: "لا تغضب فردد مرادًا، فقال: "لا تغضب وسلم: "ألا أخبر كم بمن يحرم على الناد؟

كُـل قَـريـبٍ، هَيُّنٍ، لَيِّنٍ، سَهُلٍ" وقَالَ عَليه السلام:" ليس الشَّديد بالصُّرَعَةِ، إنما الشَّديد الذي يملك نفسَه عند الغضب"

ومنها: الصبر: وهو عدمُ انقياد النفس لداعية الدُّعَةِ، والْهَلَع، والشهوة، والبَطَر، وإظهار السر، وصَرْم السمودة، وغير ذلك، فيسمَّى بأسام حسب تلك الداعية. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أوتى أحد عطاءُ أفضلَ وأوسعَ من الصبر"

تر جمہ: اورازانجملہ: تواضع ہے۔ اورتواضع ہیہ کہ نہ پیچھے چلنس تکبراورخود پہندی کے تقاضے کے۔ بیہاں

تک کہ نہ تقیر سمجھے وہ لوگوں کو۔ پس بیٹک ہی چیز اس کے نفس کو بگاڑ دیتی ہے اورا بھارتی ہے لوگوں پڑھلم کرنے پراورتحقیر

کرنے پر (اس کے بعدا حادیث ہیں)۔۔۔۔۔اورازانجملہ: بردباری، بادفاری اورنری ہیں۔ اور تینوں کا ماحصل ہیہ کہ نہ پیروی کرے آ دمی غصہ کے نقاضے کی، یہاں تک کہ غور وفکر کرے اورغصہ کرنے ہیں مصلحت دکھیے، اور نہیں ہے غصہ براہر حال میں ۔۔۔ اورازانجملہ: مبرہے۔ اور صبر نفس کا تابعداری نہ کرنا ہے آ سودگی، گھبراہٹ، شہوت ، گھمنڈ،

افشائے رازاور قطع تعلقات اوران کے علاوہ کے نقاضے کی۔ پس نام رکھا جاتا ہے صبراس داعیہ کے موافق ناموں کے ذریعہ (تغصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ایمان)

☆ ☆ ☆

#### صفت عدالت كابيان

نی سَالْتَهَا اَلْهُ عَدَالَت کے مظانت (احمالی جگہوں) کا حکم دیا ہے، اور اس کے اہم ابواب کی اطلاع دی ہے۔ اور آ آپ نے اللہ کی خلوق کے ساتھ مہریانی کرنے کی خوبیاں بیان کی جیں اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آپ نے عدالت کی اقسام کا تذکر وفر مایا ہے۔ جویہ ہیں: ا - ایک گھر میں بسنے والے افراد میں الفت وائتلاف ۲ - محلّہ والوں کے ساتھ معاشرت ۲ - بررگان وین کی تعظیم ۵ - ساتھ معاشرت ۲ - بررگان وین کی تعظیم ۵ - اوگوں سے حسب مراتب برتاؤ کرنا ۔ ویل میں پھھا حادیث ذکری جاتی ہیں جو باب عدالت کی انواع کے لئے نمونہ کا کام ویں گی۔

صدیث (۱) ۔۔۔۔۔رسول اللہ مَاللَّنَهُ ﷺ نے فرمایا:'' وظلم وستم ہے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھپ اند حیر اہوگا'' (منداحہ:۹۲)

خون ہتمہارے اموال اور تمہاری عزتیں: اللہ تعالیٰ نے تم پرالی قطعی حرام کی ہیں جیسی تمہارے اس دن کی حرمت ہتمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں'' پھر فر مایا:'' تمطے مانسو! خیال رکھنا۔ میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردئیں مارنے لگو!'' (بخاری حدیث ۴۴۰۳)

حدیث (۳) — رسول الله مَالِنَّهَ اَلَیْمُ نِهِ اللهُ مَالِنَّهُ اللهُ مَالِنَّهُ اللهُ مَالِنَّهُ اللهُ مَالِنَ رین' (مشکوة حدیث ۲)

حدیث (۵) ۔۔۔۔رسول الله مینالینیَائیکی نے فرمایا: 'جس نے بالشت بھرز مین ہتھیائی ،اس کوساتوں زمینوں کا طوق پہنا یا جائے گا'' (بخاری صدیث ۲۳۵۳) اوراس کی وجہ کتاب الز کا قابیں گذر چکی ہے (دیکھیں رحمة اللہ ۱۳٪)

حدیث (۱) — رسول الله مَیالیَّهِ اللهِ مُیالیَّهِ اللهِ مُیالیَّهِ اللهِ مُیالیِّهِ اللهِ مُنظمان : مسلمان کے لئے تمارت کی طرح ہے، جس کا بعض بعض کومضبوط رکھتا ہے'' پھرآ ہے' نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا بعنی مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور بیوستہ رہنا جا ہے (مفکوٰۃ حدیث ۴۵۵)

حدیث (2) ---- رسول الله میلانیم آیا فرمایا در مسلمانوں کی حالت ایک دوسرے میں محبت کرنے میں ، ایک دوسرے برحم کرنے میں ، ایک دوسرے پرمبر بانی کرنے میں جسم کی مثال ہے۔ جب اس کا کوئی حصد در دمند ہوتا ہے تو تمام (اعضائے) جسم ایک دوسرے کو در دمند عضو کے لئے شب بیداری اور تپ میں شریک ہونے کے لئے بلاتے جی ' (مسلم ۱۲۰:۱۲)

حَدیث (۸) ۔۔۔۔رسول الله مَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ۱۵:۷-2نظائل)

حدیث (۹) ۔۔۔رسول اللہ مَالِیَ اَللَهُ مَایا: ''مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پرظم کرتا ہے نہ اس کومہلکہ میں ڈالٹا ہے (بعنی وشمن کے ہاتھ میں نہیں بھنساتا) جو محف اپنے بھائی کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی حاجت روائی میں ہوتے ہیں۔ اور جو کسی مسلمان ہے کوئی غم (بے چینی) دور کرتا ہے، اللہ تعالی اس سے اس غم کے بدل قیامت کے دن اس کی یردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی کے دن اس کی اس کے دن اس کی کے دن اس کی کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی اس کے دن اس کی اس کے دن اس کی کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی کرنا ہے دن اس کی کرتا ہے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی کرنا ہے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی کرنا ہے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی کرنا ہے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی کرنا ہے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دن کے موال میں میں سے کوئی غم کی دن کے موال میں میں سے کوئی غم کی جو اس میں سے کوئی غم کرنا ہے ، اللہ تعالی قیام کے دن اس کے موال میں میں سے کوئی غم کی خوال میں میں سے کوئی غمال کی میں میں سے کوئی غمال کی سے دن کے خوال میں میں سے کوئی غمال کی سے دن کے خوال میں میں سے کوئی غمال کی جو کر سے کر میں سے کوئی غمال کی کی دن کر کرنا ہے ، اللہ کی کرنا ہے ، اللہ کرنا ہے ، اللہ کرنا ہے ، اللہ کی کرنا ہے ، اللہ کرنا ہے ،

﴿ لَوَسُوْرَ لِبَالْشِيرَالِ ﴾ —

برده پوشی فرمائیں گئے ' (مفکلوة صدیث ۴۹۵۸)

صدیت (۱۰) ۔۔۔۔۔۔ رسول اللہ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حدیث (۱۱) ----رسول الله میلانیوکیم نے فرمایا: '' دو مخصوں کے درمیان انصاف کرنا خیرات ہے، کسی کا سواری میں تعاون کرنا: اس کواس پر بٹھالینا یا اس پراس کا سامان اٹھالینا بھی صدقہ ہے اور ہراجھی بات صدقہ ہے' (مسلم ۵۵:۵ مشکوة حدیث ۱۸۹۲)

حدیث (۱۲) --- ایک واقعد میں کمز ورصحابہ (سلمان وصبیب و بلال رضی الله عنهم) -حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه مند ایک واقعد میں کمز ورصحابه (سلمان وصبیب و بلال رضی الله عنه کردیا۔ بخدا! اگرتم الله عنه بند ایک بات کہی تھی ، جس پر رسول الله میلانی آیا گئے نے فرمایا: '' (ابو بھر! شایدتم نے ان کو ناراض کردیا تو بقینا تم نے اپنے پر وردگارکوناراض کردیا'' (مسلم ۲۲:۱۲)

حدیث (۱۳) — رسول الله میالینیکی بنام اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے' اور آپ نے شہاوت کی اور چ کی انگلی سے اشارہ فر مایا، اور ان کے درمیان تھوڑی تی کشادگی رکھی' (مقلوۃ حدیث ۲۹۵۳) حدیث (۱۳) — رسول الله میالینیکی پی نے فر مایا: ''بیوہ اور سکین کی خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں سعی کرنے والے (خرچ کرنے والے راہ خدا میں سعی کرنے والے (خرچ کرنے والے راہے خدا میں سعی کرنے والے (خرچ کرنے والے ) کی طرح ہے' (مقلوۃ حدیث ۲۹۵۱)

حدیث (۱۵) --- رسول الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

صدیث (۱۲) — رسول الله مَالِیَّهِ مَالِیَّهِ وَ مَالِی نَوْ مَالِی نَوْ عُورَوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی میری وصیت قبول کرو۔ کیونکہ وہ پہلی ہے بیدا کی تمی ہیں ۔ وہ پلی ہے بیدا کی تمی ہیں ۔ وہ پلی ہے بیدا کی تمی ہیں ۔ کی جیں ۔ پس اگرتم پلی کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کوتو زمیٹھو گے (اوراس کا توڑنا طلاق ہے) اورا گراس کواس حال پر رہنے دو گے تو ہمیشہ کی جی رہے گی (اورتمہارا کام نکلتا رہے گا) پس عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی وصیت قبول کرو (معکلوۃ صدیث ہمیشہ کی ہی رہے گی (اورتمہارا کام نکلتا رہے گا) پس عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی وصیت قبول کرو (معکلوۃ صدیث ہمیشہ کی ہی رہے گی (اورتمہارا کام نکلتا رہے گا)

تشری اس حدیث میں نِسوانی فطرت کی تجی کی تمثیل ہے۔عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے اور َعِوج ( بالکسر ) غیر محسوس بجی کو کہتے ہیں۔جیسے رائے یا کلام کی بجی۔اور تخلیق حواء رضی اللہ عنہا کی روایات مجمله اسرائیلات ہیں۔اورسورۃ النساء کی پہلی آیت میں جو ہوؤ خسکتی مِنهَا ذَوْجَهَا ﴾ آیا ہے،اس کی تفسیر میں روح المعانی (۱۸۱:۸) میں حاشیہ میں حصرت محمد باقر رحماللہ کا بوطیل القدرتا ہیں ہیں ہول نقل کیا ہے: انھا محلقت من فضل طینیتہ لیمنی آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو گوندھی ہوئی مٹی نگی گئی ماس سے دادی حواء پیدا کی ٹی ہیں۔ واللہ اعلم (پیشر تک شار ترکی ہے، شاہ صاحب کی ہیں ہے) حدیث (۱۷) — رسول اللہ میں اور جب آ ہے۔ فرمایا: ''جب آ ہے کہا کہیں تو اسے بھی کھا کیں اور جب آ ہے ہی بہنا کی بین حسب ضرورت خورد ونوش اور لباس و پوشاک کا انظام کریں۔ اور چہرہ پر نہ ماریں ، اور قب سے کو اللہ (خیر سے محرومی کی بددعا) نہ کہیں۔ اور آ ہا ہے نہ چھوڑیں محرومی کی بددعا) نہ کہیں۔ اور آ ہا ہے نہ چھوڑیں محرومی کی بددعا) نہ کہیں۔ اور آ ہا ہے نہ چھوڑیں محرومی کی بددعا) نہ کہیں۔ اور آ ہا ہے نہ چھوڑیں محکوم میں لینیں (معکوۃ صدیت 100)

حدیث (۱۸) ---- رسول الله میالانیویکیا نے فرمایا: '' جب آ دمی اپنی بیوی کواپنے بستر پر بلائے ، پھروہ ندآ نے اور شوہر رات بھرنا راض رہے تو اس برفر شیتے صبح تک لعنت کرتے ہیں'' (مفکلوۃ حدیث ۳۲۳۷)

حدیث (۱۹) --- رسول الله مینالینیکی نیاز و مایا: 'عورت کے لئے جائز نہیں کہ (نفل یا واجب غیر عین )روز ہ رہے، جبکہ اس کا شوہر گھریٹ کی اجازت سے۔اور شوہر کے گھریٹ کی آجازت نددے محراس کی اجازت سے۔اور شوہر کے گھریٹ کسی کوآنے کی اجازت نددے محراس کی اجازت ہے' (مفکلوۃ مدیث ۲۰۳۱)

حدیث (۲۰) ۔۔۔ رسول اللہ میٹالٹیوَائیم نے فرمایا:''اگر میں کسی کوشکم دیتا کہ وہ کسی کوسجد ہ کڑیے ہیں عورت کوشکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجد ہ کرئے 'بیعنی شو ہر کاعظیم حق ہے (مفئلوۃ حدیث ۳۲۵۵)

حدیث (۲۱) ---- رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مُنْ الللهُ م

صدیث (۲۲) — رسول الله مینگانیکی نے فر مایا: '' ایک دینار جوآپ را و خدا (جہاد) میں خرج کریں ، دوسرا دینار جوآپ غلام آزاد کرنے میں خرج کریں ، تیسرا دینار جوآپ کی غریب کوخیرات دیں اور چوتھا دینار جوآپ پی بیوی پر خرج کریں : ان میں سے زیادہ ثو اب اس دینار کا ہے جوآپ نے اپنی بیوی پر خرج کیا ہے (مفکلو آحدیث ۱۹۳۱)
صدیمث (۲۳) — رسول الله مینائیکی نے فر مایا: ''اگر مسلمان اپنی بیوی پر بدا مید ثو اب کھ خرج کرے تو وہ خرج کرنااس کے لئے خیرات ہوگا'' (مفکلو قاحدیث ۱۹۳۰)

حدیث (۳۳) -- رسول الله مِنالانیَوَیَنظِم نے فر مایا: ''جبرئیل برابر مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کرتے رہے، تا آئکہ مجھے خیال ہوا کہ اب وہ اس کووارث بنا کیں گئے' (مفکلوۃ حدیث ۳۹۲۳)

حدیث (۱۵) --- رسول الله منظافیکی از حضرت ابوذر رضی الله عند منظر مایا که جسبتم شور با پیکایا کرواتو پانی بردها دیا کرواوراین پڑوی کا خیال رکھو!" (مکلوة حدیث ۱۹۲۷)

حدیث (۲۶) \_\_\_\_رسول الله مَالِنْهَا ﷺ نے فرمایا جنجس کا الله پراورآ خرت کے دن پر بقین مود واپنے پڑوی کونہ

والتنوكريكانيتن

ستائے '( بخاری صدیث ۲۰۱۸)

حدیث (۲۹) ----- رسول الله مِلانْهُ اِللهِ مِلانَهُ اِللهِ مِلانَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

صدیث (۳۰) — رسول الله مظالفته و کمیر و گناموں میں والدین کی نافر مانی کو بھی شامل کیا ہے (معکوۃ مدیث ۵۰) اور جس ترتیب ہے آپ نے کہائر کا ذکر فر مایا ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافر مانی اور ایذارسانی کا درجہ ہے اس کے بعد ہے۔

صدیث (۳) ----رسول الله میلانیکی کی از در کمیره گناموں مین شارید: ماں باپ کوگالی دینا! "عرض کیا گیا: کیا مال باپ کوگالی دینا ہے کا کی دینا!" عرض کیا گیا: کیا مال باپ کوگالی دینا ہے، تو دوسر اس کے باپ کوگالی دینا ہے، تو دوسر اس کے باپ کوگالی دینا ہے، تو دوسر اس کی مال کوگالی دینا ہے۔ اور وہ دوسر ہے کی مال کوگالی دینا ہے، تو دوسر اس کی مال کوگالی دینا ہے۔ اس کو یا اس نے خودا پنے والدین کوگالی دینا ہے۔ اور وہ دوسر ہے کی مال کوگالی دینا ہے، تو دوسر اس کی مال کوگالی دینا ہے۔ اس کو یا اس نے خودا پنے والدین کوگالی دینا ہے۔ اور وہ دوسر ہے کی مال کوگالی دینا ہے۔ اس کوگالی دینا ہے۔ اس کوگالی دینا ہے۔ اس کوگالی دینا ہے۔ اور وہ دوسر ہے کی مال کوگالی دینا ہے۔ اس کوگالی دو اس کوگالی دینا ہے۔ اس کوگالی

حدیث (۳۲) — ایک صحافی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! کیا میرے ماں ہاپ کے جمعے پر پکھے السے حقوق ہیں جوان کے مرنے کے بعد بھی مجھے اداکر نے چاہئیں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں! ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا ، ان کے لئے بخشش ما تکنا ، ان کا اگر کوئی عہد و بیان کی ہے ہوتو اس کو پورا کرنا ، ان کے تعلق سے جورشتے ہیں ان کا طاد کھنا اور ان کا حق اداکر نا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا'' (مکلؤة حدیث ۲۹۳۹)

حدیث (۳۳) — رسول الله میلانیکی نظیم کرنا (۳) الله کنتیم میں ثار ہے: (۱) بوژ معے مسلمان کی تعظیم کرنا (۳) اور اس عالم کی تعظیم کرنا (۳) اور الله میل غلوکر نے والانہیں ہے لینی دین کی غلط ترجمانی نہیں کرتا ، اور نہ دودین سے دور (بے عمل) ہے (۳) اور انصاف پر در بادشاہ کی تعظیم کرتا' (سکلوۃ حدیث ۳۹۷)

حدیث (۳۳) ۔۔۔ رسول اللہ میلائیکی کی نے فرمایا: ''ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پررحم ندکر ہاوہ معارے بڑے کی بزرگی نہیجائے!'' (معکلوۃ مدیث ۲۹۰) حدیث (۲۵) — رسول الله مِنالِنَهُ مِنَالِنَهُ مِنَالِنَهُ مِنَالِنَهُ مِنَالِنَهُ مِنَالِمَا مِنْ اللهِ مِنَالِنَهُ مِنَالِمَا مِنْ اللهِ مِنَاللهِ مِنْ اللهِ مِنَالِمَا مِنْ اللهِ م توقيم كرو (مفكونة حديث ٢٨٨ من من اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

صدیث (۳۱) — رسول الله مینالیمیکیمیمیمی این بست نے کسی کی بیار پرسی کی بیار پرسی کی ملاقات کی ہتوایک ہتوایک کی اور نے والا اس سے پکار کر کہتا ہے: تو خوش ہو، اور تیرا چلنا دل پیند ہوا ور تو نے جنت میں ٹھکا نا بنالیا" (تر ندی حدیث ۲۰۷۱) ہیاور ان جیسی اور حدیثوں میں صفت عدالت اور حسن معاشرت کی آگی دی گئی ہے (ان روایات میں کوئی تر تیب ملحوظ نہیں) میاور ان جیسی اور حدیثوں میں صفت عدالت اور حسن معاشرت کی آگی دی گئی ہے (ان روایات میں کوئی تر تیب ملحوظ نہیں)

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بمظان العدالة، ونبّه على معظم أبوابها، وبين محاسن الرحمة بنخلق الله، ورخّب فيها، وذكر أقسامَها: من تألّفِ أهلِ المنزلة، ومعاشرةِ أهل الحيّ، وأهل المدينة، وتوقيرِ عظماء الملة، وتنزيلِ كلّ واحد منزله؛ ونذكر من ذلك أحاديث، تكون أنمو ذَجًا لهذا الباب:

[١] قال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"

[۲] وقال عليه السلام: " إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا"

[٣] "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

[1] "والله! لا يَاخِذُ أَحِدُ مَنكُم مِنها شيئًا بغير حقه، إلا لقى الله يحمله يوم القيامة، فَلَاغْرِ فَنُ أحدًا منكم لقى الله يحمِل بعيرًا، له رُغَاءً، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً تَيْعَرُ"

[ه] وقال: " من ظلم قِيْدَ شبر من الأرض، طُوِّقَه من سبع أرضين" وقد ذُكر سِرُّه في الزكاة.

[٦] و" المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضُه بعضًا"

[٧] " مَشَلُ السمؤمنين في توادُّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم مَثَلُ الجسد : إذا اشتكى منه عضوٌ ،
 تداعى له سائِرُ الجسد بالسّهر والحُمّى"

[٨] " من لايرحم الناس لايرحمه الله"

[٩] "المسلم أخو المسلم، لايطلمه، ولايُسْلِمُه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كُربةً، فَرَّج الله عنه بها كربة من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"

[١٠] " اشْفَعُوا تُونجرُوا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحبَّ"

[١١] وقال: "تَغْدِلُ بين الاثنين صدقة، وتُعينُ الرجلَ في دابته، فَتَحْمِلُه عليها أو ترفعُ له عليها

#### متاعَه: صدقة، والكلمة الطيبة صدقة"

- [١٦] وقال في ضعفاء المهاجرين: " لئن كنتَ أغْضَبْتَهم فقد أغْضَبْتَ ربك"
  - [١٣] وقال:" أنا وكافلُ اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى.
    - [18] "الساعي على الأرْمَلَةِ والمسكين كالساعي في سبيل الله"
- [١٥] "من ابتُلي من هذه البنات بشيئ، فأحسن إليهن، كنَّ له سترًا من النار"
- [١٦] " استَوْصُوا بـالـنساء! فإن المرأة خُلقت من ضِلع، وإن أعوج مافي الضلع أعلاه: فإن ذهبتَ تقيمه كسرته"
- [١٧] وقبال في حق الزوجة: "أن تُنطعمَها إذا طعمتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تُقبّحُ، ولا تُفري البيت"
  - [١٨] " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعَنتُها الملائكة حتى تُصبح"
    - [١٩] "لايحل لامرأة أن تصوم، وزوجُها شاهد، إلا بإذنه، ولاتأذنُ في بيته إلا بإذنه"
      - [٠٠] "ولو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد الأحد، الأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها"
        - [٧١] "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"
- [۲۷] "دينار أنفقتُه في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدّقت به على مسكين،
  - ودينار أنفقته على أهلك: أعظمُها أجرًا الذي أنفقتُه على أهلك"
  - [77] " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة"
  - [٢٤] " مازال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورِّثه"
  - [٢٥] " يا أباذر! إذا طبخت مرقا فأكثر ماءَ ها، وتعاهَدُ جيرانَك"
    - [٢٦] " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذ ِ جارَه"
      - [27] "واللَّهِ! لايؤمن الذي لايأمن جارُه بوائقه"
  - [٢٨] قال الله تعالى للرحم: " ألا تَوْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِن وصلكِ، وأَقْطَعَ مِن قطعكِ؟"
    - [٢٩] " من أحبُّ أن يُبْسَطُ له في رزقه، ويُنْسَأ له في أثره: فَلْيَصِلُ رحمه"
      - [20] " من الكبائر عقوق الوالدين"
- [٣١] " من الكبائر شتم الرجل والديه: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"
- [٣٧] سئل: هي بقي من بر أبوئ شيئ أبرهما به بعد موتهما؟ فقال:" نعم! الصلاة عليهما،

والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما، وإكرام صديقهما"

[٣٣] "وإن من إجلال الله إكرامُ ذي الشيبة المسلم، وحاملِ القرآن، غيرِ الْغَالِي فيه، والجافي عنه، وإكرامُ ذي السلطان المقسط"

[٣٤] " ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعوف شوف كبيرنا"

[٣٥] " أنزلوا الناسَ منازلهم"

[٣٦] " مِن عاد مريضًا؛ أو زار أخاً له في الله، ناداه منادٍ بأن طبت، وطاب ممشاك، وبُولُت من الجنة منزلاً"

فهذه الأحاديث وأمثالها كلُّها تنبيه على خُلُق العدالة وحسن المشاركة.

نوٹ :احادیث کاتر جمداو پر گذر چکااور باتی عبارت کاتر جمہ بھی واضح ہے۔

#### باب\_\_\_م

# احوال ومقامات كابيإن

احسان کے حصول کے بعداس کے جوثمرات وفوا کد حاصل ہوتے ہیں وہی''احوال ومقامات'' کہلاتے ہیں۔ وضاحت: سالک جب ذکر وفکر کے ذریعہ سیرالی اللّه شروع کرتا ہے تواسے کچھ عارضی کیفیات پیش آتی ہیں ، جیسے طرب وحزن اور بسط وقبض وغیرہ۔ یہی عوارض احوال کہلاتے ہیں۔اور ذکر وفکر کے نتیجہ میں جوفوا کہ وثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ مقامات کہلاتے ہیں:

حال: وہ عارضی کیفیت ہے جو سہالک کے ول پر چھاتی ہے یانفس میں پیدا ہوتی ہے۔ حال: غیرا ختیاری اور آنی جانی ہوتا ہے۔اس کو حال اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ پھر جاتا ہے، برقر ارنہیں رہتا۔

مقام: وہ تی ہوئی کیفیت (ملکہ) ہے جو کر وفکر نے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یقین اوراس کے شعبے: اخلاص وتو کل وغیرہ۔
اس کے بعد جانتا جا ہے کہ احوال ومقامات سے متعلق روایات کی شرح دومقد مات پر موقوف ہے: پہلا مقدمہ: عقل وقلب اور نقس کے اثبات میں اوران کی ماہیات کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ: لطائف تلا شر عقل، قلب اور نقس کے اور دوسرا مقدمہ: لطائف تلا شر عقل، قلب اور نقس کے اور دوسرا مقدمہ: لطائف مقامات کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔



# بہلامقدمہ

# لطا نف ثلاث كاولائل نقليه عاثبات

اور

## ان کی ماہیات کا بیان

لطائف: لطیفہ کی جمع ہے۔لطیفہ:لطیف کامؤنث ہے۔لطیف: کے معنی ہیں: ہاریک۔انسان کے جسم میں نہم کے اعتبار سے تبین ہاریک۔انسان کے جسم میں نہم کے اعتبار سے تبین ہاریک(خفی) چیزیں ہیں، جوعقل،قلب اورنس کہلاتی ہیں۔ بیاطا نف مثلاثہ:نقل عقل اور تجربہ سے ثابت ہیں،اور مقلندوں کاان برا تفاق ہے:

عقل کانقل سے اثبات: آیات: (۱) سورة الرعد آیت ۲۳ ، سورة النحل آیت ۱۱ ، اور سورة الروم آیت ۲۳ میں ہے:

"بیشک ان امور میں بڑی نشانیاں بیں ان لوگوں کے لئے جوعقل سے کام لیتے بیں '(۲) اور سورة الملک آیت ۱۰ میں اللہ تعالی نے دوز خیوں کا قول نقل کیا ہے: ''اور کا فر (فرشتوں سے ) کہیں گے: اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم اہل دوز خیس سے نہوتے ''

احاویت: (۱) رسول الله مِللَّ اللهِ مِللَّ اللهِ مِللَّ اللهِ مِللَّ اللهِ مِللَّ اللهِ مَا اللهِ مِللَّ اللهِ مَللَّ اللهِ مَا اللهِ مِللَّ اللهِ مَا اللهِ مَللَّ اللهِ مَا اللهِ مَللَّ اللهِ اللهِ مَللَّ اللهِ مَللَّ اللهِ اللهِ مَللَّ اللهِ اللهِ مَللَّ اللهِ اللهِ مَللَّ اللهِ اللهِ اللهِ مَللَّ اللهِ الله

یداحادیث اگرچه ضعیف ہیں ، محدثین نے ان کی اسانید میں کلام کیا ہے۔ گرعقل کے سلسلہ میں متعدوا حادیث مختلف اسانید سے سامروی ہے۔ جو باہم ل کرقوی ہوجاتی ہے (ویگرروایات کے لئے دیکھیں کنز العمال احادیث ۱۳۵۰ کتا ۔ محلد ثالث ہصفیہ ۳۷۷)

قلب کانقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الانفال آیت ۲۲۳ میں ہے: ''اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آٹر بن جاتے ہیں آ دمی اور اس کے قلب کے درمیان' (۲) اور سورۂ ق آیت ۲۵ میں ہے: ''اس میں اس مخص کے لئے بروی عبرت ہے جس کے لئے قلب ہے یاوہ کان لگا کر دھیان سے بات سنتا ہے''

ا حاویث: (۱) رسول الله مَیالیُنیَائیَا شیخ نے فر مایا:''سنو! جسم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ سنور جاتی ہے تو ساراجسم سنور

جاتا ہے۔اور جب وہ بکڑ جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے، سنو! وہ بوٹی قلب ہے' (مشکوٰۃ حدیث، ۲۷۱۳)(۲)رسول اللہ مطافہ نے فرمایا:'' قلب کا حال: چینیل زمین میں پڑے ہوئے کر کی طرح ہے، جس کو ہوا کیں پیچے ہے ہیٹ کی طرف پلٹتی ہیں' (مشکوٰۃ حدیث، ۱۰۳)

نَفْسِ كَانْقُلْ ہے اثبات: آیت: سورۃ ختم السجدۃ آیت اسلیں ہے: ﴿وَلَكُمْ فِیْهَا مَاتَشْتَهِیٰ أَنْفُسُكُمْ ﴾ اور تمہارے کئے اس (جنت) میں وہ ہے جس کوتمہارے نفوس جاہیں گئے'

حدیث ۔۔۔۔رسول الله مَالِيَّةَ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ا كرتى ہے' (مَكَلُوة حدیث ۸۱)

لطائف ٹلاٹد کی ماہیات: مواقع استعال کا جائزہ لینے سے لطائف ٹلاٹد کی ماہیات درج ذیل معلوم ہوتی ہیں:
عقل: دچیز ہے جس کے ذریعہ انسان ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جن کا حواس طاہرہ سے ادراک نہیں کیا جاسکا۔
قلب: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان محبت کرتا ہے ، بغض رکھتا ہے، بہندیا ناپند کرتا ہے اور عزم وارا دہ کرتا ہے۔
نفس: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان لذیذ کھانوں کی ،مزید ارمشروبات کی اور دل بہند ہیویوں کی خواہش کرتا ہے۔

## ﴿ المقامات والأحوال ﴾

اعلم أن للإحسان ثمرات، تحصل بعد حصوله، وهي" المقامات والأحوال". وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقّف على تمهيد مقدّمين: الأولى: في إثبات العقل والقلب والنفس، وبيان حقائقها. والثانية: في بيان كيفية تولّد المقامات والأحوال منها.

#### ﴿ المقدِّمة الأولى ﴾

اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف، تُسمى بالعقل، والقلب، والنفس؛ دلَّ على ذلك النقل، والعقل، والنفس؛ دلَّ على ذلك النقل، والعقل، والتجربة، واتفاق العقلاء.

أما النقل: فقد ورد في القرآن العظيم: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَبَاتِ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وورد حكاية عن أهل النار: ﴿ لَوْ كَنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ﴾

وورد في الحديث: "أولُ ما خلق الله تعالى العقلَ، فقال له: أقبل! فأقبلَ، وقال له: أدبر! فأدبر، فقال: بك أُوّا خِذُ "وقال صلى الله عليه وسلم: "دينُ المرء عقلُه، ومن لا عقل له لادين له" وقال: "أفلح من رُزق لُبًا" وهذه الأحاديث وإن كان لأهل الحديث في ثبوتها مقالٌ، فإن لها أسانيذ يقوِّى بعضُها بعضًا.

ه (وَسُوْرَ بِبَالِيْرَزِ ﴾

وورد في القرآن العظيم: ﴿ وَاعْلَمُوا اَنْ يَسُحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ وورد: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾

وفى المحديث: "ألا إن فى الجسد مضغة: إذا صلُحت صلُح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا ورد: "مثل القلب كريشة فى فلاق، تقلِّبُها الرياح ظهرًا لبطن "وورد فى الحديث: "النفس تتمنَّى وتشتهى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه"

ويُعلم من تَتَبُّع مواضع الاستعمال:

أن العقل: هو الشيئ الذي يُدْرِكُ به الإنسانُ مالا يُدْرِكُ بالحواس.

وأن القلب: هو الشيئ الذي به يحب الإنسان، ويُبغض، ويَختار، ويَعْزم.

وأن النفس: هو الشبئ الذي به يَشتهي الإنسانُ ما يستَلِدُّه من المطاعم ،والمشارب، والمناكح.

ترجمہ: مقامات واحوال: جان لیں کہ احسان کے لئے پچھٹمرات ہیں جواحسان کے حصول کے بعد حاصل ہوتے ہیں، اور وہی مقامات واحوال ہیں۔ اور ان احادیث کی وضاحت جواس باب سے تعلق رکھتی ہیں دومقد موں کو تیار کرنے پرموقوف ہے: پہلا: عقل، قلب اور نفس کے اثبات میں، اور ان کی ماہیات کے بیان میں۔ اور دوسرا: ان سے مقامات واحوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں سے پہلامقدمہ: جان لیں کہ انسان میں تین لطیفے (باریک ہا تیں) واحوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں ۔ اس پرنقل، عقل، تجربہ اور عقلاء کا تفاق دلالت کرتا ہے۔ رہی نقل: تو قرآن کریم میں آیا ہے الی آخرہ۔

☆

☆

☆

# لطا ئف ثلاثه كادليل عقلي سے اثبات

علم طب میں دلائل سے بیہ بات ٹابت ہوچک ہے کہ بدن انسانی میں اعصائے رئیسہ تین ہیں: دل ، د ماغ اور جگر۔اور ہر ایک کے لئے خدمتگاراعضاء ہیں: دل کی خدمت شرائین ، د ماغ کی خدمت اعصاب اور جگر کی خدمت اؤ ردہ کرتے ہیں (نفیسی ۱۹۱۱) انہی اعضاء کے ذریعہ وہ تُو کی اور افعال پایئے تھیل کو پہنچتے ہیں جوانسان کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہیں۔ پس: (ایسی ایسی اور کی کا دراکیہ کا کل د ماغ ہے اور د ماغ ہیں عقل ہے۔ اور تو کی ادراکیہ بیہ ہیں:

(۲) توہم لیعنی د ماغ کی وہ قوت جس کے ذریعہ غیر مادّی چیزوں کا ادراک وتصور کیا جاتا ہے، جیسے محبت وبغض کا دراک (ادربعض کے نز دیک تخیل وتو ہم ایک ہی چیز ہیں یعنی خیال وگمان کرتا) (۳) خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرنا۔ میکام قوتِ متصرفہ کرتی ہے۔ وہ خزانہ خیال اور حافظ میں جوصور تیں مجتمع ہوتی ہیں ،ان میں سے بعض کوبعض سے جوڑتی ،اوربعض کوبعض سے تو ڑتی ہے۔ جیسے زید کھڑا ہے یانہیں ہے۔ بیٹکم زید اور قیام کے تصور کے بعد توت متصرفہ لگاتی ہے۔

(۳) مجردات بعنی غیر مادی چیز وں کوئس نہ کسی نیج ہے بیان کرنا۔ بیکا عقل کرتی ہے۔اور کسی نہ کسی نیج کا مطلب: ممثیل ،استعارہ یا کنابیو غیرہ کے ذریعہ بیان کرنا ہے۔جیسے معرفت جِن کو بادہ ؤساغر کے پیرایہ میں بیان کرنا۔

ان کی طلب کا کل جگرے، اور جس نے ساتھ یاان کی ہم جس چیز وں کے ساتھ جسم کا قوام وقیام وابسۃ ہے، جیسے کھانا پیناً، ان کی طلب کا کل جگرہے، اور جگر میں نفس ہے۔

دلیل: اور فدکورہ اوصاف وافعال کے فدکورہ اعضاء کے ساتھ اختصاص کی دلیل ہے کہ بھی کسی آفت کی وجہ سے اعضاء رئیسہ میں سے کوئی عضو ماؤف ہوجاتا ہے، تو اس سے متعلق اوصاف وافعال میں خلل پڑجاتا ہے۔ و ماغ ماؤف ہوجاتا ہے، اور جگر توسوچنے سیجھنے کی صلاحیت میں فتور پیدا ہوتا ہے۔ ول آفت رسیدہ ہوتا ہے تو دلیری اور ب باک میں کی آجاتی ہے، اور جگر ضعیف ہوجاتا ہے تو اشتہا ختم ہوجاتی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیاوصاف وافعال ان اعضاء کے ساتھ خاص ہیں۔ معیف ہوجاتا ہے تو اور خد ام کی احتیاج: اس کے بعد جانتا جا ہے کہ اعضاء رئیسہ میں سے ہرایک کا کام باتی دو کی معاونت کے بغیر محیل یذریبیں ہوسکتا، مثلاً:

(۱) غصراس وقت بحر کما ہے اور جذبہ مودت اس وقت موجزن ہوتا ہے، جب آ دمی گالی کی برائی اور تعریف کی خوبی کا اوراک کرتا ہے۔ اورادراک عقل کا کام ہے اورغصہ اور محبت کرنادل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔ اوراک کرتا ہے۔ اورادراک عقل کا کام ہے اورغصہ اور محبت کرنادل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔ (۲) آ دمی جو بات سوچ تا ہے اس کا یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل تو ی ہو۔ توت فیصلہ کمزور ہوتو آ دمی

ر مربہ موں او بوت رہاں ہے۔ اور یقین کرنا دل کا فعل ہے، جوعقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔ ند بذب رہتا ہے۔ سوچناعقل کا کام ہے، اور یقین کرنا دل کا فعل ہے، جوعقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔

(۳) لذیذ کھانوں کی پیچان اور سین عورتوں کی معرفت اوران میں منافع کا تصور بی طبیعت کوان کی طرف مائل کرتا ہے۔ میمعرفت عقل کا نعل ہے، اور میلان بفس کاعمل ہے، جوعقل کی معاونت سے پیچیل پذیر ہوتا ہے۔

(۴) جب دل اپنے احکام بدن کی گہرائیوں میں نافذ کرتا ہے اورجسم کا انگ انگ بے تاب ہوتا ہے، بھی آ دمی مستلذ ات کی تخصیل کی سعی کرتا ہے۔ بدن کے اجزاء کو بے تاب بنانا دل کافعل ہے، اور مرغوبات کی تخصیل میں دوڑ وھوپ کرنانغس کا کام ہے، جودل کی معاونت ہی ہے تکیل پذر یہوتا ہے۔

ای طرح بر مضوفدمت کاروں کا بھی محاج بمثلاً:

وتشؤر ببنايتل

(۱) جب حواس عقل کی خدمت بجالاتے ہیں تہمی ہم محسوسات کا اوراک کرتے ہیں۔ مرنی کا نصورہم ای وقت کرتے ہیں جب آنکھاس کودیکھتی ہے۔ اوراک عقل کا نعل ہے، مگراس کے لئے حواس ظاہرہ کے تعاون کی حاجت ہے۔ کیونکہ نظر وفکرامورمعلومہ میں ہوتی ہیں، اور چیزیں معلوم: مشاہدہ ہی سے ہوتی ہیں۔ اور مشاہدہ: حواس کے تعاون کامخاج ہے۔ جیسے حدوث عالم کا فیصلہ عقل اس وقت کر سکتی ہے، جب وہ عالم کی تغیر پذیری کو بخوبی جانتی ہو۔ اور بیہ بات بدا ہے اس وقت معلوم ہوسکتی ہے جب وہ عالم کی تغیر پذیری کو بخوبی جانتی ہو۔ اور بیہ بات بدا ہے اس وقت معلوم ہوسکتی ہے جب وہ ای کا مشاہدہ کرے۔

(۲) اگرشرا کمین واعصاب درست نہ ہوں، جن پر قلب ود ماغ کی درتی موقو نہ ہے، تو ان دونوں کے افعال درست نہیں ہو سکتے ۔ پس معلوم ہوا کہ اعصاءر ئیسہ بھی اپنے خدام سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔

پس جس طرح بادشاہوں، ان کی را یوں ادران کی صفات کے اختلاف سے صورت حال مختلف ہوتی ہے، گونشگراور سامان و حرب دونوں صورتوں میں ماتا جاتا ہے، ای طرح جسم کے اعضاء رئیہ بھی اگر چا یک دوسر سے سے بات مارک ہے۔ اور خدام سے بھی کام لیتے ہیں، مگران میں سے ہرا یک کاتھما پی ممکنت بدن میں مختلف ہوتا ہے بینی ہر عضو کا کام الگ ہے۔ حاصل کاام: دہ افعال جو اعضاء مملا شہر سے میں، دہ متقارب (ملتے جلتے) ہوتے ہیں۔ مثلاً بعقل کے تمام کام یکساں ہوتے ہیں۔ اگر عقل ضعیف ہوتی ہے تو اس کے سارے کام تفریط (کوتا ہیں) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اورائر کام یکساں ہوتے ہیں۔ اورائر عقل اورائر کے عام عقل تو ی اور نہا ہی ہوتے ہیں۔ اورائر عقل اوسط درجہ عقل تو ی اور نہا ہی تاریخ ہوتے ہیں۔ اورائر عقل اوسط درجہ کی ہوتی ہے، تو اس کے سازے کی موتی ہیں۔ اورائ سے دل اور جگر کے احوال بھی جان لیس۔ کی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ کی خال میں لا کمیں، اور ان کا ان مزاجوں کے ساتھ کی خال شوری ہیں، اور ان کا ان مزاجوں کے ساتھ کی جاتی کریں جو ان کے افعالی متقاربہ کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ہیں بحث کی جاتی ہے۔ ان اعضاء سے میں حیث ھی ھی (ان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ۔ ایک بحث تو علی ہے۔ ان اعضاء سے میں حیث ھی ھی (ان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ۔ ایک بحث تو علی ہے۔ ان اعضاء سے میں حیث ھی ھی (ان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ۔ ایک بحث تو علی ۔ اس اعضاء سے میں حیث ھی ھی (ان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ۔ ایک بحث تو علی ۔ اس اعضاء سے میں حیث ھی ہیں دورائ کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ۔ ایک بحث تو علی ۔ اس اعضاء سے میں حیث ھی ہیں دورائی کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ۔ ایک بحث تو علی ہو تو بھی اس کے ساتھ کی جیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی ۔ ایک بحث تو علی ۔ ایک بحث تو بعلی ہو تو بعضاء کے میں دورائی کے ساتھ کی جاتی ہو کی جاتی ہو تو بعضوں کی ہو تو بعضوں کے ساتھ کی جاتی ہو تو بعضوں کی جاتی ہو تو بورائی کے ساتھ کی جاتی ہو تو بورائی کے ساتھ کی ہو تو بورائی کے ساتھ کی جاتی ہو تو بورائی کے ساتھ کی جاتی ہو تو بورائی کے ساتھ کی جاتی ہو تو بورائی کے ساتھ کی ہو تو بورائی کے ساتھ کی ہو تو بورائی کے ساتھ کی کو بورائی کے ساتھ کی ہو تو بورائی کے ساتھ کی کو

طب میں کی جاتی ہے۔

يس لطا نف علانته كي صفات درج ذيل مين:

قلب کی صفات وافعال:غضب وغصه، دلیری و بے باکی ،مودت دمحیت، بز دلی و کم ہمتی ،خوشی و ناخوشی ،قدیم محبت کا نباہ ،بغض دمحیت میں تبدیلی ، جاہ طلبی ،جو دوسخا،حرص دبخل اور بیم ورجاء۔

عقل کی صفات وافعال: یقین ،شک ،توہم ، ہرواقعہ کے لئے سبب کی جنبخو اور جلب منفعت اور دفع معنرت کے لئے تد ہیریں سوچنا۔

نفس کی صفات: لذید ما کولات ومشروبات کی حرص بحورتوں ہے عشق اوراس کے مانند چیزیں۔

وأما العقل: فقد ثبت في موضِعه: أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاءَ رئيميةٍ، بها تتم القوى والأفاعيلُ التي تقتضيها صورةُ نوع الإنسان.

فالقوى الإدراكية: من التخيّل، والتوهم، والتصرف في المتخيلات والمتوهمات، والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه: محلّها الدماغ.

والغضب، والجرأة، والجود، والشح، والرضا، والشخط، ومايشبهها، محلُّها القلب؛ وطلبُ مالايقوم البدن إلا به، أو بجنسه، محلها الكبد.

وقد يدلُّ فتورُ بعض القوى، إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء: على اختصاصها بها.

ثم إن فعلَ كلُّ واحد من هذه الثلاثة لايتم إلا بمعونة من الآخرين؛ فلولا إدراك مافي الشتم، أو المكلام الحسن: من القبح والحُسْنِ، وتوهم النفع والضرِّ: ماهاج غضبٌ ولاحب؛ ولولا متانةُ القلب لم يصر المتصوَّرُ مصدَّقا به؛ ولولا معرفةُ المطاعم والمناكج، وتوهمُ المنافع فيها لم يَصِلُ إليها الطبع؛ ولولا تنفيذُ القلبِ حكمَه في أعماق البدن لم يَسْعَ الإنسانُ في تحصيل مستَلَذَّاته؛ ولولا محدمةُ الحواس للعقل ما أدركنا شيئًا، فإن الكسبياتِ فرعُ البديهيات، والبديهيات، والبديهيات، في المحسوسات؛ ولولا صحةُ كل عضو من الأعضاء التي يتوقف عليها صحة القلب والدماغ لما كان لهما صحةٌ، ولا تمَّ لهمافعل.

ولكن كل واحد منها بمنزلة مَلِكِ اهتمَّ بأمر عظيم: من فتح قلعةٍ صعبةٍ أو نحوه؛ فاستمدَّ من إخوانه بجيوش، ودروع، ومدافع، وهو المدبِّرُ في فتح القلعة، وإليه الحكم، ومنه الرأى؛ وإنسماهم خدم يسمشون على رأيه، فجاء ت صورُ الحوادثِ على حسب الصفات الغالبة في السملك: من جُرْأتِه وجُبْنِه، وسخائه وبخله، وعدالته وظلمه؛ فكما يختلف الحال باختلاف

الملوك و آرائهم وصفاتهم، وإن كانت الجيوش والآلات متشابهة، فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في مملكة البدن.

وبالجملة: الأفاعيلُ المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة، تكون متقاربة فيما بينها: إما ماثلةً إلى الإفراط، أو التفريط، أو قَارَّةً فيما بين هذا وذلك.

فاذا اعتبرنا هذه الهياكلَ الثلاثةَ مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي تلك الأفاعيل المتقاربة دائما، فهي اللطائفُ الثلاث التي يُبحث عنها، لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار شيئ معها.

فالقلب من صفاته وأفعاله: الغضب، والجرأة، والحب، والجبن، والرضا، والسخط، والوفاء والسخط، والوفاء بالمحبة القديمة، والتلون في الحب والبغض، وحب الجاه، والجود، والبخل، والرجاء، والخوف.

والعقل من صفاته وأفعاله: اليقين، والشك، والتوهم، وطلب الأسباب لكل حادث، والتفكر في حِيَلِ جلب المنافع ودفع المضار.

والنفس من صفاتها: الشُّرَهُ في المطاعم والمشارب اللذيذة، وعشق النساء، ونحوُّ ذلك.

ترجمہ: اور رہی دلیلِ عقل: پس اپنی جگہ یہ بات ثابت ہو پکل ہے کہ انسان کے بدن میں تین اعضاء رئیسا ایے ہیں جس کے ذریعہ اُن تُو ی (ادراکیہ) اورافعال کی کیسل ہوتی ہے، جن کونو عانسانی کی صورت چاہتی ہے ۔۔۔ پس تو ی ادراکیہ یعنی خیل اور تو ہم اور خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرنا ،اور محروات کو کسی نہ سی نہج پر بیان کرنا: ان کامل د ماغ ہے ۔۔۔ اور عصر اور خوشی اور نوشی اور نوشی اور وہ با تیں جوان سے ملتی جنتی ہیں: ان کامل قلب ہے ۔۔۔ اور اس عصراورد لیری اور سی اور اس کے ملاب و جستی جس کے ساتھ بدن کا قوام وقیام وابستہ ہے: اس کامل جگر ہے ۔۔۔ اور بعض بات کی طلب و جستی جس کے ساتھ باجس کی جس کے ساتھ بدن کا قوام وقیام وابستہ ہے: اس کامل جگر ہے ۔۔۔ اور بعض بونے قوی کا فتور (خرابی) جب ان اعضاء میں سے کسی میں کوئی آ فت پیدا ہوتی ہے: دلالت کرتا ہے ان صفات کے ختص ہونے یان اعضاء کے ساتھ۔۔۔ یان اعضاء کے ساتھ۔۔

پھر پیشک ان میں سے ہرایک کافعل تا مہیں ہوتا گر دوسر ہے دوکی معاونت ہے، پس (۱) اگر نہ ہواس برائی کا دراک جوگالی میں ہے، اور (نہ ہو ) نفع وضر رکا خیال تو نہیں ہوئے کی بھوغصہ اور نہ ہو کہ عب (۲) اورا گر نہ ہوگھانی میں ہوئی تصور کی ہوئی بات مائی ہوئی (۳) اورا گر نہ ہوگھانوں اورعورتوں کی بہپان، اوران منافع کا خیال جوان کھانوں اورعورتوں میں ہیں تو ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی (۳) اورا گر نہ ہودل کا نافذ کرنا اوران منافع کا خیال جوان کھانوں اورعورتوں میں ہیں تو ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی (۳) اورا گر نہ ہودل کا نافذ کرنا اپنا تھم بدن کی گہرائیوں میں تو نہیں دوڑ دھوب کرے گا انسان اپنی مرغوبات کی خصیل میں ۔۔۔ (۱) اورا گر نہ ہودواس کی خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیمیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیمیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر صدت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیمیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر صدت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیمیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر سکتا ہوئی کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیمیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر سکتا کہ کونکہ انسان کی میں جیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیمیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر سکتا کہ کونکہ انسان کی سکتا کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کی کی کی کونکہ کونکہ کر کے کونکہ کانکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کر کانکہ کونکہ کونکہ

امور معلومہ ہی ہیں ہوتی ہیں۔اور بدیہیات محسوسات کی شاخ ہیں یعنی حواس کے ذریعہ جانی ہوئی چیزیں بدیہی ہوتی ہیں — (۲)اوراگر نہ ہوان اعضاء میں سے ہر عضو کی درتی ، جن پر قلب ود ہاغ کی درتی موقوف ہے، تو نہیں ہوگی قلب ود ہاغ کے لئے درشگی ،اورنہیں تام ہوگاان دونوں کا کام۔

مگران اعضاء میں سے ہرایک بمزلداس بادشاہ کے ہے جو کی ہوے معاملہ کا اہتمام کرتا ہے یعنی کی تقین قلعہ کو فتح کرنا یا اس جیسا کوئی اہم کام ۔ پس وہ مدد طلب کرتا ہے اپنے ہرادروں سے یعنی دوسر سے بادشاہوں سے شکروں اور بہتر وں اور تو پوں کی ، درانحالیکہ دبی انتظام کرنے والا ہے قلعہ کی فتح کا ،اورای کی طرف تھم ہے اورای کی رائے چلتی ہے ۔ اور وہ لوگ (جو بطور کمک آئے ہیں ) خدام ،ی ہیں ، اور وہ اس کی رائے پر چلتے ہیں ۔ پس آتی ہیں واقعات کی صورتیں ان صفات کے موافق ، جواس باوشاہ میں غالب ہوتی ہیں یعنی اس کی دلیری اوراس کی ہزد کی ،اوراس کی سخاوت اوراس کی بخذف ہوتی ہے بادشاہوں ،اوران کی رایوں اوران کی راوران کی رایوں اوران کی صفات کے اختلاف ہے ،اگر چوشکر اور آلات جنگ ملتے جلتے ہوئے ہیں ، پس اس طرح رؤساء ثلاثہ میں ۔ ہر کی صفات کے اختلاف ہے ،اگر چوشکر اور آلات جنگ ملتے جلتے ہوئے ہیں ، پس اس طرح رؤساء ثلاثہ میں ۔ ہر کی صفات کے اختلاف ہوتا ہے ممکنت بدن میں ۔

اور حاصل کلام: وہ افعال جوان تمین اعضاء میں ہے جرایک ہے بھوٹے والے ہیں آپس میں متقارب ہوتے ہیں: یا تو افراط کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا تفریط کی طرف یا اس کے اور اُس کے درمیان میں تھر نے والے ۔۔۔ پس جب ہم ان تمین جسموس ( اعضاء ثلاثہ ) کا ان کے ان افعال کے ساتھ جو کہ متقارب ہیں خیال کریں، اور ان کے ان مزاجوں کے ساتھ جو ان متقارب افعال کو دائما جا ہے ہیں لحاظ کریں تو وہ لطا نف ثلاثہ ہیں جن ہے بحث کی جاتی ہے ( مواجوں کے ساتھ جو ان متقارب افعال کو دائما جا ہے ہیں لحاظ کریں تو وہ لطا نف ثلاث ہیں جن سے بحث نہیں کی جاتی فی نفسہا یعنی ان کے ساتھ کی چیز کا لحاظ کے بغیر ۔۔۔ پس قلب سلوک واحسان میں ) ان تُو ک سے بحث نہیں کی جاتی نفسہا یعنی ان کے ساتھ کی جو بت قدیمہ کا نباہ ، محبت و بغض میں رنگ کی صفات وافعال میں سے ہیں: یقین ، شک ، تو ہم ، ہر واقعہ برلنا، جاہ طبی ، سخاوت ، بخل ، امید اور خوف ۔۔۔۔ اور عقل کی صفات وافعال میں سے ہیں: یقین ، شک ، تو ہم ، ہر واقعہ کے لئے اسباب کی جبتی واور جلب منافع اور دفع مصرات کے لئے تدبیر یں سوچنا ۔۔۔۔ اور نفس کی صفات میں سے ہیں: لندیز ماکولات و مشر و بات کی حرص اور تور توں سے عشق ، اور ان کے مانند چیزیں ۔۔

# تجربات سے لطائف کا اثبات

عقل نقل سے لطائف ثلاثہ کے اثبات کے بعداب لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں۔اس سے بھی عقل،قلب اورنفس کا پیتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جو بھی مخص افرادِ انسانی کا جائزہ لے گا: وہ یہ بات بالیقین جان لے گا کہ لوگ اپنی سُر شت ۔ اس سے منت کی منت کی سے منت کی منت کی منت کی سے منت کی منت کی کے منت کی کی منت کی کی منت کی سے منت کی سے منت کی کی سے منت کی کی کی کی سے منت کی کی سے منت

مين ان اطائف مين مختلف بين -سي كا قلب نفس برحاكم ين توكسي كانفس: قلب برحاوي:

پہلائخص: جس کا قلب:نفس پر جا کم ہے: جب اس کوغصہ آتا ہے بااس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش ہیجان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے سامنے بڑی ہے بڑی لذت کو بھے سمجھتا ہے۔وہ اس سے محردمی پر صبر کرتا ہے۔اوراس کو جھوڑ نے پر نفس سے محر البتا ہے۔

اور دوسرا شخص: جس کانفس: قلب پرحاوی ہوتا ہے: جب اس کے سامنے خوا ہش نفس آتی ہے تو وہ زبرد تی اس میں گھستا ہے، چاہے ہزار داغ کیوں نہ لگ جا کیں۔اوراگر اس کو کسی بلند منصب کی لا کچے وی جاتی ہے یا ذلت ورسوائی ہے ڈرایا جاتا ہے تو بھی وہ دل کی چاہت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔

پھر پہلائخص اگر غیور (بہت غیرت مندآ دمی) ہوتا ہے، اوراس کے ساسنے کوئی الیی عورت آتی ہے جواس کو پہند ہوتی ہے، اوراس کے ساسنے کوئی الیی عورت آتی ہے جواس کو پہند ہوتی ہے، اوراس کانفس اس سے نکاح کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں غیرت کے قبیل کی کوئی بات آتی ہے، اور وہ نکاح کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ پھنخص بھی بھوکا نظار ہنا پہند کرتا ہے، گر فطری خود داری کی وجہ سے کسی کے ساسنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔

اوردوسرا مخض اگرالا کچی ہوتا ہے۔اوراس کے سامنے کوئی دل پیندعورت یا کوئی لذیذ کھانا آتا ہے،اوروہ حفظانِ صحت کے اصول سے یا عملی تجربہ سے جانتا ہے کہ وہ کھانا اس کے لئے شخت مصر ہے،اوراس عورت سے نکاح کرنے میں لوگوں سے اندیشہ ہے: تو وہ اولاً ڈرتا ہے، ہم جاتا ہے،اور بازر ہتا ہے۔ پھرخواہش اس کواندھا کردیت ہے۔اوروہ ویدہ ودانستہ ورطیبلاکت میں پڑتا ہے۔

اور کھی بہی انسان مختلف جہتوں (ول کی جہت اور نفس کی جہت) کی طرف میلان یا تا ہے بینی ول کچھ جاہتا ہے اور نفس کی جہت اور وہ اس کے مقتصلی پرچل پڑتا ہے۔ پھر چاتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے مقتصلی پرچل پڑتا ہے۔ پھر چاتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے مقتصلی پرچل پڑتا ہے۔ پھر چاتا ہی رہتا ہے۔ اس لائن کے اعمال اس سے سرز وہوتے رہتے ہیں، تا آئکہ وہ ضرب المثل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نفس کے نقاضوں پر چلا ہے تو اتباع ہوی اور قلت تحفظ میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فلال جیسا بدچلن یا فلال جیسا نیک سیرت!

اور تیسراشخص: وہ ہے جس کی عقل: قلب دنفس پر عالب ہوتی ہے: یہ کھرامؤمن ہے۔اس کی محبت دنفرت اوراس کی خواہش شریعت کے تکم کے تابع ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کا جواز ، ہلکہ استخباب جانتا ہے: اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور وہ جادہُ منتقیم سے قدم اِدھراُدھ نہیں ہٹاتا۔

اور جوتھا شخص: وہ ہے جس پرریت ورواج ،حب جاہ اور اپنی ذات سے عار ہٹانے کا جذبہ غالب آتا ہے تو وہ غصہ صبط کرتا ہے۔اورلوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں س لیتا ہے، حالانکہ اس کوغصہ بہت آتا ہے۔اور وہ برزل بھی نہیں ہوتا۔ تاہم وہ خواہش کوچھوڑتا ہے تا کہ اس کے بارے میں ایسی ولی بات نہ کہی جائے: جسے وہ پیند نبیس کرتا۔ اور اس کی بدنا می نہو۔ اور اس کا منصب عالی محفوظ رہے۔

پس پبلافض درندوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے بعنی وہ خونخو ارجانوروں کی طرح ہٹیلا سمجھا جاتا ہے۔اور دوسر افخص چو پایوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح ہر طرف منہ مارتا ہے۔اور تبیسر افخص فرشتہ صفت انسان ہے۔اور چوتھا یا مردّت اور بلند حوصلہ کہلاتا ہے۔

پھرجائزہ لینے دالے کومعمولی لوگوں میں ایسے افراد بھی ملیں کے جن میں کوئی دوتو تنیں ایک ساتھ تیسری قوت پرغالب ہوگی۔مثلاً: قلب اورنفس دونوں کاعقل پرغلبہ ہوگا۔اور قلب اورنفس کے تقاضے اگر چہالگ الگ ہیں مگروہ ہاہم مصالحت سرلیتے ہیں ،اس لئے بمعی قلب کی چلتی ہے تو بمعی نفس کی ،اورعقل بے چاری دنگ رہ جاتی ہے۔

غرض: جب نہیم آ دمی لوگوں کے احوال کو منصبط کرنا جا ہے گا اور ان کی تفہیم کا قصد کرے گا تو وہ لطا کف ثلاثہ کو ثابت کرنے کی طرف مجبور ہوگا۔ان کو مانے بغیراس کے لئے جار و کار ہی نہیں ہوگا۔

وأما التجرِبَة: فكل من استقرأ أفرادَ الإنسان علم لامحالة: أنهم مختلفون بحسب جبلتهم في هذه الأمور: منهم: من يكون نفسه هي القاهرة على النفس، و منهم: من تكون نفسه هي القاهرة على القلب:

أما الأول: فإذا أصابه غضب، أو هاج في قلبه طلبُ منصبٍ عظيمٍ، يستهينُ في جنبه اللذَّاتِ العظيمةَ، ويصبر على تركها، ويجاهد نفسه مجاهدةٌ عظيمةٌ في تركها.

وأما الآخر: فإنه إذا عرضت له شهوةٌ اقتحم فيها، وإن كان هناك ألفُ عارٍ، ولايلتفت إلى ما يُرَغَّبُ فيه من المناصب العالية، أو يُرَهَّبُ منه من الذلّ والهوان.

وربسما يبدو للرجل الغيور مُنْكَحِّ شهى، وتدعوا إليه نفسُه أشدَّ دعوة، فلايركن إليها لخاطرٍ هَـنَجَسَ من قبله من قبيل الغيرة؛ وربسا يصبر على الجوع والعُرى، ولايسال أحدًا شيئًا، لِمَا جُبِلَ فيه من الْأَنَفَةِ.

وربسها يبدو للرجل الحريص منكح شَهِي، أومطعم هني، ويعلم فيهما ضررًا عظيمًا: إما من جهة الطب، أو من جهة المحكمة العملية، أو من جهة سطوة بني آدم؛ فيخاف ويرتَعِشُ ويرعَوِي، ثم يُعميه الهوى، فيقتحم في الورطة على علم.

وربمايُدرك الإنسان من نفسه نزوعًا إلى جهتين متخالفتين، ثم يغلب داعية على داعية، ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق، حتى يُضرب به المثلُ: إما في اتباع الهوى وقلةٍ الحِفاظِ، وإما في ضبط الهوى وقوة المُسْكَةِ.

ورجل ثالث: يغلب علقه على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حقَّ الإيمان، انقلب حبَّه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، وإلى ما عَرَفَ من الشرع جوازَه، بل استحبابه، فلا يبتغى أبدًا عن حكم الشرع حِوَلاً.

ورجل رابع: يغلب عليه الرسم، وطلبُ الجاه، ونفيُ العار عن نفسه، فهو يكظم الغيظ، ويصبر على مِرارة الشتم، مع قوة غضبه، وشدة جرأته؛ ويتركُ شهواتِه مع قوة طبيعته، لئلا يقال فيه: مالايحبه، ولئلا يُنسب إلى الشيئ القبيح، أو ليجدَ ما يطلبه من رفعة الجاه وغيره.

فالرجل الأول: يُشَبَّهُ بالسباع، والثاني: بالبهائم، والثالث: بالملائكة، والرابع يقال له: صاحبُ المروءة، وصاحب معالِي الهمَم.

ثم يجدُ من عُرض الناس أفرادًا يغلب فيها قوَّتان معاً على الثالثة، ويكون أمرهما فيمابينهما متشابِها، ينال هذا من ذلك تارة، وذلك من هذا أخرى؛ فإذا أراد المستبصرُ ضَبْطَ أجوالِهم، والتعبيرُ عماهم فيه، اضطَرَّ إلى إثبات اللطائف الثلاث.

ترجمہ: اور رہا تج بہ: پس ہر وجھ جو افرادانسانی کا جائزہ کے گا، وہ یقینا جان لے گا کہ انسان جبتی طور پران امور
(لطا کف ثلاثہ) میں مختلف ہیں۔ان میں ہے کوئی: وہ ہے جس کا دل نفس پر جا کم ہے۔ اور ان میں ہے کوئی: وہ ہے جس کا دل نفس پر جا کم ہے۔ اور ان میں ہوئی: وہ ہے جس کا دل نفس قلب پر عالب ہے ۔۔۔ رہ بہ بہ الشخص تو جب اس کو فقہ جی تعتاہے، اور ان کے چھوڑ نے پر صبر کرتا ہے۔ اور ان کے چھوڑ نے میں اپنے نفس کے پہلومیں بردی بردی اندتوں کو تیج بہ بھتا ہے، اور ان کے چھوڑ نے پر صبر کرتا ہے۔ اور ان کے چھوڑ نے میں اپنے نفس کے ساتھ بردا مجاہدہ کرتا ہے ۔۔۔ اور رہادو سر اختص: پس جب اس کے سامنے کوئی تو اہش آتی جو قوہ اس میں زبر دی گھتا ہے، اگر چہ وہاں ہزار عار ہوں۔ اور ملتقت نہیں ہوتا ان بلند مناصب کی طرف جن کی وہ ترغیب دیاجا تا ہے بیان ذکر تر تھ گھتا ہے، اگر چہ وہاں ہزار عار ہوں۔ اور ملتقت نہیں ہوتا ان بلند مناصب کی طرف جن کی وہ تو ہوں۔ وہوں ہوں۔ اور کبھی وہ بھوک اور عربیانی پر صبر کرتا ہے، اور کسی کے طاہر ہوتا ہے وہ سے جو اس کی طرف ماکن نہیں ہوتا کی ایسے امر کی وجہ ہے جو اس کی طرف ماکن نہیں ہوتا کی ایسے اس کوئی جی ہوں کہ کی وہ بھوک اور عربیانی پر صبر کرتا ہے، اور کسی ہوتا کی ایسے اس کوئی چیز نہیں مائی ہار تو جو اس کی طرف میں بڑا نقصان جانتا ہے، اور وہ وہ کی اس خود داری کی وجہ ہے جو اس کی سر شت میں رکھی گئے ہے ۔۔۔ اور بھی حربی اس تو وہ ڈرتا ہے اور لزرتا ہے، تو وہ ڈرتا ہے اور لزرتا ہے، پھراس کو خواہش اندھا کر دیتی ہے، اس وہ ہلاکت میں زبرد تی گھتا ہے، جانے کے باوجود ۔۔۔۔ اور بھی

انسان این نفس میں اشتیاق یا تا ہے دومتخالف جہتوں کی طرف، پھرا یک داعیہ دومرے داعیہ پرغالب آتا ہے، اور بار بار پائے جاتے ہیں اس داعیہ ہے: ملتے جلتے اعمال اس انداز پر، یہاں تک کہ اس مخض کی مثال بیان کی جاتی ہے: یا تو خواہش کی پیروی میں اور تمہبانی کی کمی میں اور یا خواہش کے ضبط کرنے میں اور بازر ہے کی قوت میں۔

اور تیسرا تخص: اس کی عقل: قلب و نفس پر غالب ہوتی ہے، جیسے کھر اایماندار آوی۔ پلید جاتی ہے اس کی مجبت اور
اس کی نفرت اور اس کی خواہش اس چیز کی طرف جس کا شریعت تھے دہتی ہے، اور اس چیز کی طرف جس کا جواز وہ شریعت میں بیچا بتا ہے، بلکہ اس کا استحباب جات ہے۔ پس نہیں چاہتا وہ بھی بھی شریعت کے تھے ہے۔ پس نہیں استحباب جات ہے۔ پس نہیں ہے باتا ہے۔ پس نہیں ہے باتا ہے اور گالی کی تخی پر صبر کرتا ہے، اس غالب آتا ہے اس پر روان آور جاہ بلی اور اپنی ذات سے عار کو ہٹاتا۔ پس وہ غصہ پی لیتا ہے اور گالی کی تخی پر صبر کرتا ہے، اس کے غصہ کے قوی مہونے کے باوجود، اور پھوڑتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اس کی طبیعت کی قوت کے باوجود، اور اس کی جائے اس کے حق میں وہ بات جس کو وہ پند نہیں کرتا، اور تا کہ نہ منسوب کیا جائے ہری باتا کہ بات وہ وہ اس چیز کو جس کو وہ طلب کرتا ہے لیتی مرتبہ کی بلندی اور اس کے علاوہ ۔ پس پہلا محض در ندوں کے ساتھ اور چوتھا کہا جاتا ہے موض در ندوں کے ساتھ اور چوتھا کہا جاتا ہے اس کو بامروت اور بلند حوصلہ ۔ پھر باتا ہے، اور دوسرا چو پایوں کے ساتھ، اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اور وہتی ہیں غالب ہوتی ہیں اس کو بامروت اور بلند حوصلہ ۔ پھر باتا ہے، اور دوسرا چو پایوں کے ساتھ، اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اس کرتا ہے بیا اس ہوتی ہیں درقو تیس ایک ساتھ تیسری قوت پر، اور ہوتا ہے ان وہ نون تو توں کا معاملہ با بم ملتا جلتا، بھی حاصل کرتی ہے بیاس سے اور ہوتا ہے ان وہ نون تو توں کا معاملہ با بم ملتا جلتا، بھی حاصل کرتی ہے بیاس سے اس جس جب بہ بہ ہوتی ہی اس کے احوال کو منصبا کرتا اور اس چے بیاس ہوگی ہیں لیک کرتا ہوں کو تو بی وہ اس کے احوال کو مجبور ہوگا لطا کف بیات کی طرف۔ ۔

لغات: هاج يهيج هيجا وهيجانا: كركنا، براهيخة كرنا .... إنستهان به: في محمنا، حقير جاننا ..... الأنفة: فود دارى، اسم باز أنف (س) أنفا من العاد : فوددار بونا ..... إذ غوى إذ غواء من الجهل: ركنا، بازر بهنا ..... الجول: زوال، انقال كها جانا به بحول عنه سورة الكهف آيت ١٠ ايس بن ﴿ لاَيَبْ هُوْنَ عَنْهَا جِوَلا ﴾ جنت ب كهيں اور جگه جانا نبيل جانا بيل جار گ

تصحیح: نم یجد اصل میں لم یجد تھا اور علی الثالثة اصل میں علی الثلاثة تھا۔ بیدونو ل تصحیف ہیں تصحیح مخطوط کرا چی مخطوط کرا چی ہے کی ہے اور مولا ناسندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہیں۔

قا كده: حكمت عمليه سي يهال مرادا غاذ اتى تجرب قوله: أو من جهة الحكمة العملية أي من جهة التجربة، وإنما سميت التجربة بالحكمة العملية لأنها تحصل بتكرار العمل مرة بعد مرة ( سندي )







## عقلاء کے اتفاق سے لطا نف کا اثبات

مختلف ادیان و ندا بہب کے تمام وہ لوگ جوتز کیہ یعنی نفس کوسنوار نے کا اہتمام کرتے ہیں: لطا کف شلاشہ کے اثبات پریا
ان احوال و مقامات کے بیان پر جوان لطا کف تیجل رکھتے ہیں بشفق ہیں۔ بیا تفاق بھی لطا کف کے ہیں۔ گراس ہے۔
البت فلفی فن تہذیب الاخلاق ہیں ان لطا کف کے نام : نفس بکی بفس سَبعی اور نفس بہی رکھتے ہیں۔ گراس شمیہ ہیں
گوند تسام ہے۔ کیونکہ ہر عقل : نفس بکی نہیں ہے، بلکہ سنوری ہوئی عقل نفس بکی ہے، اس طرح ہر قلب نفس سبعی نہیں ہے،
بلکہ گرا ہوا قلب نفس سبعی ہے۔ گرچونکہ سنوری ہوئی عقل عقل کا بہترین فردھی اور گرا ہوا ہونا قلب کا مشہور وصف تھا، اس
لئے جزء کے ذریعہ اور مشہور وصف سے نام رکھ دیا ہے۔

اورصوفیا بھی ان لطائف ٹلاشہ کوسنوار نے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔البتہ وہ ان لطائف کے علاوہ دواور لطیفے بھی تابت کرتے ہیں،اوروہ ان دونوں کا ان بین لطائف سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔وہ دولیفے:روح اور سرہیں۔
روح وسرکی حقیقت واوصاف: اورروح وسرکی حقیقت سے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک رخ: بدن اوراعضاء کی طرف ماکل ہے، جو ماڈہ سے مجردہ تی اور وجود دھن طرف ماکل ہے، جو ماڈہ سے مجردہ تی اور وجود دھن سے قلب کے اس رخ کوصوفیا قلب کہتے ہیں۔اور دوسرارخ: اللہ تعالی کی طرف ماکل ہے، جو ماڈہ سے مجردہ تی اور دواس ظاہرہ کی طرف ماکل ہے،اس کوصوفیا میں۔وروس ارخ: اللہ تعالی کی طرف ماکل ہے، تقل کے اس رخ کوصوفیا 'فرز'' کہتے ہیں۔اور دوسرارخ: اللہ تعالی کی طرف ماکل ہے، تقل کے اس رخ کوصوفیا 'فرز'' کہتے ہیں۔اور دوسرارخ: اللہ تعالی کی طرف ماکل ہے، تقل کے اس رخ کوصوفیا 'فرز'' کہتے ہیں۔اور دوسا اس کی طرف ماکل ہے، تقل کے اس رخ کوصوفیا 'فرز'' کہتے ہیں۔اور دوسا مات کی طرف میں راء کی تشدید کے بغیر مستعمل ہے ) لیں:
قلب کی صفت (خوبی): (۱) اللہ کی طرف اور طاعات کی طرف بے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خود دی کی حالت ہے۔

اورروح کی صفت: (۱) انستیت (الله ہے مہرومجت) (۲) اورانجذ اب (الله کی طرف تھیج جانا) ہے۔ اور عقل کی صفت: الی یا توں کا یقین کرنا ہے جن کا ماخذ: انسانی علوم کے ماخذ سے قریب ہے۔ یعنی تمثیل وقیاس وغیرہ کے ذریعہ ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے (۱) مغیبات پرایمان لا نا۔ مثلاً جنت وجہنم ، جن و ملائکہ، حشر ومعاد وغیرہ کی تضدیق کرنا (۲) اور تو حیدا فعالی یعنی ایک ہی ذات کو بندگی کا مستحق سمجھتا اوراس کی بندگی کرنا۔

اورسر کی صفت: ایسی با توں کا مشاہدہ کرنا ہے جوعلوم انسانی سے برتر و بالا ہیں، جواس مجرد محض کی باتیں ہیں جونہ زمانی ہے ندمکانی، اور نداس کی کوئی تمثیل بیان کی جاسکتی ہے اور نداس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی تجلیات کا مشاہدہ کرنا سرکی خاص دولت ہے۔

فاكده: (١) چونكه شريعت عام انساني علوم كے معيار پرتازل هوئى ب بخصوص افراد كے احوال كو پيش نظر نبيس ركها كيا،

اس کئے ان لطا نف ہے شریعت نے بہت زیادہ تصلی بحث نہیں کی ، بلکہ ان مباحث کو پس پردہ کر دیا ہے بینی اجمالا ان کی طرف اشارے کئے ہیں۔

فا كده: (۲) دنياكے ديگراديان ولمل والول كے پاس بھى اس سلسلہ كے علوم بيں۔ان كى كتابوں كا جائز وليا جائے اور كچونېم وفراست سے بھى كام لياجائے تو ان كا پية چل سكتا ہے (يه دونوں فائدے كتاب ميں ہيں)

وإما اتفاق العقلاء: فاعلم أن جميعَ من اعتنى بتهذيب النفس الناطقة من أهل الملل والنَّحَل: اتفقوا على إثبات هذه الثلاث، أو على بيان مقاماتٍ وأحوالٍ تتعلق بالثلاث.

فالفيلسوف في حكمته العملية يُسميها: نفساً ملكية، ونفسا سبعية، ونفسًا بهيمية؛ وفي هذه التسمية نوع من التسامح، فَسَمَّى العقلَ بالنفس الملكية تسمية بأفضل أفراده، وسمى القلبَ بالنفس السبعية، تسمية بأشهر أوصافه.

وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف، واعتنوا بتهذيب كل واحدة، إلا أنهم أثبتوا لطيفتين أخرين أيضًا، واهتموا بهما اهتماما عظيما، وهما الروح والسِّرُ.

وتحقيقهما: أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحواس، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ فسموا ما يلى جانب السفل قلبا وعقلاً، وما يلى جانب الفوق روحًا وسرًا.

فصفة القلب: الشوق المُزْعج، والوجد؛ وصفة الروح: الأنسُ والانجذاب؛ وصفة العقل: اليقينُ بما يقرب مأخذه من مأخذ العلوم العادية، كالإيمان بالغيب، والتوحيد الأفعالى؛ وصفة السر: شهودُ ما يَجِلُ عن العلوم العادية، وإنما هو حكاية مًّا عن المجرد الصَّرْف، الذي ليس في زمان ولامكان، ولايُوْصَف بوصف، ولايُشار إليه بإشارة.

والشرع لما كان نازلاً على ميزان الصورة الإنسانية، دون الخصوصيات الفردية: لم يبحث عن هذا التفصيل كثير بحث، وترك مباحثها في مِخْدَع الإجمال. وسائر الملل والنَّحَلِ أيضًا عندهم علمٌ من ذلك يُعرف بالاستقراء ، مع نوع من التفطُّن.

اس نام رکھنے میں گوندتسائے ہے۔ ایس نام رکھا ہے فلنفی نے عقل کانفس ملکی: نفس ملکی کے بہترین افراد کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔
کے طور پر۔ اور نام رکھا ہے قلب کانفس مبعی: قلب کے اوصاف میں سے مشہور ترین دصف کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔
اور صوفیا کی جماعت: انھوں نے بیا طا کف ذکر کئے ہیں۔ اور انھوں نے ہرایک کوسنوار نے کا اہتمام کیا ہے۔ گر
وہ ان لطا کف مٹلا شرکے علاوہ دو لطیفے اور بھی ٹابت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ دو
لطیفے دوح اور سرہیں۔

اوران دونوں کی حقیقت: یہ ہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک: بدن اوراعضاء کی طرف ماکل اور دوسرارخ: غیر مادّی دات اور وجود محض کی طرف ماکل۔ اور اسی طرح عقل کے لئے بھی دورخ ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور اسی طرح عقل کے لئے بھی دورخ ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور دوسرارخ: غیر مادّی دات اور وجود محض کی طرف مائل۔ پس نام رکھا صوفیانے جانب اسفل کا قلب وعقل اور مائل۔ اس جانب کا جوادیر کی جانب ہے: روح اور سر۔

# دوسرامقدمه

# احوال ومقامات كابيان

آئیڈیل انسان: یہ بات جان لینی چاہئے کہ انہائی مضبوط عقل دسم والا آدمی وہ ہے جس میں دویا تیں پائی جائیں: ایک: اس کا مادّ ونوعی احکام کواپنے اندر ظہور کا کامل و کمل موقع دے یعنی اس کاجسم کامل ہو۔ خِلفت کے اعتبارے ایک اس میں کوئی نقص اور عیب ندہو۔ایساہی انسان افرادِ انسانی کاسر دارہوتا ہے۔

دوسری: انسانوں کے ارتقاء کے لئے ایک آئین ورستور ہے، جس کے بارے میں بھی لوگ جانے ہیں کہ جواس کی حذ اعلی کوچھولیتا ہے وہی کامل انسان ہے۔اور جواس ہے جس قد رفر وتر رہ جاتا ہے، وہ اُسی قدر ناقص ہے۔ اور بید دنوں باتیں کسی میں اس وفت جمع ہوتی ہیں جب دوباتیں پائی جائیں:

ایک: جب عقل: قلب پرغالب ہو، درانحالیکہ قلب نہایت قُو ی اور قُو ی نہایت مضبوط ہوں بعنی ضعفِ قلب وقُو ی کی وجہ سے عقل غالب نہ ہو، بلکہ وہ اقوی اوراکمل ہونے کی بنا پرغالب ہو۔

دوسری: جب قلب: نفس پر حاوی ہو، درانحالیکہ نفس نہایت قوی اور اس کے نقاضے وافر ہوں۔ بعنی نفس پیر نہ ہو، جوان ہواوراس کے ارمان بے شار ہوں مگر دل اتنا قوی ہو کنفس پر کنٹرول کر لے۔

جس محض میں بیہ باتیں مجتمع ہوتی ہیں وہی تام اخلاق والا ادرمضبوط فطرت والا ہے۔اوراس سے وَ رہے بہت ی متفاوت درجات والی اصناف ہیں، جوشخص انسانوں کےاحوال میں صحیح غور وفکر کرے گا، وہ ان اقسام کوجان لے گا۔

بہائم کا حال: اور بے زبان جانوروں میں بھی لطا نفہ علاقہ: عقل وقلب ونفس پائے جاتے ہیں۔ گران کی عقل اتن صعیف ہوتی ہے کہ قلب ونفس کے مقابلہ میں مغلوب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کوا حکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اور شدوہ ملا اعلیٰ تک پہنے سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت \* کے میں ارشاد پاک ہے: '' اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آ دم کو عزت بخشی ، اوران کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرما کیں ، اور نفیس چیز وں میں سے ابن کورزق دیا ، اورا بنی بہت ی مخلوقات پر ان کو نمایاں فضیلت دی'' انسان کو یہ برتری اس کی وافر عقل اور کا مل فہم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ اپنی خداواد عقل ہی کے ذریعہ حیوانات پرسواری کرتا ہے ، اوران میں نے فیس کو کھا تاہے۔ اگر بہائم میں بھی انسانوں کے بقدر عقل ہوتی تو وہ انسانوں کی دستری سے باہر ہوجاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حیوانات کی عقل ناقص ہے۔ مضوط آورمی کی قسمیس ناورائی کی مضاف آورمی کی قسمیس ناورائین کی مضوط آورمی کی قسمین ناورائین کی مضورت کی میاد میں کی مستحد میں مقابلہ کی میں میں ناورائین کی مضورت کی میں میں کی میں کو میں مقابلہ کی میں میں کی میں میں کی میں میں کو میں کی میں کو میں کی میں کو میں کی میں کی میں کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کی کی کی کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کر میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کو کر کو میں کی کو میں کی کو کر کو کر کو کر کو میں کو کر کر کو کر

مضبوط آ دمی کی تشمیں:اورانتہائی مضبوط آ دمی جارطرح کے ہوتے ہیں:سچامؤمن، ولی صفت انسان، بے دین گمراہ مخص اور دین سے جاہل آ دمی:

سچامؤمن: وہ ہے جس کی عقل اُن عقائد حقہ کی تابعدار ہوجوا نبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے ماخوذ ہیں ،اور وہ ان حضرات نے عالَم بالاسے حاصل کئے ہیں۔

ولی صفت انسان: وہ ہے جوامیان میں پختگی کے ساتھ بلا داسطہ ملاً اعلیٰ سے فیضیاب ہو،اس کو کمالات ِنبوت سے حصہ ملا ہو۔ حدیث میں ہے:'' امچھا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے''(مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸ س) سارؤیا) یہی ملاُ اعلی سے فیض یاب ہونا ہے۔

ہے دین گمراہ :وہ خص ہے جس کی عقل اُن عقائد باطلہ کی تابعدار ہو، جو باطل پرستوں ہے ماخوذ ہیں۔

- ﴿ لَوَ لَرُسَيَا لِيَكُولُ }

دین سے جاہل: وہ مخص ہے جس کی عقل توم کے روا جات کی اورا پنے ذاتی تجربات کی تابعدار ہو۔ کتاب اللہ اور بیانِ مقامات کی ضرورت: جب صورت ِ حال ایس ہے جواوپر بیان کی گئی تو اللہ کی حکمت میں دوچیزیں ضروری ہوئیں:

ایک: یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے تخص پراپی کتاب نازل فر ماکیں جولوگوں میں سب سے اچھی نشو ونما پانے والا ہو، جو عقل وجم کا مضبوط ترین آ ومی ہو، اور جو ملا اعلی سے بہت زیادہ مناسبت رکھنے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہات اس شخصیت کی طرف پھیرویں اور وہ اس کی پیروی کریں، اور ایک امت وجود میں آئے، جو جار دانگ عالم میں اس کتاب کا شہرہ پھیلائے تاکہ جسے برباد ہو تا ہو وہ نشان آئے پیچھے زندہ ہو تا ہو، وہ نشان آئے پیچھے زندہ ہو الانفال آیت ہو) یعنی نہ مانے والوں کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے نشانات راہ قائم ہوجا کیں۔

حاصلِ کلام: جب آدمی اہلدگی کتاب پر، اور اللہ کے نبی میلائی کیا کی وضاحتوں پر ایسا مضبوط ایمان لے آئے کہ اس کے تمام قبلی اور نفسانی قوی اس ایمان کے تقاضوں پر چلنے گئیں، پھروہ اللہ کی بندگی میں کماحقہ مشغول ہوجا ئیں: زبان ذکر میں زمزمہ نبخ ہو، دل تفکر وقد پر میں منہمک ہو، اور اعضاء مسلس عمل سے تھک رہے ہوں، اور آدمی ہدت وراز تک اس پر مداومت کر بے تو لطائف ثلاث اس عبادت سے اثر پذیر ہوں گے، اور مردہ روح میں جان پڑے گی جیسے ایک تناور درخت پانی کی کی سے مرجھایا ہوا ہو: جب اس کوخوب پانی ویا جاتا ہے تو اس کے جزء جزء میں سیرانی واخل ہوتی ہے، اور اس پر برگ و بار نمود ار ہوتے ہیں۔ اس طرح عبادت بھی عقل وقلب وقس کو متاکز کرتی ہے اور ان کے کتے احوال کو برتر صفات برگ و بار نمود ار ہوتے ہیں۔ اس طرح عبادت بھی عقل وقلب وقس کو متاکز کرتی ہے اور ان کے کتے احوال کو برتر صفات سے بدل دیتی ہے، اور ان کی کا یا ہی بلیٹ جاتی ہے۔

احوال ومقامات:عبادت کی اثر پذیری سے لطا نَف ِثلاثة کوجو برتر صفات بدست آئی ہیں وہ:

(۱) اگر ملکات ِ را سخہ بن گئی ہیں ، اور ان صفات سے اعمال ایک منہاج پریامتقارب (ایک دوسرے سے نز دیک ) منہا جول کیسل یائے جاتے ہیں تو ' وومقامات' ہیں۔

(۲) اوراگر وہ صفات بجلی کی چیک کی طرح عارضی ہیں: جو بھی ظاہر ہوتی ہے اور بھی مث جاتی ہے، اور ابھی ان صفات کو استفر ار حاصل نہیں ہوا، یا وہ صفات الیں چیزیں ہیں جن کی شان میں سے استفر ارنہیں ہے، جیسے خواب، غیبی آوازیں،غلبۂ حال اور کشف وغیرہ تو'' وہ صفات احوال واوقات' ہیں۔

مقاما عیقیل: (۱) عقل کا فطری فقضی میہ ہے کہ وہ ان بائوں کی تقدیق کرے جواس کی سائی میں آجا کیں۔ لیس جب اس کوسنوارلیاجائے تو اس کا نقاضا میہ جوجاتا ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات پرایسایقین کرلے کہ گویا آ دمی ان بائوں کواپئی آ سکوسنوارلیاجائے تو اس کا نقاضا کہ ایک مشکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عند ہے۔ آئھوں سے د کھے رہاہے۔ جبیبا کہ ایک مشکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عند ہے۔ ۔

نی مَالْنَوْنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

(۲) اور عقل کا فطری مقتضی یہ بھی ہے کہ وہ نعمت وقعمت کے بیل سے پیدا ہونے والے واقعات کے اسباب کوجانے یعنی وہ جو بھی رنج وراحت پیش آتی ہے اس کی وجوہ کوسوچتی ہے۔ پس جب اس کوسنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا: تو کل، شکر، رضا اور تو حید ہوجا تا ہے یعنی اب وہ بیش آنے والے احوال میں اللہ بی پر بھروسہ کرتی ہے۔ آدمی اجتھا حوال پرشکر بجالاتا ہے۔ فیصلہ خداوندی پر راضی رہتا ہے اور ایک ہی معبود سے لولگائے رکھتا ہے۔

قلب کامقام: قلب کا آئی اصل فطرت میں تقاضایہ ہے کہ وہ اپنے مُنعم ومُر بی سے مجت کرے بخالف و بدخواہ سے نفرت کرے ان چیز وں سے ڈرے جواس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اوران باتوں کی امیدر کھے جواس کے لئے نفع بخش ہیں۔
پس جب اس کوائیان ویقین سے سنوارلیا جائے تواس کا تقاضا: محبت اللی بخوف عذاب اور تواب کی امید ہوجا تا ہے۔
نفس کا مقام: نفس اینے نشاط میں شہوات اور آسودگی میں منہمک رہتا ہے ، پس جب اس کوسنوارلیا جائے تواس کا مقتضی: نوید، زُہدا در مجاہدہ ہوجا تا ہے۔

فا کدہ عقل وقلب ونعس کے ذکورہ بالا مقامات بطور مثال بیان کئے گئے ہیں۔لطا نف مثلاثہ کے مقامات ان ہیں مخصر نہیں۔ بس غیر فدکور پر قیاس کرنا چاہئے۔اورا حوال کو جیسے شکر ،غلبہ کال ،کھانے ہیئے سے عرصہ دراز تک بے رغبتی ،خواب اور غیبی آ واز وں کو مقامات پر قیاس کرنا چاہئے بیٹی مقامات ہی جب تک عارضی ہوتے ہیں احوال واوقات کہلاتے ہیں (بیفا کدہ کتاب میں ہے)

نو ا دوال ومقامات کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

## ﴿ المقدِّمة الثانية ﴾

اعلم: أن الرجل العتيك الذي مكَّنَتْ مادتُه لظهور أحكام النوع فيها كاملًا وافرًا -- وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع -- والـدُستورَ الذي يعرف جميعُ الأفراد قربًا من الحد الأعلى

- ﴿ زُرُزُرُ بِبَالِيْرُ ۗ

وبعدًا منه بالنظر إليه: هو الذي غلب عقلُه على قلبه، مع قوة قلبه وسُبوغ قواه، وَقَهَرَ قلبه على نفسته منع شندة نفسه ووفور مقتضياتها؛ فهذا هو الذي تمت أخلاقه، وقويت فطرته؛ ودونَه أصناف كثيرة متفاوتة، يُظهرها التأملُ الصحيح.

7

وأما الحيوان الأعجم: ففيه القوى الثلاث أيضا، إلا أن عقلَه مغلوبُ قلبِه ونفسِه في الغاية، فلم يستحقَّ التكليف، ولا لَحِقَ بالملا الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرُّمْنَا بَنِيْ آدَمَ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مَّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ وهذا الرجلُ العتيك:

[١] إن كان عقلُه منقادًا للعقائد الحقَّةِ المأخوذةِ من الصادقين الآخذين عن الملا الأعلى \_\_\_ صلوات الله عليهم \_\_ فهو المؤمن حقا.

[٢] وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملأ الأعلى، يأخذ عنهم بغير واسطة، ففيه شعبة من النبوة، وميرات منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً ا من النبوة"

[٣] وإن كان عقله منقاداً لعقائد زائغةٍ ماخوذةٍ من المضلين المبطلين، فهو الملحد الضال. [٤] وإن كان عقله منقادًا لرسوم قومه، ولِمَا أدركه بالتجربة والحكمة العملية، فهو الجاهل لدين الله.

ولما كان الأمر على ذلك: وجب في حكمة الله تعالى:

[۱] أن يُنزل كتابا على أزكى خلق الله، وأُعْتَكِهم، وأَشبَهِهم بالملا الأعلى، ثم يجمع عليه الآراء، حتى يصير أحكامُه من المشهورات الذائعة ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [۲] وأن يبين لهم هذا النبي \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ طرق الإحسان، والمقامات التي هي ثمراتُه أتم بيان.

وبالجملة: إذا آمن الرجلُ بكتاب الله تعالى، وبما جاء به نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — من بيانه، أيمانًا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية، ثم اشتغل بالعبودية حق الاشتغال، ذكرًا باللسان، وتفكراً بالجنان، وإذآبًا بالجوارح، وداوم على ذلك مدةً مديدةً: شَرِبَ كُلُ واحد من هذه اللطائف الثلاث حظّه من العبودية، وكان الأمر شبيها بالدَّوْحَةِ اليابسة، تُسفَى الماءَ الغزير، فيدخلُ الرَّئ كلُ غصن من أغصانها، وكلُ ورق من أوراقها، ثم ينبت منها

الأزهارُ والشمارُ، فكذلكُ تدخل العبوديةُ في هذه اللطائف الثلاث، وتُغَيِّرُ صفاتِها الطبيعيةَ الخسيسة إلى الصفات الملكية الفاضلة.

فتلك الصفات:

[۱] إن كانت ملكات راسخة، تستمرأ فاعيلُها على نهج واحد، أو أَنْهَاجِ متقاربةٍ فهى المقامات.

[۲] وإن كانت بوارق، تبدو تارة وتنمحي أخرى، ولَمَّا تستَقَرُ بعدُ، أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرارُ، كالرؤيا، والهواتف، والغلبة، تسمى أحوالاً وأوقاتا.

ولما كان مقتضى العقل في غَلواء الطبيعة البشرية: التصديقُ بأمور تَرِدُ عليه مناسباتُها: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: اليقينُ بماجاء به الشرعُ، كأنه يُشاهِدُ كلَّ ذلك عيانًا، كما أخبر زيد بن حارثة، حين قال له صلى الله عليه وسلم: "لكل حق حقيقةٌ، فما حقيقة إبمانك؟" فقال: كأنى أنظر إلى عرش الوحمن بارزًا.

ولما كان من مقتضاه أيضًا: معرفةُ الأسبابِ لِمَا يَحُدُثُ من نعمة ونقمةٍ: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد.

ولما كان من مقتضى القلب في أصل الطبيعة: محبة المنعم المربّى، وبُغض المنافِر الشانِيُ والنحوِث والنحوث عما يؤذيه، والرجاءُ لما ينفعه: كان مقتضاه بعدَ التهذيب: محبة الله تعالى، والحوِث من عذابه، ورجاءُ ثوابه.

ولمما كان من مقتضى النفس في غَلواء طبيعتها: الانهماكُ في الشهوات والدُّعَةِ: كان صفتُها عند تهذيبها: التوبة ، والزهد والاجتهاد.

وهذا الكلامُ إنها أردنا به ضرب المثال. والمقاماتُ ليست محصورةُ فيما ذكرنا، فَقِسْ غيرَ السَّكر، والغلبة، والعُزُوْفِ عن الطعام والشراب مدةً مديدةً، وكالرؤيا والهاتف: على المقامات.

اور جب معاملہ ایسا تھا تو اللہ کی حکمت میں ضروری ہوا: (۱) کہ وہ کوئی کتاب نازل فرما کیں اللہ ی مخلوق میں بہترین نشو
ونما پائے ہوئے خص پر ، اوران میں سے انتہائی مضبوط آدمی پر ، اوران میں سے سب سے زیاوہ ملاً اعلی سے مشابہت رکھنے
والے خص پر ۔ پھرا کھا کریں اس پر آراء کو، یہاں تک کہ ہوجا کیں اس کے احکام مشہور ومعروف چیزوں میں ہے 'تا کہ
ہلاک ہوجے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور زندہ ہوجے زندہ ہونا ہے دلیل سے ' سے (۲) اور میہ کہ بیان کر ہے یہ نبی سے
اس پر اللہ کی راجی اور ان مقامات کو جو کہ وہ احسان کی راجی اور ان مقامات کو جو کہ وہ احسان کی راجی اور ان مقامات کو جو کہ وہ احسان کی ثار اس بی کامل طور پر بیان کرنا۔

اورحاصلِ کلام: جب ایمان لائے آوی اللہ تعالی کی کتاب پر،اوران باتوں پرجن کواللہ کا نی لایا ہے، تر آن کی نہیں و وتشریح میں ہے،ایہاایمان لا ناجو پیچے چلنے کو کہاس کے تمام قبلی اور نفسانی تو ک کو، پھر وہ بندگی میں مشغول ہوجائے جیسا کہ مشغول ہونے کا حق ہے: زبان سے ذکر کے طور پر،اورول سے تدبر کے طور پراوراعضاء سے دگا تارکوشش کرنے کے طور پر،اوروہ اس پر مداومت کرے مدت وراز تک: تو ان لطا نف شاشیں سے ہرایک بندگی میں سے اپنا حصہ پی لے گا۔اور ہوجائے گا معاملہ اس بڑے سو کھے (مرجعائے ہوئے) ورخت کے مشابہ جس کو بکٹرت پانی دیا جا تا ہے تو سیر ابی داخل ہوتی ہے اس کی ٹمبنیوں میں سے ہر شنی میں اور اس کے پتوں میں سے ہر پہتد میں۔ پھرا گئے ہیں اس ورخت سے پیول اور پھل ۔ پس اس کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ۔ پس اسی طرح بندگی واخل ہوتی ہے ان لطا نف شانہ میں ، اور بدلد بی ہے ان کی فطری کمینی صفات کو

ملکوتی برتر صفات میں \_

پس وہ صفات: (۱) اگر ملکات ِراسخہ ہوتی ہیں ، اورل پائے جاتے ہیں ان صفات کے اعمال ایک ہی نہج پر یا منا بج متقار بہ پر تو وہ مقامات ہیں ——(۲) اورا گروہ صفات بحل کی چمک ہوتی ہیں ، جو بھی ظاہر ہوتی ہے اور بھی من جاتی ہے ، اور ہنوز ان کو قرار حاصل نہیں ہوا یا وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے حال ہیں سے قرار نہیں ہے ، جیسے خواب اور غیبی آوازیں ، اور غلبۂ حال تو وہ احوال ومقامات کہلاتے ہیں۔

اور جب تقی اصل فطرت میں قلب کے مقتضی میں ہے : منعم ومر لی کی محبت اور مخالف و بدخواہ کی نفرت، اور ان چیز وں سے ڈرنا جواس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان باتوں کی امیدر کھنا جواس کے لئے نفع بخش ہیں : تو قلب کوسنوار نے کے بعد اس کا مقتضی تھا: اللہ کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید ۔۔۔۔ اور جبکہ تھائنس کے مقتضی میں ہیں سے اس کی فطرت کی جولائی میں شہوات اور آسودگی میں منہمک ہونا تو اس کوسنوار نے کے بعد اس کے مقتضی میں سے ہوئی: تو بہ، زُہدا ورمجاہدہ (عبادات میں انتہائی جدوجہد)

اور بیکلام: ہم نے اس کے ذریعہ مثال بیان کرنا چاہاہے۔اور مقامات ان میں منحصر نہیں ہیں جوہم نے ذکر کئے ہیں۔ پس غیر ندکور کو ندکور پر قیاس سیجئے بعنی مجھ لیجئے۔اوراحوال جیسے شکر اور غلبۂ حال اور کھانے پینے سے عرصۂ دراز تک بے رغبتی اور جیسے ثواب اور غیبی آ واز:ان کومقامات پر قیاس سیجئے۔

لغات: العنيك: يخت مضبوط العنيك من الأيام : سخت كرم دن \_ يهال عنيك عمراد الذى مكنت إلخ عن العام الغنيك العنيك المن المناه المن المناه المن الدستوركا عطف الوجل يرب المناه اور بالنظر إليه كي شميري الدستورك طرف لوتى بيل المن المحكمة العملية يهال بهى التجوية كمعنى من به السنت أنه المناه يهال بهى التجوية كمعنى من بسس إستنبكه: يجه جلني كوكهنا الله إلى آبًا: تعكانا \_

☆

€ التَوْرَبِيلِيْرَارِ بِهِ-

## عقل کےمقامات

#### ايمان ويقين كابيان

عقل کا اہم ترین مقام یقین ہے۔اوریقین کی شاخیں: تو حید،اخلاص، تو کل،شکر،انستیت ، ہیبت، تفرید،صدیقیت اورمحدَّ جیت وغیرہ ہیں، جن کے شار میں طولانی ہے۔

روایت — حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ:'' صبر آ دھاایمان ہے،اوریقین ساراایمان' بیہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے جمر بیہ فی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ محفوظ موقوف، ہی ہے (درمنثورا:۲۷)

حدیث ۔۔۔ ایک جامع دعامیں نبی مَلائنَوَائِیْ ہے منقول ہے کہ:''البی! ہمیں وہ یقین عطافر ماجس ہے ہم پر دنیا کی صیبتیں آسان ہوجا کیں'' (مشکوۃ حدیث۲۳۹۲)

تشری یقین کے معنی ہیں: مؤمن ان مغیبات کی تقدیق کرے جن کی شریعت نے خبر دی ہے، مثلاً: تقدیر ومعاد کے مسائل۔اوریہ یقین اس کی عقل پراس درجہ غالب آ جائے کہ وہ اس سے لبریز ہوجائے،اوراس کے ترشحات اس کے مسائل۔اوریہ یقین اس کی عقل پراس درجہ غالب آ جائے کہ وہ اس سے لبریز ہوجائے،اوراس کے ترشحات اس کے لئے مشہود ومحسوس ہوجا کیس جیسا کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عند کا حال ابھی گذر چکاہے کہ ان کومیدان حشر اور آخرت کے مناظر آئھوں سے نظر آنے گئے تھے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی الله عندنے یقین کوساراایمان اس لئے قرار دیا ہے کہ یقین عقل کوسنوار نے میں اہم کر دار ادا کرتا ہے۔اور جب عقل سنور جاتی ہے تو قلب وفس بھی سنور جاتے ہیں۔

اور عقل کے سنور نے سے قلب ونفس اس لئے سنور جاتے ہیں کہ جب یقین قلب پر غالب آ جا تا ہے تو اس کی بہت کی شاخیس پھوٹتی ہیں۔مثلاً:

ا — اباس کا نقد ریراممان پخته ہوجا تا ہے۔اب وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جو نگانے جاتے ایسا بھی ممکن ہیں۔ اور جونہیں پہنچی وہ پہنچ جائے ایسا بھی ممکن نہیں۔اور جونہیں پہنچی وہ پہنچ جائے ایسا بھی ممکن نہیں۔پورہ کسی بات سے کیوں ڈرے؟!

۳ ۔۔۔۔ اورآ خرت کے وعدوں پراعتا دفزوں ہوجا تا ہےاور دنیا کی صیبتیں اس کے لئے آسان ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ اےان وعدوں پراطمینان ہوتا ہے جوآخرت میں مصائب پر کئے گئے ہیں۔

۳ ۔۔۔ اوراب وہ اسباب پر تکینہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سے اسباب کو نیج سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ہی اپنے اختیار واراوہ سے عالَم میں متصرف ہے، اور اسباب محض امور عادیہ ہیں بیعنی عادت ِ الہی ہی جاری ہے کہ وہ ان اسباب پرمسببات کو مرتب فرماتے ہیں۔اس سے زیادہ اسباب کا مسببات میں وخل نہیں۔اس علم ویقین کی وجہ ہے ان چیزوں میں اس کی مساعی ست پڑجاتی ہیں جن میں لوگ شب وروز کیگے رہتے ہیں بحثتیں کرتے ہیں اور مؤمن کی نظر میں زروسٹک میساں ہوجاتے ہیں اور مؤمن کی نظر میں زروسٹک میساں ہوجاتے ہیں اور مؤمن کی نظر میں زروسٹک میساں ہوجاتے ہیں اس کے وہ دنیا کے پیچھے جان نہیں دیتا۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ جب یقین کامل ہوجا تا ہے اور دہ مضبوط ومتمر ہوتا ہے، اورا تنا پختہ ہوجا تا ہے کہ فقر دغنی اور عزت وذلت اس پراثر انداز نہیں ہوتے ، تو اس کی بہت می شاخیس پھوٹتی جیں۔ جن کا بیان آ گے آر ہا ہے۔

وإذ فرغنا مما يتوقف عليه شرحُ أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود، فنقول:

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل: هو اليقين، وينشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتفريد، والصديقية، والمحدَّثية، وغيرُ ذلك مما يطول عَدُّه:

قال عبد الله بن مسعود: "اليقين الإيمان كله" ويُروى رفعُه. وقال صلى الله عليه وسلم: "وَاقْسِمْ لنا من اليقين ماتُهُوِّ نُه علينا مصائبُ الدنيا"

أقول: معنى اليقين: أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسئلة القدر ومسئلة المعاد، ويخلب الإيمان على عقله حتى يمتلئ عقله، ويترشح من عقله رشحات على قلبه، ونفسِه، حتى يصير المتيقن به كالمعاين المحسوس.

وإنما كان اليقين هو الإيمان كله: لأنه العمدة في تهذيب العقل، وتهذيب العقل هو السبب في تهذيب القلب والنفس.

وذلك: لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة، فلا يخاف مما يخاف منه الناسُ في العادة، علما منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويَهُونُ علمه عليه مصايبُ الدنيا اطمئنانا بما وُعد في الآخرة، وتَزْدَرِى نفسُه بالأسباب المتكثرة: علما منه: بأن القدرة الوجوبية هي المؤثرة في العالم بالاختيار والإرادة؛ وبأن الأسباب عادية، فيفتر سعيه فيما يسعى الناس فيه، ويَكِدُون ويكدحون، فيستوى عنده ذهب الدنيا وحجرها. وبالجملة: فإذا تم اليقين، وقوى واستمر، حتى ما يُعَيِّرُه فقرٌ، ولا غنى، ولاعِزٌ، ولا ذُلِّ: انشعب منه شعب كثيرة.

ترجمہ: اور جبہم فارغ ہوگے اُس بات ہے جس پر باب (احوال ومقامات) کی احادیث کی شرح موقو ف ہو وقت آگیا کہ ہم مقصود کو شروع کریں، پس ہم کہتے ہیں جقل ہے متعلق احوال ومقامات کی جز بنیاد یقین ہی ہے۔ اور یقین ہے۔ شراعین کاتی ہیں: تو حید ، اخلاص ، تو کل ، شکر ، اُنس ، ہیبت ، تفرید ، صدیقیت ، محد شیت اور ان کے علاوہ جن کے شارییں طول ہے ۔ فرمایا این مسعود ہے کہ یقین ساراایمان ہے ، اور بیروایت مرفوعاً بھی مروی ہے۔ اور فرمایا ہی سیالی ایکی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی کے اور اس کے معنی بید ہیں کہ تا ہول : یقین کے معنی بید ہیں کہ ایمان لانے والا اُن باتوں کا لیقین کر بے جن کوشر بعت لائی ہے یعنی تقدیر کا مسئلہ اور معاد کا مسئلہ۔ اور عالب آجائے یقین اس کی عقل پر تا آ نکہ اس کی عقل اس کے قلب و فس پر تا آ نکہ اس کی عقل برتا آ نکہ اس کی عقل برتا آ نکہ ہوں اس کے قلب و فس پرتا آ نکہ ہوجائے ۔ اور اس کی عقل سے قطرات متر شح ہوں اس کے قلب و فس پرتا آ نکہ ہوجائے ۔ اور اس کی عقل سے قطرات متر شح ہوں اس کے قلب و فس پرتا آ نکہ ہوجائے ۔ اور اس کی عقل سے قطرات متر شح ہوں اس کے قلب و فس پرتا آ نکہ ہوجائے ۔ اور اس کی عقل سے قطرات متر شح ہوں اس کے قلب و فس پرتا آ نکہ ہوجائے ۔ اور اس کی عقل سے دیکھی ہوئی محسوس چیز کی طرح۔

### یقین کی شاخوں کا بیان

ابھی بیان کیا گیا کہ ایمان ویقین کی بہت کی شاخیں ہیں۔شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی نوشاخیں بیان کی ہیں، جو یہ ہیں:شکر، تو کل، ہمیت، حسن ظن ( اُنس ) تفرید ، اخلاص ، تو حید، صدیقیت اور محدَّ عیت ۔ سب کی تعریفات اپنے مواقع پر آر ہی ہیں۔



## شكروسياس كابيان

شکروسیاس کے معنی ہیں: بہتر سلوک پر تعریف کرنا۔اورایمان ویقین سے شکر گزاری کا جذب اس طرح بیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی (روحانی) نعمیں جواس کو حاصل ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کی طرف ہے بہتی ہیں، تو اس کے دل میں نعمتوں کے شار کے بقدر محبت باری تعالیٰ پیدا ہوتی ہے، اور قلب میں حمد وثنا کا داعیہ ابھر تا ہے۔ بہن شکر گزاری ہے۔ پھر جب بندہ خود کوشکر کی بجا آوری سے عاجزیا تا ہے تو وہ پاش پاش اور نابود ہوکر رہ جاتا ہے۔ اوراعتر اف بھر کے سواکوئی چارہ ہیں رہتا۔ بیشکر گزاری کا اعلی درجہ ہے۔

## شکرگزار بندوں کی فضیلت اوراس کی وجہ

حدیث ---رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م مُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن ا

تشریح: ہرحال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے دووجہ سے بلایا جائے گا:

کیہلی وجہ: ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حامد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ کے منقاد و تا بعد ارہو گئے ہیں یعنی بیزتا بعد اری کا صلہ ہے۔

دوسری وجہ: نعمتوں کو تعتیں سیجھنے سے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے کی وجہ سے حمد کرنے والوں میں ایک قوت ہے، اور اس قوت سے عالَم آخرت کے قو ک والوں میں ایک قوت سے عالَم آخرت کے قو ک اور اجسام متأثر ہوتے ہیں۔ پس جس طرح مقبول وعا بابِ کرم کو کھٹکھٹاتی ہے: تفصیل سے نعمتوں کو جاننا اور ان کے فیضان کو معتان کی طرف سے ماننا بھی جود وکرم کے باب کو وَ اکرتا ہے۔

اورشکر گزاری کے لئے موجودہ نعتوں کی تفصیلات جانتا کافی نہیں۔شکر گزاری اس وقت تک تام نہیں ہو سکتی جب تک آ دمی اپنی گذشتہ زندگی کو یا دنہ کرے۔ اور ماضی میں اس کے ساتھ اللّٰد تعالیٰ کے حیرت زامعا ملات کو یا دنہ کرے۔ سورۃ انھیٰ آ یات ۲-۸ میں اللّٰہ پاک نے رسول اللّٰہ صَلَّائِیَا ہِا کہ آ پ کی زندگی کے گذشتہ واقعات یا و دلاتے ہوئے ارشا و فرمایا ہے:''کیا اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو بین ہے بخبر پایا، پس آپ کو ٹھکا نا دیا ؟ اوراللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا، پس آپ کو رستہ بتلایا اوراللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو نا دار پایا، پس آپ کو بے نیاز کر دیا''

اورروایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنداس جے سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے جے نہیں کیا،



اور ضَجُنان میدان سے گذر ہے تو اپناز مانۂ ماضی یاد کر کے فرمایا: '' تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بخدا! میں اس میدان میں اپنے ابّا خطاب کے اونٹ بڑایا کرتا تھا۔ وہ تندخو بخت مزاج تھے۔ میں کام کرتا تو مجھے تھکا دیتے اور کوتا ہی کرتا تو مارتے۔اور اب میراضبح وشام بیحال ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈروں!' (احتیعاب برحاشیہ اصابہ:۲۰۲۴ تذکرہ حضرت عرّ)

منها: الشكر، وهو: أن يرى جميع ما عنده من النعم الظاهرة والباطنة فانضة من بارته جلّ مجدّه، فيرتفع بعدد كل نعمة محبة منه إلى بارئه، ويرى عُجْزَه عن القيام بشكره، فيضمحل ويتلاشى في ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: " أول من يُدعى إلى الجنة الحمّادون الذين يحمَدون الله تعالى في السراء والضراء"

أقول: وذلك: لأنه آيةُ انقياد عقله وقلبه لليقين ببارئه، ولأن معرفة النعم ورؤية فيضائها من بارئها، أورثت فيهم قوة فعالة في عالم المثال، تنفعل منها القوى المثالية والهياكل الأخروية، فلا يُنزِلُ معرفة تفاصيلِ النعم، ورؤية فيضائها من المنعم جلّ مجدّه، من الدعاء المستجاب في قرع باب الجود.

ولايتم الشكرُ حتى يتنبه بعجيب صنع الله به فيمامضى من عمره، كما رُوى عن عمر رضى الله عنه ، أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يَحُجَّ بعدها: "الحمد الله، ولا إله إلا الله، يُعطى من يشاء ما يشاء، لقد كنت بهذا الوادى \_ يعنى ضَجْنَانَ \_ أرعى إبلاً للخطاب، وكان فَظًا غليظًا، يُتْعِبُني إذا عملتُ، ويضربني إذا قَصَّرْتُ، وقد أصبحتُ وأمسيتُ وليس بيني وبين الله أحد أخشاه!"

ترجمہ: از انجملہ: شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھے وہ ان تمام چیز وں کو جواس کے پاس ہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں می میں ہے: فائز ہونے والی اپنے خالق جل تمجدہ کی طرف ہے۔ پس بلند ہو ہر نعمت کے ثمار کے بقدراس کی محبت اپنے بیدا کرنے والے کی طرف، اور دیکھے وہ اپنی در ماندگی اللہ کے شکر کی بجا آوری ہے پس معدوم ہوجائے وہ اور نا ابود ہوجائے شکر گزاری میں۔

فرمایا آنخضرت مِلَاللَّهُ اَلِیْنِ نَے:....میں کہتا ہوں: اور وہ ہات یعنی ہر حال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے بلا یا جانا: (۱) اس لئے ہے کہ وہ یعنی ہر حال میں حمد کرنا اس کی عقل اور اس کے قلب کے تابعد ار ہونے کی نشانی ہے اپنے خالق کے لئے (۲) اور اس لئے کہ فعمتوں کا پہچاننا، اور ان کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے و بھنا: پیدا کرتا ہے تعریف خالق کے لئے (۲) اور اس لئے کہ فعمتوں کا پہچاننا، اور ان کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے و بھنا: پیدا کرتا ہے تعریف

کرنے والوں میں ایسی قوت کو جو عالم مثال میں اثر ڈالنے والی ہے۔ متاثر ہوتے ہیں اس قوت سے تُو اے مثالیہ اور اخری اجسام، پس کم درجہ بیں نعتوں کی تفصیلات کو پہچانا، اور ان کے فیضان کو منعم جل مجد و کی جانب ہے دیکھنا: دعائے ستجاب ہے، جو دالہی کے درواز ہے کو کھنکھنانے میں سے اور تام نہیں ہوتا شکرتا آئکہ چو کنا ہوآ دمی اس کے ساتھ یعنی موجود ہ نعتوں کو تفصیل سے جاننے کے ساتھ: اللہ تعالی کی عجیب کاریگری ہے اس کی گذشتہ زندگی میں، جیسا کہ دوایت کیا گیا ہے حضرت کو تفصیل سے جاننے کے ساتھ: اللہ تعالی کی عجیب کاریگری ہے اس کی گذشتہ زندگی میں، جیسا کہ دوایت کیا گیا ہے حضرت عمرضی اللہ عند سے کہ آپ نے فرمایا جب آپ اس حج سے واپس لو نے جس کے بعد آپ نے جی نہیں کیا الی آخر ہے۔

## توكل اوراعتا دعلى الله كابيان

توکل: بھی ایمان ویقین کی ایک شاخ ہے۔ توکل کے معنی ہیں: کسی کوکام سونیتا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ کام کردےگا۔ اور اللہ تعالی پرتوکل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کارسازی پریقین اس ورجہ پختہ ہوجائے کہ اس کی نگاہ میں جلب منفعت اور دفع معنرت کے تبیل کے اسباب بے حیثیت ہوکررہ جائیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے جواسباب مقرر کئے ہیں ان پر بھروسہ کئے بغیران کواختیار کئے رہیں اسباب پر تکیہ: توکل کے منافی ہے، ترک اسباب مطلوب نہیں۔

## تو کل کا تقاضا اُن اسباب کوترک کرناہے جن سے شریعت نے روکا ہے

اور

## توکل بے حساب دخولِ جنت کا باعث ہے

تشریک: بی مِنَالِنَهُ اِللَّهُ اِن ستر ہزار آ دمیوں کی جوصفات بیان کی ہیں،ان سے یہ بات آشکارہ ہوتی ہے کہ تو کل کا تقاضاان اسباب کوچھوڑ ناہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔تو کل کا تقاضا اُن اسباب کوچھوڑ تانبیں جن کواللہ تعالیٰ نے اینے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔

وضاحت: زمانة جامليت ميں لوگ جب وہ خود ياان كے بيچكى بيارى اور د كھ درد ميں مبتلا ہوتے تنفيقو منتر جانے



والوں سے جھاڑ پھونک کرواتے تھے۔اور بچھتے تھے کہ یہ جنز منٹر دکھ در داور بیاری کو ضرور دور کردے گا۔اور وہ منٹر سب جابلی تھے۔ای طرح جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے ،جس میں نفع ونقصان کے دونوں پہلو ہوتے تو وہ پرندہ اڑاتے ،اگر براشگون نکلٹا تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ای طرح وہ زخموں اور پھوڑ وں کا علاج گرم لوہ کا واغ لگوا کر کرتے تھے،اوراس کومؤٹر بالذات مانے تھے۔ یہ سب اسباب ناجائز ہیں۔ شریعت نے ان کے ترک کرنے کا تھم دیا ہے۔ کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جواسے کا موں میں اللہ ہے۔ کہ حدیث شریف کا مطلب سے کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں،اور اُن اسباب کو اختیار نہیں تعالیٰ بی پر بھردسہ کرتے ہیں۔اس کی مشیت اور اس کے تھم بی کومؤٹر اور کار فر ما سمجھتے ہیں،اور اُن اسباب کو اختیار نہیں کرتے جواللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔البتہ جو جائز اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنی تھمت بالغہ سے مقرر فر مائے ہیں،ان کو اختیار کرنا ضروری ہے،ان کا ترک تو کل کا نقاضانہیں ہے۔

اور بے حساب دخول جنت کا سبب ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پراعماوکرنا ہے۔ صرف حدیث میں ندکورا مور سے بچاہی سبب نہیں ہے۔ البتہ ان امور شلاشہ سے کنارہ کش رہنا آ دمی میں صفت تو کل بیدا کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جومنتر وغیرہ سے بچتا ہے اس کا اعتقاد یہ ہوجاتا ہے کہ عالم وجود میں کار فر مائی اسباب کی بالکل نہیں ہے۔ موثر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انہی کا تھم چاتا ہے۔ اور میاعتقاد اس طرح قائم ہوتا ہے کہ جولوگ ناجا کز اسباب سے بچتے ہیں اور اللہ پر مجروسہ کرتے ہیں ، ان کے اذبان سے مطلق اعمال کی علیت اور اسباب کی سبیت کا تصور نکل جاتا ہے۔ جن اعمال واسباب کولوگ اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط کرتے ہیں ، بیلوگ ان کومش ذریعہ بجھتے ہیں۔ اس تو کل واعتماد کی اللہ کی برکت سے وہ لوگ بید ہے۔

### هيبت يعنى خوف وخشيت كابيان

ہیبت بینی خوف وخشیت البی اور فکر آخرت بھی ایمان ویقین کی ایک شاخ ہے۔اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کے قبر وجلال کو یا دکر ہے، اور اس کا اس درجہ یقین کرے کہ جلال خداوندی کے سامنے اپنی ہستی کوفنا کردے۔ درج ذیل روایات باب خشیت ہے متعلق ہیں:

صدیث ۔۔۔رسول اللہ مَلِیْنَیَکِیْزِ نے فرمایا: ''تم میں ہے کی کامل اُس کو جنت میں نہیں لے جائے گا،اور نہ دوز خ ہے بچائے گا،اور میرا بھی بھی حال ہے، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم ہی ہے جنت میں جاسکوں گا'' (مفکوۃ مدیث ۲۲۷۲) آپ کے دل کے خوف وخشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لئے بیصدیث کا فی ہے۔

حدیث ۔۔۔۔ایک گنبگار بندے نے اللہ کے خوف سے اپنے بیٹوں کو بیدومیت کی تھی کہ مرنے کے بعداس کوجلادیا جائے۔اور آدھی را کھ خشکی میں بھیر دی جائے اور آدھی دریا میں بہادی جائے۔اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پڑمل کیا۔ پھراللہ تعالیٰ کے عکم سے خشکی اور تری ہے اس کے اجزاء جمع کئے گئے اور اس سے پوچھا گیا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا: من حشیتك یار ب! و انت اعلم: آپ کے ڈرسے میں نے ایسا کیا ہے، اے میر بروردگار! اور آپ خوب جانے ہیں! حدیث میں ہے کہ اس کی اتنی بڑی جاہلانہ غلطی ہی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی، بلکہ اس کی بخشش فرمادی (مسلم عان کا کتاب التوب)

روایت \_\_\_\_\_ حضرت ابو برصدیق رضی الله عند نے ایک پرندے کوکس درخت پر بینظا ہواد یکھا تو فرمایا: `ا ہے پرندے! تو کتنا خوش نصیب ہے! بخدا! میری بھی خواہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بینظا ہے، اس کے پھل کھا تا ہے اور اڑجا تا ہے، تھے پرندکوئی درخت ہوتا۔ اور جا تا ہے، تھے پرندکوئی درخت ہوتا۔ اور محصد بھی پرکوئی اونٹ گذرتا، جو مجھے مند میں لے کر چہاتا، پھرنگل جاتا اور میں گئیاں کر کے نکال دیتا، اور میں انسان نہ ہوتا (مصنف این ابی شعبہ ۱۳۵۸ محتاب الزهد، کلام أبی بکو الصدیق دصی الله عند)

## حسن ظن (اميدورجاء) كابيان

حسن طن: ہیبت کی مقابل صفت ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس کو اُنس ویجت کہتے ہیں۔ اورا حادیث میں رجاء کی تعبیر بھی آئی ہے۔ اوراللہ کے ساتھ حسن طن ان کی تعمیر اور اور مہر بانیوں کو پیش تظرلانے سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہیبت وخشیت اللہ کی سرزاؤں اور غلبوں کو پیش نظرلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں ﴿عَدْ فِيزٌ ذُوْ الْبِقامِ ﴾ غلبدوالے برلہ لینے والے ہیں، وہاں وہ ﴿عَدْ فُورٌ رَّ جَدِّمَ ﴾ بخشے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں، وہاں وہ ﴿عَدْ فُورٌ رَّ جَدِّمَ ﴾ بخشے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں، وہاں وہ ﴿عَدْ فُورٌ رَّ جَدِّمَ ﴾ بخشے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں ، اوراجھا گمان قائم ہوگا۔ عالب آئے گا تو ہیب طاری ہوگی ، اور دوسری صفات کا تصور غالب آئے گا تو امید بندھے گی ، اوراجھا گمان قائم ہوگا۔ سوال: ایمان: خوف ورجاء کی مرکب حالت کا نام ہے۔ سورۃ الحجر آیات ۲۹ وہ ۵ میں ارشاد پاک ہے: '' آپ میرے بندوں کو اطلاع کر و بجئے کہ میں ہی ہوا مغفرت ورحمت والا ہوں اور یہ کہ میری سزا ہوئی در دناک ہے '' پھر صرف میں اور مرف حسن ظن ایمان ویقین کے مقامات کیے ہو سکتے ہیں؟

جواب: بدبات اگر چددرست ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے ایمان: خوف ورجاء کی مرکب حالت کا نام ہے، مگرا حوال و مقامات کے لحاظ ہے بھی مؤمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے، اور بھی حسن طن غالب آتا ہے۔ جیسے گہرے کنویں کی مُن پر کھڑا ہوا آدمی گھراتا ہے اور لزرتا ہے، حالا نکہ عقلا خوف کی کوئی بات نہیں۔ اور خوش گوار نعتوں کا تصور آدمی کوخوش کرتا ہے۔ حالانکہ عقلا کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ مرتوب واہمہ دونوں حالتوں سے خوف وخوشی جذب کرتی ہے۔ ای طرح مؤمن پر جب خوف وخشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ زوں ہوجاتا ہے۔ اور جب حسن طن غالب آتا ہے توامید بندھتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔ وخشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ زوں ہوجاتا ہے۔ اور جب حسن طن غالب آتا ہے توامید بندھتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔ فاکس کہ تا جا وہ کہ دونوں میں شامل کرنا چا ہے ،

مقامات ِعقل میں ان کوشار نہیں کرنا چاہئے۔مقامات تو ملکات ِراسخہ ہوتے ہیں ،اور بیدونوں علیحد ہلی و برقر ارر ہے والی صفات نہیں ہیں ، بلکہ طاری ہونے والے احوال ہیں ( فائدہ تمام ہوا )

حدیث سے رسول الله مَالِنَهُ عَلِيْمُ نَ فرمایا: "الله سے اچھا گمان رکھنا عبادت کی عمدگ سے بے "(مقلوۃ حدیث ۵۰۴۸) یعنی حسن ظن خود بہترین عبادت ہے، جیسے دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

حدیث صدیث قدی میں ہے کہ:''میں میر بے ساتھ میر بندے کے گمان کے پاس ہوں''(مکنلوۃ حدیث حدیث حدیث سحدیث اللہ میں ہے کہ:''میں میر بے ساتھ میر بندے کے گمان کے پاس ہوں'(مکنلوۃ حدیث ۱۲۶۸) پس جواجھا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجھا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ حسن ظن فنس میں ہاری تعالیٰ کی طرف سے فیضا نِ لطف وکرم کی استعداد پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پرامید ہوکر کسی تنی کے سامنے دست ِ سوال کھیلائے تو وہ اس کی امید کو خاک میں نہیں ملاتا۔

ومنها: التوكل: وهو: أن يخلب عليه اليقينُ، حتى يفتُر سعيُه في جلب المنافع و دفع المضار من قِبَلِ الأسباب، ولكن يمشى على ما سنَّه الله تعالى في عباده من الأكساب، من غير اعتماد عليها.

قال صلى الله عليه وسلم: " يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب: هم الذين لايستَرْقون، ولا يتطَيَّرون، ولا يكتَوُون، وعلى ربهم يتوكلون"

أقول: إنسما وصَفَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذا، إعلامًا بأن أثر التوكل توكُ الأسباب التي نهي الشرع عنها، لا توكُ الأسباب التي سنَّها الله تعالى لعباده.

وإنسا دخلوا الجنة من غير حساب: لأنه لما استقر في نفوسهم معنى التوكل، أورث ذلك معنى يُنفُضُ عنها سببية الأعمالِ العاضّةِ عليها، من حيث أنهم أيقنوا بأن لامؤثر في الوجود إلا القدرة الوجوبية.

ومنها ؛ الهيبة : وهى : أن يستيقن بعظيم جلال الله حتى يتلاشى فى جنبه ، كما قال الصديق إذا رأى طيرًا واقعًا على شجرة ، فقال : "طوبى لك يا طير! والله! لوددتُ أنى كنتُ مثلك: تقع على الشجر ، وتأكل من الثمر ، ثم تطير ، وليس عليك حساب ولا عذاب . والله الوددتُ أنى كنتُ شجرة إلى جانب الطريق ، مَرَّ على جملٌ فأخذنى ، فأدخلنى فاه ، فَلا كنى ، ثم ازْ دَرَدَنى ، ثم أخرجنى بعراً ، ولم أكن بشرًا "

ومنها: حسن الظن: وهو المعبر عنه في لسان الصوفية بالأنس، وينشأ من ملاحظةٍ يُعَمِ الحق والطافه، كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظةٍ نِقَم الحق وسطواته. والمؤمن وإن كان بنظره الاعتقادي يجمع الخوف والرجاء، لكن بحاله ومقامه ربما يغلب عليه الهيبة، وربسما يخلب عليه حسن الظن، كمثل رجل قائم على شفا البئر العميقة، ترتعد فرائسه، وإن كان عقله لايوجب خوفًا، وكما أن حديث النفس بالنعم الهنيئة يفر ح الإنسان، وإن كان عقله لايوجب فرحًا، ولكن تشَرَّب الوهم في هاتين الحالتين خوفًا وفرحًا.

قال صلى الله عليه وسلم: "حسن الظن بالله من حسن العبادة" وقال عن ربه تبارك وتعالى: "أنا عند ظن عبدى بي"

أقول: وذلك: لأن حسن الظن يهيئ نفسَه لفيضان اللطف من بارئه.

ترجمہ: ازانجملہ: توکل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ غالب آجائے مؤمن پریقین، یہاں تک کہ ست پڑجائے اس کی سعی جلب منافع اور دفع مطرات میں منجانب اسباب یعنی وہ اسباب زندگی کے بیچے بہت زیادہ جان نہ کھپائے۔ گروہ علیان کما ئیوں پرجن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرد کیا ہے، ان پراعتاد کے بغیر ۔۔۔ آخضرت میلائی کیا نے اپنے بندوں کے لئے مقرد کیا ہے، ان پراعتاد کے بغیر گان باتوں کے ساتھ نے ارشاد فر مایا: میں کہتا ہوں: نبی میلائی کیے مرف یہ بات بتلائے کے لئے کہتو کل کا اثر اُن اسباب کو چھوڑ نا ہے، جن مصف کیا یعنی ان کے بیاوصاف بیان کئے ،صرف یہ بات بتلائے کے لئے کہتو کل کا اثر اُن اسباب کو چھوڑ نا تو کل کا تقاضا نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرد کیا ہوئے کہ جب ان کے نفوں میں تو کل کے معنی ظہر کئے ہوار دولوگ جنت میں بغیر صاب کے اس لئے واضل ہوئے کہ جب ان کے نفوں میں تو کل کے معنی ظہر کئے داور انھوں نے منتر وغیرہ سے کنارہ شی اختیار کرلی کو وہ معنی اپنے بیچے لائے ایک ایسے معنی کو جو ان کے نفوں سے جھاڑ دیتے ہیں اُن اعمال کی علیت کو جن کو نفوس مضبوط پکڑنے والے ہیں، بایں حیثیت کہ انھوں نے بھین کرلیا کہ وجود ہیں مؤرضرف واجب تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔

اورازا تجملہ : ہیبت ہے۔اور وہ بیہے کہ آ دمی یقین کرےاللہ کے بڑے جلال کا ، یہاں تک کہ کالعدم ہوجائے وہ اس جلال کے سامنے، جیسا کہ فر مایا،صدیق رضی اللہ عنہ نے الی آخرہ۔

سی خوشی کو تا بت نہیں کرتی ،گروہم جذب کرتا ہےان دونوں حالتوں میں خوف اورخوشی کو ۔۔۔ ( دوحدیثیں ) میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ اس لئے ہوتا ہے کہ حسن ظن تیار کرتا ہے آ دمی کے نفس کولطف کے فیضان کے لئے اس کے خالق کی طرف ہے۔

☆ ☆ ☆

## تفرید (سُبُ باری) کابیان

تفرید بھی یقین ہی کی ایک شاخ ہے۔ فَوْ دَ تَفُوِیدًا کے لغوی معنی ہیں الوگوں سے جدا ہونا ، اکیلا ہونا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: لوگوں سے جدا ہونا ، اکیلا ہونا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: ذاکر وشاغل رہنا۔ کیونکہ ایساشخص گنا ہوں سے سبک بار ہونا ہے۔ درج ذبل احادیث میں بہی معنی مراد ہیں:

## اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ ہے خالی کرنے کا بیان

اخلاص: بھی یقین ہی کی شاخ ہے۔ اور اخلاص: قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے یا اخروی تواب کی امید ہے، نام ونمود کے بغیر، الله کی خوشنودی کے لئے مل کرنا ہے۔ اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے: "اور سے، نام ونمود کے بغیر، الله کی خوشنودی کے لئے مل کرنا ہے۔ اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے: "اور سے، نام ونمود کے بغیر، الله کی خوشنودی کے لئے مل کرنا ہے۔ اخلاص مامور بہہے۔ سورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور اخلاص مامور بہہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور البینة آیت ہے۔ "اور البینة آیت ۵ میں ہے۔ "اور البینة آیت ہے۔ "اور البینة آیت

ان لوگوں کو بہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اس کے لئے خالص کریں' اور حدیث میں ہے کہ:''اعمال (کے ثواب) کامدار نیتوں پر ہے' (مفکوۃ حدیث)

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب بندے کی عقل میں یہ بات بینے جاتی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت ۲۹ میں ہے: '' بینک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے نزد یک ہے' یا بندہ خالص اللہ کی عبادت پر اُس اخروی تو اب کا یقین کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی معرفت وعدہ کیا ہے، تو اب اعمال ایک ایسے عظیم قبی داعیہ سے پیدا ہوتے ہیں، جن میں نہ تو ریاء وسمعہ کا وخل ہوتا ہے اور نہوں عادت کے علاوہ دیگر اعمال کی بھی ہوجاتی ہے، جس کہ عام طور پر جومباح کام کئے جاتے ہیں وہ بھی اخلاص سے ہونے گئے ہیں۔ طور پر جومباح کام کئے جاتے ہیں وہ بھی اخلاص سے ہونے گئے ہیں۔

ومنها: التفريد: وهو: أنْ يُسْتَوْلِيَ الذكر على قواه الإدراكية، حتى يصير كأنه يرى الله تعالى عيانًا، فتضمحل أحاديث نفسه، وينطفئ كثير من لَهَبها.

قال صلى الله عليه وسلم: "سِيْرُوا، سبق المفرِّدون: هم الذين وضع عنهم الذكر أثقالهم" أقول: إذا خلص نورُ الذكر إلى عقولهم، وتَشَبَّعَ التطلُّعُ إلى الجبروت في نفوسهم، انزجرت البهيمية، وانطفأ لهبها، وذهبت أثقالها.

ومنها: الإخلاص: وهو: أن يتمثل في عقله نفع العبادة لله تعالى، من جهة قرب نفسه من المحق، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ أو من جهة تصديق ماوعد الله تعالى على السنة رسله من ثواب الآخرة، فينشأ منه الأعمال بداعية عظيمة، لا يشوبها رياء ولاسمعة، ولاموافقة عادة، ويَنْسَحِبُ هذا الحال على جميع أعماله، حتى الأعمال المباحة العادية، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"

جاتے ہیں بیعن گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

اورازانجملہ: اخلاص ہے۔ اور وہ بیہ کہ بندے کی عقل میں متمثل ہو: اللہ تعالیٰ کے لئے بندگی کا نفع ، اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کی بزد کی کی جہت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کی بزد کی کی جہت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اسپے رسولوں کی معرفت وعدہ فر مایا ہے۔ پس رونما ہوتے ہیں اس سے اعمال ایک ایسے بروے تقاضے ہے جس کے ساتھ ملا ہوانہیں ہوتا دکھلانا اور نہ سنانا اور نہ عادت کی ہم آئی ۔ اور تھسٹتی ہے بیرحالت اس کے تمام اعمال تک یہاں تک کہ حسب معمول کئے جانے والے مباح اعمال تک یہاں تک کہ حسب معمول کئے جانے والے مباح اعمال تک فر مایا اللہ تعالیٰ نے الی آخرہ۔

#### توحيد يعنى صرف خداسك أولكان كابيان

توحيد بحى ايمان ويقين كى شاخ ہے۔ اور توحيد كے تين مراتب ہيں:

پہلامر تنبہ: تو حیدعبادت کا ہے بعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ، شیطانی طاقتوں کی عبادت نہ کرنا۔اوران کی عبادت کوابیانا پیند کرنا جیسا آگ میں ڈالے جانے کوآ دمی ناپیند کرتا ہے۔

دوسرا مرتبہ نیہ ہے کہ طاقت وقوت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجے۔ اور یہ عقیدہ رکھے کہ عالم میں اللہ تعالیٰ ک قدرت ہی بلاواسط مؤٹر ہے۔ اور اسباب صرف عادت کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی سنت اللی یہ جاری ہے کہ وہ مسببات کو اسباب پر مرتب کرتے ہیں، جب کسی چیز کوآگ مس کرتی ہے تب وہ جلتی ہے، مجر اسباب کا مسببات کے وجود میں پچھ دخل نہیں ہوتا، جلاتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور مسببات کو جو اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مجازی نسبت ہے۔ اور یہا عتقادر کھے کہ مخلوقات کے ارادوں پر تقدیر اللی عالب ہے یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں طے کر دیا ہے۔ مخلوق کے ارادوں سے پچھنہیں ہوتا۔

تیسرامرتبہ: یہ ہے کہ آ دمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی مخلوقات کی مشابہت ہے مبر آ ہیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے مشابہت سے مبر آ ہیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے اور نصوص ہیں اس سلسلہ میں جواطلاعات دی گئی ہیں ان کو آتھوں کی حکمی چیز کی طرح سمجھے۔ اور دل کی تھاہ ہے اطمینان رکھے کہ اللہ کی مانند کوئی چیز ہیں۔ اور اس سلسلہ میں شریعت کی خبروں کا استقبال کرے: اپنے رب کی طرف سے ایسی واضح دلیل کے ذریعیہ، جوخود اس کے اندر سے انجرنے والی ہواورخود اس کے اندر سے انجر نے والی ہواورخود اس کے اندر سے انجر میں وجد انی ہوجواس کوان حقائق کا قائل کردے۔

ومنها: التوحيد: وله ثلاث مراتب:

إحداها: توحيد العبادة: فلا يعبد الطواغيت، ويَكره عبادتُها كما يَكره أن يُقذف في النار.

والثانية: أن لايرى الحول والقوة إلالله، ويرى أن لامؤثر في العالم إلا القدرة الوجوبية بلاواسطة، ويرى الأسباب عادية، إنما تُنسب المسبباتُ إليها مجازًا، ويرى القدر غالبًا على إرادات الخلق.

والثالثة: أن يعتقد تنزية الحق عن مشاكلة المُحْدَثين، ويرى أوصافَه لا تُماثل أوصافَ الله المُحْدَثين، ويرى أوصافَه لا تُماثل أوصافَ النخلق، ويصير الخبر في ذلك كالعيان، ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيئ من جذر نفسه، ويتلقَّى أخبارَ الشرع بذلك على بينة من ربه، ناشئةٍ من ذاته على ذاته.

ترجمہ: اورازا نجملہ: توحید ہے۔ اورتوحید کے بین مراتب ہیں: ان بین سے ایک: عبادت کی بیکائی ہے: پس وہ شیاطین کی پرستش ندکر ہے۔ اوران کی عبادت کونا پیند کر سے جیسا وہ نا پیند کرتا ہے کہ پھینکا جائے آگ بین سے اور دومرامرتبہ: یہ ہے کہ ندو کچھے طاقت وقوت: گرانڈ تعالی کے لئے۔ اور دیکھے وہ کہ کوئی مؤٹر نہیں عالم میں مگر واجب تعالی کی قدرت، بلاکسی واسطہ کے۔ اور دیکھے اسباب کو عادت کے طور پر کام کرنے والے، جن کی طرف مسببات صرف بھاز منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور دیکھے تقدیر کو گلوق کے ارادوں پر غالب سے اور تیسرامرتبہ: یہ ہے کہ اعتقاد ریکھے اللہ تعالی منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور دیکھے تقدیر کو گلوق کے ارادوں پر غالب سے دوراس ساسلہ کی اطلاع: ما ندا آئھوں ہے دیکھی ہوئی چیز کے ہوجائے۔ اور مطمئن ہوجائے اس کا دل اس بات پر سے۔ اوراس ساسلہ کی اطلاع: ما ندا آئھوں ہے دیکھی ہوئی چیز کے ہوجائے۔ اور مطمئن ہوجائے اس کا دل اس بات پر کہ اللہ کے ما ندکوئی چیز ہیں ، اس کفس کی جڑے۔ اوراستقبال کرے وہ شریعت کی اطلاعات کا اس ساسلہ میں: واضح دلیل سے اس کے رہے کی جانب ہے ، جو پیدا ہونے والی ہواس کی ذات ہے۔ (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ذات پر۔

#### صديقيت ومحد ثبيت كابيان

صدیق اور محد شه مونا: بھی ایمان ویقین کی شاخیں ہیں۔ بیمرا تب کمال: کمال ایمانی ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔صدیق: صِدُق سے مبالغہ کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں: نہا بہت سچا۔ اور محدث: حَدِدُ ہے سے اسم مفعول ہے۔ جس کے معنی ہیں: خبر دیا ہوا، جس کے ساتھ با تیں گی گئی ہوں یعنی مُلکِم اور روشن شمیر۔

اوراصطلاح میں دونوں کی حقیقت شاہ صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں پھھالیے لوگ ہوتے ہیں جواپی اصل فطرت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگرد: با کمال استاذ کے مشابہ ہوتا ہے۔ پھراگریہ مشابہت توا عظرت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتا ہے۔ پھراگریہ مشابہت توا عظرت کے لحاظ سے انتہارے ہے تو وہ صدیق اور محدث ہیں۔ اورا گرقو اے عملیہ کے اعتبارے ہے تو وہ مسابہت توا اے عملیہ کے اعتبارے ہے تو وہ صدیق اور محدث ہیں۔ اورا گرقو اے عملیہ کے اعتبارے ہے تو وہ

شہیداور کو اری ہیں۔ سورۃ الحدید آیت ایس دونوں سم کی مشابہ تول کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اور جولوگ الله پراوراس کے رسولوں پرایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے زویک صدیقین اور شہداء ہیں' صدیقین کمال علمی کے حامل ہوتے ہیں، اور شہداء کمالی کملی کے۔ اور کمالات کل یہی دو ہیں، جن کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت کے میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تعریف کی ٹی ہے۔ نبوت کمالات علمی میں ہے ہم کمالات علمی میں سے ہم کمالات علمی میں سے ہم کمالات کا ہے، جو میں سے نبیل ہوتا ہے۔ اور دونوں میں فرق فاعلیت اور قابلیت کا ہے، جو آتی اور آئینہ میں وقت نقابل ہوتا ہے۔ انبیاء نبع العلوم اور فاعل (مورث) ہیں۔ اور صدیقین: مجمع العلوم اور قابل ہیں۔ اس طرح محد شیت ہمی کمالات علمی میں سے ہم کراس کا مرتبہ صدیقیت کے بعد ہے۔ کیونکہ صدیق پر آفا ہوت کا برت وہ کا برت استفادہ کرتا ہے۔ اس طرح محد شیت ہمی کمالات کے بین: استفادہ کرتا ہے۔ پرتا ہے، اور محد شیت عالم ملکوت کے بعض علمی خزانوں سے جواللہ تعالی نے وہاں مہیا کے ہیں: استفادہ کرتا ہے۔

اورشہبید : قطی ہے جواعلائے کلمۃ اللہ اورتر تی دین کے لئے جان دیتا ہے۔ شہیداول درجہ کا آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوتا ہے۔ پس شہادت: کمالات عملی میں سے ہے، یہی حال حواریت کا ہے۔ اور جوشف ان کی اصلاحی تحریک سے متاثر ہوتا ہے وہ صالح ہے، پس صلاحیت بھی کمالات عملی میں سے ہے۔ اور دونوں میں وہی فاعل اور قابل کا فرق ہے۔ پس شہدا منبع العمل اور فاعل ہیں، اور صالحین مجمع العمل اور قابل۔ آیت کریمہ میں دونوں قتم کے کمالات کے حاملین کے اعلی افراد کا تذکرہ کیا گیا کہ سلسلہ نبوت ختم ہوچکا ہے۔

## صديق كى خصوصيات

صدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ الزمرآیت ۳۳ میں ہے:''اور جو بچی بات کیکرآیا،اور جس نے اس کی تقدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ الزمرآیت ۳۳ میں ہے:''اور جو بچی بات کیکرآیا،اور جس نے اس کی تقدیق کی: یہی لوگ پر ہیزگار ہیں' حضرت علی رضی اللہ عنہ بین (درمنثورہ:۳۲۸) شاہ صاحب رحمہ اللہ ذیل میں اللہ میل قصدیق کی تین خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔

شخصیص کے ساتھ مجھے نہیں ملی۔البتہ منداحمد (۱۳۴۱) میں حضرت عمر رضی اللّٰہ عندے مروی ہے کہ جب نبی حَیالاَنَّمَوَیَّمُ اللّٰہِ وَتِی اتر تی تھی تو آپ کے چبروَ انور کے پاس شہد کی تکھیوں کی بھن بھن جیسی آ واز سنائی دیج تھی )

دوسری خصوصیت: صدیق کا دل ممکن صد تک محبت نبوی ہے لبریز ہوتا ہے، جو جان ومال ہے نبی کی ممگساری، اور ہر حال میں نبی کی ہمنوائی کا ذرایعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ نبی شالی ایک ایک ایک ایک ہیں طرح ابو بکر نے میری خدمت گذاری کی ہے، اور بھے پر اپنا مال خرج کیا ہے۔ کسی نے نبیل کیا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ اگر میں کسی کوفلیل (وہ دوست جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں بہنچ گئی ہو ) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا (منکو قدصد ہے، ۱۹۰۱) یعنی حضرت صدیق رضی اللہ عند نو آپ وظیل بنالیا ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ گرچونکہ آپ نے محبوب بایں صفت اللہ تعالیٰ کو بنالیا ہے، اس لئے اب کسی اور کیلئے گئے انٹر بیس رہی۔ گرچ بات واضح ہوگئی کے صدیق خصر ہیں۔ خلّت کے سخق ہیں۔ بہی آپ کی فضیلت ہے۔ لئے اب کسی اور کیلئے گئے انٹر بین رہی علی وجہ: قلب صدیق پر وہی کے انوار کا بے بہ بے وار دہونا ہے۔ پس اور قلب نبوت سے صدیق کے غایت تعلق کی وجہ: قلب صدیق پر وہی کے انوار کا بے بہ بے وار دہونا ہے۔ پس اور قلب نبوت سے صدیق کے غایت تعلق کی وجہ: قلب صدیق بیت و فدائیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

تیسری خصوصیت: صدیق: نبی کاہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عندا سے وقت بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور حوض کوٹر پر بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں جب کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ وہ غار میں اور جبرت میں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور حوض کوٹر پر بھی آپ کے ساتھ ہول گے (مشکلہ قاحدیث ۱۰۱۹) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت نبوی سے اور کلام نبوت کے استماع سے صدیق کا جو سب سے بڑا مقصد ہے یعنی علوم نبوت کی جلوگاہ بنتا: وہ صحبت ورفاقت ہی سے حاصل ہوسکتا ہے۔ آئینہ آفراب کے سامنے رہے گاجھی اس میں انوار کا انعکاس ہوگا۔

## صديق كى علامتيں

صدیق کی دوعلامتیں ہیں:

پہلی علامت: صدیق خوابوں کی تعبیر کاسب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی مِنالِنَّہِ آئِلِمِ نے اپنے بعض خوابوں کی تعبیر صدیق اکبر ضی اللہ علامت مدیق اکبر (۲۰:۲) کے صدیق اکبر ضی اللہ عنہ سے دریافت کی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ازالہ الخفا میں: مَاثْرِ جمیلہ صدیق اکبر (۲۰:۲) کے عنوان کے تحت ایسے چندخوابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کہ تعبیر روکیا کے لئے امور غیبیہ کا انکشاف ضروری ہے۔ اور بیخوبی صدیق کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سرشت ہی اللہ تعالی ایسی بناتے ہیں کہ عمولی سبب کی وجہ سے اس پرامور غیبیہ منکشف ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کے خواب بھی سیچے ہوتے ہیں، اور تعبیر بھی مطابق واقعہ ہوتی ہیں۔

دوسری علامت: صدیق سب سے پہلے نی پرایمان لاتا ہے۔ ادراس کوایمان لانے کے لئے کسی معجزہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ چنانچہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبری ایمان لائے ہیں۔

ح (وَرَوْرَبِهُ لِيَهُ لِي

## محدَّث كى خصوصيات

محدَّ ث: كا تذكر ومتفق عليه روايت مين آيا ہے۔ رسول الله مِنْكَتَّا اَيْنَا عَلَيْهُ الله واقعه بيہ كرتم ہے مہل امتوں ميں محدَّ ث(مُنكِم ) ہوتے تھے۔ پس اگر ميرى امت ميں كوئى محدَّ ث ہے تو وہ عمر بين ' (مشكوة حدیث ۲۰۲۲) شاہ صاحب نے ذیل میں محدَّ ش كى دوخصوصيتيں بيان فرمائى ہيں:

میملی خصوصیت: محدٌ شكانفس عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا) کے بعض علمی خزانوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔اور وہاں اللہ تعالی نے جوعلوم شرعیہ مہیا کئے ہیں،ان میں سے بعض علوم نزولِ وہی سے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جو یا تو آئین وشریعت سے متعلق ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں۔جیسے بعض نیک بندے عالم ملکوت میں جو با تمیں طے یا چکی ہیں ان کوخواب میں دکھے لیتے ہیں۔

دوسری خصوصیت: بہت سے واقعات میں محدُ ث کی رائے کے موافق قر آن کریم نازل ہوتا ہے۔ اورخواب میں نبی مَلالتَّیَا اِللَّهِ اِلل

### خلافت کاسب سے زیادہ حقدار کون ہے؟

پھرصدیق کے بعدمحد شاہ کوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہ بات رسول اللہ مِنالَائِمَائِیَا اِنْد مِنالِائِمَائِیَا اِنْد مِنالِائِمَائِیَا اِنْدِ مِنالِئِمَائِیَا اِنْدِ مِنالِئِمَائِیْرِ اِنْدِ اِنْدِ اِنْدِ مِنالِ اِنْدِ مِنالِمَائِمِ اِنْدِ مِنالِمَ اِنْدِ مِنالِمَ اِنْدِ وَمِحْصُوں کی پیروی موقعہ پرارشادفر مائی ہے کہ: '' (مشکل قاحدیث ۲۰۵۰) کرنا جومیرے بعد (خلیفہ) ہوں گے: وہ ابو بکر وعمر ہیں' (مشکل قاحدیث ۲۰۵۰)

ومنها: الصديقية والمحدَّثية: وحقيقتهما: أن من الأمة من يكون في أصل فطرته شبيها بالأنبياء، بمنزلة التلميذ القَطِن للشيخ المحقق؛ فَتَشَبُّهُه: إن كان بحسب القوى العقلية فهو الصديق أو المحدَّث؛ وإن كان تشبهه بحسب القوى العملية فهو الشهيد والحَوَارِيّ؛ وإلى هاتين القبيلتين وقعت الإنسارة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ ﴾

والفرق بين الصديق والمحدّث: أن الصديق نفسه قريبة الماخذ من نفس النبى، كالكبريت بالنسبة إلى النار، فكلما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم خبرًا وقع في نفسه بموقع عظيم، ويتلقاه بشهادة نفسه، حتى صار كأنه عِلْمٌ هاج في نفسه من غير تقليد، وإلى هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دُوِيَّ صوتِ جبريل، حين كان يُنْزِلُ بالوحى على النبى صلى الله عليه وسلم.

والصديق تنبعث من نفسه لامحالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن من المحب، فيندفع إلى المواساة معه بنفسه وماله، والموافقة له في كل حال، حتى يُخبر النبيُ صلى الله عليه وسلم من حاله أنه: " أمَنُ الناس عليه في ماله وصحبته" وحتى يشهد له النبيُ صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أمكن أن يتخذ خليلا من الناس لكان هو ذلك الخليلُ.

وذلك: لتعاقب ورود أنوارِ الوحى من نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الصديق، فكلما تكور التأثير والتأثر، والفعل والإنفعال حصل الفناء والفداء.

ولما كان كمالُه: الذي هو غايةُ مقصوده بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وباستماع كلامه: لا جرم كان أكثَرُهم له صحبةً.

ومن علامة الصديق: أن يكون أعبر الناس للرؤيا؛ وذلك: لما جبل عليه من تلقى الأمور الغيبية بأدنى سبب، ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يطلب التعبير من الصديق في واقعات كثيرة. ومن علامة الصديق: أن يكون أول الناس إيمانا، وأن يؤمن بغير معجزة.

والمحدَّث: تُبادر نفسُه إلى بعض معادن العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوما، مما هيأه المحق هناك، ليكون شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون إصلاحًا لنظام بني آدم، وإن لم يَنْ إلى الموحيُ بعدُ على النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل يرى في منامه كثيرًا من الحوادث التي أجمع في الملكوت على إيجادها.

ومن خاصية المحدَّث : أن يَنْنِلَ القرآنُ على وفق رأيه في كثير من الحوادث، وأن يرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أعطاه اللبنَ بعد رَيِّهِ.

و الصديق أولى الناس بالخلافة: لأن نفسَ الصديق تصير وَكُرًا لعناية الله بالنبي، ونصرته له،

< لَاَوْرَبِيكِيْرُ ﴾</

وتأييده إياه، حتى يصير كأن روح النبى صلى الله عليه وسلم ينطق بلسان الصديق، وهو قول عمر حين دعا الناس إلى بيعة الصديق: "فإن يَكُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهُر كم نورًا تهتدون به، بما هَدَى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني المنين، فإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه "ثم المحدّث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة: وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدُوا باللذَيْن من بعدى: أبى بكر وعمر "وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ، وَصَدَّق بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ من بعدى: أبى بكر وعمر "وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ، وَصَدَّق بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد كان فيمن قبلكم محدّثون، فإن يك في أمتى أحد فعمر.

202

ترجمه: اوراز انجمله: صدیقیت ومحدّ عیت ہے۔اوران دونوں کی حقیقت بیہے که امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو ا بنی اصل فطرت میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگرد جمحقق استاذ کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس اس کی مشابہت: اگرقُو ائے عقلیہ کے اعتبارے ہے تو وہ صدیق اور تحدُّ ث ہیں۔اورا گراس کی مشابہت قوائے عملیہ کے اعتبارے ہے تو وہ شہیداور حواری ہیں۔ اور ان ووقعموں کی طرف اشارہ آیا ہے ارشاد باری تعالیٰ میں .....اور صدیق اور حد شے کے درمیان فرق: (بیفرق بوری بحث کے بعد واضح ہوگا۔صدیق کی پہلی خصوصیت بیہ ہے) کہ صدیق کانفس قریب الماخذ ہوتا ہے، نبی کے نفس ہے، جیسے گندھک بنسبت آگ کے۔ پس جب بھی وہ نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو واقع ہوتی ہے وہ صدیق کے دل میں بڑی اہم جگہ میں یعنی وہ دل میں پورا اثر کرتی ہے۔ اور صدیق اس خبر کا اپنی دل کی شہادت ہے استقبال كرتاب يعنى اسكادل كوابى ويتاب كه يه يحى خبرب \_ يهان تك كه بوجاتى بهوه بات كوياوه ايك ايساعلم ب جوصديق کی ذات سے ابھرا ہے، کسی کی تقلید کے بغیر۔اوراس معنی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جوآئی ہے کہ ابو بمرصد لق سنا کرتے تھے جبر میل کی آواز کی بھنبھنا ہے جب وہ نبی مُلاکنَۃ ﷺ پروحی لے کراتر اکر نے تھے ۔ (دوسری خصوصیت )اور صدیق کے نفس سے یقیناً اٹھتی ہےرسول اللہ مالانتیائیل کی محبت، زیادہ سے زیادہ محبت جومکن ہوتی ہے۔ پس بہتی ہوہ محبت نبی کی غم خواری کی طرف اپنی جان اور اینے مال ہے، اور نبی کی ہمنوائی کی طرف ہر حال میں۔ یہاں تک کہ نبي طِللْغَيَائِيَا إلى كے حال كى اطلاع ديتے ہيں كدوہ: ' لوكوں ميں سب سے زيادہ احسان كرنے والا ہے آپ يرايخ مال اورا بنی رفاقت کے ذریعیہ 'اور بیہال تک کہ کوائی دیتے ہیں نبی مَاللَّهَ اِللّٰ اِس کے لئے اس بات کی کہ اگر آپ کے لئے ممکن ہوتا کہآ ہے لوگوں میں ہے کسی کودوست بنا تمیں ہتو البتہ وہ دوست صدیق ہی ہوتے ۔۔ ادر بیہ بات: وحی کے انوار کے ہے بہ بے وارد ہونے کی وجہ سے ہے۔ نی مطال اُلئے ایک اُس سے صدیق کے نفس پر۔ پس جب اثر اندازی اور اثر یذیری اور تعل وانفعال کی تکرار ہوتی ہے تو فنائیت اور فدائیت وجود میں آتی ہے \_\_\_\_ ( تیسری خصوصیت ) اور جبکہ تھا صدیق کا کمال: وہی جو کہ وہ اس کا غایت مقصود ہے ہی مظاللہ ایک صحبت اور ان کے کلام کے سننے سے بعنی خود کوعلوم نبوت ﴿ لَوَ وَرَبِي لِلْهِ مِنْ الْهِ الْهِ

اور محد تند از کی بہلی خصوصیت ہے ہے کہ ) سبقت کرتا ہے اس کانفس عالم ملکوت کے بعض خزانوں کی طرف۔ پس وہ ملکوت سے علوم لیتا ہے، ان علوم میں سے جواللہ تعالی نے وہاں تیار کئے جیں۔ تاکہ ہو وہ علم: آئین نبی مَالِنْ اَلَّهُ اِلَّا اِلْهُ اِللَّهُ اِلْهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللهُ اِللَّهُ اللهُ اللهُ

اور صدیق لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کئے صدیق کانفس آشیانہ ہوتا ہے نبی پراللہ کی عنایت کا اور اللہ کی طرف سے نبی کی نصرت کا اور اللہ کی تائید کا نبی کے لئے۔ یہاں تک کہ صدیق ہوجا تا ہے گویا نبی مینائنہ آئی کے لئے۔ یہاں تک کہ صدیق ہوجا تا ہے گویا نبی مینائنہ آئی کے روح اس کی زبان سے بولتی ہے۔ اور وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب آپ نے لوگوں کو صدیق سے بیعت کرنے کی دعوت دی: الی آخرہ۔

☆

☆

☆

# عقل کے احوال کابیان

مقامات عقل کے بیان سے فارغ ہوکراب احوال عقل کا بیان شروع کرتے ہیں۔عقل کے چھاحوال یہ ہیں: جمل ، فراست ِصادقہ ،رؤیاصالحہ۔حلاوت مناجات ،محاسبہ،اور حیاء۔سب کی تعریفات اپن جگہ آرہی ہیں۔

## يبلاحال: عجل

تَ جلّی تَجلّیا کِمعنی ہیں: خوب واضح ہونا۔ حدیث ہیں ہے: تسجلّی لی کلُّ شیئ : میرے لئے ہر چیز خوب واضح ہوگئ (تر مَدی درتفیر سور ونمبر ۳۸) اور بخل کے اصطلاحی معنی ہیں: مَایَنکشف للقلوب من انوار العیوب : مغیوات کے وہ انوار جو قلوب پر منکشف ہوتے ہیں (دستور العلماء ا: ۳۱۵)



بخلی کی عام طور پر دوشمیں کی جاتی ہیں: نجلی ذات اور بجلی صفات یگر حضرت سُہل بن عبدالله تُسُنَر کی رحمہ الله (۲۰۰ ۱۸۸۳هه) نے ، جوا کا برصوفیا میں سے گذر ہے ہیں: مجلی کی تین شمیں کی ہیں: حجلی ذات ، ججلی صفات ، اور ججلی تھم ذات ۔ اور حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے بجلی صفات کی دوصور تیں کی ہیں، پس بجلی کی کل چارشمیں ہوئیں: بجلی ذات ، تجلی صفات کی پہلی صورت ، ججلی صفات کی دوسور تیل تھم ذات ۔

فائدہ: بچلی کا لفظ تصوف کی کتابوں میں بہت مہم استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے بیتصور قائم ہوگیا ہے کہ جل سے اولیاء کہارہی استفادہ کر سکتے ہیں۔حالانکہ بیتصور سجے نہیں۔ بچل سے ہر کھرامؤمن استفادہ کرسکتا ہے۔

# تجلى كى اقسام

پہلی تئم ۔۔۔ بیلی ذات ۔۔ اس کا دوسرانام مکاشفہ ہے بیدہ بیلی ہے جس کا مبدااللہ تغالی کی ذات ہوتی ہے بینی کسی صفت کا لحاظ کئے بغیر۔اوراس بیلی کا مطلب ہیہ ہے کہ ایمان ویقین اس درجہ قوی ہوجائے کہ مؤمن کو یااللہ کو دیکے دہا ہے۔ اور وہ ماسوی اللہ ہے۔ بالکل بے خبر ہوجائے۔ جبیبا کہ حدیث جبرئیل میں ہے: ''احسان: یہ ہے کہ آپ اللہ تغالی کی اس طرح عبادت کریں کو یااللہ تعالیٰ کود کھے دہے ہیں''

فا کدہ: سرکی آنگھوں ہے اللہ تعالیٰ کی رویت د نیامیں ممکن نہیں۔ د نیامیں بس یہی تھکمی رویت یعنی انوار وتجلیات کا مشاہدہ ممکن ہے۔ بینی رویت آخرت میں ہوگی (بیفائدہ کتاب میں ہے)

مثال: بخلی ذات یعنی عبادت میں محویت کی مثال: حضرت ابن عمرضی الله عنهما کا واقعہ ہے۔ آپ طواف کرد ہے سے کہ سمال کے سال کے سال کی مثال: حضرت ابن عمرضی الله عنهما کا واقعہ ہے۔ آپ طواف کرد ہے سے کہ سمال کی سال کی شکایت کی۔ آپ نے سلام کیا۔ آپ نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا: ہم اس جگہ یعنی طواف میں الله تعالی کود کھے رہے تھے یعنی ہمیں اس کے سلام کا پینہ ہی نہیں چلا۔

تشریخ: بیرحالت ایک طرح کی غیبت (محویت ) اورایک تشم کی فنائیت ہے۔ اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ لطائف میں سے ہرلطیفہ کے لئے غیبت اور فنائیت ہے: ملاشہ میں سے ہرلطیفہ کے لئے غیبت اور فنائیت ہے:

عقل کی غیبت وفنائیت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغولیت کی وجہ ہے: چیزوں کی معرفت ہاتی نہ رہے۔ مثلاً: امام عامر فعمی رحمہ اللہ ہے کہی نے کہا: ہم نے آپ کی زرقاء (نیلی آنکھوں والی) ہاندی ہازار میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیاوہ زرقاء ہے؟ گویا آپ نے بھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں، حالانکہ وہ آپ کی حریم تھیں۔

اور قلب کی غیبت وفنائیت: یہ ہے کہ دل سے غیراللّٰہ کی محبت اورخوف نکل جائے (اور دل اللّٰہ کی محبت سے بھر جائے ) اورنفس کی غیبت وفنائیت: یہ ہے کہا سکے تقاضے تھم جائیں۔اورآ دمی خواہشات نِفس سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دے۔ فائدہ: حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما کا واقعہ: جس طرح حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے: مجھے کسی کتاب بین نین طا-البت طبقات ابن سعد (۲۰ مرا تذکره ابن عرق بین بیده اقعداس طرح ندکور ہے کہ آپ طواف کرر ہے سے اس حال بین حضرت عروة بن الزبیر رحمدالله نے آپ کی صاحبز ادی: سوده کا رشتہ ما نگا۔ آپ نے پچھ جواب نه دیا۔ عروه نے خیال کیا که درخواست نامنظور ہوئی۔ گرانھوں نے تھان کی کہ بیرشتہ پھر ما گوں گا۔ چنانچہ مدینہ لوٹے کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ ملاقات پر حضرت ابن عمرضی الله عنمانے فرمایا: ''تم جھے سے طواف میں ملے تھے، اور میری بیٹی کا تذکره کیا تھا۔ (ف ف کر و کی رہے تھے، اس بنا پر میں نے پچھ جواب نه دیا تھا۔ (ف ف کو ت لی ابنتہ یہ و نسخ نتواء می الله بین اعینا، فذلك الذی منعنی ان اجیبك فیھا بشی النع ) لیس بیدا قدیمویت کی مثال ابنتہ میں آپ کو تیرلگ گیا مندی کو تیرنگ کیا دیا گیا اور آپ کواحساس تک نہ ہوا (فضائل ذکرص ۱۳۸۱ بیسوم) آخر)

فا کدہ: بخل ذات میں نور کی جگہ ( بخل کی جلوہ گاہ ) عبادت میں محویت ہے بینی دل لگا کراور ٹوٹ کرعبادت کرنے میں جولطف اور روحانی ط حاصل ہوتا ہے وہی بخل کا ثمرہ ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں ایک انصاری صحابی نوافل پڑھ رہے ہے تھے کہ دشمن نے تیر چلائے۔ وہ تیر کھاتے رہے مگران کونمازختم کرنا گوارہ نہ ہوا (بذل ۱۲۸:۲ مصری) بہی محویت: مجل ذات کی جلوہ گاہ ہے ( شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بخل ذات کا موضع نور بیان نہیں کیا تھا۔ اس لئے اس کا اضافہ کیا گیا ) اور بخل صفات: وہ بخل ہے جس کا مبدا: اللہ تعالی کی کوئی صفت ہوتی ہے۔ مثلاً: اللہ تعالی کے مسیح وبصیر ہونے کا مراقبہ یا ان کی رحمی و کر بی یا غفاریت کا تصور ۔ پھر بخل صفات کی دوصور تیں ہیں:

بچلی کی دوسری قتم — اور جلی صفات کی پہلی صورت — بیب کہ بندہ مخلوقات میں: انڈرتعالی کی کرشمہ سازی کا مشاہدہ کرے۔اللہ کی صفات کو ذہن میں لائے۔ پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آجائے۔اور اسباب نگاہوں ہے او جمل ہوجا کیں۔اور کی حدیدے اور اسباب نگاہوں ہے اور اسباب نگاہوں ہے اور جمل ہوجا کیں۔اور کی خوف باقی ندر ہے۔اور وہ اسباب ظاہری کو ترک کردے۔اور اس پر بیقصور غالب آجائے کہ اللہ تعالی اس کے ہر حال کو جانے ہیں۔ پس وہ منقاد ومرعوب و مدہوش ہوکر رہ جائے۔ جبیبا کہ صدیث جرئیل میں ہے کہ:''اگر آپ اللہ تعالی کو بیس کے ہمراقب کی مثال ہے۔
تعالی کو بیس کے مراقب کو دیکھ رہے ہیں' — بیاللہ کی صفات علیم و بصیر کے مراقب کی مثال ہے۔
اور صفت قدرت کے غلبہ کی مثال: حضرت صدیق اور دیکھ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کا بیقول ہے کہ:'' طبیب اور صفت قدرت کے غلبہ کی مثال: حضرت صدیق اور دیکھ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کا بیقول ہے کہ:'' طبیب

ی نے مجھے بیار کیا ہے!"

وضاحت: حضرت ابوالدرداء رضی الله عند سے دریافت کیا گیا: آپ کو کیا بہاری ہے؟ فرمایا: گنا ہوں کی! دریافت کیا گیا: آپ کو کیا بہاری ہے؟ فرمایا: رب کی بخشش کی! لوگوں نے کہا: آپ کے لئے ہم کسی طبیب کو بلا کیں؟ جواب دیا: طبیب ہی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: رب کی بخشش کی! لوگوں نے کہا: آپ کے لئے ہم کسی طبیب کو بلا کیں؟ جواب دیا: طبیب ہی نے جھے بہار کیا ہے! (احیاء العلوم ۲۳۲۱۳) اور حضرت صدیق اکبررضی الله عند کا قول مصنف این ابی شیب (۲۲۳۱۳) میں ندگور ہے۔ ان واقعات میں: قدرت وفداوندی کے تصور کے غلبہ سے اسباب ظاہری نگا ہوں سے اوجھل ہو گئے، اور

يارى كاكوني انديشه باتى ندر ما-اورعلاج جوشفاياني كاظامرى سبب باسكورك كرديا-

نورکی جگہ ہیں: جنی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہ ہیں وہی صفات علم وقد رت وغیرہ بین لینی استعددانوار کے روثن ہوتا ہے۔ ایک نوراور اور ایک مراقبہ سے دوسر نوراور دوسر سے مراقبہ کی طرف پلٹتا ہے بعنی مختلف صفات کے الوان سے مستفید ہوتا ہے۔ جنی ذات میں بیہ بات بیس ہوتی ، کیونکہ ذات میں نہ تعدد ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جنی کی تبسر کی تشم سے اور بخلی صفات کی دوسر کی صورت سے بہے کہ آدمی بیا عقادر کھے کہ اللہ تعالیٰ بذات خودا ہے تھم کی (ہوجا) سے ہرکام کرتے ہیں۔وہ اسباب فارجیہ کے قوسط کے تاج نہیں۔

امثلہ: (۱) حضرت اُسید بن تخیر رضی اللہ عندایک مرتبہ نماز ہیں سورہ کہف پڑھ رہے ہے۔ گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے اچا تک بُھد کنا شروع کیا۔ آپ نے جونظرا ٹھائی تو دیکھا کہ ایک سائبان ہے، جس میں بہت ہے چراغ روشن ہیں۔ آپ نے اچا تک بُھد کنا شروع کیا۔ آپ نے جونظرا ٹھائی تو دیکھا کہ ایک سائبان ہے، جس میں بہت ہے چراغ روشن ہیں۔ آپ نے بیوا تعدر سول اللہ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

(۲) حضرت اُسید بن تنظیر اورعباد بن بشررضی الله عنهما: ایک سخت تاریک رات میں: نبی مِنْالْنَهُوَیَّا کے پاس سے گھر لوٹے۔ دونوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں۔ ایک لاٹھی روشن ہوگئی۔ دونوں اس کی روشن میں چلتے رہے۔ جب دونوں علحد ہ ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روشن ہوگئی۔ دونوں حضرات اپنی انٹھیوں کی روشن میں گھر پہنچے (مقتلو قاحد ہے۔ ۵۹۳۳) علحد ہ ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روشن ہوگئی۔ دونوں حضرات اپنی انٹھیوں کی روشنی میں گھر پہنچے (مقتلو قاحد ہے۔ کہا تھا کہان کی حمداللہ کا انتقال ہوا تو صحابہ میں میہ چرچا تھا کہان کی قبر پرمسلسل ایک نورنظر آتا ہے (مقتلو قاحد ہے۔ ۲۵۳۷)

نوری جگہیں: جگی صفات کی اس صورت میں نوری جگہیں: وہ مثالی نوری پیکر ہیں: جو عارف کواس وقت نظر آتے ہیں۔ جب اس کے حواس دنیا سے غائب ہوجاتے ہیں یعنی جب اس پراستغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ چوتھی قسم سے جگی تھم ذات یعنی احوالی آخرت کا انکشاف سے اس جگی کا مطلب ہے ہے کہ مؤمن اپنی بصیرت کی آئکھ سے دنیا وُ آخرت میں مجازات کا مشاہدہ کرے۔اور مجازات کو اپنے وجدان سے جانے۔ جیسے بھو کا: بھوک کی تکلیف،اور پیاسا: بیاس کی تکلیف اینے وجدان سے محسوں کرتا ہے۔

امثلہ() حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ مَالِيَّوَائِمَ ہِنت ودوز خیاد ولاتے ہیں تو وہ ہمیں آئی کھوں نے نظر آئے لگئی ہے۔ پھر جب ہم از واج واولا واور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں توبیعال باتی نہیں رہتا۔
مفصل روایت: حضرت حظلہ بن الو بج اُسیّدی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ما قات کی۔ پوچھا: اے حظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہوگیا! ابو بکر نے کہا: سجان اللہ! کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا: ہوں اللہ مَالِیُوَائِمَ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم یا دولاتے ہیں تو گویا ہم رہے ہو۔ میں نے کہا: ہم رسول اللہ مَالِیُوَائِم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم یا دولاتے ہیں تو گویا ہم

آتھوں ہے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ علی اللہ علی ہے نکلتے ہیں، اوراز واج واولا واور جائیداد ہیں مشغول ہوتے ہیں تو ہم بہت ی با تیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بھر نے فر مایا: بخدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر ہیں اور ابو بھر دونوں چلے اور رسول اللہ علی اللہ علیہ نے ہیں۔ ابو بھر نے بیان ہوتے ہیں جنت وروز نے یا وہ اللہ کے رسول! حظلہ تو منافق ہوگیا! آپ نے بوچھا: کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں جنت وروز نے یا دولاتے ہیں تو گویا ہما اپنی آٹھوں سے ویکھتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں۔ اور از واج واولا داور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں، تو بہت ی با تیں بھول جاتے ہیں! آپ نے فر مایا: اس ذات کی تم جس کے قضہ میں میری جان ہے! اگر تم ہوتے ہیں، تو بہت ی با تیں بھول جاتے ہیں! آپ نے فر مایا: اس ذات کی تم جس کے قضہ میں میری جان ہے! اگر تم اس حال پہلسل رہو کو تو تم سے ملائکہ مصافحہ کریں: تمہارے اس حال پہلسل رہو کو تو تم سے ملائکہ مصافحہ کریں: تمہارے بستر وں میں اور تمہاری را ہوں میں! گرا ہے حظلہ! گھڑی اور گھڑی! یعنی ہے بچلی بھی بھی کوندتی ہے۔ بیآ خری جملہ تین بار مسلم شریف عادی میں اور تمہاری را ہوں میں! گرا ہے حظلہ! گھڑی اور گھڑی! یعنی ہے بچلی بھی بھی کوندتی ہے۔ بیآ خری جملہ تین بار فرمایا (مسلم شریف عادی ہور)

فائدہ: نبی مَنالِنْدَیَیَا نِے ایپ اس ارشاد میں اشارہ فر مایا ہے کہ احوال دائی نہیں ہوتے ۔ بس برق کی طرح کوندتے میں (بیفائدہ کتاب میں ہے)

(۱) حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهمانے نبی میلانی کی حیات مبارکہ میں بیخواب و یکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک رشم کا فکڑا آپ کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ اور بیکی ایک ریشم کا فکڑا آپ کواڑا کر لے جاتا ہے۔ اور بیکی و یکھا تھا کہ ووقعی آپ کو جہنم میں لے جاتا جا جی بیں۔ گرایک فرشتہ آیا ، اور اس نے کہا: جھوڑ دو! ( بخاری حدیث ۱۱۵۱) نوٹ : تقریر میں تر تیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملاتے وقت خیال رکھیں۔

#### ﴿ومن الأحوال المتعلقة بالعقل

التجلى: قال سهل: التجلي على ثلاثة أحوال: تجلى ذاتٍ، وهي المكاشفة، وتجلى صفاتِ الذات، وهي مواضع النور، وتجلى حكم الذات، وهي الآخرة ومافيها.

فمعنى المكاشفة: غلبة اليقين، حتى يصير كأنه يراه ويبصُره، ويبقى ذاهلاً عما عداه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه" أما مشاهدة العيان: فهو في الآخرة، لا في الدنيا.

وقوله: تجلي صفاتِ الذات: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يراقِبَ أفعالَه في الخَلْق، ويستحضر صفاتِه، فيغلب يقينُ قدرة الله عليه، فيغيب عن الأسباب، ويسقط عنه النخوف، والتسبب، ويغلب عليه علمه تعالىٰ به، فيبقى خاضعًا

مرعوبًا مدهوشًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وهي مواضع النور: بسمعني أن النفس تتنوَّر بأنوار متعددة، تتقلب من نور إلى نور، ومن مراقبة إلى مراقبة، بخلاف تجلى الذات، إذ لا تعدد هناك ولا تحوُّل.

وثانيهما: أن يرى صفة الذات بمعنى فعلها وخَلْقها بأمر كُنْ، من غير توسط الأمباب الخارجية. ومواضع النور: هي الأهباح المثالية النورية التي تتراءى للعارف عند غيبة حواسه عن الدنيا. ومعنى تجلى الآخرة: أن يعاين المجازاة بِبَصَرِ بصيرته في الدنيا والآخرة، ويجد ذلك من نفسه كما يجد الجاتع الم جوعه، والظمآل ألم عطشه.

ف مشال الأول: قول عبد الله بن عمر حين سلّم عليه إنسان، وهو في الطواف، فلم يَرُدُّ عليه السلام، فشكا إلى بعض أصحابه، فقال ابن عمر: "كنا نُتَرَايًا اللّهُ في ذلك المكان!"

وهذه الحالة نوع من الغيبة، ونوع من الفناء وذلك: لأن كل لطيفةٍ من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء.

فغيبة العقل وفناؤه: سقوطُ معرفة الأشياء، شغلًا بربه.

وغيبة القلب وفناؤه: سقوطُ محبة الغير، والحوفِ منه.

وغيبة النفس وفناؤها: سقوط شهوات النفس، وانحجامها عن الالتذاد بالشهوات. ومثال الثاني:ما قال الصديق، وغيره من أجلاء الصحابة:" الطبيبُ أَمْرُضَنِيُ!"

ومثال الثالث: رؤية الأنضارى ظُلَّة فيها أمثال المصابيح. وما رُوى من أنه خرج رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من عند النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة، ومعهما مشئل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحدًا، حتى أتى أهله وما ورد فى الحديث: أن النجاشى كان يُرى عند قبره نورٌ.

ومثال الرابع: قول حنظلة الأسيّدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تُذَكِّرُنَا بالنار والجنة. عن حنظلة بن الرُبَيِّع الأسيّدى: قال لقينى أبوبكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلتُ: نَافَق حنظلة! قال: سبحان الله! ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يُذَكِّرُنَا بالبحنة والنار، كأنّا رأى عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عَافَسْنَا الأزواجَ وَالأولادَ والضيعاتِ نسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فو الله! إنا لَنَلْقَى مثلَ هذا، فانطلقتُ أنا وأبوبكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يارسول الله!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قلت: يارسول الله! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده! لو تدومون على ماتكونون عندى، وفى الذكر، لصافَحَتُكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم، ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة "ثلاث مرات. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأحوال لاتدوم. ومثاله أيضًا: مارأى عبد الله بن عمر فى رؤياه من الجنة والنار.

ترجمه: اوران احوال میں ہے جوعقل ہے تعلق رکھنے والے ہیں: بجلی ہے۔ سہل نے فرمایا:'' مجلی تین طرح کی ہے:(۱) ذات کی بچلی،اور وہی مکاشفہ ہے(۲) اور صفات ِ ذات کی بچلی،اور وہی ( صفات ) نور کی جگہیں ہیں (۳) اور تھکم ذات یعنی فیصله ځداوندی کی بچلی ،اوروہی آخرت اوروہ باتیں ہیں جوآخرت میں ہیں یعنی جنت وجہنم \_\_\_ پس مکاشفه یعنی بخلی ذات کی حقیقت: یفتین کاغلبہ ہے یعنی ایمان کی پختگی ہے، یہاں تک کہ ہوجائے آ دمی گویاوہ اللہ کودیکھتا ہے،اور اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔اور غافل ہوکررہ جائے وہ ماسوی اللہ سے،جیسا کہ نبی شلائیکی کے فرمایا: '''احسان: یہ ہے كرآب الله كى بندگى كريں كويا آب الله كود كيھتے ہيں'ر ہا آئكھوں سے ديكھنا: تو وہ آخرت ميں ہوگا، دنيا ميں نہيں۔ اور مهل کا قول: صفات ِذات کی بخلی: پس اس کی دوصور تنیں ہوسکتی ہیں:۔۔۔۔ایک بیر کمخلوق میں اللہ کے افعال کا مشاہدہ کرے،اوران کی صفات کو شخضر کرے۔ پس اس پرالٹد کی قدرت کا یقین عالب آ جائے، پس وہ اسباب ہے غائب ہوجائے۔اوراس سےخوف اورسبب کواختیا رکرنا ساقط ہوجائے بعنی وہ اسباب ظاہری ترک کردے۔اوراس پر الله كااس كوجا نناغالب آجائے، پس وہ سہا ہوا مرعوب وید ہوش ہوكر رہ جائے ۔جبیبا كه نبی مِنالِنْیَائِیَا ﷺ نے فرمایا ہے:'' پس اگرآپالٹد کوئبیں دیکھتے تو وہ آپ کودیکھ رہے ہیں' ۔۔۔۔ اوروہ (صفات) ہی تورکی جگہبیں ہیں: بایں معنی کنفس روشن ہوتا ہے متعددانوار ہے۔الٹتا پلٹتا ہے نفس ایک نور ہے دوسرے نور کی طرف، اورایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ کی طرف ۔ ذات کی بچل کے برخلاف، کیونکہ وہاں نہ تعدد ہے اور نہ تبدل ہے ۔۔۔ اور دوسری صورت ریہ ہے کہ دیکھے ذات کی صفت کو حکم کن کے ذریعہ، ذات کے پیدا کرنے اور ذات کے کام کرنے کے معنی کے اعتبار ہے۔ یعنی پیاعقاد رکھے کہاںٹدی خلاقیت کن فیکونی تھم کے ذریعہ بذات خود کام کرتی ہے،اسباب خارجیہ کے توسط کے بغیر ۔۔۔ اور نور کی جگہیں:وہ مثالی نوری پیکر ہیں جوعارف کونظرآتے ہیں، دنیا ہے اس کےحواس کے غائب ہونے کے وقت ۔ اورآ خرت کی بچل کے معنی: یعنی تھم ذات کی بچلی کا مطلب: پیہے کہ وہ دنیاؤ آخرت میں مجازات کا معائنہ کرے اپنی بصیرت کی آنکھ ہے، اور وہ اس کوایئے ول میں یائے جیسا یا تا ہے بھوکا اپنی بھوک کی تکلیف اور پیاسا اپنی پیاس کی تکلیف \_\_\_ پس اول کی مثال: یعنی بخلی ذات کی مثال:عبدالله بن عمر کا قول ہے:.....اور بیرحالت ایک طرح کی

محویت ہےاورایک قتم کی فنائیت ہے۔اوراس کی تفصیل رہے کہ لطائف ثلاثہ میں سے ہر لطیفہ کے لئے محویت اور فنائيت ہے۔ پي عقل کي محويت اوراس کي فنائيت: چيزوں کي معرفت کا ساقط ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ مشغوليت کي وجہ سے ۔۔۔ اور قلب کی محویت اور اس کی فنائیت :غیراللہ کی محبت اور اس کے خوف کا ساقط ہونا ہے ۔۔۔ اور نفس کی محویت اوراس کی فنائیت :نفس کی خواہشات کا ساقط ہونا ہے،اوراس کا باز رہنا ہے خواہشات سے لطف اندوز ہونے سے — اور ثانی کی مثال یعنی صفات ِ ذات کی جمجلی کی پہلی صورت کی مثال: وہ بات ہے جوصد بیں اوران کے علاوہ جلیل القدر صحابہ نے فرمائی ہے کہ: ' طبیب ہی نے مجھے بیار کیا ہے!'' ۔۔۔۔ اور ٹالٹ کی مثال یعنی صفات ذات کی جلی کی د وسری صورت کی مثال: انصاری کا ایسے سائبان کود کھنا ہے جس میں بے شارمشعلیں تھیں ۔۔۔ اور ( دوسری مثال ) وہ ہے جوروایت کی گئی کہ نبی میلائنی تیلیم کے اصحاب میں سے دو مخص: ایک تاریک رات میں نبی میلائی تیلیم کے باس سے نکلے، درانحالیکہ دونوں کے ساتھ مشعلوں کے مانند تھیں اُن دونوں کے سامنے۔ پس جب وہ دونوں جدا ہوئے تو ان میں ہے ہرا یک کے ساتھ ہوگئی ان میں سے ایک (صحیح یہ ہے کہ پہلے ایک ہی لاٹھی روشن تھی جس کی روشنی میں دونوں چل رہے بات ہے جوصدیث میں آئی ہے کہ نجاشی گی قبر کے پاس نور دیکھا جا تا تھا ۔۔۔۔ اور رابع کی مثال یعنی تھم ذات کی تجلی کی مثال: حظلہ اُسیدی کا قول ہے۔ رسول اللہ عظاللہ اَللہ عظاللہ اللہ علیہ کہ:'' آپ مہیں دوزخ اور جنت یا و دلاتے ہیں' (اس کے بعد مفصل روایت ہے جس کا ترجمہاویر آگیا ہے) پس اشارہ کیا نبی مَثِلْائْدَیَائِیم نے اس بات کی طرف کہ احوال وائمی نہیں ہوتے ۔۔۔ اوراس کی ( دوسری ) مثال وہ بھی ہے جوعبداللہ بن عمر ؓ نے اپنے خواب میں دیکھی تھی یعنی جنت اورجہنم کو۔

## دوسراحال:فراست ِصادقه

فراستِ صادقہ اور واقعی خیال بھی عقل کا ایک حال ہے (ایباشخص آلمعی کہلاتا ہے، جوکسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتا ہے تو وہ صدفی صدیحے ٹکلتا ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی چیز کے متعلق میہ کہتے کہ:''اس کے متعلق میرا گمان ایبا ہے'' تو میں اس چیز کو ویسا ہی یا تا جیسا ان کا گمان ہوتا تھا (بخاری حدیث ۲۸۲۱ مناقب الانصار، باب ۳۵)

#### تيسراحال:الجھےخواب

روایت میں آیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے ،اور صحابہ سے دریافت کرتے کہ:''تم میں ہے کس نے کوئی خواب دیکھا ہوتو بیان کرے تا کہ میں اس کی تعبیر دول' (مسلم شریف ۱۵: ۴۰۰ کتاب الرؤیا) آگر کوئی خواب بیان کرتا تو جو کچھاللہ تعالی دل میں ڈالتے تعبیر بیان فرماتے۔

اورا پیھے خوابوں سے مراد ایستم کے خواب ہیں: (۱) نبی سِلانَتَوَیَم کِ خواب ہیں دیکھنا(۲) جنت یا جہنم کوخواب ہیں دیکھنا(۲) نیک بندوں کواورا نبیاء کیبیم السلام کوخواب ہیں دیکھنا(۳) مقامات مِتبر کہ جیسے بیت اللہ کوخواب ہیں دیکھنا (۵) آئندہ ہیں آنے والے واقعات کوخواب ہیں دیکھنا۔ پھروہ واقعہ ویسائی رونما ہوجیسااس نے دیکھا ہے۔ مثلاً دیکھا کہ ایک حاملہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ پھرواقعی لڑکا پیدا ہوا(۱) گذشتہ واقعات کو واقعی طور پرخواب ہیں دیکھنا۔ مثلاً دیکھا کہ کی کا انتقال ہوگیا۔ پھرانقال کی خبر آئی (۷) کوئی ایسا خواب دیکھنا جوکوتائی پرآگاہ کرے۔ مثلاً خواب دیکھا کہ کتا اس کوکاٹ رہا ہے۔ اس کی تعبیر ہے کہ وہ غصیلا ہے، اپنا غصہ کم کرے (۸) انو ار اور ستھرے کھانوں کوخواب ہیں دیکھنا۔ مثلاً وودھ، شہدا ورکھی کا بینا (۹) ملائکہ کوخواب ہیں دیکھنا۔

## چوتفاحال: مناجات میں حلاوت اور قطع وساوس

الله ہے مناجات (سرگوشی ، دعاؤعبادت) میں حلاوت (جاشنی) پانااور وساوس کا ندآنا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جومخص انچھی طرح دضوکرنے کے بعد دونفلیں اس طرح پڑھے کدان میں اپنے ول ہے با تیں نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں (مفکلوۃ حدیث ۲۸۷ کتاب الطہارۃ)

## يانچوان حال: محاسبه (اینی پژتال کرنا)

نفس کااورا عمال کا محاسبہ کرنا بھی حقلند کا کام ہے۔جس کی عقل نورا یمانی سے منور ہوتی ہے۔اور آخرت اس کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ضرورا پنا محاسبہ کرتا ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ:'' دانا: وہ ہے جواسپے نفس کو حقیر سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا ہے' (مفلوۃ حدیث ۱۹۸۹) اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی تقریم میں ارشاد فرمایا ہے:'' اپنا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا ارشاد فرمایا ہے:'' اپنا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے ، اور اپنا وزن کرواس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اور اللہ کے سامنے ہوی پیشی کے لئے پیش کئے جائے۔ اور اللہ کے سامنے ہوی پیشی کے لئے پیش کے جائے۔ اور اللہ کے سامنے ہوئی ادنی بات اللہ تعالی سے پوشیدہ نہ ہوگی' (سورۃ الحاقۃ آبت ۱۸) (درمنثورہ:۲۱ تمذی حدیث ۲۵۵۷)

## چھٹا حال:حیا(شرم)

معروف حیا: بیہ ہے کہ آ دمی ان با توں سے جن کولوگ برا جانتے ہیں، جیمجکے اور بازر ہے۔ بیرحیا: نفس کے مقامات ہیں مصروف میں است ے ہے۔ ہر باحیامیں میہ وصف ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ سے حیا کرنا ہے۔ بیعقل کے احوال میں سے ہے۔ بید حیا: اللہ کی عظمت وجلالت کے تصور سے، اپنی عاجزی اور در ما ندگی کے خیال سے، حق اللہ کی بجا آ وری میں کوتا ہی کے احساس سے اور اپنی بشری کمزور یوں کو پیش نظر لانے سے بیدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: '' میں اندھیر ہے گھر میں نہاتا ہوں، پھر بھی اللہ سے شرما کر سکڑ جاتا ہوں تو اللہ سے میں نہاتا ہوں، پھر بھی اللہ سے شرما کر سکڑ جاتا ہوں اور صدیق اکر فرماتے ہیں: '' میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ سے شرما کر سرڈ ھا تک لیتا ہوں' ( کنز العمال حدیث ۱۵۸۱ فلاق: حیاء)

ومنها: الفِراسة الصادقة، والخاطر المطابق للواقع: قال ابن عمر: ماسمعتُ عمر يقول لشيئ قط:" إنى لأظنه كذا" إلا كان كمايظن.

ومنها: الرؤيا الصالحة: وكان صلى الله عليه وسلم يَعْتَنَىٰ بتعبير رؤيا السالكين، حتى رُوى أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح، ويقول: "من رأى منكم رؤيا؟" فإن قَصَّها أحد عَبَّرَ ماشاء الله. وأعنى بالرؤيا الصانحة: رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام، أو رؤية الجنة والنار، أو رؤية الصالحين والأنبياء عليهم السلام، أو رؤية المشاهد المتبركة كبيت الله، أو رؤية الوقاتع الآتية، فيقع كما يرى، أو الماضية على ماهى عليه، أو رؤية ما ينبهه على تقصيره، بأن يرى غَضَبه فى صورة كلب يَعضُه، أو رؤية الأنوار والطيباتِ من الرزق، كشرب اللبن، والعسل، والسمن، أو رؤية الملاكة، والله أعلم.

ومنها: وجدانُ حلاوة المناجاة، وانقطاعُ حديث النفس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى ركعتين، لايُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفرله ماتقدم من ذنبه"

ومنها: المحاسبة: وهي تتولد من بين العقل المتنوّر بنور الإيمان، والجمع الذي هو أولُ مقامات القلب، قال صلى الله عليه وسلم: "الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعدَ الموت وقال عمر رضى الله عنه في خطبته: "حاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنُوها قبل أن تُوزَنوا، وتَزَيُّوا للعَرْضِ الأكبر على الله تعالى ﴿يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لاَتَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾

ومنها: الحياء: وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس، ويتولد من رؤية عزة الله تعالى وجلاله، مع ملاحظة عُجزه عن القيام بحقه، وتلبُّسِه بالأدناس البشرية، قال عثمان رضى الله عنه:" إنى لأغسل في البيت المُظُلم، فَأَنْطوى حياءً من الله تعالى.

ترجمہ: اوراز انجملہ: محاسبہ ہے: وہ حال پیدا ہوتا ہے تورایمان ہے منورعقل اوراس جمع کے درمیان سے جوقلب کا ————— فریئز کی کا ایک ہے۔۔

☆

پہلامقام ہے (جس کابیان ابھی آرہاہے) ......اور از انجملہ: حیاہے اور وہ اس حیا کے علاوہ ہے جو کہ وہ نفس کے مقامات میں سے ہے (جس کابیان آگے آرہاہے) اور ببیدا ہوتی ہے وہ حیا اللہ کی عظمت وجلالت کے دیکھنے ہے، پیش نظر لانے کے ساتھ اپنی ہے بسی کو اللہ کے حق کی بجا آوری ہے اور اپنے متلبس ہونے کو بشری ناپا کیوں سے الی آخرہ۔ (و تلہید کا عطف عز قبر ہے)

 $\Rightarrow$ 

### مقامات قلب كابيان

## يبلامقام جمع خاطر

قلب کا پہلامقام: جمعیت ِ خاطر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آ دمی آخرت ہی کومقصود بنالے۔ اس کا اہتمام کرے۔ اور دنیا کا معاملہ اس کی نظر میں بیچ ہوکر رہ جائے۔ نہ اس کا قصد کرے نہ اس کی طرف النفات ۔ بس گذر بسر کی حد تک ہی اس کی طرف دھیان دے۔ صوفیا کی اصطلاح میں جمع خاطر کواراوہ آخرت کہتے ہیں۔

#### جمعيت كےفوا كد

حدیث — رسول الله میالانیکی نیم ایا: ''جس نے اپنے افکارکوبس ایک فکر بنائیا بینی فکر آخرت: تو الله تعالی اس کی دنیا کی فکر دنیا کے فکر ویں: تو الله تعالی کواس کی تجھ پرواہ نہیں کہ دنیا کی فکر دنیا ہے کا فی ہوجائے ہیں۔اور جس کو دنیا کے افکار پراگندہ کر دیں: تو الله تعالی کواس کی تجھ پرواہ نہیں کہ دہ کس میدان میں نیاہ ہوا'' (مفکلوۃ حدیث ۲۶۳ کتاب العلم فصل ثالث)

تشری جمعتیت خاطر کے دوفائدے ہیں:

پہلا قائدہ ۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں ۔۔ جوبندہ ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور فکر آخرت میں لگ جاتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ باب کرم کووَ اکرنے میں ولیے ہی تا ٹیرر کھتی ہے جیسی دعا۔ بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ غافل قلب کی دعا تو شرف قبولیت سے محروم ہی رہتی ہے۔ لیں جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام سنوار و ہے ہیں۔

دوسرافا کدہ — دل میں اللہ ورسول کی محبت پیدا ہوتی ہے — جب فکر آخرت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف بندے کی کامل توجہ ہوجاتی ہے، اوروہ ظاہراً و باطناً بندگی والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ

- ﴿ وَرَوْرَبِيَا فِيزَلَهِ ﴾

تعالی کی اور رسول الله متالله می کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

اور محبت سے : اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ مَلائنَیکَ کے سیچے رسول ہونے پر صرف ایمان لانا مراز نہیں ، بلکہ وہ ایک چاہت ہے جیسی پیاہے میں یانی کی ، اور بھو کے میں کھانے کی جاہت۔

اور میر محبت: اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عقل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لبریز ہوجاتی ہے۔ اور عقل سے قلب پرنو را بمان کی بارش ہوتی ہے۔اور دل اپنی فطری استعداد سے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔

#### ﴿وأما المقامات المتعلقة بالقلب﴾

فأولها: الجَمْعُ: وهو أن يكون أمر الآخرة هو المقصود الذي يَهْتَمُّ به، ويكون أمر الدنيا هَيَّنَا عنده، لا يقصُدُه ولا يلتفت إليه إلا بالعرض، من جهةِ أن يكون بُلُغةٌ له إلى ماهو بسبيله. والجمع: هو الذي يُسميه الصوفيةُ بالإرادة.

قَالَ صلى الله عليه وسلم: " من جعل همَّه همَّا واحدًا: هَمَّ الآخرة، كفاه الله هَمُه، ومن تَشَعَّبُتْ به الهمومُ: لم يبال الله في أيّ أو ديةٍ هلك"

أقول: همة الإنسان لها خاصية مثلَ خاصيةِ الدعاء في قرع باب الجود، بل هي مخ الدعاء وخلاصته، فإذا تَجَرُّدَتُ همتُه لمرضياتِ الحق كفاه الله تعالى.

فإذا حصل جمعُ الهمة، وواظب على العبودية ظاهرًا وباطنا: أَنْتَجَ ذلك في قلبه محبةَ الله ومحبةَ رسوله.

ولانريد بالمحبة: الإيمان بأن الله تعالى مالك الملك، وأن الرسول صادق، مبعوث من قِبَلِهِ إلى الخلق: فقط، بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء، والجائع بالنسبة إلى الطعام.

وتَـنشأ المحبةُ من امتلاء العقل بذكر الله تعالى، والتفكرِ في جلاله، وترشِّحِ نور الإيمان من العقل إلى القلب، وتلقى القلب ذلك النور بقوة مجبولة فيه.

ترجمہ: اور رہے وہ مقامات جوقلب سے تعلق رکھتے ہیں: پس ان میں پہلا مقام (قلب اور توجہ کو) اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہی وہ مقصود ہوجس کا آ دمی اہتمام کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کے نزویک ہیج ہوجائے، نہ وہ اس کا قصد کرے، اور نہ اس کی طرف التفات کرے، مگر تبعاً: بایں طور کہ وہ گذر بسر ہواس کے لئے اس آخرت تک وینچنے کے لئے جس کے وہ در پے ہے۔ اور تمع ہی کوصوفیا ارادہ کہتے ہیں۔

صدیث شریف (ترجمہ گذر چکا) میں گہتا ہوں: انسان کی کامل توجہ کے لئے ایک خاصیت ہے وعا کی خاصیت کی

طرح باب کرم کو کھٹاکھٹانے میں، بلکہ کامل توجہ ہی دعا کامغزاوراس کا نچوڑ ہے۔ پس جب اس کی کامل توجہ خالص ہوجاتی ہے اللہ کی خوشنود بوں (والے کاموں) کے لئے تواللہ تعالی اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔ بس جب کامل توجہ کا اجتماع پایا جاتا ہے، اور وہ بندگی پر ظاہراً و باطنا مواظبت کرتا ہے تو وہ جمع بتیجہ نکالتا ہے اللہ کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اس کے دل میں۔

اور نہیں مراد لیتے ہم محبت سے اس بات پرایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مالک ہیں ،اور یہ کہ رسول سیچ ہیں ،وہ اللہ کی طرف سے خلوق کی طرف ہے گئے ہیں: بس اتن بات ۔ بلکہ محبت ایک حالت ہے ، و لیی جیسی بیا ہے کی حالت پانی کی بنسبت ۔ اور بھو کے کی حالت کھانے کی بنسبت ۔ اور بھو کے کی حالت کھانے کی بنسبت ۔

اور (بیر) محبت بیدا ہوتی ہے دل کے لبریز ہونے سے اللہ کے ذکر ہے، اور اللہ کی عظمت میں غور وفکر ہے، اور عقل سے قلب سے قلب پر نورِ ایمان کے متر شح ہونے سے ، اور دل کے استقبال کرنے سے اس نور کا: ایسی قوت کے ذریعے جواس قلب میں بیدا کی گئی ہے۔

لغت: البُلْغَة: ما يُتَبَلِّغُ به من العيش (لهان العرب) يعن گذاره بجرمقدار .

## محبت خاص ہی قلب کا مقام ہے

اوپر جوجح خاطر کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے ول میں اللہ ورسول کی حجت پیدا ہوتی ہے، اس سے عام محبت مراد نہیں، وہ تومطلق ایمان کا مقاضی ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمالِ ایمان کی علامت اور قلب کا مقام ہے۔
اور محبت خاص: یہ ہے کہ اللہ ورسول پر ایمان کی حلاوت: اولا عقل پر غلبہ پائے، پھر وہ لڈت: قلب ونس پر چھاجائے، اور دونوں کی جا ہتوں کا قائم مقام بن جائے۔ دل کا میلان: عام طور پر اولا د، از واج اور اموال کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کی جا ہت : لذائذ: عمرہ کھانے اور خواہشات ہے، اور نفس کی جاہت : لذائذ: عمرہ کھانے اور خواہشات کی جگہ لے لئی ہوتا ہے، جب ایمان ویقین کی لذت: اِن میلا نات وخواہشات کی جگہ لئی ہوتا ہے، جب ایمان ویقین کی لذت: اِن میلا نات وخواہشات کی جگہ لئی ہوتا ہے۔ اور جن کی حبت ہوتی ہے، اور وہی مخصوص محبت: قلب کا مقام ہے۔ درج ذیل روایات میں، اور اس جیسی دوسری روایات میں، اس خاص محبت کا تذکرہ ہے:

وَتَوْرَوْرَبَيْكِيْرُ €

آپ کی محبت کی التجا کرتا ہوں ، اور ان بندوں کی محبت کی: جوآپ سے محبت کرتے ہیں ، اور ان اعمال کی محبت کی: جوآپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اور ان اعمال کی محبت کی: جوآپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ! ایسا کردیں کہ میری جان اور میرے اہل وعیال کی محبت سے، اور محسندے پائی کی جات سے بھی زیادہ مجھے آپ کی محبت اور جاہت ہو' (ترندی۱۸۷)

حدیث — ایک بار حضرت عمرض الله عند نے عرض کیا: اے الله کے رسول! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں رسول الله میالائی کی از دہ مجبوب ہیں رسول الله میالائی کی از دہ مجبوب ہیں رسول الله میالائی کی از اندہ ہوجاؤں (محبت خاص جوقلب کا مقام ہے میسر نہیں آسکا!) جب تک میں آپ کو آپ کی جان ہے بھی زیادہ پیارا نہ ہوجاؤں (محبت خاص جوقلب کا مقام ہے میسر نہیں آسکا!) حضرت عمرض الله عند نے عرض کیا: اب اے الله کے رسول! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں! آپ نے فرمایا: 'اب اے عمر!'' یعنی اب حب خاص کا مقام حاصل ہوگیا۔ (بخاری حدیث ۱۹۳۲)

حدیث ---- رسول الله مَالِنَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِيَّةُ مِنْ اللهُ مِنْ مال باپ، اولا د، اورسب لوگول سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو' (منگلؤۃ حدیث)

خلاصہ: بیہ کے کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے، جب اللہ ورسول سے تعلق محض رکی یاعقلی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ گرویدگی بھی ہو۔ وہ اللہ ورسول کی محبت ہیں ایساسرشار ہوکہ ہر چیز سے زیادہ اُس کو اللہ ورسول کی محبت ہو۔ اوراس محبت کا اس کے دل پر ایسا فیضہ ہوکہ از واج واولا واوراموال کی محبت مغلوب ہوگئ ہو، اور وہ محبت نفس پر ایسی حاوی ہوکہ وہ بمزلہ لذات نِفس ہوگئ ہو۔ ایعنی خاص محبت ہی قلب کا مقام ہے۔

نوٹ تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے، کتاب سے ملاتے وقت اِس کا خیال رکھیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنّ فيه وجد حَلاوة الإيمان: من كان الله ورسولُه أحبُّ إليه مماسواهما" الحديث.

وقبال صلى الله عليه وسلم في دعائه:" اللهم اجعل حُبُك أحبُّ إلى من نفسي وسمعي ويصرى وأهلي ومالي ومن الماء البارد"

وقال لعمر: "لاتكون مؤمنًا حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك" فقال عمر: والذى أنزل عليك الكتابَ! لَأَنْتَ أحبُ إلى من نفسى التي بين جَنْبَيُّ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآن يا عمر! تَمَّ إيمانك".

وعن أنس قبال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبُ إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين"

أقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حقيقة الحب غلبة لذةِ اليقين على العقل، ثم

على القلب والنفس، حتى يقوم مقام مشتهى القلب في مجرى العادة: من حب الولد والأهل والسمال، وحتى يقوم مقام مشتهى النفس: من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يُعَدُّ من مقامات القلب.

ترجمہ: چارروایتی جن کا ترجمہ گذر چکا ہے۔ دوسری روایت میں جو دعا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔
رسول اللہ سلانی کی کے یہ دعا بہت ہی پہندھی ،ای لئے آپ نے یہ دعا صحابہ کو لقین فر مائی ہے۔ پس اس طرح وہ آپ کی بھی
دعا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس دعا کے الفاظ حفظ ہے کھے ہیں ،اس میں و سمعی و بصوری نہیں ہے۔
میں کہتا ہول: نبی سلانی کی اس طرف اشارہ فر ما یا ہے کہ مجت کی حقیقت: یقین کی لذت کا عقل پر غلبہ ہے ، پھر
قلب ونفس پر ، یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے وہ محبت: جری عادت میں دل کی خواہش کے بینی اولا داور بیوی اور مال کی
چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے وہ نفس کی خواہش کے بیعن شعنڈ سے بانی کی چاہت کے بیاسے کی نبست
چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے وہ نفس کی خواہش کے ، یعن شعنڈ سے بانی کی چاہت کے بیاسے کی نبست
سے ۔ پس جب وہ محبت الی ہوجائے تو وہی خاص محبت ہے ، جوقلب کے مقامات میں سے شار کی جاتی ہے۔

## محبت ِ خاص کی علامت

حدیث ۔ نبی مِنالِنَّهِ اَیَّا اِنْ جُوْض الله تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے: الله تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے جیں' (مشکوة حدیث ۱۰۱ میصدیث تفصیل سے رحمۃ الله ۲۵۵ میں گذر چکی ہے)

تشرت : الله تعالی کے محبوب بندے وہ ہیں: جن میں الله تعالی کی محبت خاص پائی جاتی ہے۔ اور جواللہ تعالی ہے کی محبت رکھتا ہے: وہ اللہ تعالی ہے ملا پند کرتا ہے۔ اور الله تعالی کی ملا قات: موت کے پُل سے گذر کر ہی ہوسکتی ہے۔ اس کے اس حدیث میں محبت خاص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جوموت کی تمنار کھتا ہے: اس کو الله تعالی ہے تچی محبت ہے۔ ورنہ محبت کا دعویدار تو ہرکوئی ہے۔

فا كده: يمبود ونصارى الى بات كو دويدار تقے كه جم الله كے بينے اوراس كے محبوب جي (سورة المائدة آيت ١٨) چنانچه سورة البقر ه آيات ١٩ - ٩١ بيل اورسورة الجمعة آيات ٢ و يم بيل يمبود سے كہا گيا كه اگر تمبارا بيد وى سچا ہے تو موت كى تمناكر و، كيونكه موت كے بعد اى الله كا وصل نصيب موتا ہے۔ اور جس كويقين ہوتا ہے كہ وہ محبوب خدا ہے تو الل كو وصل حبيب كى تمنا كرنے ميں كيا ذر ہوسكتا ہے۔ گرالله پاك نے جردى كه وہ موت كى تمنا ہر گرنبيس كر سكتے ۔ وہ تو موت كانام من كربى بھا گتے ہيں، كونكه وہ اپنے كرتو توں كو اور الن كے انجام بدكو جانتے ہيں۔ پس وہ اپنے دعوے ميں جھوٹے ہيں، جو تجى محبت كرنے والے تقے وہ تو يہ درج بين عقد الله جنة : محمد أو جزبة :كل ہم محبوبوں سے ملیس گے جمد مطالفة النائية الله عنائي الله عنائية ا

کی جماعت سے!اوروہ کہتے تھے:یَا حَبْدُا الْجنهُ وَاقْتِرَ اَبْهَا: طَیّبَهُ وَهَادِ دُهُ شَرَابُهَا: واہ جنت اوراس کی نزد کی: وہ تھری ہے ادراس کا مشروب تصندا ہے۔ بیر صفرات اللہ تعالی سے ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یہی محبت ِ خاص کی علامت ہے۔

آ ثار محبت: حضرت صديق اكبرض الله عنه في فرمايا: "جس في خالص محبت اللي كالم يحدمزه چكوليا: تويه چيزاس كو دنياطلى سے غافل كرد ہے گا الله عنه الله الله تعالى )

تشری خضرت صدیق اکبرضی الله عنه کابیارشاد جمت ِ خاص کے آثار کی آخری درجہ کی وضاحت ہے۔ وضاحت : جومؤمن محبت ِ خاص کی دولت سے پچھ بھی بہر ہور ہوتا ہے،اس میں دوبا تیں نمایاں ہوتی ہیں : پہلی بات:اس کا دنیا طبی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔اب اس کے دل میں دنیا کی طلب اورخواہش باتی نہیں رہتی ۔ کیونکہ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔اب وہ دنیوی ضرورت کی صد تک ہی مال ومنال سے تعلق رکھتا ہے۔

د وسری بات: اس کولوگول سے وحشت ہوجاتی ہے۔ وہ ہروفت اللہ کی یا دمیں مگن رہتا ہے۔ مولا نامحم علی جو ہرنے خوب کہاہے:

تو حید تو بیہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ÷ بیہ بندہ دو عالَم سے خفا میرے لئے ہے! فاکدہ: بیمجت ِ خاص کے آخری درجہ کے آٹار ہیں۔ یعنی اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ( یہی فاکدہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے )

حب خاص کا صلہ ۔۔۔ جب بندے کی اللہ تعالی ہے محبت کامل ہوجاتی ہے، تو اللہ تعالی اس بندے ہے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔

حب اللی کی حقیقت: اور بندہ سے اللہ کی محبت کا بید مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بند ہے ہے منفعل (اثر قبول کرنے والے) ہوتے ہیں۔ کیونکہ انفعال و تاثر سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلندو بالا ہے۔ بلکہ حب اللہی کی حقیقت بہت ہی بلندو بالا ہے۔ بلکہ حب اللهی کی حقیقت بہت کہ اب اللہ تعالیٰ بند ہے کے ساتھواس کی استعداد کے موافق معاملہ فرماتے ہیں یعنی جس طرح محب: اپنے محبوب کی ہرطرح دلداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ کی رعایت کرتے ہیں ، اور اس پرعنایات فرماتے ہیں۔

اوراللہ تعالیٰ کا بندول کے ساتھ جو مختلف معاملہ ہوتا ہے: وہ در حقیقت بندوں کی استعداد کے اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے سورج کی تابانی کیساں ہوتی ہے، مگر آئینہ اس سے زیادہ منور ہوتا ہے، اور کالاتو آئم۔ ای طرح حیقل شدہ اجسام زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور دوسرے کم۔ اور جیسے بارش کا فیضان عام ہوتا ہے، مگرز مین کی روئیدگی مختلف ہوتی ہے،

جوز مین کی قابلیت واستعداد کے اختلاف کا متیجہ موتی ہے:

بارال که در لطافت طبعش خلاف نیست نه در باغ لاله روید و در شوره بوم خس اس طرح جوبنده صفات حسید (کمینے احوال) کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جواس کو بہائم کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے:

آفنا ب صدیت (اللہ تعالی) کا معاملہ اس کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے یعنی وہ مردود وبلعون ہوتا ہے۔ اور جو بندہ صفات فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جواس کو ملا اعلی کی لڑی میں پروتا ہے: آفنا ب صدیت اس پرضایا شی کرتا ہے،

اور نور برسا تا ہے، یہاں تک کہوہ بارگاہ عالی کا ایک قیمتی ہیرا بن جاتا ہے، اور اس پر ملا اعلی کے احکام جاری ہونے لگتے ہیں۔

پس اس وقت میہ بات صادق آتی ہے کہ: 'اللہ نے اس کو اپنا مجبوب بنالیا' بعنی اللہ تعالی کا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے لگا،

جسیا محب اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ بندہ ولی اللہ (اللہ کا دوست ) کہلا تا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه"

أقول: جعل النبى صلى الله عليه وسلم ميلَ المؤمن إلى جناب الحق، وتعطُّشَه إلى مقام التجرد من جلباب البدن، وطلبه التخلصَ من مضايق الطبيعة إلى فضاء القدس \_\_ وحيث يتصل إلى ما الأيُوصف بالوصف \_\_ علامة لصدق محبته لربه.

قال الصديق رضى الله عنه:" من ذاق من خالصِ محبةِ الله تعالى: شغله ذلك عن طلبُ الدنياء وأوحشه عن جميع البشر"

أقول: قوله هذا غايةٌ في الكشف عن آثار المحبة.

فإذا تمت محبةُ المؤمن لربه، أداه ذلك إلى محبة الله له.

وليس حقيقة محبة الله لعبده انفعاله من العبد، تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا؛ ولكن حقيقتُها: المعاملة معه بما استعدَّله، فكما أن الشمس تُسَخِّنُ الجسمَ الصقيلَ أكثَرَ من تسخينها لغيره، وفعلُ الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يتعدُّد بتعدُّد استعداد القوابل، كذلك الله تعالى عناية بنفوس عباده، من جهة صفاتهم وأفعالهم.

ف من اتّصف منهم بالصفات الخسيسة التي يَدخل بها في عداد البهائم، فعل ضوءُ شمسِ الأحدية فيه مايناسب استعدادَه؛ ومن اتّصف بالصفات الفاضلة التي يدخل يسببها في عداد الملأ الأعلى، فعل ضوء شمس الأحدية فيه نورًا وضياء، حتى يصير جوهرًا من جواهر حظيرة القدس، وانسحب عليه أحكام الملأ الأعلى؛ فعند ذلك يقال: "أحبه الله" لأن الله تعالى فعل معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى العبد حينئل وليًا۔

ترجمہ حدیث کے بعد: نبی صِلاَنَهُ اِللَّمِ اِلگَاهِ تِن کی طرف مؤمن کے میلان کو،اور بدن کی چاور سے علحہ ہونے کے مقام (موت) کی طرف شدت اِشتیاتی کو،اورطبیعت (عالم مادی) کی تنگ نائیوں یعنی ختیوں سے عالم قدس کی کشادہ جگہ کی طرف نکل بھا گئے کی انتہائی خواہش کو ۔۔۔۔ جہاں وہ اس ذات سے ل جائے گا،جس کا کوئی وصف بیان نہیں کیا جاسکتا یعنی وصالی خداوندی نصیب ہوگا ۔ علامت گردانا ہے اپنے پروردگار سے اس کی تجی محبت کے لئے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کے بعد: میں کہتا ہوں: آپ کا بیارشاد آثار محبت کی انتہائی وضاحت ہے۔

> تصحیح:صدیقِ رضی اللّه عنه کے قول میں من کا اضافہ احیاءالعلوم ہے کیا ہے۔ کیک

# وہ احوال: جو بندے ہے اللہ کی محبت: آ دمی میں پیدا کرتی ہے

جب الله تعالى سى بندے سے محبت فرماتے بیں تواس میں کھی احوال پیدا ہوتے ہیں ، جن کونی میالانتی آئے اللہ نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ احوال درج ذیل ہیں:

پہلاحال ۔۔ وہ بندہ مقبولِ خلائق بن جاتا ہے ۔۔ پہلے اس کی قبولیت ملاَ اعلی میں اترتی ہے، پھرزمین میں۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہی میالاتی آئے این از جب اللہ تعالی سی بندے ہے محبت فرماتے ہیں تو جرئیل کو آواز دیتے ہیں (اور فرماتے ہیں:) میں فلاں بندے ہے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت کریں۔ چنا نچہ جرئیل اس سے محبت کریے ہیں، پس تم سے محبت کرنے ہیں، پس تم سے محبت کرنے ہیں، پس تم سے محبت کرنے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرنے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرنے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ پھرز مین میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہیں۔ پھی اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ پھرز مین میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے کہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھرز مین میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہیں جن جن وانس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں (مقلولات مدیث میں دیں۔ پھرز میں میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے کہ بعنی جن وانس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں (مقلولات مدیث ۵۰۰۵ رحمۃ اللہ انداء ۲۰۰۲ میں بیروری آپھی ہے)

تشرت جب عنایت الله اس بندے محبت کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی الله تعالی اپنے نفل وکرم سے سی بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو وہ محبت ملا اعلی کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی ملا اعلی پراس محبت کا پرتو پڑتا ہے، جیسے سورج کی روشی صاف وشفاف آئینوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملا سافل کو وہ محبت الہام کی جاتی ہے۔ پھر ذین محت میں سے جن میں استعداد ہوتی ہے، ان کو وہ محبت الہام کی جاتی ہے، جیسے زم زمین پانی کے کھڑے سے نمی جذب کرتی ہے۔ اس طرح وہ بندہ مقبول خلائق بن جاتا ہے۔

د وسراحال — اس مقبول بندے کے دشمن رسوا ہوتے ہیں ۔۔۔ حدیث قدسی میں ہے کہ:'' جو محض میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے: ہیں اس کو جنگ کا الٹی میٹم دیتا ہوں!'' ( بخاری حدیث ۱۵۰۲

تشری جب سی بندے سے اللہ تعالی کی محبت: ملا اعلی کے نفوس کے آئینوں میں نعکس ہوتی ہے، پھرز مین والوں میں سے اس بندے کا کوئی مخالف اس محبت کی مخالفت کرتا ہے بعنی اس سے بجائے محبت کے عداوت رکھتا ہے تو ملا اعلی کو اس محبت کی مخالفت کا احساس ہوتا ہے۔ پھران کے نفوس اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے۔ پھران کے نفوس سے نفرت وعداوت کے قبیل کی شعاعیں نگلتی ہیں جو اس حبیب خدا کے دشمن کو گھیر لیتی ہیں۔ اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور الکی ارض کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس محبت ہیں عرصہ حیات تھ بری طرح ہے۔ اور ملا کیا فیل اور اللی ارض کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس مے ساتھ بری طرح میں آئیں۔ بہی اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔

تیسرا حال \_ و مستجاب الدعوات بوجاتا ہے ۔ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یعنی وہ جو چیز مانگتا ہے:

دی جاتی ہے۔ اور جس چیز ہے بناہ جا ہتا ہے: بناہ دی جاتی ہے۔ حدیث قدی ہیں ہے: ''اگروہ بھے ہے مانگتا ہے تو ہیں ضروراس کو بناہ دیتا ہوں' ( بخاری حدیث ۲۵۰۱ )

ضروراس کو دیتا ہوں۔ اوراگروہ کسی چیز ہے بناہ جا ہتا ہے تو ہیں ضروراس کو بناہ دیتا ہوں' ( بخاری حدیث ۲۵۰۱ )

تشریح : اوروہ بندہ ستجاب الدعوات اس طرح ہوجاتا ہے کہ اس کی دعائیں اُس بارگاہ مقدس میں پہنچتی ہیں جہاں

واقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی درخواست یا پناہ طبی بارگاہِ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ

کزدل کا سبب بن جاتی ہے۔ آٹار صحابہ میں تبولیت دعا کے سلسلہ کی بہت می روایات ہیں۔ وووا تھے درج ذیل ہیں:

بہلا واقعہ \_ \_ \_ ابوسعدہ اسامہ بن قادہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ برتین افتر اء کئے تھے کہ وہ

بہلا واقعہ \_ \_ \_ ابوسعدہ اسامہ بن قادہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ برتین افتر اء کئے تھے کہ وہ

بردل ہیں، جہاد کے لئے دوسروں کو بھیجے ہیں،خود شریک نہیں ہوتے، وہ تقسیم اموال میں انصاف نہیں کرتے۔ جنبہ داری کرتے ہیں یا خود زائدر کھ لیتے ہیں۔اور عدالتی مقد مات میں انصاف سے فیصل نہیں کرتے۔ حضرت سعد نے فرمایا '' میں ضرور تین دعا کیں کرونگا: اللی! اگر تیرایہ بندہ جھوٹا ہے،اور ریا کاری اور شہرت کے لئے کھڑ اہوا ہے تو اس کی جگیں عمر کو دراز فرما، اس کی مختاجی کو طویل فرما اور اس کوفتنوں کا نشانہ بنا' چنا نچا ایسا ہوا۔ بڑھا ہے کی وجہ ہے اس کی پلیس آنکھوں پر آگری تھیں، لوگوں سے ما نگا پھرتا تھا اور راستے میں لاکیوں کو چھیڑتا تھا۔اور جب اس سے حال پو چھا جاتا تو کہتا کہ جھے سعد کی بددعا کھا گئی (متنق علیہ بخاری مدیث ۵۵)

ن دوسراواقعه — أروى بنت أوليس نے حضرت سعيد بن زيدرضى الله عنه كے ظاف كچھ زيمن فصب كرنے كا جمونا دعوى مروان بن افكم كى عدالت بيس كيا تو آپ نے اس كويہ بددعا دى: ' اللي ! اگر يہ جمو ٹی ہے تو اس كوا ندھا كرد ساور اس كواس كى زيين بيس مار' چنا نچه وہ آخر عمر ميں اندھى ہوگئى اورائى زمين ميں چل رہى تھى كه ايك كھ فرے بيس گر پڑى اور مركى (مسلم اندى كار بين على المالية عربيم المظلم)

چوتھا حال — اس کوفنا و بقانصیب ہوتا ہے — یعنی وہ بندہ اپنی ذات سے نمیت ،اوراللہ کے ساتھ ہست ، موجاتا ہے۔ صوفیا: اس حال کو'' عبد کے وجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ' کہتے ہیں۔اورای کوفنا فی اللہ اور بقا باللہ بھی کہتے ہیں۔اورای کوفنا فی اللہ اور بقا باللہ بھی کہتے ہیں۔اس حال کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضیات میں محواور پاش پاش ہوجائے۔اس کی ذات کا کوئی نقاضا باتی نہ رہے۔اس کا ہر بُن مُو اللہ کی مرضیات کے تالع ہوجائے۔

اوراس حال کا ابتدائی درجہ وہ ہے جوا کیک حدیث میں آیا ہے کہ: ''تم میں ہے کوئی مخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہوجائے''(معکلوۃ حدیث ۱۹۷ بساب الاعتصام النے) یعنی ایمانی برکات جمبی نعیب ہوسکتی ہیں: جب آ دمی کے نفس کے میلانات اوراس کے جی کی جاہتیں کلی طور پر دین الہی کے تابع ہوجا ہیں۔ یہی بندہ کا اپنی ذات سے فناہونا اور اللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اور یہی اپنی ہستی پر اللہ کی ہستی کوغالب کرنا ہے۔

اوراس حال کا انتہائی درجہ وہ ہے جوایک صدیث قدی میں آیا ہے کہ: ' میرابندہ نوافل اعمال کے ذریعہ برابر میری نزد کی حاصل کرتا رہتا ہے، تا آ نکہ میں اس سے مجت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے مجت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ میں جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ میں جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس کا ہیر بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے (بخاری صدیث ۲۵۰۲)

تشری : بندے کی قوت عملیہ جواس کے بدن کے جزء جن میں پھلی ہوئی ہے، جب وہ دین الہی اور مرضیات خداوندی کے تابع ہوجاتی ہے۔ اور تمام اعضاء: ہاتھ پیر، تاک کان اور آئکھیں اطاعت شعار ہوجاتی ہیں، تو انوار الہی بندے کوڈھا تک لیتے ہیں۔اوراس نور کا ایک حصراس کے تمام قوی میں واخل ہوجا تا ہے۔ پس تُوی میں ایسی برکات پیدا ہوتی ہیں اور ان سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں، جوجانے پہچانے ہوئے نہیں ہوتے۔ لیعنی اس سے محیر العقول اعمال صادر ہوتے ہیں۔اس دفت بندے کے وہ افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں، جبیبا کہ ندکورہ حدیث قدی میں وار دہواہے۔

ربی بدیات کہ بندے کے اعمال جواللہ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں تو اس نسبت کی بنیاد کیا ہے؟ پس جا ناچا ہے کہ نبست کی متعدد بنیادیں ہو عتی ہیں۔ مثلاً کوئی کام کسی کے تھم ہے کیا جائے: تو وہ فعل آمری طرف منسوب کیا جا تا ہے، جیسے بیشہر فلاں امیر نے بسایا، حالا نکہ بسانے والے لوگ ہیں۔ ای طرح آگر کوئی کام کسی کے تھم سے اور اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے یابٹر کوئی ایس کی نبست اللہ کی طرف کی جاتی مطابق کیا جائے یابٹر کوئی ایسا کام کرے جو عادۃ اس کی استطاعت سے باہر ہے، تو بھی اس کی نبست اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے غزوۃ بدر میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو نبی میلائے گئے ہے ایک مٹھی کنگر بیال شکر کفار کی طرف کی جاتی مرتبہ منسا ہو ہو ہو (چبرے برگل ہوجا کی ) فرمایا: خداکی قدرت سے کنگر بیال شکر کفار کی طرف کی آگھ میں پہنچے۔ مرتبہ منسا ہو ہو ہو ہو رہرے مسلمانوں نے وحاوا بول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔ اس سند میں ارشاد وہ سب آگھیں ملک ہی اند کا مارکھیت رہے۔ اس سند میں ارشاد پاک سے دوسا والد کیا۔ اور آپ نے خاک نہیں پیسینگی ، بلکہ اللہ تعالی نے چین کی اللہ تعالی نے ان کوئی کیا۔ اور آپ نے خاک نہیں پیسینگی ، بلکہ اللہ تعالی نے تو ک کا تعام اللہ کے مطابق میں پیرا ہو بھے ہیں ، اس سند تعالی نے تیند کے احتاء اللہ کے ادکام کے مطابق ممل پیرا ہو بھے ہیں ، اس لئے اللہ تعالی نے نیند ہے کا فعال کوا بی طرف منسوب کیا ہے۔

فا کدہ: اس انتہائی درجہ میں بندہ جواپی ذات سے 'نیست' اوراللہ کی ذات کے ساتھ'' ہست' ہوجاتا ہے۔ اور بندے کے وجود پراللہ کے وجود ول میں اتحاذ بیں ہوتا، بندے کے وجود پراللہ کے وجود ول میں اتحاذ بیں ہوتا، اور نہ ہوسکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود : خالق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور بندے کا وجود : مخلوق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور مندے کا وجود : مخلوق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور مندے کا وجود نہیں ہوسکتا ۔ مگر بعض صوفیا پر بیرحال اس درجہ عالب آئیا کہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہوگئے۔ جو ایک خلاف دا تعدام ہے۔

یا نچواں حال \_\_\_\_ فروگذاشت پر تذبہ ہونااوراس کی اصلاح کرنا \_\_\_ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بند ہے کو چوکنا کرتے ہیں ، جبکہ اس سے کوئی معمولی فروگذاشت ہوجاتی ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی کوتاہی کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تبول فرہ لیتے ہیں۔ حدیث شریف ہیں بیواقعہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبرض اللہ عنہ کے گھر مہمان تھے۔ آپ نے گھر والوں کو ہوایت وی تھی کہ مہمانوں ہے نمٹ لیا جائے ، میرا انتظار نہ کیا جائے۔ اہل خانہ نے مہمانوں ہے کھانا کھانے کے ساتھ کھا کیں گے۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوکسی وجہ سے آنے میں ویر ہوگئی۔ آپ نی میٹائی آئیا ہے کہا کہ میں میں انتظام کے دور سے کھانا کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی ایک اللہ عنہ کہا ۔ آپ نی میٹائی آئیا ہے کہا تھا کہ دور سے گھر لوٹے ، اہلیہ صاحب نے کہا : آپ اللہ عنہ کہا تھا کہ میں اللہ عنہ نے بوچھا: کیا آپ لوگوں نے ان کو کھا نائیس

کھلایا؟ اہلیہ نے بتایا: وہ آپ کے بغیر کھانا کھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور انھوں نے بھی شم کھالی کہ ہم بھی آپ کے بغیر ہوئے اور انھوں نے بھی شم کھالی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھا وہ نگار مہمان بھی ناراض ہوئے اور انھوں نے بھی شم کھالی کہ ہم بھی آپ کھانا لاؤ۔ آپ کھانا نہیں کھا کہ میں سے دھٹرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تفسیہ ہوا اور فرمایا: بیشیطان کا اثر ہے۔ اور فرمایا: کھانا لاؤ۔ آپ نے این کھانے میں برکت فرمائی۔ جب سب لوگ کھا کرفارغ ہو گئے تو دیکھا کہ کھانا پہلے سے تین گنا ہے گیا ہے ( بخاری صدیت ۱۳۳)

ثم محبةُ الله لهذا العبد تُحدِث فيه أحوالًا، بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيانٍ:

فمنها: نزول القبولِ له في الملا الأعلى، ثم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله تعالى عبدًا، نادى جبريل: إنى أحب فلانا فأحِبّه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السماوات: إن الله تعالى أحب فلانًا فأحِبُوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض"

أقول: إذا توجهت العناية الإلهية إلى محبة هذا العبد، انعكست محبتُه إلى الملأ الأعلى، بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة، ثم ألهم الملا السافل محبتُه، ثم من استعد لذلك من أهل الأرض، كما تَتَشَرَّبُ الأرضُ الرخوةُ النَّديُ من بِرْكَةِ الماء.

ومنها: خد لان أعدائه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى:" من عادى لى وليًا فقد آذنتُه بالحرب"

أقول: إذا العكست محبتُه في مرايا نفوس الملأ الأعلى، ثم خالفها مخالف من أهل الارض، أحسّت الملأ الأعلى بتلك المخالفة كما يُحِسُّ أحدُنا حرارة الجمرة، إذا وقعت قدمه عليها، فخرجت من نفوسهم أشعة تُحيط بهذا المخالف، من قبيل النفرة والشنآن، فعندذلك يُخذل ويضيَّق عليه، ويُلْهَم الملأ السافل واهلُ الأرض أن يُسينوا إليه، وذلك حربُه تعالى إياه.

ومنها: إجابة سؤاله، وإعاذتُه مها استعاذ منه. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: " وإن سألنى لأغطِينه وإن استعاذني لأعيذنه"

أقول: وذلك لدخوله في حظيرة القدس، حيث يُقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعاذتُه يرتقى هناك، ويكون سببًا لنزول القضاء، وفي آثار الصحابة شيئ كثير من باب استجابة الدعاء. من جملة ذلك:

[١] مـاوقـع لسعدٍ حين دعـا عـلـي أبـي سـعدة:" اللهم! إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياءً وسُمعة، فأطِلْ عمُرَه، وَأَطِلْ فقره، وعَرِّضُه للفتن!" فكان كما قال: [٧] وما وقع لسعيد حين دعا على أورى بنتِ أويس:" اللهم! إن كانت كاذبةُ، فأعِمْ بُصَرَهَا، واقتلها في أرضها" فكان كما قال:

ومنها: فناؤه عن نفسه، وبقاؤه بالحق، وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون الحق على كون العبد. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "ومايزال عبدى يتقرَّب إلىَّ بالنوافل حتى أحببته، فإذا أحببته كنت سمعَه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويدَه التي يبطش بها "أقول: إذا غشى نور الله نفسَ هذا العبد، من جهة قوّته العملية، المنبئة في بدنه، دخلت شعبة من هذا النور في جميع قواه، فحدثت هنالك بركات، لم تكن تُعْهَدُ في مجرى العادة، فعندذلك يُنسب الفعل إلى الحق، بمعنى من معانى النسبة، كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلَهُمْ، وَمَارَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ ولكِنَّ الله وَمَايَ النسبة، كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ

ومنها: تنبيه الله تعالى إياه بالمؤاخذة على ترك بعض الآداب، وبقبول الرجوع منه إلى الأدب، كسما وقع للصديق حين غاضبَ أضيافُه، ثم علم أن ذلك من الشيطان، فراجع الأمرَ المعروف، فبورك في طعامه.

تر چمہ: پھراس بندے سے اللہ کی مجبت اس میں چندا حوال پیدا کرتی ہے، جن کو نی سِلگی اَلَیْکِیا ہے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔۔۔۔ پس ان احوال میں ہے: اس بندے کے لئے قبر لیت کا اتر ناہے ملا اعلی میں، پھرزین میں۔ نی سِلگی اِلیّن کیا ہے۔ نی سے قاللہ کی سے نی سِلگی اِلیّن کیا ہے۔ پھر ملا سافل کو اس کی مجبت ملا اعلی کی طرف متوجہ ہوتی ہے قو اللہ کی مجبت المہام کی جاتی ہے، چینے سورج کی روشی صاف وشفاف آئیوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملا سافل کو اس کی مجبت المہام کی جاتی ہے، پھرز مین والوں میں سے ان گلوقات کو جن میں اس کی استعداد ہوتی ہے، جس طرح زم روئی ہی جب لورج زمین والوں میں سے ان گلوقات کو جن میں اس کی استعداد ہوتی ہے، جس طرح زم میں ہوتی ہے۔ پھر اس محبت کی خالفت کرتا ہے: نمین ہوتی ہے۔ پھر اس محبت کی خالفت کرتا ہے: نمین ہوتی ہے۔ پھر اس محبت کی خالفت کرتا ہے: نمین والوں میں سے کوئی تخالفت کرتا ہے: نمین کرتے ہیں، جب پیر چنگاری کی گری محسوں کرتے ہیں، جب پیر چنگاری پر پڑتا ہے۔ پس اس کی احداد سے جوتی ہیں۔ پس اس کی احداد سے جوتی ہیں۔ پس اس کی احداد سے جوتی ہیں۔ پس اس موتا ہے، جس طرح ہم چنگاری کی گری محسوں موتی ہے۔ بھر اس پر زندگی تنگ کی جاتی ہے، اور ملائی میں جو اس کی الفت کو جاتے ہیں کہ وہ ہوں اس کے جاتے ہیں کہ وہ اس کے جاتے ہیں کہ وہ اس کے سافل اور المل اور وہ بات یعنی اس کا مستجاب الدعوات ہونا: اس وعا کے بارگا و مقدس میں چنچنے کی وجہ ہے ، سس میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کا مستجاب الدعوات ہونا: اس وعا کے بارگا و مقدس میں چنچنے کی وجہ ہے ، سس میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کا مستجاب الدعوات ہونا: اس وعا کے بارگا و مقدس میں چنچنے کی وجہ ہے ، سست میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کا مستجاب الدعوات ہونا: اس وعا کے بارگا و مقدس میں چنچنے کی وجہ ہے ، سست میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کا مستجاب الدعوات ہونا: اس وعا کے بارگا و مقدس میں چنچنے کی وجہ ہے ، سبت میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کو بنگا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کو میں اس کو بنا کو بنا کے اس کو بنا کو

جہاں واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اس کی دعا اور اس کی پناہ طبی وہاں چڑھتی ہے، اور وہ فیصلہ کے زول کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آثار صحابی تبویت دعا کے سلسلہ کی بہت کی روایات ہیں: — اور آثار صحابی تبویت ہے جو حضرت جو حضرت سعد گئے کے واقع ہوئی، جب انھوں نے ابوسعد ق کے لئے بددعا کی .....(۲) اور وہ قبولیت ہے جو حضرت سعید کے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے اروئی بنت اولیس کے لئے بددعا کی .....(۲) اور وہ قبولیت ہے جو حضرت سعید کے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے اروئی بنت اولیس کے لئے بددعا کی .....(۲) اور وہ قبولیت ہے جو حضرت سعید کے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے اروئی بنت اولیس کے لئے بددعا کی .....(۲) اور وہ قبولی ہوئی ڈات سے فنا ہونا ہے، اور اس کا اللہ کے مماتھ باقی رہنا ہے۔ اور اس کو صوفیا کے نز دیک تعیر کیا جاتا ہے، اس کی قوت عملیہ کی جہت ہے، جواس کے بدن پر تھینے والی ہے، تو اس نور کا ایک شعبداس کے تمام تو کی میں داخل ہوجا تا ہے۔ پس وہاں اللہ کے جو ت ہے، جواس کے بدن پر تھینے والی ہے، تو اس نور کا ایک شعبداس کے تمام تو کی میں داخل ہوجا تا ہے۔ پس وہاں منسوب کیا جاتا ہے، نبیت کے معالی میں جوعاد ہ جائی پچپانی ہوئی نمیں ہوتیں۔ پس اس وقت بندے کا خول کر نے پر اوب کی منسوب کیا جاتا ہے، نبیت کے معالی میں سے کسی معنی کے اعتبار ہے، جیسا کہ اللہ تو الی کی دروئی قبول کر نے پر اوب کی طرف، جیسا کہ پیش آیا میدیت کو جب انھوں نے اپنے مہانوں کو ناراض کر دیا، پھر جانا آپ نے کہ یہ بات شیطان کی طرف جو بہ بیس آپ نے ایکھی کام کی طرف رجوع قبول فرمالیا ہو

# قلب کے دواور مقام

#### شهبيديت وحواريت

قلب کے دومقامات اور بھی ہیں۔اور وہ شہیدیت وحواریت ہیں۔ بید ونوں مقامات ان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں بینی صلاحیت واستعداد کے اعتبار سے وہ انبیاء کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔اور بید دونوں مقامات: صدیقیت ومحد ہیت کا تعلق انسان کی توت عقلیہ سے مقامات: صدیقیت ومحد ہیت کا تعلق انسان کی توت عقلیہ سے ہواور شہیدیت وحواریت کا تعلق اس توت عملیہ سے جوقلب سے ابھرتی ہے بعنی اولین: کمالِ علمی ہیں اور آخرین: کمالِ عملی ہیں اور آخرین: کمالِ عملی ہیں اور آخرین: کمالِ عملی ہوئے روثن دان کے بالمقابل کمالے عملی اور بید دونوں مقامات لوگوں پر اس طرح ضوقان ہوتے ہیں، جس طرح کسی کھلے ہوئے روثن دان کے بالمقابل آئیندرکھا ہوا ہو، جب اس پر بدر کا علی شوتا ہے تو آئیندروثن ہوجا تا ہے بھر در دو دیوار، جھت اور زمین پر اس کا عکس پڑتا ہے تو دہ بھی روثن ہوجا تے ہیں۔اس طرح عالم بالاسے قلب نبوت پر ان مقامات کا فیضان ہوتا ہے، پھرائس سے جن امتی سے میں استعداد ہوتی ہوجا تا ہے بھر استعداد ہوتی ہوجا ہے۔

شہیداور حواری میں فرق: شہید کے لغوی معنی ہیں: گواہ، گران اور احوال بتانے والا قرآن کریم میں عام طور پر
یہی لغوی معنی مراد ہیں۔اور اصطلاح میں شہید: وہ محض ہے جوراہِ خدا میں قبل کیا گیا ہو۔ سورۃ آل عمران آیت ہما میں یہی
معنی ہیں۔ارشاد پاک ہے: ﴿وَيَتَّ خِسلَامِ مِنْ شَهَدَاء ﴾ یعنی غزوہ اُحد میں جوصورت پیش آئی اس میں بہت ی حکمتیں
ہیں۔ایک حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بناتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اسی اصطلاحی معنی کے
این ۔ایک حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بناتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اسی اصطلاحی معنی کے
اعتبار سے شہیدیت کو قلب کا مقام قرار دیا ہے۔فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے کسی مقام میں بیات طے فرمائی ہے کہ نافر مانوں سے انقام ضرور لیا جائے گا۔ وہاں سے بیاراد و الہی وقت کے رسول پر اتر تا ہے، تا کہ وہ اس کی تخمیل میں اللہ کا دست وباز و بن جائے بعنی وہ رسول دشمنان خدا سے برسرِ پر کار ہوجائے ، پھراس سے اس کے امتی: کفار پر خصہ کرنے اور تختی برشنے کا جذبہ اور دین کی نصرت کا داعیہ قبول کرتے ہیں۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اور دین کی ترتی کے لئے تن دھڑکی بازی لگاتے ہیں۔ اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔

پی جس طرح محدَّث:عالم ملکوت کے بعض خزانوں ہے، جواللہ تعالیٰ نے وہاں مہیا کئے ہیں،استفادہ کرتا ہے، ای طرح شہید بھی عالم بالا کے کسی مقام میں طے شدہ ارادہ خداوندی سے استفادہ کرتا ہے،اور مقام شہادت پر فائز ہونے کے لئے بے تاب ہوجا تا ہے۔

کہ:''ہرنی کے لئے حواری (خاص مددگار ) ہوتے ہیں ، اور میرے حواری زبیر بن العوام ہیں'' ( بخاری حدیث ۲۸۴۷ ) شہید دحواری کی انواع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شہید دحواری کی مختلف انواع ہیں ، مثلا: امین ورفیق اور نجیب ورقیب۔ اور نبی ﷺ نے ان انواع کے ذریعہ صحابہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں :

امین ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ فیکھیے نے فرمایا:'' ہرامت میں ایک امین (معتد شخص) ہے، اوراس امت کے امین ابوعبید ۃ بن الجرّاح ہیں'' (متفق علیہ مشکلو ۃ حدیث ۲۱۰۲)

ر فیق ہونے کی فضیلت: رسول اللہ صَالِمُنَائِیَا ﷺ نے فرمایا:'' ہرنبی کے لئے رفیق (ساتھی)ہے اور میرے رفیق (جنت میں)عثان ہیں''(مفکلوۃ حدیث ۲۰۲۱ واسنادہ منقطع)

نجیب ورقیب ہونے کی فضیلت: نجیب کے معنی ہیں: قول وقعل میں لائق ستائش۔ اور رقیب کے معنی ہیں:
معنی ہیں:
میں ہونے ہیں، اور میں چودہ عطا کیا گیا ہوں! لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ نے
ہوئے ہیں، اور میں چودہ عطا کیا گیا ہوں! لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ نے
فرمایا:(۱) میں (۳۶۲) میرے دو بیٹے (حسن وحسین) (۳) چعفر (طیّار) (۵) جزہ (سیدالشہد اء) (۲) ابو بحر (صدیق اکبر)
(۵) عمر (فاروق) (۸) مُصعب بن مُمیر (۹) بلال (رسول اللہ کے مؤذن) (۱۰) سلمان (فاری) (۱۱) عمار بن یا سر (۱۲) عبد
اللہ بن مسعود (۱۳) ابوذر (غفاری) (۱۳) مقداد (رضی الله عنهم)

شہیدہونے کی فضیلت: سورۃ آل عمران کی آیت ۱۹۰ ہے، جو پہلے گذر پھی ہے۔ ای طرح سورۃ النساء کی آیت ۱۹۰ میں ہے کہ: '' جو محص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا کہنا مان لے گا، وہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے بعنی انبیاء اور صدیفین اور شہداء اور صلحاء'' اس میں شہید کو بھی منعم علیہم میں شامل کیا ہے۔ یہی اس کی فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت میں ہے شارا حادیث وار دہوئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الج کی آیت ۷۸ فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت ہے۔ البتہ درج ذیل حدیث برحل ہے:

ومن مقامات القلب: مقامان، يختصان بالنفوس المنشبهة بالأنبياء، عليهم الصلوات ومن مقامات، ينعكسان عليها كما ينعكس ضوء القمر على مرآة موضوعة بإزار كُوَّةٍ مفتوحة، ثم ينعكس ضوؤها على الجدران والسقف والأرض.

وهما بمنزلة الصدّيقية والمحدَّثية، إلا أن ذينك تستقرَّان في القوة العقلية من نفوسهم،

وهذان في القوة العملية المنجسة من القلب؛ وهما مقاما الشهيد والحواري.

والفرق بينهما: أن الشهيد تقبل نفسه غضبًا وشدةً على الكفار ونصرةً للدين: من موطن من مواطن الملكوت، هَيَّأ الحق فيه إرادةَ الانتقام من العصاة، يَنزلُ من هنالك على الرسول، ليكون الرسول جارحةً من جوارح الحق في ذلك. فتقبل نفوسُهم من هناك، كما ذكرنا في المحدَّثية.

والحوارى: من خلصت محبتُه للرسول، وطالت صحبتُه معه، أو اتَصلت قرابتُه به: فأوجب ذلك انعكاسَ نصرة دين الله من قلب النبي على قلبه. قال الله تعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اللَّوْ الْكُونُو اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اللَّوَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ يَا اللّهِ كَمَا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ ! نَحْنُ الْصَارِ يُ إِلَى اللّهِ ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ ! نَحْنُ الْصَارُ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيُّيْنَ: مَنْ أَنْصَارِ يُ إِلَى اللّهِ ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ ! نَحْنُ الْصَارُ اللهِ كَمَا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ ! نَحْنُ اللهِ عَليه وسلم الزبيرَ بأنه حوارى.

وللشهيد والمحواري أنواعٌ وشعبٌ: منهم الأمين، ومنهم الرفيق، ومنهم النجباء والنقباء؛ وقد نَوَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة بشيئ كثير من هذه المعانى.

عن على رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الكل نبى سبعة نجباء رُقباء، وأعطيت أنا أربعة عشر "قلنا: من هم؟ قال: "أنا، وابناى، وجعفر، وحمزة، وأبوبكر، وعمر، ومصعب بن عمير، وبلال، وسلمان، وعمار، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، والمقداد "وقال الله: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم: "أَثْبُتْ أَحُدُ، فإنما عليك نبى، وصديق وشهيدان "

ے قریبی قرابت داری رکھتا ہے۔ پس ثابت کیا اس (صحبت وقرابت) نے نبی کے قلب سے اس کے قلب پراللہ کے دین کی نصرت کے قلب کو کہ وہ حواری ہیں دین کی نصرت کے قلب کو کہ وہ حواری ہیں دین کی نصرت کے قلب کو کہ وہ حواری ہیں سے اور شہیداور حواری کے لئے انواع اور شعبے ہیں۔ ان میں سے امین ، اور ان میں سے دفتی ، اور ان میں سے نجباء ورقبا ہیں۔ اور شعبیدا فرح تھا نہ کی گئی انواع اور شعبے ہیں ان معانی میں سے بہت ی چیز وں کے ذریعی شان بلند کی ہے۔ ہیں۔ اور شعبے جاری سے میں اس طرح تھا نہ میں او صدیق أو شهید سے جاری اور مشکل قاسے کی ہے۔ اور مشکل قاسے کی ہے۔

## قلب کے احوال

## يبلاحال:سُكُر (مدہوشی)

سکر: یہ ہے کہ تورا یمان اولا عقل میں، پھرقلب میں اس درجہ ممثل ہو کہ دنیا کی صلحیں ہاتھ ہے نکل جائیں یعنی ان سے توجہ ہے جائے اور عمو مالوگ جو چیزیں ناپند کرتے ہیں: ان کو پہند کرنے گئے۔ جیسے موت، بیاری اور بحتاجی وغیرہ کو پہند کرنے گئے۔ اور وہ اس مدہوش جیسا ہوجائے جو نہ عقل کی سنتا ہے اور نہ عرف وعادت کی پرواہ کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عند فرماتے ہیں:' میں پروردگارے ملنے کے شوق میں موت کو پہند کرتا ہوں۔ اور بیاری کواس لئے پہند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا فروتی کا دریجہ بیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا دریجہ بیٹ اور جیسا کے سامنے فروتی کا دریجہ بیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا دریجہ بیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا دریجہ بیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا دریجہ بیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا دریجہ بیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کا میں کو اس کے بیند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا دریجہ بیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کیسا کے بیند کرتا ہوں کہ اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کو اس کے بیند کرتا ہوں کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کا میں کو کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کو سامنے کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کی کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کے کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کا کہ کرتا ہوں کی کو کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرت

اور حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کے بارے میں مروی ہے کہ وہ طبعی طور پر مال کو ناپسند کرتے ہتے۔ اور مالداری اور دولت مندی ہے ان کو ایسی نفرت تھی جیسی گندی چیزوں ہے ہوتی ہے۔ حالا نکہ موت، پیاری اور مختاجی کو پسند کرنا اور مال ومنال کو ناپسند کرنا عام انسانی احوال ہے ہم آ ہنگ نہیں۔ گران دونوں حضرات پر آخرت اوراس کی نعمتوں کا یقین اس درجہ غالب آگیا تھا کہ دوانسانی عادات کی روش ہے ہٹ گئے تھے۔

### تھی۔جوتعلیمات بشریعت سے ہم آ ہنگ نہیں اس لئے ان کانظربیامت کے لئے اسوہ ہیں۔

ومن أحوال القلب: السُّكُر: وهو أن يتشبَّع نورُ الإيمان في العقل، ثم في القلب، حتى تفوته مصالحُ الدنيا، وحتى يحبُّ مالايحبه الإنسان في مجرى طبيعته، فيكون شبيهًا بالسُّكران المتغير عن سُننِ عقله وعادته؛ كما قال أبو الدرداء: " أُحِبُّ الموتَ اشتياقا إلى ربى، وأحبُ الموض مكفرًا لخطيئتى، وأحب الفقر تواضعًا لربى " وكما يؤثر عن أبى ذر: من كراهيته للمال بطبعه، وشنآنه الغنى والشروة مثل كراهية الأمور المستقدرة، وليس في مجرى العادة البشرية حبُ هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل، ولكنهما غلب عليهما اليقين، حتى خرجا من مجرى العادة.

ترجمہ: اورقلب کے احوال میں سے سکر ہے۔ اوروہ یہ ہے کنورایمان متمثل ہو عقل میں، پھرول میں، بیبال تک کہ معالج دنیاس کے ہاتھ سے نکل جا سیس، اور بیبال تک کہ وہ ان چیز ول کو پسند کر ہے۔ جن کو انسان اپنی فطرت کی راہ میں پسند نہیں کرتا، اوروہ اس مدہوش کے مشابہ ہوجائے جواپنی عقل اوراپی عادت کی راہوں سے بدل جانے والا ہے، جیسا کہ ابوالدرداء نے کہا: ۔۔۔۔۔۔اور جیسا کہ نقل کیا گیا ابوذر سے بینی ان کا پنی فطرت سے مال کو تا پسند کرنا۔ اور مالداری اوردولت مندی سے ان کا عداوت رکھنا گندی چیز ول کو نا پسند کرنا۔ گران دونوں پر یقین غالب آیا، یہال تک کہ وہ دونوں طرح کی چیز ول کو پسند کرنا، اوراس طرح کی چیز ول کونا پسند کرنا۔ گران دونوں پر یقین غالب آیا، یہال تک کہ وہ دونوں عادت کی راہ سے نکل گئے۔

☆ ☆

## دوسراحال:غلبه (جوش، ولوله)

قلب كا دوسراحال: غليه يعنى جوش وولوله ب\_ پيرغلبه دوطرح كا ب:

غلبہ کی پہلی صورت: ایسے داعیہ کا جوش مارنا جومؤمن کے قلب سے ابھرنے والا ہے۔ جب نورایمان دل کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے۔ اور ایمان دل کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے نو اس نور سے اور دل کی فطری حالت سے پیدا شدہ ایک جوش اٹھتا ہے، اور ایبا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس سے بازر ہناممکن نہیں ہوتا۔خواہ یہ جوش موافق شرع ہویا نہ ہو۔

سوال: جب وہ جوش نورا بمان ہے ابھرتا ہے تو وہ خلاف شرع کیے ہوسکتا ہے؟

جواب: چونکہ اس جوش میں قلب کی فطری حالت کا بھی دخل ہوتا ہے ،اس لئے وہ بھی خلاف ِشرع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ شریعت بہت ہے ایسے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہے کہ مؤمن کا قلب ان سب کا احاط نہیں کرسکتا۔ مثلاً: کسی موقعہ پرمؤمن کا قلب جذبہ ترجم کی تابعداری کرناچاہتا ہے بعنی نرمی برناچاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت نے ترجم کی ممانعت کی ہے۔ جیسے زنا کی سزا کے معاملہ میں ترجم کی ممانعت ہے۔ ارشاد پاک ہے: '' اور تم لوگوں کو اُن (زانی اور زانیہ) پراللہ کے دین کے معاملہ میں ذرار جم نہیں آنا چاہیے'' (سورۃ النور آیت) ای طرح بھی مؤمن کا قلب بغض وعداوت کے جذبہ کی تابعداری کرناچاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشانری برسے کا ہوتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشانری برسے کا ہوتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشانری برسے کا ہوتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشانری برسے کا ہوتا ہے۔ جسے ذی کا معاملہ (ذی رعایا کے ساتھ شرع ہوگا)

امشلہ: اس غلب کی مثال حضرت ابولبابہ بن المنذ رکا واقعہ ہے۔ جب بنوقر ظلہ نے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ مِنْلِیْ اَیْلِیْ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابولبابہ کو ہمارے پاس بھیج ویں۔ ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابولبابہ ان کے حلیف تھے۔ اوران کے باغات اورآل اولا وبھی اس علاقے میں تھے۔ حضرت ابولبابہ وہاں پہنچ تو مرد ان کی طرف دوڑ پڑے۔ اور کو وقی اس بھی دھاڑیں مارکر رونے گئے۔ بیت ظرد کھے کر حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ پر رفت طاری ہوگی۔ یہ عظرد کھے کر حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ پر رفت طاری ہوگی۔ یہ ووڑ پڑے۔ ابولبابہ! کیا آپ مناسب سجھتے ہیں کہ ہم محمد (مُنْلِیْنَوْلِیْلُو) کے فیصلے پر راضی ہوجا کیں اور ہتھیار ڈالدیں؟ ابولبابہ نے جواب دیا: ہاں! کیکن ساتھ ہی بہتے پر گلوار کی طرح ہاتھ پھیرکرا شارہ کیا کہ ذرج کئے جا دی ۔ گرانہیں فوراً احساس ہوا کہ بیاللہ ویکئی ہے اور خود کو صحد کے ایک ستون سے با ندھ لیا۔ اور عہد کیا کہ جب تک میری تو بہتول نہ جوگی اس طرح بندھار ہونگا ، یا جان دے دو گا!

حضرت ابولبابہ چھروز تک مسلسل ستون سے بند ھے رہے۔ان کی بیوی برنماز کے وقت آکر کھول دیتی۔اوروہ نماز سے فارغ ہوکر پھراس طرح بندھ جاتے۔ بالآخران کی توبہ تبول ہوئی۔اورسورۃ الانفال کی آیات ۲۸ء نازل ہوئیں۔ صحابہ نے ان کو کھولنا جا ہا مگرانھوں نے منع کردیا کہ رسول اللہ منطانیۃ ایکی سے ملاوہ انہیں کوئی نہ کھولے۔ چنا نچہ جب نبی میالانہ آئی ہے ماز فجر کے لئے فکلے توان کواسینے وست مبارک سے کھول دیا۔

اس واقعہ میں حضرت ابولہا بہرض اللہ عند نے گلے پر ہاتھ پھیر کر جس فیصلہ نبوی کی طرف اشارہ کیا تھا: وہ غلبہ محبت اور جوش رحمت کا نتیجہ تھا، جوموافق شرع نہیں تھا۔ گر چونکہ دل نورا بیان سے بھرا ہوا تھا اس لئے فوراً "نمبہ ہوا، اور انھوں نے اپنے لئے سخت سزا تجویز کی۔ جب رسول اللہ سَلِقَ فَلَيْ اللهِ کواس واقعہ کاعلم ہوا تو فر مایا: ' اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کونہیں کھول سکتا۔ اب تو میں ان کونہیں کھول سکتا۔ اب اللہ کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے!''

دوسرى مثال : ملح حديبيه كامعامده لكصاجار ما تها كه حصرت ابوجندل رضى الله عنه بيزيال تقسينة آپنچ \_ أن كا حال زار



د کی کرصحابی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب ان کو ان کا باب سیل لے کر چلاتو حضرت عمرض الله عندا چھل کر ابوجندل ک پاس پنچے۔ دہ ان کے پہلو میں چلتے جارے تھے، اور کہتے جارے تھے: ابوجندل! صبر وکرو۔ بیلوگ مشرک ہیں۔ ان کا خون کو ل کا خون ہے۔ اور ساتھ تی اپنی کلوار کا دسند ان کے قریب کرتے جارے تھے کہ وہ اپنے باپ کونمنا ویں۔ مگر اس بندہ خدا نے بخل سے کام لیا، اور اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہاں سے لوٹے تورسول الله میلانی آئے ہاور وہ باطل پرنہیں ہیں؟ آپ آپ الله کے پےرسول نہیں ہیں؟ آپ نے فر مایا: ''کیوں نہیں!' انھوں نے کہا: کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جنہ میں نہیں ہیں؟ آپ نے فر مایا: ''کیوں نہیں!' انھوں نے کہا: کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جنہ میں نہیں کرسکتا، وہ میری فرمایا: ''کیوں نہیں!' انھوں نے کہا: کیا ہمارے مقتولین جنت میں اللہ کارسول ہوں اور اس کی نافر مانی نہیں کرسکتا، وہ میری مدرکرے گا ور مجھے ہرگز ضائے نہیں کر سے گا' انھوں نے کہا: کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کہا تھا کہ ہم بہت اللہ کے پاس مدرکرے گا ور مجھے ہرگز ضائے نہیں کر سے گا' انھوں نے کہا: کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کہا تھا کہ ہم بہت اللہ کے پاس کے وہوں کے اور اس کا طواف کر ہم اس سال طواف کر یں گے وہ کہا: کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بہت اللہ کہا ہوگئی ہماری سے ان کہا کہا نہیں انو آپ نے فر مایا: '' تم بہ عوال بیت اللہ بر پہنچو گے اور اس کا طواف کر وہ گے''

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باش پہنچے۔اوران سے بھی وہی با تیں کیں جورسول اللہ مِنالِنَیۡمَائِیۡمُ ہے کیں تھیں۔اورانھوں نے بھی وہی جواب دیا جورسول اللہ مِنالِنیۡمَائِیمُ نے دیا تھا۔البتۃ آخر میں یہ کہا کہ عمر! آپ کی رکاب تھا ہے رہ۔ یعنی اِن کے تابع رہ، بخدا! وہ برحق رسول ہیں!

بعد میں جب حفرت عمر رضی اللہ عنہ کواپی تقفیم کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔خودان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو مناقشہ کیا تھا اس کی تلافی کے لئے بہت سے اعمال کئے۔ برابر صدقہ وخیرات کرتار ہا۔ روز سے اور نماز پڑھتار ہا۔ اور غلام آزاد کرتار ہا۔ تا آتکھ مجھے امید ہوگئی کہ معاملہ بخیر ہوگا! (بخاری حدیث ۲۷۳۳ و۳۲۲ مع زیادات من الفتح ۳۳ ۲:۵

تنیسری مثال: متعددر دایات میں مروی ہے کہ بعض صحابہ اور صحابیات رضی الله عنهم نے غلبہ محبت میں نبی مَطَاللَهُ عَلَیْهُ کے فضلات (خون اور چیشاب) بی لئے تھے، جن کوآپ نے مختلف نتائج سے آگاہ فر مایا۔ مثلاً:

ا — حضرت عبدانله بن الزبير رضى الله عند في آب كي مجهنون كاخون في لياتها، تو آب في مايازويل لك من الناس، وويل للناس منك يعنى لوگون كي طرف عن من الناس منك يعنى لوگون كي طرف عن ميني كار

٣ -- حضرت منینه مولی رسول الله مِنالَیْهَ اَیْهِ رضی الله عند نے بھی آپ کے پچسنوں کا خون بی لیا تھا۔ جب آپ کے علم میں بیہ بات آئی تو آپ نے جب مفر مایا۔ علم میں بیہ بات آئی تو آپ نے جب مفر مایا۔

" السبحنگ احد میں نبی مِنالِنَهَ اَیَّیَا کے ماتھے میں خود کے کمزے گڑ گئے تھے۔صحابہ نے ان کودانتوں سے پکڑ کر نکالاتھا۔ اس موقعہ پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ما لک بن سنان رضی اللہ عنہ نے بھی منہ میں جوخون آیا اسکونگل لیا تفار آپ نے ان کو بشارت دی تھی کہ:''میراخون ایکےخون سے ٹل گیا،اس لئے ان کوآگ نہیں جھوئے گی!'' سے حضرت ابورا فع مولی رسول اللہ مِیَالنَّهَ اَیَّا اللہ عند کی اہلیہ صلابہ نے نبی مِیَالنَّهُ اِیَّمُ کے سرمبارک کی دھوؤن بی لی تھی ،آپ نے ان کو بیخوش خبری دی تھی کہ:''اللہ نے تمہارے بدن کوآگ برحرام کردیا!''

۵ - حضرت ام سلمدرض الله عنها کی خاومه مُر قارضی الله عنها نے آپ کا پیا لے میں رکھا ہوا پیشاب لی لیا تھا تو آپ نے فرمایا: لَقَد اخْتَظَوْتِ من النار بِعِطَادِ: بحدا! تم نے دوز خے سے ایک آٹر بنالی!

۱ — حصرت ام اَیمن رضی الله عنها نے بھی لاعلمی میں آپ کا پیا لے میں رکھا ہوا پییٹاب پی لیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ:'' تمہارے بیٹ میں بھی در ذہیں ہوگا!''

سیتمام روایات بجمع الزواکد (۱۰:۸) میں ہیں۔اورعلامہ عینی رحمہ اللہ نے عمرة القاری (۲۵:۳باب المهاء الذی بغض روایات بجمع الزواکد (۱۲۰:۵۰) میں جے جُمام لیعنی سیجھنے لگانے والے حضرت ابوطیب رضی اللہ عنہ کے خون پینے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مگر وہ روایت مجھے نہیں ملی۔ بیسب غلبہ محبت کے واقعات ہیں، چنانچہ نبی مَنائِنَائِنَائِنَائِمَانِیَا اِن کومعذور قرار دیا۔ شریعت میں خون یا بیناممنوع ہے،خواہ وہ کسی کا ہو۔

فا کرہ: نبی ﷺ کے فضلات کا کیا تھم ہے؟ پاک ہیں یا ناپاک؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے دفہ المحتاد (۲۳۳۱) میں اس پر تنبیہ کی ہے کہ آپ کے تمام فضلات پاک تھے۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اور فر مایا ہے کہ طہارت کے بہت سے دلائل ہیں۔ اور علامہ بینی رحمہ اللہ نے بھی عمدة القاری (۳۵:۳) میں یہی بات جذباتی انداز میں کھی ہے۔ مگردو با تیں قابل غور ہیں۔

ایک: یہ کومنی کی طہارت ونجاست کے مسئلہ میں قائلین نجاست کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کی فرک مِنی کی روایت سے دوسرے انسانوں کی منی کی طہارت پراستدلال سیجے نہیں ، کیونکہ آپ کے فضلات یاک تنے یعنی قائلین طہارت کے استدلال پر بیقض وار دنہیں کیا گیا۔

دومری بات: طہارت فضلات کے دلائل وہی روایات ہیں جواد پر مذکور ہو کمیں۔اوروہ سب غلبہ محبت کے احوال ہیں۔ان سے احکام ومسائل میں استدلال درست نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مختاط الفاظ استعال کئے ہیں۔ یفر مایا ہے کہ' خون کا پینا شریعت میں ممنوع ہے' آپ کا خون پاک تھ یہ ناپاک؟ اس کی طرف کوئی اشارہ ہیں کیا۔ کیونکہ بعض پاک چیزیں بھی کھانا ممنوع ہیں ،مثلامٹی کھانا حرام ہے ،اگر چہ دویاک ہے۔

غلبہ کی دوسری صورت -جواہم اورائم ہے -بیہ کہ کوئی ربانی داعیہ اورجذبہ قلب پرنازل ہو،اوروہ دل کواپی گرفت میں ایسالے لے کہ اس کے مقتضی ہے بازر ہناممکن ندہو۔اور چونکہ ریفلبہ عالم بالاسے نازل ہوتا ہے۔قلب کی فطری حالت کااس میں خلنبیں ہوتا۔اس لئے وہ شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔اوراس وجہ سے دہ اہم اوراتم ہے۔

اوراس غلبہ کی حقیقت: بیہ ہے کہ عالم بالا کے کسی پا کیزہ مقام ہے آ دمی کی قوت عملیہ پرِ سے تو ت علمیہ بڑئیں سے علم الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ بناءْعلیہ مؤمن میں جوش اور ولولہ اٹھتا ہے، اور وہ کوئی کام کرگذرتا ہے۔

اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ انسانوں میں ہے جن کے نفوس: انبیاء کیبم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہوتے ہیں، جب ان میں فیضان الہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ، تو:

(الف)اگران کی قوت علمیہ: قوت عملیہ پرغالب ہوتی ہے تو ان پرعلمی فیضان ہوتا ہے۔اور وہ فراست اور الہام کہلا تاہے۔

(ب)اوراگران کی قوت عملیہ: قوت علمیہ پر غالب ہوتی ہے تو ان پڑمل کا فیضان ہوتا ہے۔ پھراگران کوکسی کام کے کرنے پر ابھارا گیا ہے تو وہ' عزم واقبال'' کہلاتا ہے۔اوراگرکسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے تو وہ'' نفرت اور بازر ہنا'' کہلاتا ہے۔

یبلی مثال: معرکهٔ بدر میں رسول الله میالینیکی اور ست کر کے چھپر میں تشریف لے گئے اور اس طرح وعا شروع کی: '' اللی! میں آپ کو آپ کا عبد اور آپ کا وعدہ یا دولاتا ہوں۔ اللی! اگر آپ چا ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے'' آپ نے اس طرح خوب تضریح سے وعا کی، یہاں تک کہ کندھوں سے چا در مبارک گرگئی۔ حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ عند نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض پرداز ہوئے: '' اے اللہ کے رسول! بس فرما ہے۔ آپ نے اپنے رسول اللہ میالی کیا گئے گئے ہے ہوئے چھپر سے باہر تشریف لائے کہ: اپنے رب سے خوب الحاح سے دعا فرما لی' چنا نبچہ رسول اللہ میالی کیا گئے گئے ہیں ہوئے چھپر سے باہر تشریف لائے کہ: 
د عنقریب یہ جنم شکست کھائے گا اور بدیٹے پھیر کر بھائے گا!'' (سورة القمرآیت ۲۳) ( بخاری حدیث ۲۹۱۵ )

اس کے عنی یہ بیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بیدداعیہ البی ڈالا گیا کہ مزید الحاح کی ضرورت نہیں،
اب آپ گوروک دیا جائے۔ چنانچ انھوں نے بے تاب ہوکرآپ کواٹھادیا۔اورآپ نے بھی اپنی فراست سے یہ بات
جان ٹی کہ بیر برحق واعیہ ہے۔اس لئے آپ نے دعا موقو ف کردی۔اوراللہ سے مدوطلب کرتے ہوئے اورآ بہت کریمہ
تلاوت کرتے ہوئے باہرتشریف لے آئے۔

دوسری مثال: جب رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبی کا انقال ہوا تو آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔حضرت عمرض اللہ عند آڑے اورع ض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ اِس کی نماز جنازہ پڑھا کی جبکداً س نے دفال فلال وقت میں اسلام کے خلاف ایسی نالائق حرکتیں کی جیں! کیا حق تعالی نے بیٹیس فرمایا: ﴿ إِلَٰ عَنْ فَعُو لَهُمْ مَا اللّٰهُ لَهُمْ کَا خُواہ آپ اِن مَنافقین ) کے لئے استغفار کریں یا اُولا تَسْتَغْفِوْ لَهُمْ مَنْ اِنْ مَن مَنْ اللّٰهُ لَهُمْ کا فَالَ اللّٰهُ لَهُمْ کا خُواہ آپ ان (منافقین ) کے لئے استغفار کریں یا نہریں الله کہ کہ خواہ آپ ان (منافقین ) کے لئے استغفار کریں یا نہریں۔ اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے: اللہ تعالی ان کوئیس بخشے گا (التوب آیت ۸۰) آپ نے فرمایا:

" عمراب جاو، جھے اس آیت میں صراحة استغفاد کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے استغفاد کرنے کو اختیار کیا ہے' حضرت عمرضی اللہ عند نے راستہ چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھریہ آیت مان لیا ہوئی: ﴿ وَلاَ تَفْعُ عَلَیٰ فَنْرِهِ ﴾ یعنی ان (منافقین) میں ہے کوئی مرجائے تو اس پر بھی نماز نہ پڑھے۔ اور نہ (فن کے لئے ) اس کی قبر پر کھڑے ہوئے' (التوبا یت ۸۸) اس آیت کے زول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہوگیا۔ حضرت عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں: " مجھے خودا ہے اوپر حمرت ہے کہ میں نے رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله کے جوش میں اس بات پر مقصورت کی کہ وہ بمیشہ کفرونفاق کا علم دراصل: حضرت عمرضی اللہ عنہ کی نظر دیگر مصالح پڑھی یعنی بردار دبا ہے۔ ایسے کا جنازہ پڑھے سے ایسوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله کے بیش کی دو ہمیشہ کفرونفاق کا علم بردار دبا ہے۔ ایسے کا جنازہ پڑھے سے ایسوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور رسول اللہ مِنْ الله کے بیش کی دو ہمیشہ کفرونفاق کا علم بردار دبا ہے۔ ایسے کا جنازہ پڑھے سے ایسوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله کے بیش کی دلار دی اور ایسوں کو دین سے قریب لا نا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حضرت عمرض الله عنه کے دونوں واقعات میں غور کریں۔ دونوں غلبوں کا فرق واضح ہوجائے گا۔معاہم وریبیہ کے سلسلہ میں مناقشہ بھی بغض فی اللہ کے جوش میں تھا اور یہ بھی گر پہلے واقعہ میں آپ فرماتے ہیں:'' میں برابرروزے رکھتارہا، خیرات کرتارہا،غلام آ زاد کرتارہا الی آخرہ'' اوراس ووسرے واقعہ میں فرماتے ہیں:'' جمھے خود اپنے اوپر جیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ میلانی آئی کے سامنے ایسی جرائت کیسے کی!''ان دونوں تا کڑات میں آپ کو آسان وزمین کا فرق نظر آئے گا۔

ومن أحوال القلب: الغلبة: والغلبة غلبتان:

[١] غلبة داعية منبجسة من قلب المؤمن، حين خالطه نورُ الإيمان، فَطَفَحَ طُفَاحَةٌ متولدةً من ذلك النور ومن جبلة القلب، فصارت داعية وخاطرًا، لايستطيع الإمساكَ عن موجبها، وافقت مقصودَ الشرع أولا.

وذلك: لأن الشرع يحيط بمقاصد كثيرة، لا يحيط بها قلبُ هذا المؤمن، فربما ينقاد قلبه للرحمة ـ مثلاً - وقد نهى الشرع عنها في يعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَاتَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي وَلَمْ عَنها في يعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَاتَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّهِ ﴾ وربما ينقاد قلبه للبغض، وقد قصد الشرع اللطف، مثلَ أهل الذمة.

ومثال هذه الغلبة:

[الف] ماجاء في الحديث عن أبي لبابة بن المنذر، حين استشاره بنو قريظة، لما استنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه: أنه الذبح، ثم ندم على دلك، وعلم أنه قد خان الله ورسوله، فانطلق على وجهه، حتى ارتبط نفسه في المسجد على عَمَدِمن عُمَدِه، وقال: " لاأبرح مكانى هذا، حتى يتوب الله تعالى على مما صنعتُ"

[ب] وعن عمر: أنه غلبت عليه حمية الإسلام، حين اعترضَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أن أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية، فوثب حتى أتى أبابكر رضى الله تعالى عنه، قال: أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: بلى! قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى!قال: فعلى ما نعطى الدَّنِيَّة في ديننا؟ فقال أبوبكر: يا عسمر! أَلْزِمْ غَرْزَه، فإنى أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجد، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل ماقال لأبى بكر، وأجابه النبى صلى الله عليه وسلم كما أجابه أبوبكر رضى الله عنه ، حتى قال: "أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يُضيَّعنى" قال: وكان عمر يقول: فماذلتُ أصومُ وأتصدق، وأعتق وأصلى من اللهى صنعتُ يؤمنلٍ، مخافة كلامي الذي تكلمتُ به، حتى رجوتُ أن يكون خيرًا.

[ج] وعن أبى طيبة البحراح، حين حجم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشرب دمّه، وذلك محظور في الشريعة، ولكنه فعله في حال الغلبة، فعذره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال له: "قد احتظرتَ بخطائر من النار!"

[٧] وغلبة أخرى أجلُ من هذه وأتم، وهي غلبة داعية إلهية، تنزل على قلبه، فلايستطيع الإمساك عن موجبها؛ وحقيقة هذه الغلبة: فيضان علم إلهي من بعض المعادن القدسية على قوته العملية، دون القوة العقلية.

تفصيل ذلك : أن النفس المتشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا استعدّت لفيضان علم إلهي:

[الف] إن سبقت القوة العقلية منها على القوة العملية، كان ذلك العلم المُفَاضُ فراسةٌ وإلهامًا. [ب] وإن سبقت القوة العملية منها على القوة العقلية، كان ذلك العلم المُفَاضُ عزمًا وإقبالًا، أو نفرة وانحجامًا.

مثاله: مارُوى في قصة بدر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أَلَحَ في الدعاء، حتى قال: "إنى أَنْشُدُكَ عهدَك ووعدَك، اللهم! إن شئتَ لم تُعْبَدُ بعد اليوم" فأخذ أبوبكر بيده، فقال: حسبك! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴾

معناه : أن الصديق ألقى في قلبه داعية إلهية، تُزَهُّدُه في الإلحاح، وتُرَغُّبُه في الكف عنه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته: أنها داعية حق، فخرج مستظهرًا بنصرة الله، تاليا

هذه الآية.

ومثاله أيضا: ما روى في قصة موت عبد الله بن أبيّ، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على بعنازته، قال عمر: فتحولتُ حتى قمتُ في صدره، وقلت: يارسول الله! أتصلى على هذا، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ أُعِدُ أيامَه، حتى قال: تَأَخَّرُ عنى يا عمر! إنى خُيِّرْتُ فاخترتُ، وصلى عليه، ثم نزلت هذه الآية: ﴿وَلاَتُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُمْ مَاتَ أَبدًا ﴾ قال عمر: فعجبتُ لى وجرأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعلم.

وقد بين عمرُ الفرقَ بين الغلبتين أفصحَ بيان: فقال في الغلبة الأولى: " فمازلت أصوم وأتصدق وأعتق إلخ. وقال في الثانية: " فعجبتُ لي وجرأتي" فانظر الفرق بين هاتين الكلمتين.

ترجمہ: اور قلب کے احوال میں سے غلبہ ہے اور غلبہ ہیں: (۱) ایسے داعیہ کا غلبہ جومؤمن کے قلب سے امجر نے والا ہو بعنی عالم بالا سے نازل ہونے والا نہ ہو، جب اس کے ساتھ نورایمان مخلوط ہوتا ہے۔ پس بہ پڑتا ہے وہ جباگ جواس نوراور قلب کی فطرت سے بیدا ہونے والا ہے۔ پس وہ جماگ (جوش) ایبا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس کے مقتضی سے رکنے کی وہ طافت نہیں رکھتا۔ خواہ وہ داعیہ مقصود شرع کے موافق ہویا نہ ہو۔

(۲) اورایک دوسراغلب: جواس برااوراتم ہے۔اوروہ ایسے داعیہ الی کاغلبہ ہے جوقلب پراتر تاہے، پس اس کے مقتضی سے رکنے کی آ دمی طاقت نہیں رکھتا۔اوراس غلبہ کی حقیقت: اس کی قوت عملیہ پر سے نہ کہ قوت عقلیہ پر سے بعض پاکیزہ مقامات سے علم اللی کا فیضان ہے ۔ اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ فس جوانبیا علیہم الصلا ۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہے بعنی اعلی صلاحیتوں کا مالک ہے، جب اس میں فیضانِ اللی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو (الف) اگر اس نفوس کے مانند ہے بعنی اعلی صلاحیتوں کا مالک ہے، جب اس میں فیضانِ اللی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو (الف) اگر اس نفوس کی تو سے عقلیہ: تو سے عملیہ سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہواعلم: فراست اور الہام ہوتا ہے (ب) اوراگر اسکی قوت عملیہ: قوت عملیہ سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہواعلم: پختدارادہ اور متوجہ ہوتا ہے یا نفر ت اور بازر ہنا ہے۔ اس کے معنی یہ بین کہ صد این کے دل میں داعیہ اللی ڈالا گیا، جس نے ان کو بے رغبت کیا الحاح کرنے میں ۔ اور جس نے ان کو بے رغبت کیا الحاح کرنے میں ۔ اور جس نے ان کو جے رغبت کیا الحاح کرنے میں ۔ اور جس نے ان کو رغبت کیا الحاح کرنے میں آپ شکے انگے انڈ کی نصرت کے ذر ایجہ در مطلب کرتے ہوئے ، اور بیآ بیت علاوت فرماتے ہوئے:

اور تحقیق عمرٌ نے دونوں غلبوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے ، نہایت واضح طور پر بیان کرنا۔ پس فر مایا پہلے غلبہ میں: '' پس میں برابر ۔۔۔۔'' اور دوسرے غلبہ میں فر مایا:'' پس مجھے خود پر اور اپنی ہے باکی پر حیرت ہوئی'' پس ان دونوں کے درمیان فرق دیکھے۔

لخات: السطفاحة: باندى كاجماك، اوركنارول عبا برنطنے والى شى سطفے (ف) طفح او طُفُوحا: برتن كا مجركر كنارول عبى بالى بہدجانا، چھلكنا۔ شاہ صاحب نے جوش اور ولولہ كواس لفظ تجيركيا ہے ......السفن زَلَه: كى سے نيجے الرّنے كو كہنا۔ ....السفنینة و الفرنینة جمینگی، عیب، گھٹیا درجہ كی بات .....السفر ز: ركاب (وہ لوہا جس میں پیرڈ ال كرسوار ہوتے ہیں) .....الحقظ بكلاا: تفاظت اور بناہ میں آناو المحظینی جمع حظیرة : باڑھ، وہ مكان جس میں مویش تفاظت کے لئے مندكتے جائمیں۔ گریم عنی مناسب بیں۔ اور حضرت ابوطیہ بی روایت تو جھے لی نہیں۔ اور خادم مرتز وكی جوروایت تقریر میں گئی ہے اس میں جے طار ہے، جس کے منی ہی : ركاوث، آثر بكڑی كی دیوار جو كمرے میں پاڑیشن كے لئے كھڑی كی جاتی ہے۔ یہ منی مناسب ہیں۔ یہی قد احضظ رق بوجظار من الناد کے منی ہیں: تم نے دوز نے سے ایک آڑے دریع بناہ جاتی ہے۔ یہ مناقب ہیں کہنا المعلم المفاض : اللہ كی طرف سے ڈال ہواعلم۔ لی لی اللہ علم المفاض : اللہ کی طرف سے ڈال ہواعلم۔ لی سے موقع پر مناقش والی روایات میں پہلے حضرت عمر کا آئخضرت میں گھا ہے۔ سرسری تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق منی اللہ عند کے پاس جانا نہ کور ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے برعس کھا ہے۔ سرسری تلاش میں جھے اس کا حوالہ نہیں طائب کا حوالہ نہیں بلا۔ حضرت ابو بکر حدیق منی اللہ عند کے پاس جانا نہ کور ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے برعس کھا ہے۔ سرسری تلاش میں جھے اس کا حوالہ نہیں بلا۔

₹

☆

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## تيسراحال:عبادت کوتر جيح دينا

قلب کوایک عارض حالت یے پیش آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کواس کے علاوہ پرترجی ویتا ہے۔ اور عبادت کی راہ کے روڑ وں کو ہٹادیتا ہے اور اُن چیزوں سے نفرت کرتا ہے جوعبادت سے عافل کرنے والی ہیں۔ جیسے حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا: وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا۔ وہ اوھراُوھراڑ نے لگا۔ انصاری رضی اللہ کو میہ شار بھلالگا۔ وہ پچھ دیر اُنسین اور پیوں کی کثرت کی وجہ سے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ کو میہ شار بھلالگا۔ وہ پچھ دیر اس کود کھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو انھیں ہی بعدی یا دندر ہا کہ کئی رکعتیں پڑھیں ہیں؟ انھوں نے اس کود کھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو انھیں ہی بھی یا دندر ہا کہ کئی رکعتیں پڑھیں ہیں؟ انھوں نے سوچا کہ اِس مال نے اُن کوفتند میں ڈ الا۔ چنا نچہ وہ نبی میں اللہ بھی سے معیں خرچ کریں (موطاما لک ا: ۹۸ کت ساب الصدو، فہیل کتاب المسمو)

## چوتھا حال:خوف ِخدا کاغلبہ

قلب کوایک عارضی حالت میمی پیش آتی ہے کہ اس پرخوف خدا کا اس درجہ غلبہ ہوجا تا ہے کہ وہ رو پڑتا ہے، اور خوف سے اس کے شانے کا گوشت پھڑ کئے لگتا ہے۔ درج ذیل روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

صدیث - حضرت عبدالله بن المشِعیر رضی الله عنه خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اتدرالی سنسنا ہے تھی اور آپ کے اتدرالی سنسنا ہے تھی ہانڈی کی سنسنا ہے ہوتی ہے یعنی آپ پرگرید طاری تھا (نسائی ۱۳:۳۱معری کتاب السهو، باب البکاء فی الصلاة)

حدیث ـــــ حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان فر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه بہت زیادہ رونے والے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں پر قابونہیں رکھ سکتے تھے (بخاری حدیث ۲۷ سکتاب المصلاۃ، باب المسجد یکون الخ

حدیث — حضرت جبیر بنطعم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول الله میں الله وہ فود خالق میں؟ یا انھوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے! یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم ہیں؟" (سورة الفورآیات ۲۵-۳۷) پس قریب تھا کہ میراول پرواز کرجائے بیتی میں ہارٹ فیل ہوئے کے رب فیل ہوئے گئے ہیں؟ (سورة الفورآیات ۲۵-۳۷) پس قریب تھا کہ میراول پرواز کرجائے بیتی میں ہارٹ فیل ہوئے کے قریب ہوگیا! (بخاری حدیث ۲۵۵ تغییر سورة الفور)

ومنها: إيشار طاعة الله تعالى على ماسواها، وطرد موانعها، والنفرة عما يُشغله عنها، كما فعل أبو طلحة الأنصاري: كان يصلى في حائط له، فطار دُبْسِي، وطفق يتردد، ولا يجد مخرجًا من كثرة الأغصان والأوراق، فأعجبه ذلك، فصار لايدرى كم صلى؟ فتصدق بحائطه.

ومنها : غلبة الخوف حتى يظهر البكاءُ وارتعادُ الفرائص، وكان له صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ المِرْجَل. وقال صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لاظل إلا ظله: "ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه" وقال: "لايلج النار رجلٌ بكى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع" وكان أبوبكر رجلاً بكاًء، لايملك عينيه حين يقرأ المقرآن. وقال جبير بن مُطعم: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيئٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُولَ؟ ﴾ فكأنما طار قلبي.

☆

☆

# مقامات يفس

پېلامقام:توبه

نفس کو بدکرداری اور پر بینزگاری: دونول با تول کا القا کیا گیا ہے۔ اورنفس کی بیدہ است ہمیشہ برقر اربہتی ہے۔ یعنی اس کا بدی کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ البتہ جس پر اللہ تعالی کی مہر بانی ہوجائے: اس پر نورا یمان قابض ہوتا ہے، وہ نفس کوزیر کرتا ہے۔ اوراس کے گھٹیا احوال کوعمہ واحوال سے بدل ویتا ہے۔ نفس کواس جہت سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے مقامات (کمالات) بیان کئے ہیں جو یہ اس کے میں جو یہ جی اور مقامات (کمالات) بیان کئے ہیں جو یہ جیں: توبہ، حیاء، وَرع (پر بینزگاری) اورزک لایعن۔

نفس کا پہلا مقام: تو ہہہ۔ اورنفس کومقام تو ہہ تک پہنچنے کے لئے تین مراحل سے گذر ناپڑتا ہے: پہلا مرحلہ: اس عقل سے جوعقا کدھ سے منور ہو چکی ہے: ایمان کا نور قلب پر نازل ہو۔اور قلب کی فطری حالت سے اس کا از دواج ہو۔ پھر دونوں کے درمیان ایک'' حجمڑ کنے والا'' پیدا ہو یعنی خمیر بیدار ہو، جونفس کومغلوب کرے۔اور اس کوشر بعت کی خلاف ورزی پر بھٹکارے۔

پھراس از دواج کے نتیجہ میں'' ندامت'' پیدا ہو، اور وہ بھی نفس کومغلوب کرے۔اوراس کو پامال کرے اوراس کا گریبان پکڑے۔ پھراسی نور وقلب کے از دواج ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ جنم لے۔اور وہ بھی نفس کومغلوب کرے۔اوراس کونٹر بعت کے اوامرونواہی کی نتیل پرمطمئن کرے، تو تو بہ کا ایک مرحلہ پورا ہوا۔

- ﴿ الْرَسْوَالِ بَبَالْشِيَالُ ﴾

اس مرحلہ کا تذکرہ سورۃ النازعات: آیات ہی واہ میں ہے۔فرمایا:'' اور رہاوہ مخص جواپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہشات ہے روکا ،تو جنت ہی اس کا ٹھکا ناہے!'' تفسیر:اس آیت میں دو ہاتیں غورطلب ہیں ؛

دوسری بات: اورنفس کوخواہش ہے رو کئے کی صورت میہ ہوتی ہے کہ جب پھر جیسے سخت دل پرعقل ہے نورا بمان اتر تا ہے تو وہ پکھلتا ہے۔ پھر وہ نورنفس کی طرف اتر تا ہے، اس کومغلوب کرتا ہے۔ سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اپنا تابعدار بنا تا ہے۔ چنانچینس نورقلب کی ماتحتی قبول کرلیتا ہے۔

دوسرامرحلہ: پھردوبارہ عقل سے نورایمان اتر تا ہے۔اور قلب کی فطری حالت کے ساتھ اس کا از دواج ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان ہے ' اللہ کی طرف بناہ لیما'' جنم لیمتا ہے بعنی بندہ اللہ کی بناہ لیمنا جا ہتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہخشش طلب کرتا ہے۔اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو گناہ کا زنگ زائل ہوجا تا ہے۔

اس مرحله کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا ہے: '' جب مؤمن گناہ کرتا ہے تواس کے دل پرایک سیاہ دھتہ لگ جاتا ہے۔ پھراگر وہ تو بہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو دل صاف ہوجاتا ہے۔ اور اگر گناہ بڑھتا ہے تو وہ دھتہ بھی بڑھتا ہے تا آئکہ اس کے دل پر حاوی ہوجاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر سورۃ التطفیف آ مایس آیا ہے۔ فرمایا: ''ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر اُن اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے جووہ کیا کرتے تھے'' (مفکوۃ حدیث ۲۳۳۲)

تشری : سیاہ دھتے سے مراد میہ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہیمیت کی کوئی تاریکی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور ملکیت کا کوئی نور حجیب جاتا ہے۔ اور تو بہت دل صاف ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس پر نور کا فیضان ہوتا ہے۔ جس سے ہیمیت کی تاریکی حجیث جاتی ہے۔ اور دل مجتمی ہوجاتا ہے۔ اور زنگ سے مراد ہیمیت کا تسلط اور ملکیت کا تستر ہے۔ تیمرا مرصلہ: پھرنفس پر بار بار نورائیان نازل ہوتا ہے۔ اور وہ نفس کے وساوس کو دفع کرتا ہے۔ چنا نچہ جب بھی نفس میں گناہ کا خیال انگر ائی لیتا ہے تو فور آایک نور نازل ہوتا ہے، اور وہ اس باطل خیال کا سرکچل دیتا ہے۔ اور اس کوفنا کی گھاٹ تاردیتا ہے۔

اس مرحله کا تذکرہ اس حدیث میں ہے: رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي راستہ جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں۔اوران پر پروے لئکے ہوئے ہیں۔اور راستہ



- ﴿ الْرَزَرُ بِبَالِيَزُلُ ۗ

کے سرے پرایک وائی ہے۔ وہ پکارتا ہے: سیدھا چلاآ ، إدھراُدھرندمُر ۔ اوراس ہے بالا ایک اور دائی ہے۔ جب راہ رٓ واُن پردوں میں سے کسی پردے کو کھو لئے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پکارتا ہے: تیراناس ہو!اس کومت کھول۔ اگر تو اس کو کھو لے گا تو اندر کھس جائے گا'' پھررسول اللہ مِنالِیٰ اِنْکِیْ اِس مثال کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا راستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے درواز ہے: اللہ کے حرام کے ہوئے کام ہیں۔ اور لئکا ئے ہوئے پردے: اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور راستہ کے سرے پر پکار نے والا: قرآن ہے۔ اور اس سے بالا پکار نے والامنجانب اللہ ناصح ہے جو ہرمؤمن کے دل میں ہے' (مھلو قاحدیث اور)

تشری : پہلادائی قرآن وشریعت ہیں۔جوایک ہی انداز پرلوگول کوسید سے داستہ کی طرف بلاتے ہیں۔اوردوسرادائی:
جوراستہ چلنے والے کے سر پر ہے:جو ہروقت اس کی گرانی کرتا ہے،اور جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو دھم کا تا
ہے، یہ دوسرادائی: وہ خیال ہے جو دل سے ابھرتا ہے۔جو قلب کی فطری حالت اوراس نور کے از دواج سے بیدا ہوتا ہے، جو
اس عقل سے قلب پر فائض ہوتا ہے جو تعلیمات قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔اور وہ خیال اُن چنگاریوں کی طرح ہے جو چھماق رگڑنے سے بار بارجھڑتی ہے۔ای طرح یہ خیال بھی بار بارآتا ہے اور مؤمن بندہ کو گناہ سے روکتا ہے۔

خصوصی معاملہ: بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالی کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچے اللہ تعالی کی مہریائی ان کے لئے کوئی غیبی لطیفہ پیدا کرتی ہے۔ اور وہ بندے اور معصیت کے درمیان حاکل ہوجا تا ہے۔ ایسے بندوں کوتو بہ کے مراحل سے نہیں گذرنا پڑتا۔ وہ وفعۃ مقام تو بہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت ۲۲ میں بر ہان رہ سے ای کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: '' اور بخدا! صورتِ حال بیتی کہ وہ عورت ان کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ اور وہ بھی اس کا پختہ ارادہ کر لیتے اگر اپنے رہ بان نہ دیکھتے'' سے بہال تک مقام تو بکا بیان ہے۔

#### ﴿ وأما المقامات الحاصلة للنفس

من جهة تسلُّطِ نور الإيمان عليها، وقُهره إياها، وتغيير صفاتِها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة: فأولها: أن يَسْول نورُ الإيمان من العقل المتنوِّرِ بالعقائد الحقَّةِ إلى القلب، فَيَزُدَوِجَ بجبلة القلب، فيتولَّد بينهما زَاجِرٌ يَقهر النفسَ، ويَزجُرُها عن المخالفات، ثم يتولَّد بينهما نَدَمٌ يَقهر السفسَ، ويأتي عليها، ويأخذ بتلابيبها، ثم يتولد بينهما العزمُ على ترك المعاصى في المستقْبَلِ من الزمان، فَيَقُهر النفسَ، ويجعلُها مطمئنة بأوامر الشرع، ونواهيه.

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى، فإنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمأوى ﴾ أقول: أماقوله: ﴿ مَنْ خَاف ﴾ فبيانٌ لاستنارَةِ العقل بنور الإيمان، ونزولِ النور منه إلى القلب. و ذلك: لأن النحوف له مبتداً ومنتهى ؛ فمبتدؤه: معرفة المَخُوفِ منه وسطوتِه، وهذا محله العقل. ومنتهاه: فزع، وقَلَق، وَدَهَشً ؛ وهذا محلّه القلب.

وأما قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ ﴾ فبيانٌ لنزول النورِ المخالطِ لِوَكَاعَةِ القلب إلى النفس، وقهره إياه، وزجره لها، ثم انقهارها وانزِجَارِها تحت حكمه.

ثم يَسْزل من العقل نورُ الإيمان مرة أخرى، ويزدوج بجبلة القلب، فيتولَّد بينهما اللجأ إلى الله، ويُفضى ذلك إلى الاستغفار والإنابة؛ والاستغفار يُفضى إلى الصِّقَالَةِ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب: كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صُقِلَ قلبه، فإن زاد زادت، حتى تَعْلُوَ قلبه، فذلكم الرَّانُ الذي ذكر الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

أقول: أما النكتة السوداء: فظهور ظلمة من ظلماتِ البهيمية، واستتارُ نور من الأنوار الملكية، وأما الصِّقَالَةُ: فضوءٌ يُفَاضُ على النفس من نور الإيمان. وأما الرَّان: فغلبة البهيمية، وكمونُ الملكية رأسًا. ثم يتكور ننزولُ نورِ الإيمان، ودفعُه الهاجِسَ النفسانِيَّ، فكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نورٌ، فدمغ الباطل ومحاه.

قال صلى الله عليه وسلم: "ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيما، وعن جنبتى الصراط سُورًان، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مُرْخَاة، وعند رأس الصراط داع، يقول: استقيموا على المصراط، ولا تَعَوَّهُ وفوق ذلك داع، يدعو كلما هَمَّ عبد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب، قال: ويحك! لاتَفْتَحُه، فإنك إن تَفْتَحُه تَلِجُهُ" ثم فَسَرَه: فأخبر أن الصراط هو

الإسلام، وأن الأبواب المفتَّحَةَ محارمُ الله، وأنَّ الستور المرخاةَ حدود الله، وأن الداعيَ على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه: هو واعظُ الله في قلب كل مؤمن.

أقول: بين النبئ صلى الله عليه وسلم أن هناك داعيين: داعيًا على رأس الصراط، وهو القرآن والشريعة، لايزال يدعو العبد إلى الصراط المستقيم بنسق واحد، و داعيًا فوق رأس السالك، يراقبه كل حين، كلما هم بمعصية صاح عليه؛ وهو الخاطِرُ المنبحسُ من القلب، المستولِّدُ من بين جبلة القلب، والنور الفائض عليه من العقل المتنوِّر بنور القرآن، وإنما هو بمنزلة شرر ينقَدِحُ من الحجر دفعة بعد دفعة.

وربسما يكون من الله تعالى لطف ببعض عباده، بإحداثِ لطيفة غيبية، تحول بينه وبين السعصية، وهو البرهان المشارُ إليه في قوله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَىٰ بُرْهَا ذَرَبِّهِ ﴾ وهذا كله مقام التوبة.

پھر عقل ہے ایمان کا نور دوسری مرتبہ اتر تا ہے۔اوروہ قلب کی فطری حالت کے ساتھ از دواجی تعلق قائم کرتا ہے، پس دونوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے 'اللہ کی طرف پناہ لیمنا''اور دہ پناہ لیمنا استغفار اور رجوع الی اللہ تک پہنچا تا ہے۔اور

- ﴿ اَوْ مُؤْرِّدُ بِيَالِيَّرُارُ ﴾

مغفرت طلبی: زنگ دور کرنے تک پہنچاتی ہے۔

(حدیث شریف کے بعد) میں کہنا ہوں: رہاسیاہ دھتہ: تو وہ ہیمیت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی کاظہور ہے۔ اور ملکیت کے انوار میں سے ایک نور کا چھپنا ہے ۔۔۔۔ اور رہانجھنا: تو وہ روشی ہے جونو رایمان سے نفس پر بہائی جاتی ہے ۔۔۔۔ اور رہازنگ: تو وہ ہیمیت کاغلبہ ہے، اور ملکیت کا بالکل جھپ جانا ہے۔

پھرٹورکا نزول اوراس کا نفسانی وساوس کودفع کرنا بار بار ہوتا ہے۔ پس جب جب معصیت کا خیال نفس میں کھکٹا ہے تو

اس کے مقابلہ میں ایک نوراتر تا ہے۔ پس وہ خیال باطل کا بھیجا تکال دیتا ہے۔ اوراس کومٹاد یتا ہے۔ وروہ قرآن وشریعت ہے۔ وہ
نی مطابقہ کی اس فرمایا کہ وہاں دو پکار نے والے ہیں: ایک داکل راستہ کے سرے پر ہے۔ اوروہ قرآن وشریعت ہے۔ وہ
ایک انداز سے بندے کو برابر سید مصراستہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور دوسرا ایکار نے والا راہ رَو کے سر پر ہے، وہ اس کی ہروقت
مگرانی کرتا ہے۔ جب جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چلا تا ہے، اوروہ (دوسرا داکل) وہ خیال ہے جودل سے انجر نے
والا ہے۔ جوقلب کی جبلت اوراس نور کے درمیان سے پیدا ہونے والا ہے، جوقلب پراس عقل سے انکف ہونے والا ہے جو
قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ اوروہ خیال بمز لہ اُن چنگار بول کے ہو چو پھر سے چھڑ تی ہیں گے بعد دیگر ے۔
قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ اوروہ خیال بمز لہ اُن چنگار بول کے ہو پھر سے چھڑ تی ہیں گے بعد دیگر ے۔
اور معصیت کے درمیان حائل ہوجا تا ہے۔ اور وہ بی '' بر ہان'' ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کے اس
اور معصیت کے درمیان حائل ہوجا تا ہے۔ اور وہ بی '' بر ہان'' ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کے اس

لغات: التأليب : گريبان ، جمع تلابيب ..... مَنُون منه: حاف من كذا كااسم مفعول بي يعني وه ذات جس ي درا جاتا ہے ، مرادالله تعالی بین ، كيونكهان كے عذاب كا انديشہ بسسو تُع (ك) وَ كَاعَة الشيئ : تُقوس اور تخت ہونا۔ قلب فطرى طور پر پھر جبیدا سخت ہے ، جب اس سے تورايمان ملتا ہے بھی وہ ترم پڑتا ہے .... إِذْ دَوْجَ : شادى كالتعلق قائم كرنا۔

## دوسرامقام:حیا(شرم)

مقام توبہ میں جب پختگی آتی ہے تو وہی مقام حیا کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں: جب مقام تو بھمل ہوجا تاہے۔ اوروہ نفس میں الیی جمی ہوئی کیفیت بن جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جلالت وعظمت کا تصور کیا جائے تو آدمی صفحل (پاش پاش) ہوکررہ جائے ،اوروہ ملکہ ایسا یا ئیدار ہوجائے کہ اس میں کوئی چیز تبدیلی نہ کر سکے تو وہی مقام حیاہے۔

جاتا ہے۔ اور آ دی ان خیالات کی تابعداری کرنے ہے۔ کہ جاتا ہے جوشر بعت کی خلاف ورزیوں کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔
فاکدہ: ایک حیا: عقل کے احوال میں ہے ہے، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ وہ حیاباب معرفت ہے ہے۔ میرے
استاذشخ محمود عبدالوہاب محمود قدس سرہ جومصر کے شہراسکندریہ کے تھے، اور جامعداز ہری طرف سے دارالعلوم ویو بند میں
مبعوث فرمائے گئے تھے اور بیں ان کا خادم تھا۔ ان کا حال بیتھا کہ گرمیوں میں ان کے جسم میں گری وانے نکل آتے
تھے۔ کپڑ ایہناان کے لئے نہایت تکلیف وہ ہوتا تھا۔ کمرے میں رات دن صرف پاجامہ پہنے رہتے تھے، مگر جب فرض
نماز کے لئے مسجد میں جاتے تو نبیان، چرتوب (لمباعر بی کرتا) چرعبا پہنے اور اوپر سے شال اوڑ سے ، اور دلہا بن کر مسجد
میں جاتے ، اور نہایت سکون سے نماز پڑھے۔ اور جب واپس آتے تو سارے کپڑے نہایت نا گواری کے ساتھ اتار
سیسے کے میں ناللہ! سعید! محصاللہ سے شرم آتی ہے۔ بہی حیاباب معرفت سے ہے۔ جوعقل کا ایک حال ہے۔

اور بہاں جس حیا کا ذکر ہے وہ باب اخلاق سے ہے، اور وہ فنس کا ایک ملکہ ہے، جس کو انسان کی سیرت سازی میں بڑا وظل ہے۔ اس وصف وخُلق کی وجہ ہے آ دمی بہت ہے بڑے کا موں اور نری باتوں سے رک جاتا ہے۔ اور اجھے اور شریفانہ کام کرنے لگتا ہے۔ چنانچے احادیث میں اس وصف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی ووحدیثیں ذیل میں پڑھیں: (فائدہ تمام ہوا) محدیث میں سے۔ اور فنس گوئی میں ہے۔ اور فنس گوئی گوئی میں ہے۔ اور فنس گوئی ہے۔ کا میں میں ہے۔ اور فنس گوئی ہے۔ کا میں میں ہے۔ اور فنس گوئی ہے۔ کا میں میں ہے۔ کا میں ہے۔ کا میں میں ہے۔ کی میں ہے۔ کا میں میں ہے۔ کا میں میں ہے۔ کا میں میں ہے۔ کے میں ہے۔ کا میں میں ہے۔ کا میں میں ہے کا میں میں ہے۔ کا میں میں ہے کا میا ہے۔ کا میں میں میں ہے۔ کی میں ہے کا میں میں ہے۔ کا میں میں ہے کا میں میں ہے۔ کی میں ہے کا میں میں ہے کا میں میں ہے۔ کا میں میں ہے کا میں میں میں ہے۔ کی میں ہے کا میں میں میں ہے۔ کی میں ہے کا میں میں ہے کی میں ہے۔ کی میں ہے کا میں میں ہے کی میں ہے۔ کی میں ہے کی میں ہے کی میں ہے۔ کی ہے کی میں ہے کی میں ہے کی ہے کی

تشری شرم وحیاتجرایمان کی ایک اہم شاخ ہے صحیحین کی ایک دوسری حدیث میں المصیاء شعبة من الإبھان فرمایا گیا ہے۔ اور بیٹی کی روایت میں ہے کہ:''حیا اور ایمان دونوں ہمیشہ ساتھ اور استھے رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک اٹھالیا جاتا ہے' بیٹی دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک وصف اٹھالیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے' بیٹی دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک وصف اٹھالیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھالیا جائے گا۔ رہی ہے بات کہ حیا کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل ذیل کی روایت میں ہے:

صدیت — رسول الله مظافید آن الله تعالی سالی دیا کرو، جیسا آن سے دیا کرنے کاحق ہے! "صحابہ فی حیا کرتے ہو) دیا نہیں ہے۔ بلکہ الله تعالی سے عرض کیا: الحمد لله! ہم الله سے حیا کرتے ہیں! آپ نے فرمایا: وہ (جوتم حیا کرتے ہو) حیا نہیں ہے۔ بلکہ الله تعالی سے ایک حیا کرنا جیسا اُن سے حیا کرنے کاحق ہے: یہ ہے کہ آپ سرکی اور جن قُوی کوسر نے جع کیا ہے تگہداشت کریں (اس میں کان، آنکھ اور افکار کی حفاظت کا حکم آگیا) اور پیٹ کی اور اُن اعضا کی جن کو پیٹ نے سمینا ہے تگہداشت کریں (اس میں شہوت بطن اور شہوت فرج سے بیجنے کا حکم آگیا) اور موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کریں۔ اور جو محض آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے تو وہ دنیا کی آرائش سے دست بردار ہوجاتا ہے، اور آخرت کو دنیا پرترجے ویتا ہے۔ پس جس نے بیسب کام کے اس نے یقنینا اللہ سے حیا کی جیسا اُن سے حیا کرتے کاحق ہے!" (ترزی ۲۹:۲ صفة القیامة)

تھری جونی ما میں اس محف کو جولی کروری کی وجہ سے بعض کا مہیں کرتا: حیاد ارکہا جاتا ہے، اس طرح اس بامر قت آدی کو بھی باحیا کہ بات ہے جوالی باتوں کا ارتکا بنیں کرتا، جن سے چسیو ئیاں پھیلتی ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں با تیں اس حیا سے نہیں ہیں جونس کے مقامات میں ہے۔ اس لئے نی میلائی کیا ہے نہیں گارہ صدیث میں تین باتوں کی وضاحت فرمائی:

میں میں بیر بونس کے مقامات میں ہے ہے۔ اس لئے نی میلائی کیا ہے خیدا لیے کا متعین کے جوحیا ہی ہے دونما ہوتے ہیں، اور بتایا کہ ان کا موں سے رکے کا مام حیا ہے۔ فرمایا: ''حیایہ ہے کہ آدی سرکی اور اُن قوی کی جن کو میٹ کے بین کہ بیرا ہے گئی ہواشت رکھے'' اور ان سے صادر ہونے والے گنا ہوں سے نی سے اس ارشاد میں اُن افعال کا بیان ہے جوز بر گفتگو ملکہ جیا ہے دونما ہونے والے بیں اور جومنو عات کے بیل ہے ہیں۔ اس ارشاد میں اُن افعال کا بیان ہے جوز بر گفتگو ملکہ جیا ہے دونما ہونے والے بیں اور جومنو عات کے بیل ہے ہیں۔ دوسر کی بات سے باعث حیا گیا چیز ہے؟ ۔ آپ نے اس سب کی نشا ند ہی بھی فرمائی جو باعث حیا بنتا ہے۔ فرمایا: '' چاہئے کہ وہ موت کو اور بوسیدگی کو یا دکر ہے' اس میں اس سب کا بیان ہے جس سے حیائس میں گھر کرتی ہے۔ فرمایا: '' چاہئے کہ وہ موت کو اور بوسیدگی کو یا در کے اس میں اس سب کا بیان ہے جس سے حیائس میں گھر کرتی ہے۔ فرمایا: 'نہوادر حیا میں چونی دامن کا ساتھ ہے۔ کیونکہ حیا ہیں بھی بھی بھی بھی کہ نہو میں ہوئی ہے۔ کیونکہ حیا ہی بھی بھی دنیں ہوتی۔ حدیث کے آخری حصہ میں بہی بات بیان گی ٹی ہے کہ ''جوخص آخرت کو اپنا مقصد بنالیہ ہے دنیا گی آدرائش کو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجی دیتا ہے'' بہی ڈبھ ہے۔

وإذا تمَّ مقامُ التوبة، وصار ملكةً راسخةً في النفس، تُثمِرُ اضمَحلالاً عند إحضار جلال الله، لايغيرها مغير: سُميت حياءً.

والحياء في اللغة: انحجامُ النفس عما يَعِيبُه الناسُ في العادة، فنقله الشرعُ إلى ملكة راسخة في النفس، تنماع بها بين يدي الله كما ينماع الملح في الماء، ولاينقاد بسببها للخواطر المائلة إلى المخالفات.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحياء من الإيمان" ثم فسر الحياء، فقال: "من استحيا من الله حق الحياء، فأليَحْفَظِ الرأس وماوعى، وليحفظ البطن وماحوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء"

أقول: قد يقال في العرف للإنسان المنحجم عن بعض الأفعال لضعفٍ في جبلته: أنه حَيِيٌ؛ وقد يقال للرجل صاحبِ المروء قِ، لايرتكب ما يَفْشو لأجله القَالَةُ: إنه حَيِيٌ؛ وليسا من الحياء المعدود من المقامات في شيئ؛ فعرَّف النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد بتعيينِ أفعالٍ تنبعث منه، والسببَ الذي يَجْلِبُه، ومُجَاوِرَه الذي يلزمه في العادة.

فقوله: " فليحفظ الرأس" إلخ بيان للأفعال المنبجسة من ملكة الحياءِ المرادِ، مما هو من

جنس ترك المخالفات، وقوله: "وليذكر الموت" بيان لسبب استقراره في النفس؛ وقوله: "من أراد الآخرة" بيان لمجاوره الذي هو الزهد؛ فإن الحياء لا يخلو عن الزهد.

ترجمہ: اور جب مقام تو بھمل ہوتا ہے، اور وہ نفس میں جماہوا ایسا ملکہ ہوجاتا ہے، جو پھل دیتا ہے اضحال (پاش پاش ہونے) کا ،الند کے جلال کو پیش نظر لانے کی صورت (اور ) نہیں بدلتا اس ملکہ کوکوئی بدلتے والا، تو وہ ملکہ: حیا کہلاتا ہے۔
اور حیالفت میں :فس کا بازر ہنا ہے ان چیز وں سے جن کولوگ عاد قامعیوب بچھتے ہیں۔ پھر شریعت نے لفظ حیا کو شقل کیا:
ففس میں جے ہوئے ملکہ کی طرف، جس کی وجہ سے ففس بیکھلٹا ہے اللہ تعالی کے سامنے، جس طرح نمک پانی میں پکھل جاتا نفس میں جے ہوئے ملکہ کی طرف، ان ہونے والے ہیں۔
ہے۔ اور جس کی وجہ سے آدمی تابعداری نہیں کرتا اُن خیالات کی جو شریعت کے خلاف ورزیوں کی طرف ماکل ہونے والے ہیں۔
میں کہتا ہوں: کبھی عرف میں کہا جاتا ہے بامرق ت آدمی کو جو ایس بات کا ارتکاب نہیں کرتا جس کی وجہ سے چہ میگو کیاں ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ ورانحالیکہ وہ دونوں اس حیاسے جو مقامات میں شار ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پس نبی میگو کیاں ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ ورانحالیکہ وہ دونوں اس حیاسے جو مقامات میں شار ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پس نبی میگو کیاں ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ ورانحالیکہ وہ دونوں اس حیاسے جو مقامات میں شار ہے کچھ بھی نہیں (۱) اور اس سب کو جو حیا ہے براہ پھیختہ ہوتے ہیں (۱) اور اس سب کو جو حیا ہے۔

پس آپ کاارشاد: 'پس چاہئے کہ گمبداشت کرے سرکی الی آخرہ' بیان ہے اُن افعال کا جومراد لی ہوئی حیا کے ملک ہے اکبر نے والے بیں ، ان افعال میں ہے جو کہ وہ ظاف ورزیوں کو چھوڑ نے کے قبیل ہے ہیں یعنی از قبیلِ منہیات ہیں۔ اور آپ کاارشاد: ''اور چاہئے کہ یاد کرے موت کو' بیان ہے جیا کے نفس میں استقر ارکا۔ اور آپ کا ارشاد: ''جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے' بیان ہے حیا کے اس پڑوی کا جو کہ وہ زہر ہے۔ پس بیٹک حیا: زہر سے خالی نہیں ہوتی۔ آخرت کا ارادہ کرتا ہے' بیان ہے حیا کے اس پڑوی کا جو کہ وہ زہر ہے۔ پس بیٹک حیا: زہر سے خالی نہیں ہوتی۔ لغالت نائے مائے المجسم (ش) میغا: پگھل جانا ۔۔۔۔۔ تیم علی و زن خوش (عاشیہ مخطوط کراچی) ۔۔۔۔ الفالة: نضول باتیں جن سے لوگوں کے درمیان جھٹر ابیدا ہو ۔۔۔۔ جملہ تشمر اور جملہ لا بعلیر: دونوں ملکة کی صفتیں ہیں (عاشیہ خطوط کراچی)

## تیسرامقام:ورغ(پرهیزگاری)

جب صفت حیا آ دمی میں جم جاتی ہے، تو پھرنورایمان نازل ہوتا ہے۔ اوراس کے ساتھ قلب کی بیدائش حالت مخلوط ہوجاتی ہے۔ اوراس کے ساتھ قلب کی بیدائش حالت مخلوط ہوجاتی ہے۔ پھر وہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔ اوراس کو مشتبہ چیزوں سے روکتا ہے۔ بید (مشکوک امور سے بھی بچا) مقام ''ورع'' ہے۔ ذیل کی روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث \_\_\_() رسول الله مِتَالِلْهُ مِتَالِلَهُ مِتَالِلَهُ مِتَالِلْهُ مِتَالِلَهُ مِنْ اللهُ مِتَالِلَهُ مِنْ اللهُ مِتَالِلَهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِتَالِلَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

درمیان ایسے مشتبامور ہیں جن کو مہت ہے لوگ نہیں جانے (امن الحد الله هی ام من العرام؟ لیمی آیا وہ حلال ہیں یا حرام؟ ترخی اندے اور جو خص مشتبہ چیز ول ہے بچتا ہے: وہ اپنے دین اور اپنی آبر دکو پاک کر لیتا ہے۔ اور جو خص مشتبہ امور میں جاپڑتا ہے ' پھر آپ نے مثال کے ذریعہ پر حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح: ناجائز کاموں کے لئے بھی آٹر اور باڑ ہے۔ پس جو چروا باباڑ ہے دور اپنے جانور چرائے گا: اس کے جانور چراگاہ میں نہیں ناجائز کاموں کے لئے بھی آٹر اور باڑ ہے۔ پس جو چروا باباڑ سے دور اپنے جانور چراگاہ میں منہ مارلیں۔ گسیس گے۔ '' اور جو خص اپنے جانور باٹر کے قریب جرائے گاتو کچے بعید نہیں کہ اس کے جانور چراگاہ میں منہ مارلیں۔ سنو! ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ سنو! اللہ کاممنوع ابریاان کے حرام کئے ہوئے امور ہیں۔ سنو! جم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ سنور جاتا ہے۔ سنو! اللہ کاممنوع ابریان ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بی بی بوئی دل ہے ' (منق علیہ مخلوق صدید ۲۲ اس

حدیث ۔۔۔(۲)رسول اللہ مِنْالِنَّمِ اَلْمَالِیَّا اللہ مِنْالِنْمِلِیَّا اللہ مِنْالِنَّمِلِیَّا مِنْ اللہ مِنْالِنَّمِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰلِمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِيْنِيْنِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنِيِيْنِ اللّٰمِنِيْنِيْنِ اللّٰمِنِيِيْنِ اللّٰمِنِ

صدیث — (۲)رسول الله طِلاَیْوَیَا نِیْ نِیْوَالِیْ نِیْوَیَا نِیْرِ وال ہے بیخے کے لئے جن میں گنجائش ہیں ہے' (مقلاۃ صدیدہ ۲۵ ان چیز وال کو نیچھوڑ دیے جن میں گنجائش ہیں ہے' (مقلاۃ صدید ۲۵ ان چیز وال کو نیچھوڑ دیے جن میں گنجائش ہیں ہوتی ہیں: حلّت کی وجہ بھی اور تشریح : ان سب روایات کا حاصل ہیہ ہے کہ بھی کسی مسلم میں دومتعارض وجبیں ہوتی ہیں: حلّت کی وجہ بھی اور حرمت کی وجہ بھی: یا تو نصوصِ شرعید میں تعارض کی وجہ سے یا دو قیاسوں میں تخالف کی وجہ سے یا شریعت میں طےشدہ اباحت وحرمت کے ضوابط کی صورتِ واقعہ پرتطبیق میں اختلاف مہوتا ہے، پس الیی صورت میں آدمی کی و بنداری اور بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ای وقت صاف رہتا ہے کہ مشتبہ چیز وں کوچھوڑ دیا جائے ، اور وہ بات اختیار کی جائے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ یہی پر ہیز گاری ہے۔

فا کدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی جواد پرشرح کی ہے وہ خواص امت (جمبتدین) کے تعلق سے ہے۔ عوام کے تعلق سے اُن روایات کا مقصد الوگوں کا پر مزاج اور ذہمن بنانا ہے کہ وہ حلّت وجواز کی خوب شخیق کر کے ہی علی قدم اٹھا کیں۔ یہی پر بہیزگاری کا تقاضا ہے۔ اس سے دین اور آ پر وجھوظ رہتے ہیں۔ مثلاً معاملات کی نئی صور تیں وجود میں آتی رہتی ہیں ، جن کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ پچھالوگوں کا مزاج بیہ ہوتا ہے کہ جب شک عدم جواز کا فتوی نہ آئے ، ان کا موں کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب حرمت کا فتوی آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ یہ زہنیت دین کو ضرر پہنچانے والی ہے۔ اور اس سے آ بروبھی پامال ہو گئی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے میں جواز کا فتوی ہے اور علی ہوا کے بارے میں احتیاط اس میں ہے کہ ان سے احتر از کیا جائے۔ ای کو مرکزی چیز ول کے بارے میں احتیاط اس میں ہے کہ ان سے احتر از کیا جائے۔ ای کو مرکزی چراگاہ کی مثال سے تمجمایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم دیا ہے۔ باتی دوحد یثوں میں بھی ای حقیقت کا بیان ہو

### كه كهنك والى بات سے كناره كش ر بهنا جا ہے ۔ اور بے دغدغه بات افتريار كرنى جا ہے۔

فإذا تسمكن الحياء من الإنسان، نزل نورُ الإيمان أيضًا، وخالطه جبلةُ القلب، ثم انحدر إلى النفس، فصدُها عن الشبهات وهذا هو الورع.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بَيِّن، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لايعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعِرْضِه ودينه، ومن وقع فى المشتبهات وقع فى الحرام" قال: " دَع ما يُريبك إلى مالايريبك، فإن الصدق طُمأُنينة، وإن الكذب رِيْبة" وقال: "لايبلغ العبدُ أن يكون من المتقين، حتى يدع مالاباس به، حذرًا لمابه باس"

أقول: قد يتعارض في المسألة وجهان: وجهُ إباحةٍ، ووجهُ تحريم: إما في أصل مأخذ المسألة من الشريعة، الشريعة، كحديثين متعارضين، وقياسين متخالفين؛ وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة، من حكمَي الإباحة والتحريم، فلايصفو ما بين العبد وبين الله إلا بتركه، والأخدِ بمالااشتباه فيه.

ترجمہ: پھرجب حیاانسان پرقابو پاکیت ہے تو پھرنورایمان نازل ہوتا ہے،اوراس کے ساتھ قلب کی فطری حالت مخلوط ہوتی ہے، پھر وہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے تو وہ نفس کو مشتبدا مور سے روکتا ہے،اور یہی وہ ورع ہے ۔۔۔ ( تمین حدیثول کے بعد ) میں کہتا ہول: کبھی مسئلہ میں دو وجہیں متعارض ہوتی ہیں: اباحت کی وجہ اور حرمت کی وجہ: یا تو شریعت سے مسئلہ لینے کی جگہ کی اصل میں: جیسے دو متعارض حدیثیں اور دو متخالف قیاس اور یا واقعہ کی صورت کی تطبیق میں ان اصول پر جو شریعت میں طے شدہ ہیں: اباحت و تحریم کے دو حکموں سے ۔ پس نہیں بے غبار ہوتا وہ تعلق جو بندے اور اس تیز کو لینے سے جس میں کوئی اشتبا ہیں۔ اللہ کے درمیان ہے۔ مگراس (مشتبدامر) کوچھوڑ نے سے اور اس چیز کو لینے سے جس میں کوئی اشتباہ نہیں۔

# چوتھامقام:لالعنی چیزوں سے کنارہ کشی

ورع کے تفق کے بعد نورائیان پھر نازل ہوتا ہے۔اوراس کے ساتھ دل کی فطری حالت مل جاتی ہے تو زائداز حاجت چیزوں میں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے۔ کیونکہ بے فائدہ چیزیں اور دنیا کے ضرورت سے زیاوہ جھیلے اس آخرت کی تیاری میں خلل انداز ہوتے ہیں جومؤمن کا ملح نظر ہے۔ پھروہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔اورنفس کو لایعنی چیزوں کی طلب سے روک دیتا ہے۔درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے۔

حديث \_\_\_\_\_ رسول الله مظلفيًا يُن فرمايا: " أوى كاسلام كي خوبي بيه كفضول چيزول سے كنار وكشي



اختياركرك' (مشكوة مديث ٢٨٣٩)

تشری : ماسوی اللہ کے ساتھ ہرمشغولیت نفس کے آئینہ میں ایک سیاہ دھتہ ہے۔البتہ جن چیزوں کے بغیر چارہ ہی نہیں ،اگران کو آخرت کی خاطراختیار کیا جائے تو مخبائش ہے۔اور جو چیزیں ان کے سواہیں:ان سے قلبِ مؤمن میں جواللہ کا ناصح ہے یعنی ایمان کا نور: بازر ہے کا تھم دیتا ہے۔

فإذا تحقق الورع نزل نور الإيمان أيضًا، وخالطه جبلة القلب، فانكشف قبح الاشتغال بما يزيد على الحاجة، لأنه يصدُّه عما هو بسبيله، فانحدر إلى النفس، فكفَّها عن طلبه.

قال صلى الله عليه وسلم: " من حُسن إسلام المرء تركُّه ما لا يَعْنِيْهِ"

أقول: كلُّ شخلٍ بما سوى الله نكتة سوداءُ في مرآة النفس، إلا أن مالابدّ له منه في حياته، إذا كان بنية البلاغ: معفو عنه؛ وأما سوى ذلك فواعظُ الله في قلب المؤمن يأمر بالكف عنه.

ترجمه: واضح ہے۔البلاغ: مقصدتک کینچنے کاذریعہ۔

ﷺ
کم البلاغ: مقصدتک کینچنے کاذریعہ۔
کم کی کی کی البلاغ: مقصدتک کینچنے کاذریعہ۔
کم کی کینچنے کاذریعہ۔
کم کی کینچنے کاذریعہ۔
کم کی کینچنے کاذریعہ۔
کم کینچنے کاذریعہ۔
کم کی کینچنے کاذریعہ۔
کم کی کینچنے کاذریعہ۔
کم کینچنے کاذریعہ۔
کم کینچنے کاذریعہ۔
کم کینچنے کاذریعہ۔
کم کینچنے کا خوا کر کینچنے کاذریعہ۔
کم کینچنے کا دریعہ۔
کم کینچنے کینچنے کا دریعہ۔
کم کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کے دریعہ۔
کم کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کے دریعہ۔
کم کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کے دریمہ۔
کم کے حدال کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کے دریعہ۔
کم کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کے دریعہ کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کینچنے کینچنے کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کینچنے کینچنے کینچنے کینچنے کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کینچنے کینچنے کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کینچنے کینچنے کے دریعہ کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کینچنے کے دریعہ کینچ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ

## يبلا فائده: زُمدكيا ہے اور كيانہيں؟

صدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مظافیۃ آئے فرمایا: ' دنیا ہے ہے۔ بنتی: حلال کو حرام اور مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ،

بلکہ دنیا ہے ہے برغبتی یہ ہے کہ(۱) جو پکھتمبارے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ تمبارا بھروسہ اس ( ثواب ) پر ہوجواللہ کے پاس ہے(۲) اور جب تم کوکوئی تکلیف پنچ تو اس کے اخروی ثواب کی آرز و تمبارے دل میں اس سے زیادہ ہو کہ دہ تکلیف تمہیں تہ پنچی '' (مکلو قصدیدہ اسلامی میں میں انواع کے بیان میں بھی گذر چکی ہے )

تکلیف تمہیں تہ پنچی '' (مکلو قصدیدہ اسلامی میں ہوجاتا ہے ، اور وہ ایسے عقائد ( تصورات ) اور ایسے افعال پر ابھارتا ہے جوشر عا پہندیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی میں ایک خوشر عالی جوشر عالی جوشر عالی ہو بیا ہے جوشر عالی ہو بیا ہے جوشر عالی بیاد یہ ہیں ، اور ان جگہوں کی نشا ہو ہی فرمائی جوشر عالی بیاد یہ ہیں ، اور ان جگہوں کو بھی مشخص کیا ہے جوشر عالی بندیدہ نہیں۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب زاہد پر حاجت سے زائد چیز وں میں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے تو وہ فضولیات کواپیانا پیند کرتا ہے جبیباطبعی طور پر ضرر رسال چیز وں کونا پیند کرتا ہے۔ پھر بیکرا ہیت:

الع غلب قلب كالك حال ب،جس كابيان يملية وكاب

(الف) بھی اس کواس خیال میں تعمق تک پہنچادیتی ہے۔ پس اس کا اعتقاد یہ ہوجاتا ہے کہ اس کی ان زائداز حاجب چیزوں پر بھی بکڑ ہوگی، حالانکہ میفلط خیال ہے، کیونکہ شریعت کا نزول فطرت بشری کے دستور پر ہوا ہے بعنی شریعت نے احکام میں انسان کے فطری احوال کا لحاظ رکھا ہے۔ اور انسان فطری طور پر متاع دنیا کو پہند کرتا ہے۔ اور بیش از بیش کا طالب ہوتا ہے، بھراس پر بکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ ۔۔ اور زہد (ونیا سے نفرت) تو بشری فطرت سے ایک طرح کا انسلاخ (الگ ہونا) ہے۔ اور ایسا تھم مخصوص افراد کے لئے تو ہوسکتا ہے جو مقام زہد کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی عمومی شری تھم نہیں ہوسکتا۔

(ب)اور بھی وہ کراہیت: مال ضائع کرنے تک،اوراس کوسمندروں اور پہاڑوں میں بھینک دینے تک پہنچاتی ہے۔ اور بینجی ایک ایساغلبہ (جوش) ہے جس کی شریعت نے پذیرائی نہیں کی،اور نہاس کوز بدکے احکام کے ظہور کے لئے اسٹیج بنایا ہے بعنی وہ زید کا پیکرمحسوں نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت نے زید کے احکام کے ظہور کے لئے دو چیزوں کو اسٹیج بنایا ہے:

ا بیک: حاجت سے زائدوہ چیزیں جوابتک حاصل نہیں ہوئیں: شریعت کا تھم یہ ہے کہ ان کے لئے پاپڑنہ بیلے۔ بلکہ اس چیز پر بھروسہ کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے کہ وہ اس کو دنیا میں بفقدر کفاف روزی عنایت فر ما کیں گے اور آخرت میں تنگی پر ثواب عنایت فر ما کیں گے۔

د وسری: دہ چیز جو ہاتھ سے نکل گئی اس پر کف انسوں نہ ملے منتقس کواس کے چیچے ڈالے، بلکہ اس تو اب کا یقین رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے صابرین اور ننگ دستوں سے وعدہ فر مایا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب نے بیمضمون اس لئے ذکر کیا ہے کہ ابھی نفس کے مقام حیامیں سے بات بیان کی گئی ہے کہ حیااور زہد شاہ صاحب نے بیمضمون اس فاکدے کے ذریعہ تنبیہ کی ہے کہ رہانیت والا زہد: شرعی زہدہیں۔شرعی زہد شرعی زہد تنبیہ کی ہے کہ رہانیت والا زہد: شرعی زہدہیں۔شرعی زہد تنبیہ کی جی بیت تنبیہ ضروری ہوئی تا کہ ترک لا یعنی کے قناعت کے قبیل کی چیز ہے۔ نیز زہد: مقام ترک لا یعنی کا تمره ہے ،اس لئے بھی بیت تنبیہ ضروری ہوئی تا کہ ترک لا یعنی کا تمره ہے ،اس لئے بھی بیت تنبیہ ضروری ہوئی تا کہ ترک لا یعنی کے ڈائڈے رہانیت سے ل نہ جا کیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "الزَهَادَةُ في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعةِ المال، ولكولك، ولا إضاعةِ المال، ولكون في ولكنُ الزهادةُ في الدنيا: أن لاتكون بما في يدك أوثقَ منك بما في يَدَي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة، إذا أنت أُصِبْتَ بها: أرغبَ منك فيها لو أنها أبقيت لك"

أقول: قد يحصل للزاهد في الدنيا غلبة تحمله على عقائدَ وأفعالِ ماهي محمودة في الشرع، في الشرع، في الشرع، في الله عليه وسلم من محال الزهد ماهو محمود في الشرع، مماليس بمحمود؛ فالرجل إذا انكشف عليه قبح الاشتغال بالزائد على الحاجة، فكرهه كمايكره الأشياء الضارُة بالطبع:

[الف] ربسما يـؤدّيـه ذلك إلى التعمق فيه، فيعتقد مؤاخذةَ الله عليه في صُرَاح الشريعة؛ وهذه

عقيدة باطلة، لأن الشرع نازل على دستور الطبائع البشرية، والزهدُ نوعُ انسلاخ عن الطبيعة البشرية، وإنما ذلك أمرُ الله في خاصة نفسه، تكميلا لمقامه وليس بتكليف شرعي.

[ب] وربسها يؤدّيه إلى إضاعة المال، والرمي به في البحار والجبال؛ وهذه غلبةٌ لم يُصَحِّحها الشرعُ، ولم يعتبرها مَنَصَّةٌ لظهور أحكام الزهد.

بل الذي اعتبره الشرع منصَّةُ شيئان:

أحدهما: الزائد الذي لم يحصل بعدُ، فلايتكلف في طلبه، اعتمادًا على ماوعده الله من البلاغ في الدنيا، والثواب في الآخرة.

وثانيهما: الشيئ اللدى فات من يده، فلايتبعه نفسُه، ولايتأسف عليه، إيماناً بماوعد الله للصابرين والفقراء.









## دوسرافا ئده:مُجامِده کیضرورت

مد بات جان لینی چاہئے کہ خواہشات کی پیروی کا جذبہ فس کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں باتی رہتا ہے۔
مگر مید کہ اس پرنور ایمان غالب آ جائے۔ حضرت بوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: ''اور میں اپنے فس کی براء تنہیں کرتا۔
نفس تو یقیناً برائی پر بہت اُ کسانے والا ہے۔ مگر جب میرے پروردگار مہر بانی فرما کیں'' (بوسف آیت ۵۳) یعن محض خداکی
رحمت واعانت ہی نفس کو برائی ہے روک سکتی ہے۔

جب صورتِ حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ مؤمن رحمت خداوندی میں حصہ داری کے لئے ، اور اپنش کونورانی بنانے کے لئے برابرمجاہدہ کرتارہے۔ جب بھی نفس میں کسی گناہ کا ہوکا اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے ، اللہ کی جلالت وعظمت کو یا دکر ہے ، اور اس تو اب کو یا دکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے ، اور اس عذاب کو یا دکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ جی گاجو یا دکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نافر مانوں کے لئے تیار کیا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو عقل وقلب سے ایک ربانی خیال چکے گاجو باطل خیال کا مرکبی و سے گا۔ اور جو براخیال آیا تھاوہ ایسا کا فور ہوجائے گا جیسے وہ کوئی چیزی نہیں تھا ۔ البت عارف باللہ باطل خیال کا مرکبی اور نے تو براخیال آیا تھاوہ ایسا کا فور ہوجائے گا جیسے وہ کوئی چیزی نہیں تھا ۔ البت عارف باللہ (خداشناس ولی) اور نے تو برکرنے والے میں بڑا فرق ہے یعنی دونوں کے مراتب میں آسان وز مین کا تفاوت ہے۔

#### تيسرافا كده: خيالات ميس مزاحمت

نبی مِنْ النَّیْنَائِیْنِ الله بی بیان فرمائی ہے کہ ایکھاور کرے خیالات میں مزاحمت رہتی ہے: پھراگرنفس: اُس عقل سے جونورا بیمان سے منور ہوچکی ہے: آ داب وسلیقہ سکھے چکا ہے تو اچھا خیال کرے خیال پر عالب آ جا تا ہے، اور انس احکام شرع کی تابعداری کرتا ہے۔ اور اگرنفس: نافر مان اور سرکش ہے تو وہ برحق خیال سے بعناوت کرتا ہے، اور اس کی ایک نہیں سنتا۔ نبی مُنافِیَقِیَا اِنہ نے بیہ بات بخل وسخاوت کی مثال کے ذریعہ مجھائی ہے۔ آپ نے لو ہے کی دو زِ رہوں کی مثال دی، جن میں سے ایک کشادہ ہے، اور دوسری تنگ ، فرمایا:

'' بخیل اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دو شخصوں جیسا ہے، جنھوں نے لوہے کی دو نے رہیں پہن رکھی ہوں ، اور دونوں کے ہاتھ ان کی بیتانوں اور ہنسلیوں ہے جکڑے ہوں۔ پس تخی جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نے رہ کشادہ ہوجاتی ہے۔ اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نے رہ سکر جاتی ہے، اور اس کی مرکزی این جگہ کی کر لیتی ہے' ( بخاری مدیث ۱۹۷۵ )

تشریخ: جس کانفس فطری اوراکسانی طور پرمطمئن ہوتا ہے: خیالِ حِن اس کا مالک ہوجا تا ہے۔اوروہ ظاہر ہوتے ہی نفس کو مغلوب کردیتا ہے۔اورجس کانفس نافر مان اورسرش ہوتا ہے: اس پر خیالِ حِن اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ہی چل دیتا ہے۔

- ﴿ لَوَ لَوْرُبِيَالِيْرُوْ

## چوتھافا ئدہ: نورا بمان عقل کامنور ہونااوٹس براس کا فیضان

قر آن عظیم میں نورا یمان ہے عقل کےروش ہونے کا اورنفس پرنورعقل کے فیضان کا بیان آیا ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی تمین آینتیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی آیت: سورۃ الاعراف آیت ۱۰۲ میں ارشاد پاک ہے: ''جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں: جب ان کوشیطان کی طرف ہے کوئی خیال آتا ہے تو وہ یقیینا (اللہ تعالیٰ کو) یا دکرتے ہیں، پس یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں' معصیت کا تقاضا تفسیر: شیطان انسان کے باطن میں ،خواہش نفس کے روزن سے جھانگا ہے۔ اور انسان میں معصیت کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان اگراپ نے رب کے جلال کو یا دکرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہم جاتا ہے، تواس سے عقل میں ایک روشن پیدا ہوتی ہے، وہ ی '' آنکھیں کھل جاتا' ہے۔ پھر وہ نور قلب ونفس کی طرف ڈھلکتا ہے، اور وہ گناہ کے نقاضے کو ہٹادیتا ہے، اور وہ گناہ کے نقاضے کو ہٹادیتا ہے، اور وہ گئاہ کے نقاضے کو ہٹادیتا ہے، اور شیطان کو دھ تکارویتا ہے۔

دوسری آیت:سورۃ البقرہ آیات ۱۵۵-۱۵۵ میں ارشاد پاک ہے: ''اوراُن صابرین کوخوش خبری سناہیے جن پرکوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں: ''ہم اللہ کے لئے ہیں۔اورہم اس کی طرف لوٹے والے ہیں۔ان پران کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اورمہر یانی ہے۔اوروہی لوگ راہ یاب ہیں''

تفییر: صابرین کے اس قول میں کہ: ''نہم اللہ کے لئے ہیں'' خیالِ حق کے زول کی طرف اشارہ ہے بعنی ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد کہ'' ان پران کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہر بانی ہے''اس میں ایسی برکتوں کی طرف اشارہ ہے جو صبر کا کچل ہے۔ اور دہ نفس کی نورانیت اور فرشتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ہے۔

تیسری آیت: سورة التفاین آیت امیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' کوئی مصیبت اللہ کے عظم کے بغیر نہیں آتی۔ اور جو خص اللہ پرایمان رکھتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے دل کوراہ دکھاتے ہیں''

واعلم أن السفسَ مجبولةٌ على اتباع الشهوات، لاتزالُ على ذلك. إلا أن يَبْهَرَها نورُ الإيمان، وهو قولُ يوسفَ عليه السلام: ﴿ وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِى، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ، إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّى ﴾

فلايزال المؤمن طولَ عمره في مجاهدة نفسه باستنزالِ نور الله، فكلما هاجت داعية نفسانية لَجَا إلى الله، وتذكر جلالَ الله وعَظْمَتَه، وما أعد للمطيعين من الثواب، وللعصاة من العذاب، فانقدح من قلبه وعقله خاطرُ حق يدمغ خاطِرَ الباطل، فيصير كأن لم يكن شيئًا مذكوراً، إلا أن الفرق بين العارف والمستأنف غيرُ قليل.

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم المدافعة بين الخاطرين، وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل، وانقياد النفس للحق، إذا كانت مطمئنة متأذّبة بآداب العقل المتنور بنور الإيمان؛ وبغيها عليه وإبالها منه إذا كالت عَصِيَّة أَبِيَّة: بما ضرب في مسألة البخل والجود، من مَثلِ جُنَّيْنِ من حديد: إحداهما سابغة، والأخرى ضَيَّقة: قال صلى الله عليه وسلم: مَثلُ البخيل والمتصدِّق كمثل رجلين، عليه ما جُنَّتان من حديد، وقد اضطرَّت أيديهما إلى تُدِيّهما وتراقيهما، فجعل المتصدق: كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وجعل البخيل: كلماهم بصدقة قلصَتْ، وأخذت كلُّ حلقة بمكانها "أقول: الرجل الذي اطمأنت نفسه جبلة أو كسباً، فخاطر الحق يملك نفسه، ويَقْهرها أولَ ما يبدو؛ والرجل الذي عصت نفسه وأبت، فخاطر الحق لايُؤثر فيها، بل يُنبُو،

وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم تنوُّرَ العقلِ بنور الإيمان، وفيضان نوره على النفس، حيث قال: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوْا، فَإِذَا هُمْ مُبْصَرُوْنَ ﴾

أقول: الشيطان يُشرف على باطن الإنسان من قِبَلِ كُوَّةِ شهوةِ النفس، فَيُدخل عليه داعية المعصية، فإن تذكر جلال ربه، وخشع له، تولَّد منه نور في العقل، وهو الإبصار؛ ثم ينحدر إلى القلب والنفس، فيدفع الداعية، ويطردُ الشيطان.

قَالَ اللهُ تَبَادِكُ وَتَعَالَى: ﴿وَبَشَرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصُيْبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُوْنَ؛ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرْحُمَةٌ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

أقول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ إشارة إلى بركات يُثمرها الصبر: من نورانية النفس، وتَشَبُّهها بالملكوت.

وقال تعالى: ﴿مَاأَصَابَ مِنْ مُصَيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ الآية.

أقول: قوله: ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى معرفة القدر، وقوله: ﴿ وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ ﴾ إشارة إلى نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفس.

ترجمه: اورجان لیس کنفس اتباع ہوی پر پیدا کیا گیا ہے۔وہ برابرای (حالت) پر رہتا ہے۔مگریہ کہاس پرنورایمان

عالب آجائے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ ۔۔۔۔ پس موسمان زندگی جمرا پیٹنس سے کھڑ لیتنا رہتا ہے اللہ کے نورکو اتار نے میں۔ پس جب بھی کوئی نفسانی تقاضا جوش مارتا ہے قوہ اللہ کی طرف پناہ لیتا ہے۔ اور وہ اللہ کی جلالت وعظمت کو یا دکرتا ہے۔ اور اس قداب کو یا دکرتا ہے جو اللہ نے نا اللہ علی اس کی عقل ہے۔ اور اس قداب کو یا دکرتا ہے جو اللہ نے نا فرمانوں کی کیئے تیار کیا ہے۔ بس اس کے دل اور اس کی عقل ہے دبانی خیال جملت ہے، جو باطل کا سرکچل دیتا ہے۔ بس وہ برائی کا فرمانوں کی کیئے تیار کیا ہے۔ بس اس کے دل اور اس کی عقل ہے دبانی خیال جملت ہے، جو باطل کا سرکچل دیتا ہے۔ بس وہ برائی کا اور نبی میں اس کے دل اور اس کی عقل ہے در میان کھٹ ، اور خیال جن کا باطل پر غلبہ، اور نفس کا حق (شریعت) کی تا بعد اری کرنا: جبکہ نفس مطمئے سنورا ہوا ہوائی عقل کے آ داب ہے جونو رائیان سے منور ہونے والی ہے۔ اور نفس کا خیال جن کے سامنے سرکشی کرنا، اور نفس کا انکار کرنا خیال جن کی بات مانے ہے، جبکہ نفس نافر مان سرکش ہو: اس مثال کے ذریعہ جو آ ہے۔ فرمایا: ان جس سے بخل اور سخاوت کے مسئلہ جس لیتنی لو ہے کی ووز رہوں کی مثال: ان جس سے ایک کشادہ اور در مرک تگ ہے۔ فرمایا: اس جن کہ جنا ہوں: وہ خض جس کانفس فطری یا اکسانی طور پرمطمئن ہو: تو خیال جن اس کے دور انکار کرتا ہے، اور انکار کرتا ہے۔ اور وہ تو خیال جن اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیال دور ہوجا تا ہے۔

اوراللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے :عقل کا نورایمان سے روشن ہونا ،اورنورایمان کا فیضان نفس پر بایں طور کہ فرمایا: (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

# نفس کےاحوال

#### غيبت وكمق

پہلا خال \_\_\_\_فیبت (محرت ) \_\_\_ اور وہ یہ ہے کنٹس اپنی خواہشات ہے بے خبر ہوجائے ،جبیبا کہ شہور تابعی حضرت عامر بن عبداللہ بین الزبیراسدی کا حال تھا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے بچھے پر واؤ بیس کہ میں نے کسی عورت کو دیکھا یا کسی دیوارکو \_\_\_ اور امام عامر شعبی رحمہ اللہ ہے کہا کہ ہم نے آپ کی نیلی آنکھوں والی باندی بازار میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کی آنکھیں نیلی ہیں! گویا آپ نے اس کی آنکھیں کھی ہیں دیکھیں۔

دوسراحال \_\_\_ مَنْحق (مثاناءكم كرنا) \_\_\_ اوراس كےدودر ہے ہيں:ادنی اوراعلی:

ا دنی درجہ ۔۔۔۔یہ کنفس عقل کی طرف مائل ہو،اور عقل نورالہی سے لبریز ہو،جس کی وجہ سے کھانے پینے سے اتن مدت تک بے خبرر ہے،جس میں عاد ہ بے خبر نہیں رہاجا تا۔

اوراعلی واتم درجہ \_\_\_ بیہے کہ نورالٰبی نفس پراترے،اوروہ کھانے پینے کا قائم مقام بن جائے۔حدیث شریف \_\_\_\_\_\_ اوراعلی ایم درجہ \_\_\_\_\_ یے کہ نورالٰبی نفس پراترے،اوروہ کھانے پینے کا قائم مقام بن جائے۔حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ منالنہ اللہ منالنہ اللہ منالی مسال (کی روز کا مسلسل روزہ) رکھتے تھے۔ بعض سحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ آپ نے ان کومنع کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ إنك نُسو اصل آپ توصوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: إنسی لست منسلَ کہم منسلَ کہم، إنبی أبینتُ يُطْعِمُنِي دبی وَ يَسْقِينِي : ہِن آپ لوگوں کی طرح نہیں، ہیں اس حال ہیں رات گذارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا باتا ہے (بخاری حدیث ۲۹۹۵)

ومن أحوال النفس: الغَيْبَة: وهى: أن تغيب عن شهواتها، كما قال عامر بن عبد الله: ما أبالى امرأة رأيتُ أم حائطًا وقيل للأوزاعى: رأينا جاريتك الزرقاء في السوق، فقال: أفَزَرْقَاءُ هي؟ ومن أحوالها: المَحْق: وهو أن تنغيب من الأكل والشرب مدة، لاتغيب فيها عادة، لِمَيْلِ

وأجلُ من هذا وأتم: أن يسزل نورُ الله إلى النفس، فيقوم مقام الأكل والشرب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إني لستُ كهيئتكم! إني أبيت عند ربي، يُطْعِمُنِي ويَسْقِيني"

ترجمہ: واضح ہے۔اورحدیث شریف میں ابست عند رہی کسی روایت میں یا ذہیں پڑتا سیحے الفاظ وہ بیں جوشرح میں لکھے گئے ہیں۔واللہ اتعلم۔

☆

☆

☆

نفسه إلى جانب العقل، وامتلاء العقل بنور الله تعالى.

#### قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ

قلب: عقل ونفس کے درمیان کی چیز ہے۔ بعنی اس کا دونوں سے لگا ہے۔ اس لئے بھی چیٹم پوٹی برتی جاتی ہے۔ اور بھی مقامات کو یاان میں سے اکثر کوقلب کی طرف نوس کی طرف ان ہے مقامات کی نسبت نصوص میں شاذ و مقامات کو یاان میں سے اکثر کوقلب کی طرف نوس کی جاتی ہے۔ اور بھی میں شاذ و نادر ہی کی جاتی ہے ) آیات واحادیث کثیرہ اس (چیٹم پوٹی والے) انداز پر وارد ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ اس مکت سے عافل ندر ہیں۔

#### اخلاق حسنه وسديمه

اخلاق وعادات المجھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ۔ لطائف (عقل وقلب ونفس) اگرشائستہ ہوں توان ہے اچھے اخلاق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور اگر غیر مہذب ہوں تو برے اخلاق وجود میں آتے ہیں۔ اور رسول اللہ میلائی ایکی ایکی بعثت کے مقاصد میں ترکیہ بھی شامل تھا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ: ''بعث نے لائے میں ترکیہ بھی شامل تھا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ: ''بعث نے لائے میں خسن الا خلاق : میری بعثت کے ہم مقاصد میں صاحب اصلاح اخلاق بھی ہے، چنانچ آپ نے امت کے اخلاق کوسنوار نے کا خاص اجتمام فرمایا۔ اجھے اخلاق کی خوبیاں بیان کر کے اصلاح اخلاق کی توبیاں بیان کر کے است کے اخلاق کے توبیاں بیان کر کے اس است کے اخلاق کی توبیاں بیان کر کے اس است کے اخلاق کے توبیاں بیان کر کے اس است کے اخلاق کے توبیاں بیان کر کے اس کا میں است کے انداز کی توبیاں بیان کر کے اس کے تعلق کے توبیاں بیان کر کے است کے تعلق کے تعلق کے توبیاں بیان کر کے تعلق کے تعلق

ان کی ترغیب دی۔ اور برے اخلاق کی قباحتیں بیان کر کے ان سے بیچنے کی تاکید کی۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ابتک لطا نفب مملاشہ کے جومقامات بیان کئے ہیں وہ ان کی عمدہ صلاحتیوں کے شمرات ہیں۔ آپ نے ان کی اضداد بیان نہیں کیں۔ کیونکہ اول تو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ ثانیا: تعوف الانشہاء ہاضدادھا کی روسے وہ خودہی مفہوم ہوجاتی ہیں۔

اور چونکہ شاہ صاحب قدس سرہ نے تمام اخلاقِ حسنہ اور سیئے کو اخلاقِ اربعہ اور ان کی اضداد کی طرف لوٹا یا ہے۔ لیمنی طہارت وحدث، اخبات واستکبار، ساحت و شکتے وغیرہ اور عدالت و بھوروغیرہ کوتمام اخلاق کا مرجع قرار دیا ہے۔ اس لئے دیگر اخلاقِ حسنہ وسیئے کا تفصیلی تذکرہ نہیں گیا۔البتہ لطائف کے انوار سے جب اخلاق سیئے کو دفع کیا جاتا ہے تو اخلاقِ حسنہ وجود میں آتے ہیں،ان میں سے چند کا تذکرہ کیا ہے۔فرماتے ہیں:

جب نورایمان شہوت پرست نفس اور در ندہ نُو دل کے مختلف النوع تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو ہر مدا فعت کا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ مَالِنَّهِ اِللَّهِ عَالَ اَللَّهِ عَالَ اَللَّهِ عَالَ اَلْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَ

ا - مصیبت پرصبر --- اس کی ضد بے صبری ہے۔ جب آ دمی پرکوئی مصیبت نوٹ پڑتی ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے تو خوب روتا اور واویلا مجاتا ہے۔ جب تو خوب روتا اور واویلا مجاتا ہے۔ جب نورا بمان بے صبری کے ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے، اور آ دمی ہاہمت بن جاتا ہے تو اس خوبی کو 'مصائب پرصبر'' کہا جاتا ہے، جس کا مستقر دل ہے یعنی یہ ملکات قلب میں سے ہے۔

۲ ۔ اجتہاد (عبادات میں محنت شاقہ )اور عبادت پرصبر ۔۔۔ اس کی ضد آسودگی اور بے فکری ہے۔ نفس آسائش پنداور بے فکراواقع ہوا ہے۔ جب نورایمان آلکسی اور لا پروائی کو دفع کرتا ہے، اور آ دمی عبادات میں بحت جاتا ہے تو اس خونی کا نام اجتہا داور عبادت پرصبر ہے۔اوراس کا متعقر نفس ہے۔

سے تقوی (پر ہیزگاری) -- مجھی آ دمی کی نظر میں احکام شرعیہ بے قدر ہوجاتے ہیں وہ ان کوچھوڑ بیٹھتا ہے، پاوہ منہیات کی طرف مائل ہوجاتا ہے اور برائیال کرنے لگتا ہے۔ جب نورائیان ان خلاف ورزیوں کو دفع کرتا ہے اور در شرعیہ کا پابند ہوجاتا ہے تواس کا نام تقوی ہے۔ اور اس کا مشتقر بھی نفس ہے۔

فاكده: بمحى تقوى كا اطلاق لطائف ملاشد كے مجى مقامات يركيا جاتا ہے۔ بلكدان اعمال يربحى كيا جاتا ہے جوان

سه چنداخلاقی حنث متقابلات به بین: (۱) اخلاص وللّبیت - نام ونموو (۷) شکر - ناشکری (کفران) (۳) صبر - جزع وفزع (۳) قناعت - حرص (۵)

امانت داری - خیانت (۲) صدق - کذب (۷) سخاوت - بخل (۸) محبت - عداوت (۹) ایثار - خودغرضی (۱۰) استغناه - طبع (۱۱) تواضع وخاکساری غرور
ونکبر (۱۲) ایفائے عہد - بدعبدی (۱۳) خوش کلامی - بدز بافی (گخش گوئی) (۱۲) نرم مزاجی - درشت خوئی (۱۵) رحم دلی - بهرتی (۱۲) مغنو (درگذر کرتا) انتقام

لینا(۷) احسان (حسن سلوک) - بدسلوکی (۱۸) انس (یکا تکت) - به گائی (۱۹) توکل (الله پر مجروسه) - اسباب پر تکیه (۱۲) کم بولنا - بک بک کرتا —

علاوه ازیں اخلاق حسنہ متانت و وقار علم و بریادی اور میاندرو کی بیں - اور اخلاقی سیرے: نفرت، بغض و کیته حسد و بدگانی شامت ، چھنخو رکی وغیبت ،

مبتان ، جلد بازی ، به وقاری اور دورخاین بین قصیلات کے لئے معارف الحدیث جلد دوم کتاب الاخلاق کامطانعه مفید ہوگا۔

کے مکات سے برا پیختہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات میں متقیوں کے تعارف میں عقا کدوا ممال ذکر کئے ہیں ، ترک معاصی کا تذکرہ صراحۃ نہیں کیا۔ فرمایا: (بیرکتاب) راہ بتلانے والی ہے متقیوں کو جو: (۱) غیب پریقین رکھتے ہیں (۲) نماز کا اہتمام کرتے ہیں (۳) اللہ نے جو کچھان کو دیا ہے اس میں سے فرج کرتے ہیں لیعنی زکوۃ ادا کرتے ہیں (۳) اوراس کتاب پریقین رکھتے ہیں جو آپ پراتاری گئی ہے (۵) اوران کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پراتاری گئی ہے (۵) اوران کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں (۲) اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (بیفائدہ کتاب میں ہے)

۳ - قناعت (جو کھاللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن اورخوش رہنا) --- اس کی ضدحرص وآ زہے۔ حریص آ دی ہر طرف مند مارتا ہے۔ وہ جائز نا جائز کا امتیاز کئے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ جب نورایمان لا کی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کانام قناعت ہے۔ اوراس کامحل عقل ہے۔

۵ – متانت (آہتدروی) — اس کی ضد عجلت (جلد بازی) ہے، جوشیطانی حرکت ہے۔ جب نورا بمان اس کے نقاضوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آ دمی ہر کام باطمینان کرنے لگتا ہے تو وہ متانت کہلا تا ہے۔ اور اس کا ستعقر مزاج ہے لیعن عقل وقلب ونفس کا مجموعہ ہے۔

۷ - حکم (برد باری) --- اس کی ضد غضب ہے۔ جب غصہ بھڑ کتا ہے تو آ دمی آ ہے ہے با ہر ہوجا تا ہے۔ جب نورایمان اس کے نقاضوں کو دفع کرتا ہے تو وہ بربادی کہلاتا ہے۔اوراس کا متنقر دل ہے۔

ے ۔ عِفَت (پاکدامنی) ۔۔۔ اس کی ضد فجور (بدکاری) ہے۔ جوشر مگاہ کے گناہوں میں ملوث کرتی ہے۔ جب نورایمان شہوت فرج کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام عفت ہے۔ اوراس کامحل نفس ہے۔

۸ ۔ صَمُت (خاموثی) اور کلام ہے عاجزی ۔ اس کی ضد ہڑھ ہڑھ کر باتیں کرنا اور بخش بکنا ہے، جو جھگڑوں اور فتنوں کا باعث ہے۔ اور آ دمی زبان پر قابو پالیتا ہے تواس کا نام صَمُت اور فتنوں کا باعث ہے۔ اور آ دمی زبان پر قابو پالیتا ہے تواس کا نام صَمُت (خاموثی) ہے۔ اور ایسے محص کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے چیارہ بولنا نہیں جانتا۔ حالانکہ بیخوبی ہے، کیونکہ بیاختیاری امر ہے۔ یہی عی (کلام سے عاجزی) ہے۔ اور اس کا متعقر عقل ہے۔

9 ۔ خُمول (ممنامی) ۔۔ اس کی ضد شہرت طلبی ہے۔ آ دمی کی فطرت میں دوسروں پر غالب آنے اور جیننے کا جذبہ ہے، جو حسد، عداوت اور بغض و کینۂ تک مفضی ہوجاتا ہے۔ جب نورائیان ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے تواس کا نام خمول ہے، جو حسد، عداوت اور بغض و کینۂ تک مفضی ہوجاتا ہے۔ جب نورائیان ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے تواس کا نام خمول ہے، جس کا متنقر دل ہے۔

۱۰ استقامت (پامردی) — اس کی ضد تلون مزاجی ہے۔ابیا شخص دوئی و دشمنی وغیرہ میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ووکسی ایک حال پڑ ہیں جتا۔ جب نورایمان غیر مستقل مزاجی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام پامردی ہے اوراس کامل بھی دل ہے۔

- ﴿ لَرَّ لَوْرَ لِيَالِيَرُ لِهِ ﴾-

فائدہ: علاوہ ازیں اور بھی بری صفات ہیں، اور نور ایمان کے ذریعہ ان کی مدافعت کے نام ہے۔ ان کی پھی تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ انسے ۵ میں اور باقی باتیں اس جلد میں ابواب الاحسان کے باب اول میں اور ساحت کے بیان میں آچکی ہیں۔ (بیفائدہ کتاب میں ہے)

واعلم: أن القلب متوسطٌ بين العقل والنفس، فقد يُتَسَامح ويُنْسَب جميعُ المقامات أو أكثرُها إليه، وقد ورد على هذا الاستعمال آياتٌ وأحاديث كثيرةٌ، فلا تغفل عن هذه النكتة.

واعلم: أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلب السَّبُعِيُّ يُسمَى باسم؛ وقد نُوَّة النبي صلى الله عليه وسلم باسم كلِّ ذلك ووصفِه.

فهاذا حصل للعقل ملكة في انقداح خواطر الحق منه، وللنفس ملكة في قبول تلك الخواطر، كان ذلك مقاماً:

فملكة مدافعة داعية الجَزَع، تسمى صبرًا على المصيبة، وهذا مستقرُّه القلبُ.

وملكة مدافعة الدُّعَة والفراغ، تسمى اجتهادًا وصبرًا على الطاعة.

وملكة مدافعة داعية مخالفة الحدود الشرعية، تهاونا لها، أو ميلًا إلى أضدادها، تسمى تقوى.

وقد يطلق التقوى على جميع مقامات اللطائف الثلاث، بل على أعمال تنبعث منها أيضًا، وعلى هذا الاستعمال الأخير قوله تعالى: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ﴾

وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة.

وملكة مدافعة داعية العجلة تسمى تَأنَّيًا.

وملكة مدافعة داعية الغضب تسمى جِلما؛ وهذه مستقرها القلب.

وملكة مدافعة داعية شهوةِ الفرج تسمى عِفَّةً.

وملكة مدافعة داعية التَّشَدُّقِ والبِذَاءِ تسمى صَمْتًا وعِيًّا.

وملكة مدافعة داعية الغلبة والظهور تسمى خُمُولًا.

وملكة مدافعة داعية التلوُّن في الحب والبغض وغيرهما تسمى استقامةً.

ووراءَ ذلك دواعِ كثيرةٌ، ولمدافعتها أَسَامٍ، ومبحثُ ذلك في الأخلاق من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

تر جمہ: اور جان لیں کہ قلب: عقل دفعس کے بین بین ہے۔ چنانچی تسامح برتا جاتا ہے اور تمام مقامات کو یا ان میں سے بیشتر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعمال پر بہت می آئیتیں اور حدیثیں وار دہوئی ہیں۔ پس آپ اس

باریک بات سے بے خبر شدر ہیں۔

اور جان لیس کہنورایمان کا دفع کرنا بنفس بہیمی اور درندہ تُو قلب کے تقاضوں سے ہرنوع (کے تقاضوں) کو: ایک نام رکھا جاتا ہے۔اور نبی صَلِلْنَهَ اَیَّا اِسْمَام فرمایا ہے ہرایک کے نام اور اس کے وصف کا ۔۔۔ پس جب عقل میں یالیا قت پیدا ہوجاتی ہے کہاں سے برحق خیالات کی چنگاریاں جھڑیں،اورنفس میں ان خیالات کو قبول کرنے کی لیافت پیدا ہوجاتی ہے تو وہ ''مقام'' ہوتا ہے ۔۔ (۱) اور تھبراہث کے تقاضے کودور کرنے کی مہارت ''مصیبت پرصبر'' کہااتی ہے اوراس کا مشتقر قلب ہے ۔۔۔ (۲)اورآ سودگی اور فراغت (بِفکری) کے تقاضے کودور کرنے کی مہارت اجتماد اور عبادت پر صبر کہلاتی ہے --- (٣)اورحدود شرعيه كونيج جانة ہوئے ماان كى إضدادكى طرف جھكتے ہوئے احكام شرعيه كى مخالفت كے جذبات كو ہٹانے کی مہارت تقوی کہلاتی ہے ۔ (فائدہ)اور بھی تقوی کا اطلاق تینوں لطائف کے بھی مقامات پر کیا جاتا ہے، بلکہ ان اعمال یر بھی کیا جاتا ہے جوان ملکات ہے ابھرتے ہیں۔اوراس آخری استعال پرانٹد تعالیٰ کابیار شاد ہے:'' راہ بتلانے والی خدا ہے ڈرنے والوں کو، جوچھیں ہوئی چیزوں پریقین رکھتے ہیں' ۔۔۔ (٣)اورلاج کے تقاضے کودورکرنے کی مہارت قناعت کہلاتی ہے ۔۔۔ (۵)اورجلد بازی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت آہتہ روی کہلاتی ہے ۔۔۔ (۱)اورغصہ کے تقاضے کو دورکرنے کی مبارت برد باری کہلاتی ہےاوراس مہارت کا متعقر ول ہے ۔۔۔ (٤)اورشرمگاہ کی خواہش کے داعیہ کو دورکرنے کی مہارت یا کدامنی کہلاتی ہے ۔۔۔ (۸)اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے اور فخش گوئی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت خاموشی اور کلام سے عاجزی کہلاتی ہے ۔۔ (۹)اور غالب آنے اور جیتنے کے تقاضے کو دفع کرنے کی مہارت کمنا می کہلاتی ہے ۔ (۱۰)اور حب وبعض وغیرہ میں رنگ بدلنے کے داعیہ کی مدافعت کا ملکہ: استقامت کہلاتا ہے ۔۔۔ (فائدہ) اوران کے علاوہ بہت ہے وواعی اوران کی مدافعت کے نام ہیں۔اوران کی بحث اس کتاب کے اخلاقیات میں ان شاء اللہ آئے گی ( خیال رہے: آ کے اخلاق کی بحث تبیں ہے۔ بیگذشتہ کا حوالہ ہے)

(بفضلہ تعالیٰ آج ۳۰ رمحرم الحرام ۱۳۳۷ ارمطابق ۱۳۰۳ پر بل ۱۳۰۳ ء بروز جمعرات یہاں تک شرح تکمل ہوئی فالحمد للہ! درمیان میں چار ماہ کام بندر ہا۔رمضان المبارک ٹورٹو (کناڈا) میں بشوال: وینکور (کناڈا) نیو یارک بشگا کو (امریکہ) اورلندن (یو کے ) میں گذرا۔ ذی قعدہ میں قیام دیو بند میں رہا بگرامروز فردامیں وفت گذر گیااور ذی الحجہ میں تج کی معادت نصیب ہوئی اس لئے کتاب الاحسان میں وفت زیادہ لگا۔ فالحمد لللہ علی کل حال





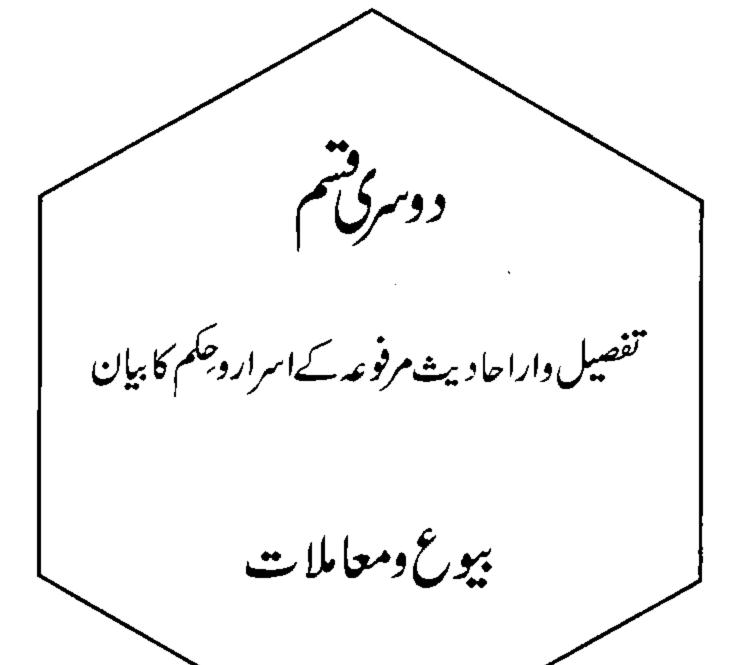

- باب (۱) تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی یا تیں
  - باب (۲) ممنوع معاملات كابيان
    - باب (۳) احکام معاملات
    - باب (۴) تبرعات ومعاونات
      - باب (۵) وراثت كابيان

#### باب ــــــا

# تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

### میهلی بات: مبادلهاور با همی رضامندی کی ضرورت

جب الله تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کا سامانِ زندگانی زمین میں رکھا۔ اور ان کے لئے زمین کی چیز وں سے فائدہ
اٹھانا جائز کیا تو ان میں نزاع اور لڑائی جھڑ ابیدا ہوا ( کیونکہ جرخص ہر چیز پر اپناا شخفاق ثابت کرنے لگا اور قبضہ کی کوشش میں
لگ گیا ) تو اس صورت میں الله کا حکم بیآیا کہ کوئی انسان اس چیز میں اپنے ساتھی سے مزاحمت نہ کرے جس کے ساتھ وہ بایں
وجہخصوص کیا گیا ہے کہ اس پر اس کا یا اس کے آباؤوا جداد کا پہلے سے قبضہ ہو چکا ہے۔ یا ختصاص کی الیم بی کوئی اور وجہ ہجو
لوگوں کے نزدیک معتبر ہے۔ البتہ دو طرح سے دوسرے کی چیز لینا درست ہے۔ ایک: مباولہ کے ذریعہ یعنی اپنی کوئی چیز دے
کر اس کے بدلے میں دوسرے کی چیز لے جیسے تیج اور اجارہ میں ہوتا ہے۔ دوم: ایسی رضا مندی سے جوہتی برعلم ہو یعنی محض
خیالی رضا مندی نہ ہو بلکہ واقعی ہو، اور دھو کہ اور فریب دہی سے وہ چیز نہ لی گئی ہو۔ جیسے ہیسمیں فی ہوئی چیز۔

وليل: سورة النساء آيت ٢٩ مين ارشاد پاك ، ﴿ يَ اللّهِ اللّهِ أَنْ الْمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بِينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُولُ تِجَارَةً عَنْ تَوَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ اسايمان والوابا بهم ايك ووسر كامال ناحق طور برمت كها و ، البته اكر بالهي رضا مندي سے كوئى سودا بوتو مضا كفت بين ..

## دوسری بات بمعیشت مین شغولیت کی حاجت

الله تعالى نے انسان كوابيا مدنى الطبع بنايا ہے كه وہ سامان زندگى درست كرنے ميں تعاون باہمى كامختاج ہے يعنى انسانى فطرت اليى بنائى كئى ہے كه وہ اپنى زندگى گذار نے ميں تعاون باہمى اورلين دين كامختان ہے۔ ہر فر داور ہر طبقه كى انسانى فطرت اليى بنائى گئى ہے كہ وہ اپنى زندگى گذار نے ميں تعاون باہمى اور ہم نے تم كوز مين ميں بيايا اور ہم نے تہارے لئے اس ميں سامان زندگانى بيدا كيا (سورة الاعراف آيت ۱) درارشاد فرمايا: ﴿ فَهُ وَ اللّٰذِي خَلَقَ لَهُمْ مَافِي اللّٰدُ وَسِ جَمِيْهَا ﴾ الله بى نے تمهار على فائد وسب بچر بيدا كيا جوز مين ميں ہے (سورة العرق آيت ۲۹)



ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ جب تک لوگ مختلف پیشے اختیار ندکریں سب کی ضرور تیں پوری نہیں ہو تکتیں۔اس لئے تعاون باہمی کے وجوب کا فیصلۂ خداوندی نازل ہوا۔اورکم دیا گیا کہ مجڑص کوئی ندکوئی پیشہ اختیار کرے۔اوروہ پیشہ ایسا ہوجو تدن کے لئے مفید ہو،سود نجوا جیسا تباہ کن پیشہ ندہو ۔۔۔البتہ اس تھم سے وہ لوگ میں جوکسی ایسے کا مہیں مشغول ہوں کہ وہ کوئی کارو باز نہیں کر سکتے۔ جیسے مجاہدین اور طلبہ وغیرہ۔

ولیل:(۱)سورة المائده آیت امیں ارشاد پاک ہے:﴿ تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْبِرِّ وَالتَّفُولَى، وَلاَتَعَاوَنُوْ اعْلَى الْإِنْمِ و الْعُدُوانِ ﴾ نَیکی اور تقوی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعانت کرو۔اور گناه اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

(۲) صدیث شریف میں ہے: طلب کسب المحلال فریضة بعد الفریضة : طال وَربِعِهماش الاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے (مشکوة صدیث ۱۸۷۱ باب المسکس، کتاب البیوع) بعنی بنیادی فرائض کی اوائیگی کے بعد طلال روزی کا ذریعاضیار کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے۔

(٣) سورة البقرة آيت ٣٤٣ مين ارشاد پاك ، ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنِ أَخْصِرُ وَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرَبًا فِسَى الْأَرْضِ ﴾ صدقات ان حاجت مندول كے لئے ہيں جوراهِ خدا ميں روك لے گئے ہيں، وه (مشغوليت كى وجہ ہے) زمين ميں جلنے پھرنے كى استطاعت نہيں ركھتے۔

## تیسری بات: کمائی کے ذرائع

پھر مال بڑھانے کی دوصور تیں ہیں: جائز اور تاجائز:

جائز صورت: بیہ ہے کہ لوگوں کے اموال میں اپنامال شامل کر کے اس طرح بڑھایا جائے کہ ضروریات زندگی میں معاونت بھی ہولیعنی صرف اپناہی نفع نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ کیونکہ باہمی تعاون کے بغیرمملکت کی حالت کی درنتگی ناممکن یا وشوار ہے۔مثلاً:

سله اصلی اور فرعی ذرائع معاش کی تفصیل بشم اول مجسف سوم ، باب خامس میں ہے۔ دیکھیں رحمة الله ا: ۲۵۸



ا — تاجرغله کی درآمد برآمد کرے۔اشیائے خور دونوش ایک شہرسے دوسرے شہرنتقل کرے۔اور وفت ضرورت تک رسد کی حفاظت کرے تو اس ہے تا جر کو بھی نفع ہوگا اورلوگوں کو بھی ضروریات زندگی میسرآئیس گی۔

۲۔ کوئی شخص ذات محنت کر کے آ ڑھت کا کام کرےاور پبیہ کمائے تو خرید وفر وخت کرنے والوں کے لئے بھی سہولت ہوگی۔

۳ ۔۔۔ کاریگر یوں کے ذریعہ مثلاً استگری ، زرگری اورنور بانی وغیرہ کے ذریعہ کمائی کرے۔ اورلوگوں کی چیزوں کو سنوار کراہیا بنادے کہ وہ ان کو بہند آجا کمیں۔ بیصی لوگوں کی معاونت ہے۔

اورنا چائز صورتیں دو ہیں:

ایک: لوگوں کے اموال میں اپنا مال شامل کر کے اس طرح بڑھانا کہ اس میں دوسروں کی ذرابھی معاونت نہ ہو۔
جیسے بُوا کے ذریعہ مال کمانا۔ بُوا یہ ہے کہ مال کے مالک بننے کوالی شرط پرموقوف رکھا جائے جس کے وجود وعدم کی
دونوں جانبیں مساوی ہوں۔ پس نفع ونقصان کی دونوں جانبیں بھی مساوی ہوگی۔ اور بُوا میں ایک کا نفع دوسرے کے
نقصان پرموقوف ہوتا ہے۔ جیتنے والے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اور ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان۔ معاونت کی اس
میں کوئی صورت نہیں۔

و وسری: لوگوں کے اموال میں اپنا مال اس طرح شامل کر کے بڑھانا، جس میں دوسرے کا نفع نہ ہونے کے برابر ہو۔ جیسے سود لینا۔ کیونکہ کنگال ایسی چیز سر لینے پرمجبور ہوتا ہے جس کے ایفا پر وہ قادر نہیں ہوتا۔اور سود دینے پر اس کی رضا مندی حقیقی رضا مندی نہیں ہوتی۔

کمائی کی بیدونوںصورتیں پہندیدہ معاملات اور نیک ذرائع نہیں ہیں۔ بلکہ حکمت مدنی (شہری انتظام) کی رو سے باطل معاملات اور حرام آمدنی ہے۔

#### ﴿من أبواب ابتغاء الرزق

اعلم: أن الله تعالى لما خلق الخَلْق، وجعل معايِشَهم في الأرض، وأباح لهم الانتفاع بما فيها: وَقَعْتُ بينهم المشاحَّة والمشاجَرة؛ فكان حكم الله عند ذلك تحريم أن يزاحِم الإنسان صاحبه فيما اختُصَّ به، لِسَبِّقِ يدِه إليه، أو يدِ مورِثِه، أو لوجه من الوجوه المعتبرة عندهم، إلا بمبادلة، أو تراض معتمَدٍ على علم، من غير تدليس وركوبٍ غَرَر.

وأيضًا: لما كان الناس مدّنين بالطبع، لاتستقيم معايشهم إلا بتعاون بينهم: نول القضاءُ بإيجاب التعاون، وأن لا يخلُو أحدٌ منهم مماله دخل في التمدُّن، إلا عند حاجةٍ لا يجد منها بُدًّا.

وأيضًا: فأصل التسبُّب:

[١] حيازةُ الأموال المباحة.

[٢] أو استِنهماء ما الحُتُصُّ به، بما يَسْتَمِدُ من الأموال المباحة، كالتناسل بالرعى والزِّراعةِ بإصلاح الأرض وسقى المماء؛ ويشترط في ذلك: أن لا يضيِّق بعضهم على بعض، بحيث يُفضى إلى فساد التمدُّن.

ثم الاستنماءُ في أموال الناس: بمعونةٍ في المعاش؛ يتعذَّر أو يتعسَّر استقامةُ حالِ المدينة بدونها، كالذي يحلب التجارةَ من بلد إلى بلد، ويَعْتَنِي بحفظ الجَلَبِ إلى أجل معلوم، أو يُسَمْسِرُ بسعى وعمل، أو يُصلح مالَ الناس، بإيجاد صفةٍ مرضية فيه، وأمثالِ ذلك.

فإن كان الاستِنْمَاءُ فيها بما ليس له دخل في التعاون، كالمَيْسِر، أو بما هو تراضِ يُشْبِهُ الاقتضاب، كالربا — فإن المفلس يضطرُ إلى التزام مالايقدر على إيفائه، وليس رِضَاه رِضًا في الحقيقة — فليس من العقود المرضية، ولا الأسبابِ الصالحة، وإنما هو باطلٌ وسُحْتُ بأصل الحكمة المدنية.

ترجمہ رزق طبی کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں جان لیں کہ جب اللہ تعالی نے تلوق پیدا کی ، اوران کا سامان زندگائی زمین میں ہیں ، توان میں ہاہمی نزاع اورلزائی جھڑا زمین میں رکھا، اوران کے لئے ان چیز ول سے فائدہ اٹھانا جائز کیا جوز مین میں ہیں ، توان میں ہاہمی نزاع اورلزائی جھڑا پیدا ہوا۔ پس الیک صورت میں اللہ کا تھم ہوا کہ انسان اپنے ساتھی ہے اس چیز میں مزاحت نہ کر ہے جس کے ساتھ وہ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے بااس کے مورث کے قبضہ کے اس چیز کی طرف سبقت کرنے کی وجہ ہے، یا لوگوں کے زد دیک معتبر وجوہ میں ہے کی وجہ ہے، مگر مباولہ یا ای باہمی رضامندی کے ذریعہ جوعلم پر تکلیکر نے والی ہو، دھو کہ دیے بغیر اور فریب پر سواری کئے بغیر — اور نیز : جب لوگ ایسے مدنی اطبیع تھے جن کا سامان زندگی درست نہیں ہوسکا مگر باہمی تعاون فریب پر سواری کئے بغیر — اور نیز : جب لوگ ایسے مدنی اطبیع تھے جن کا سامان زندگی درست نہیں ہوسکا مگر باہمی تعاون کے ذریعہ تعاون کو اجب کرنے کا فیصلہ اتر ا، اور بیز فیصلہ اتر ا) کہلوگوں میں سے وئی خالی نہ ہواس (پیشہ ) سے جس کا ممان کی نہیا د: (۱) مباح اموال پر جبغہ کرنا ہے ۔ مراک کی وجب کی میاری کی نہیا د: (۱) مباح اموال پر جبغہ کہ کہ ایک کے ذریعہ سے اور اس لا طرح مال جو اور اس لا کو بردھانا (۲) اور کیسی کی نہیا دیورات کی بیاد دیا ہے، مباح اموال سے استمد او کے ذریعہ جسے د: (۱) چرائی کے ذریعہ سے دور ایس لا کو بردھانا (۲) اور کیسی کی میں کو میادتک پہنچا دے۔

پھرلوگوں کے اموال میں اپنامال شامل کر کے اس کو بڑھا ٹاضروریات زندگی میں معاونت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ معاونت کے بغیر کے بغیر مملکت کی حالت کی درستگی مععلاً ریادشوار ہے۔ جیسے: (۱) وہ خض جوایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی سامان لے جاتا ہ،اور وقت ِمعلوم تک یعنی ضرورت پیش آنے تک رسد کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے (۲) یاستی وعمل کے ذریعہ دلالی کرتا ہے،اور وقت ِمعلوم تک یعنی ضرورت پیش پندیدہ حالت پیدا کرنے کے ذریعہ اوراس کے مانند کمائی کی اورصور تیس ہے راگر لوگوں کا مال سنوارتا ہے اس بیل پندیدہ حالت پیدا کرنے کے ذریعہ اوراس کے مانند کمائی کی اورصور تیس میں ملاکر اپنا مال بردھانا ایسے طریقہ ہے ہوجس کا تعاون میں کوئی دخل نہیں، جیسے جُوایا ایسے طریقہ سے ہوجو کہ وہ شکتی کے مشابہ ہے، جیسے سود سے کیونکہ کنگال اس چیز کو یعنی سودکوسر لینے کی طرف مجبور ہے جس کے ایفاء پر وہ قاد رنیس وہ سود چندور چند ہوجائے گا) اوراس کی رضامندی خقیقی رضامندی نہیں ہے ۔۔ تو وہ پندیدہ معاملات میں اور نہیں ۔ اور وہ ہالی اور جرام ہے حکمت ِمدنی کی روسے۔

لغات: مَعَايِش جَع معيشة: سامانِ زندگانی .....شاخ مشاخة کی سے لڑائی جھڑ اکرتا .....شاجره مشاجَوة فات: مَعَاتِ مَعَالِ الله الله عَلَى مُعْلَوط کسی کے ساتھ جھڑ اکرنا ..... تسحویم مقاف ہے ان یزاحم کی طرف .....غور: فریب .... التسبب کے معنی مخطوط کرا چی کے حاشیہ میں التحسب لکھے ہیں .... السینفاء: برصوری طلب کرنا ..... بما یستمدم تعلق ہے استنماء سے اور مامصدریہ ہے .... اعتنی به: توجدوینا، اہتمام کرنا ..... المجلب: رسد، کھانے پینے کا سامان .... سفسو فلان: ول کی کرنا ۔ بائع اور مشتری کے ورمیان سوات پیدا کرنے کے لئے کمیشن پرثالثی کرنا ..... افغه صدب : کا ثنا، تو ژنا و مخطوط کرا چی کے حاشیہ میں اس کا ترجم شکستن لکھا ہے۔

☆ ☆ ☆

### آباد کاری ہے ملکیت کی وجہ

(اوپرجوتمن اصولی یا تمیں بیان کی ہیں، ان پرتی چھروایات کی شرح کرتے ہیں۔ پھر باقی اصولی یا تمیں بیان کریں گے)
حدیث — دو شخصوں کا مقدمہ نبی مَنالِنْ اَلَهُ کَا خدمت ہیں آیا۔ ایک نے دوسرے کی زہین ہیں درخت لگائے
سے اور وہ تناور بھی ہو چھے تھے۔ آپ نے زہین کا زہین والے کے لئے فیصلہ کیا، اور درخت والے کو تھم دیا کہ وہ اپنے
درخت کا اللہ ہے، اور ظالم کی رگ (درخت) کے
لئے کوئی جی نہیں' (معکل قصدیت ۱۹۳۳ ایودا کو مدیث ۳۰۷)

تشری : نبی میلانیکی نیم در حقیقت کی کا طرف انجی اشارہ آیا کہ: ' کسی چیز میں در حقیقت کی کا کوئی حی نبیں ۔ سب چیز میں اللہ ہی کی ملک ہیں، جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے اور زمین کی چیز ول سے قائمہ اٹھا تا جائز کیا، اور ان کو بھی ایک درجہ میں مالک بتایا ہے ، تو لوگوں میں ملک مورویا تا ہے ، تو لوگوں میں سے مورویا تا ہے می انداز کا منافق کھنے میں انداز کا کہ منافق کھنے میں میں کے سے مواثی بدائے اللہ منافق کی کی اور ان لوگوں نے ویکھائیں کہ میں نان کے اپنے ہاتھوں کی بتائی ہوئی چیز ول سے مواثی پیدا کے ، پی وہ ان کے مالک ہیں؟ ۱۲۱

نزاعات ہوئے۔ پس تھم شریعت بینازل ہوا کہ کسی کونقصان پہنچائے بغیرا گرکوئی مخص کسی چیز پر پہلے قبضہ کر لے تواس کو اس چیز سے ہٹایا نہ جائے''

ای اصل پروہ افقادہ زمین جوند آبادی میں ہے، نداس کی فینا (ملحقہ حصد) میں: جب اس کوکوئی شخص آباد کر ہے تو کسی کونقصان پہنچائے بغیراس پراس کا قبضہ ہوگیا۔ پس اس زمین کا تھم بیہ ہے کہ اس سے آباد کارکو ہٹایا نہ جائے۔ کیونکہ زمین ساری حقیقت میں مسجد کی طرح یا اس سرائے کی طرح ہے جو مسافروں پروقف ہے، اور ان کا اس میں حصہ ہے۔ پس الأسبق فالأسبق کا لحاظ کیا جائے گا یعنی سلے کا حق بہلے اور بعدوالے کا حق بعد میں!

سوال: زمین اورزمین کی چیزوں کے انڈرتعالی مالک ہیں اورلوگ بھی مالک ہیں۔ یدونوں یا تیں کیے جمع ہو سمتی ہیں؟ جواب: اللہ تعالی کی ملکیت تو حقیقی ہے۔ اور انسان کی ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقد ار۔ بیمجازی ملکیت ہے اور حقیقی اور مجازی ملکیتیں ایک ساتھ جمع ہوسکتی ہیں۔

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخيى أرضًا مَيْتَةً فهي له"

أقول: الأصل فيه: ما أَوْمَانُنا: أن الكلّ مالُ الله، ليس فيه حق لأحد في الحقيقة، لكنَّ الله تعالى لما أباح لهم الانتفاع بالأرض ومافيها، وقعتِ الْمُشَاحَّةُ، فكان الحكمُ حينئذ أن لايُهَيَّجَ أحدٌ مما سبق إليه من غير مضارَّة.

فالأرض الميتة التي ليست في البلاد ولافي فنانها، إذا عَمَّرَهَا رجلٌ فقد سبقت يده إليها من غير مُضَارَّةٍ، فمن حكمه أن لايُهَيَّجَ عنها؛ والأرضُ كلُها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو رَباطٍ جُعل وقفًا على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فَيُقَدُّمُ الأسبقُ فالأسبق؛ ومعنى الملك في حق الآدمى: كونُه أحق بالانتفاع من غيره.

ترجمہ: (حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں: اس (فیصلہ) میں اصل: وہ بات ہے (جس کی طرف) ہم نے اشارہ کیا کہ سب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین اشارہ کیا کہ سب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے فائدہ اٹھ نامباح کیا اور ان چیزوں سے جو زمین میں جیں تو جھڑا اواقع ہوا۔ پس اس وقت اللہ کا تھم ہوا کہ کوئی شخص برا بھیختہ نہ کیا جائے اس چیز ہے جس کی طرف اس نے سبقت کی ہے (کسی کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس وہ افرادہ زمین جو آباد یوں میں نہیں ہے، اور نہ ان کی فنامیں ہے، جب اس کوکوئی آباد کر ہے تو یقینا اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی (کسی کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کی طرف سبقت کی (کسی کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کا تھم یہ ہو کہ وہ اس سے برا بھیختہ نہ کیا جائے۔ اور پوری زمین در حقیقت کی (کسی کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کا تھم یہ ہوئی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافراس میں حصہ دار ہیں۔ پس سب سے بمنز لئے مسجد یاس سرائے کے ہے جو مسافروں پر وقف کی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافراس میں حصہ دار ہیں۔ پس سب سے

پہلے کومقدم کیا جائے گا، پھراس کے بعدوالے کانمبرآئے گا ۔۔۔ اورآ دمی کے نق میں ملکیت کے معنی: اس کا زیادہ حقدار ہونا ہے فائدہ اٹھانے میں اس کے علاوہ ہے۔

☆ ☆ ☆

# جس زمین کا کوئی ما لک نہ ہووہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے

حدیث — رسول الله مَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمُ نِی کاکوئی ما لک نه بچاہو: وہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہے، پھروہ میری طرف سے تمہارے لئے ہے' (مفکوۃ حدیث ۳۰۰۳)

تشری : وہ زمین جس کے مالکان جم ہو گئے ہوں ،کوئی ایسا شخص نہ بچاہو جواس کا دعوی کرتا ہو،اورا پی جدی جا کداد ہتلا کر منازعت کرتا ہو،ایسی زمین سے لوگول کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے،اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت رہ جاتی ہے۔ اس کا تھم اس افتادہ زمین کا ہے جس کی بھی ہمی آ باد کاری نہ کی گئی ہو۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے تعلق سے ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقدار۔اوراس معنی کے اعتبار سے اس زمین کا کوئی مالک نہیں، پس وہ افتادہ زمین جس کی ہوگی۔

### جمیٰ کی ممانعت کی وجہ

صدیت — رسول الله مینالیکی این الله مین جراگاه مین بین ہے مگر الله اور اس کے رسول کے لئے ' (مکنوۃ حدیث ۱۹۹۱)

تشریح جمی 'بنانا بعنی سرکاری جنگل میں جراگاہ مخصوص کرتا، جس میں و دسروں کو جانور جرانے کاحق نہ ہو: اس لئے
ممنوع ہے کہ اس سے عام لوگوں پر تنگی ہوگ ۔ ان کی حق تلفی ہوگ ۔ اور ان کو ضرر پہنچ گا ۔ کیونکہ جب زیادہ مولیتی والے
اپنے لئے جگہیں مخصوص کرلیس کے قوعام لوگ جن کے پاس تھوڑ ہے مولیتی ہیں : کہاں جرائیس کے ؟ — البندرسول
الله مینالیکی کیا بنا سکتے ہیں ۔ الله تعالیٰ نے آپ کوایک سوئی عنایت فرمائی تھی ۔ آپ اتناہی حصہ مخصوص کریں کے کہ کسی کو
ضرر نہ یہنچے ۔ نیز آب معصوم بھی تھے۔ ظلم وزیادتی کا صدور آپ سے نامکن ہے۔

اوراس کی وجہ پہلے بیان کی جاچگی ہے کہ جس کام کی ممانعت کسی برائی کے غالب احمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے نبی مظافی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے نبی مظافی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے نبی مظافی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق میں گناہ کا وہ احمال نہیں ہوتا مثلاً حالت بیض میں بیوی سے علحد ہ رہنے کا تھم ہے، اور اس سے تر بت ممنوع ہے (سورۃ البقرۃ ٹیسے ۱۳۸۲) کیونکہ قربت میں صحبت ِ حرام کا سخت اندیشہ ہے۔ گر بن سیال تھا گئے ایس کے اللہ میں معنوت میں دیشہ ہیں تھا۔ اور شیل سے سیال تھا ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ۱۳۵۶ میں موتے ہوتے مثلاً عبادات: ان میں نبی اور غیر نبی کیسال ہوتے تھے (تفصیل رحمۃ اللہ ۱۳۵۶) ہوا حکام تہذیب نفس کے لئے ہوتے تھے مثلاً عبادات: ان میں نبی اور غیر نبی کیسال ہوتے تھے (تفصیل رحمۃ اللہ ۱۳۵۶)

میں ہے)اور حمی بنانے کی ممانعت از قبیل اول ہے،اس کئے آپ مشتنیٰ ہیں۔

فا کدہ: آپ میلائی آئے ہے۔ کا استثناء سربراہِ مملکت ہونے کی وجہ ہے بھی ہوسکتا ہے۔ حکومت کوسرکاری جانوروں کے لئے تی بنانے کا حق ہے۔ نبی میلائی آئے ہے۔ نبی میلائی آئے ہے۔ نبی میلائی آئے ہے۔ نبی میلائی اور بخاری شریف بنانے کا حق ہے۔ نبی میلائی آئے ہے۔ مقام تقیع کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے حمی بنایا تھا۔ اور اپنے ایک (حدیث ۲۳۷) میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے مقام شرف (شین کے ساتھ) اور ربذہ کو حمی بنایا تھا۔ اور اپنے ایک مولی کواس کا ٹکران مقرر کیا تھا ۔ اور حکومت کو حمی بنانے کی اجازت اس لئے ہے کہ وہ عوام کی مسلمت پیش نظر رکھ کر جگہ مخصوص کرے گی۔ پس کسی کی حق تلفی اور کسی پرظلم وزیادتی نہ ہوگی۔

[۲] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادى الأرض لله ورسوله، ثم هى لكم منى" اعلم: أن عادى الأرض هى التى بادعنها أهلها، ولم يبق من يدّعيها، ويُخاصم فيها، ويحتجُ بسبق يد مورثِه عليها؛ فإذا كانت الأرضُ على هذه الصفة انقطع عنها ملك الآدميين، وخَلَصَتْ لملك الله ؛ وحكمُها حكمُ مالم يُحيىٰ قطّ، لما ذكرنا من معنى الملك.

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاحِمْي إلا لله ورسوله"

أقول: لما كان الحمى تضييقًا على الناس، وظلماً عليهم وإضرارًا: نهى عنه؛ وإنما استنى الرسول: لأنه أعطاه الله الميزان، وعصمه من أن يَفُرُطَ منه مالا يجوز؛ وقد ذكرنا: أن الأمور التي مبناها على المفان الغالبة، يُستَنى منها النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ وأن الأمور التي مبناها على تهذيب النفس، وما يُشْبهُ ذلك، فالأمرُ لازم فيها للنبي وغيره سواء.

ترجمہ: (۱) جان لیں کہ بہت قدیم زمانہ کی باقی مائدہ زمین: وہ ہے جس سے اس کے مالکان ختم ہوگئے ہوں ،اورکوئی شخص نہ بچا ہو جو اس کا دعوی کرتا ہو، اور اس میں جھڑا کرتا ہو۔ اور اس پر اس کے مورث کے قبضہ کی سبقت کے ذریعہ استدلال کرتا ہو۔ پس جب زمین اس حالت میں ہوتو اس سے لوگوں کی ملکیت منقطع ہوجاتی ہے۔ اور وہ اللہ کی ملکیت کے لئے خالص ہوجاتی ہے۔ اور اس کا تھم اس زمین کا تھم ہے جس کی بھی بھی آبادگاری نہ کی گئی ہو، اس بات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ملکیت کے معنی ہے۔

(۳) جب جمی بنانالوگوں پر تنگی کرنااوران پرظلم کرنااورنقصان پہنچانا تھا تواس کی ممانعت کی گئی۔اوررسول کا استثناءاس کے کیا گیا کہ اللہ نے کیا گیا کہ اللہ کے کیا گیا کہ اللہ کے کیا گیا کہ اللہ کا کہ اس سے وہ بات مرز دہوجو جا کر نہیں ہے۔ اور ہم نے بیہ بات ذکر کی ہے کہ جن امور کا مدار غالب احتمالی مواقع پر ہوتا ہے ان سے نبی میلان کی ہے۔ اور جم اور جن امور کا تعلق نفس کوسنوار نے سے ہوتا ہے یااس سے مشابہ چیز ول سے ہوتا ہے:

پس ان میں نی اوران کےعلاوہ کے لئے معاملہ یکسال طور پر لازم ہوتا ہے۔

فائدہ:عادی:قوم عادی طرف منسوب قوم عاد بہت قدیم زمانہ میں ہلاک گئی ہے۔ابان کی املاک کا کوئی دعویدار نہیں۔عرب ایسی بے ماکئی کی چیزوں کوعادی کہتے ہیں۔

☆ ☆

### مباح چیزوں سے استفادہ میں دوباتوں کالحاظ ضروری ہے

نطر بربی بارش کم ہوتی ہے۔ گرجب ہوتی ہے تو جھاجوں برسی ہے۔ اور علاقہ بہاڑی ہے، اس لئے بہاڑوں سے پانی اتر کرنا لئے درسے بہتے ہیں۔ پہلے لوگ پانی ہاندھ کرجمع کر لیتے تھے۔ پھر پوفت ضرورت اس سے بینچائی کرتے تھے۔ بہر باندھ میں پانی کم رہ جاتا تھا تو نزاع ہوتا تھا۔ زیریں کھیت والا بالائی کھیت والے سے تقاضا کرتا کہ پانی میری طرف جب باندھ میں بال کی کھیت والے کے دونی میں اللہ تا جب میری ضرورت بوری ہوگی آنے دونی اس سلسلہ کے دونی ہیں :

پہلا فیصلہ ۔۔۔۔بوقر یظر کےعلاقہ میں مَھزُور نامی وادی کے نالے کے بارے میں رسول الله مَلاَنْهَ وَاللَّهُ عَلَم كيا کہوہ روکا جائے۔ یہاں تک کہ کھیت میں پانی مخنوں تک بھرجائے۔ پھراو پروالا بنچےوالے کی طرف پانی جھوڑے' (مفکلوۃ عدیث۲۰۰۵ یہ وایت ضعیف ہے)

دوسرافیصلہ -- حضرت زبیر بن مؤام اورایک انصاری صحابی میں حرّہ کے نالے کے پانی میں ہزاع ہوا۔ نبی میلائی آئی ایک نے فیصلہ کیا:'' زبیر! سینچائی کرو، پھر پانی کوروکو یہاں تک کہ مینڈ تک آجائے یعن کھیت بھرجائے، پھرا پنے پڑوی کی طرف جھوڑ و'' (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۹۹۳)

تشریک: جب کسی مباح چیز کے ساتھ ترتیب وار حقوق متعلق ہوں ، جیے سرکاری تل سے پانی لینے کے لئے لائن کگے تو دوباتوں کا لحاظ ضروری ہے:

ا -- ترتیب کالحاظ رکھا جائے یعنی لوگ نمبرواراستفادہ کریں۔جس کانمبر پہلے ہےوہ پہلے فائدہ اٹھائے،اور بعدوالا بعد میں۔کیونکہ جس کانمبرآیا ہے اگراس کو پہلے ہیں لینے دیا جائے گا تو من مانی اورضرر رسانی ہوگی،جس سے جھڑڑا کھڑا ہوگا۔

۳ — ہرایک کوا تنالینے دیا جائے کہ اس کومعتد بہ فائدہ حاصل ہوجائے۔ کیونکہ لوگ اگراپنے اپنے نمبر پراتنا فائدہ حاصل نہیں کریں گےتو کسی کوبھی حق نہیں مل سکے گا۔لوگوں میں دھینگامشتی ہوگی ،اور سبھی نا کام رہیں گے۔

فا کدہ بخنوں تک پانی آنے میں اور مینڈ تک آنے میں کچھ تعارض ہیں۔ دونوں قریب ہی قریب ہیں۔ کیونکہ اول ٹانی کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اور اس سے کم زمین کا پانی کو چوسا ہے، سینچائی نہیں ہے۔ یس یہی کم از کم معتذبہ فا کدہ ہے( بیہ فائدہ کتاب میں ہے) [٤] وقضى صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ المَهْزُورِ : " أَنْ يُمْسَكَ حتى يبلُغَ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل"

وفى قصة مخاصمة الزبير رضى الله عنه:" إِسْقِ يازبير! ثم الحبِسِ الماءَ حتى يرجع إلى الجَدْر، ثم أرسل الماء إلى جارك"

أقول: الأصل فيه: أنه لما توجّه للناس في شيئ مباح حقوق مترتبة: وجب أن يراعي الترتيب، في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أدنى ما يُعتد بها؛ فإنه لو لم يقدّم الأقرب كان فيه التحكّم والمضارَّة؛ ولو لم يستوف الأولُ ثم الأولُ الفائدة، لم يحصُلِ الحقُّ؛ فعلى هذا الأصل قضى أن يُمسك محتى يبلُغ الكعبين، وهو قريب من قوله: "إلى الجَدْر" لأنه أولُ حدً بلوغ الجدر؛ وإنما يكون قبلَه امتصاصُ الأرض، من غير أن يُصادم الجدار.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس فیصلہ میں ضابطہ یہ ہے۔ جب لوگوں کے لئے کسی مباح چیز میں تر تیب وارحقوق متعلق ہوں تو ضروری ہے کہ (۱) تر تیب کی رعایت کی جائے (۲) اتنی مقدار میں کہ جرایک کوا تنافا کدہ حاصل ہوجائے جواس کا کم ایساورجہ ہوجس کا لحاظ کیا جاتا ہو (پہلی بات کی دلیل:) پس بیٹک شان یہ ہے کہ اگر نہیں مقدم کیا جائے گا قریب ترین تو ہوگا اس (استفادہ) میں تکلم اور ضرر رسانی (ووسری بات کی دلیل:) اور اگر پہلا پھراس کے بعد والا فائدہ وصول نہیں کر کے او حق حاصل نہیں ہوگا۔ بس اس ضابط پر فیصلہ کیا کہوہ یائی کورو کے تا آئکہ وہ نخوں تک پنچے۔ اور وہ قریب ہے آپ کے ارشاد: 'دیوار تک بنچے کی ابتدائی حد ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کے ارشاد: 'دیوار تک 'نے ہوار سے کر کے اس کے کہوں سے پہلے کہوں تک بنچے کی ابتدائی حد ہے۔ اور اس سے پہلے زمین کا یائی چوسنا ہی ہے ، دیوار سے کر رائے بغیر۔

لغات:الجَدْر والجدار بمعنى .... تحكم: زبردَى .... إَمْ يَصُ الْمِيْصَ اصًا: آ سِرْ آ سِرْ آ سِرْ جُوسَال

# كم محنت اورزیاده نفع والی چیز کسی کوالاث نه کی جائے

حدیث — حضرت ابیض بن حمال رضی الله عند نے درخواست کی کہ یمن کے آب کے علاقہ میں نمک بنانے کاحق ان کو دیدیا جائے۔ آپ نے دیدیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ان کو ایسا پانی الاٹ کر دیا جس کا سوت کھی خشک نہیں ہوتا یعنی سمندر کے پانی ہے نمک تیار ہوتا ہے، جو ہمیشہ باتی رہنے والا پانی ہے۔ اور نمک بنانے میں پھوزیا دہ محنت اور خرچ بھی نہیں ہے، پس ایسا حق ایک شخص کو دیدینا مناسب نہیں۔ راوی کہتا ہے: پس آپ نے ان سے وہ حق واپس لے لیا (مشکلوة حدیث ۲۰۰۰)

تشری جوکھان زمین کے اوپر ہواور بہت زیادہ محنت طلب نہ ہو: اگر دہ کسی ایک شخص کوالاث کر دی جائے گی تو بقیناً اس سے لوگوں کو ضرر پنچے گا، اوران پر تنگی ہوگی۔اس لئے ضررعام کو ہٹانے کے لئے آپ نے وہ الاث منت ختم کر دیا۔ فائدہ: کم محنت زیادہ نفع والی چیزیں یا تو حکومت کی تحویل میں دئنی چاہئیں تا کہ سب لوگوں کو فائدہ پنچے یا پھران کو رفاہِ عام کے لئے باتی رکھا جائے تا کہ جو چاہے فائدہ اٹھائے۔

## لُقطه ( پڑی پائی چیز ) ہے اباحت انتفاع کی وجہ

صدیث --- نی صلی الله میلانیکی الله میلانیکی الله میلانیکی الله میلانیکی الله میل دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: "اس کا سربنداور تسمہ خوب پہچان او، پھرسال بھراس کی تشہیر کرو، اگر ما لک مل جائے تو مراد حاصل! ورنہ جو چا ہو کرو' پو چھا گیا! گم شدہ بحری؟ بعنی جو بحری ریوڑ ہے پیچھے رہ گئی ہواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: "وہ تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیڑ ہے کے لئے بیا بھوڑ دے گا تو رات میں بھیڑ ہے کے لئے ہے! "یعنی اس کو پکڑ کر لے آ۔ تیرے کام آئے گی یا کسی غریب کے۔ وہ بیں چھوڑ دے گا تو رات میں بھیڑ یا اس کو پھاڑ کھائے گا۔ پو چھا گیا! گم شدہ اونٹ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: " بخھے اس سے کیا لینا ہے! اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور جو تا ہے۔ وہ پانی پر پہنچتا ہے اور درخت کھا تا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!" یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشنیس ہے (مقلوۃ حدیث کھا تا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!" یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشنیس ہے (مقلوۃ حدیث کھا تا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!" یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشنیس ہے (مقلوۃ حدیث کھا تا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!" یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشنیس ہے (مقلوۃ حدیث کھا تا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!" کو بیاں تک کہ اس کا کا اندیشنیس ہے (مقلوۃ حدیث کھا تا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے!" کیا

حدیث — حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: ہمیں رسول الله صلاقیاً کے المحی ،کوڑے ،رستی اور اس کے مانند چیزوں میں اجازت دی کہ آ دمی اسے اٹھالے ،اور اس سے فائدہ اٹھائے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴)

تشری کی چیز ایسی جگہ پڑی ملے کہ اگر اس کو اٹھ انہیں لیا جائے گا تو ضائع ہوجائے گی: تو اس کا اٹھ الینا واجب ہے۔ پھراگر وہ قیمتی اور اہمیت رکھنے والی چیز ہے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور معمولی چیز ہے مثلاً ایک تھجور تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور عالب مگمان یہ ہوجائے کہ تو اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر جب تلاش کرنے کے بعد ما یوسی ہوجائے ، اور غالب مگمان یہ ہوجائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا تو احزاف کے نزدیک: اگر خود غریب ہے تو اپنے استعال میں لاسکتا ہے۔ اور مال دار صاحب نصاب ) ہے تو خیرات کرد ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: مالد اربھی اپنے استعال میں لاسکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک : مالد اربھی اپنے استعال میں لاسکتا ہے۔ اور اباحث کی وجہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں:

فا کدہ: بمری جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا احتمال ہے اس کو اٹھالینا جاہئے۔اوراونٹ جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا اندیشنہیں ہے:اٹھانا مکروہ ہے (بیافائدہ کتاب میں ہے)

ت جدوا صاحبھا: لقطر کے ساتھ بھی ایسائی کرو، جبکداس کے مالک کونہ پاؤ (جامع الاصول مدیث ۸۳۳۹) اس روایت سے
یہ بات صاف ہوگئی کہ ایسالقط مالک کی ملک ہے جبیں نکلتا۔ اور مباح الاصل چیزوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اور وجہاس کی یہ
ہے کہ مالک کا دل برابراس چیز کے ساتھ اٹکار ہتا ہے، خواہ کتنا ہی زمانہ گذر جائے۔ اور خواہ وہ مایوس ہوکر تلاش کرنا

چھوڑ دے۔ اور اللّٰد کا مال بن جانے کا ای پر مدار ہے۔ ابوداؤد میں روایت ہے: نبی مِنالنَّمَوَیَّیِمُ نے فرمایا: ''جس نے کوئی جانور بایا جسے اس کے مالک نے گھاس جارہ سے عاجز ہوکر چھوڑ دیا ہے، اس نے اس کو یالاتو وہ اس کا ہے' (جامع الاصول

صدیث ۸۳۳۳) کیونکہاس سے اس کے مالک کاول ہٹ گیا۔ پس وہ اللہ کا مال ہوگیا۔ واللہ اعلم۔

[٥] وأقبطع صلى الله عليه وسلم الأبيض بنِ حَمَّالَ المَأْرِبِيِّ الملحَ الذي بِمَأْرِبَ، فقيل: إنما أَقْطَعْتَ له الماءُ العِدَّ! قال: فرجعه منه.

أقول: لاشك أن المعدِنَ الظاهِرَ الذي لايحتاج إلى كثيرِعملٍ، إقطاعُه لواحد من المسلمين إضرارٌ بهم، وتضييقٌ عليهم.

﴿ (وَ وَرَبِياتِينَ إِنَّ

[٦] وسُئل صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ، فقال: "اغْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَ ها، ثم عَرَّفُها سَنَةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنَك بها" قال: فضالَّة الغنم؟ قال: "هى لك، أو لأخيك، أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "مالك ولها! معها سِقاؤها وجذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"

وقيال جيابو رضي الله عنيه: رَخُص لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسُّوط والحبل وأشباهه: يلتقِطُه الرجلُ، ينتفعُ به.

أقول: اعلم أن حكم اللَّقَطَة مستنبطٌ من تلك الكلية التي ذكرنا؛ فما استغنى عنه صاحبُه، ولا يرجع، ولا يرجع، ولا يرجع، والتافِهُ، يجوز تملُّكُه إذا ظُنَّ أن المالك غاب، ولم يرجع، وامتنع عودُه إليه؛ لأنه رجع إلى مال الله، وصارمباحاً.

وأما ماكان له بال يطلب، ويرجع له الغائب، فيجب تعريفُه، على ما جرت العادةُ بتعريف مثله، حتى يُظَنَّ أن مالكه لم يرجع.

ويستحب التقاطُ مثل الغنم، لأنه يَضيع إن لم يُلتقط، ويكره التقاطُ مثل الإبل.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جان لین کہ لقط کا تھم اُس قاعدہ سے نکالا گیا ہے جوہم نے ذکر کیا لیعنی عادی الارض کی روایت کی شرح میں۔ پس جس لقطرے اس کا مالک بے نیاز ہو گیا۔ اور وہ اس سے جدا ہونے کے بعد اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور وہ معمولی چیز ہوتو اس کا مالک بنتا جائز ہے جب گمان کیا جائے کہ مالک چلا گیا ، اور وہ نہیں لوٹے گا ، اور اس کی طرف اور مہاح ہوگئی۔

اور دی وہ چیز جس کے لئے ایس اہمیت ہوکہ وہ تلاش کی جاتی ہے، اور اس کے لئے چلاجانے والا واپس لوشاہے، پس اس کی تشہیر کرنی ضروری ہے، جس طرح اس تشم کی چیزوں کی تشہیر کرنے کی عادت جاری ہو، یہاں تک کہ گمان کیا جائے کہ اس کا مالک واپس نہیں آئے گا ۔۔۔ اور بکری جیسی چیز کواٹھ الینامستحب ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ نہیں اٹھائی جائے گی تو ضائع ہوجائے گی۔اور اونٹ جیسی چیز کواٹھ الینا مکروہ ہے ( رَجَعَه (مجرد) اور رَجَعَه (مزید) دونوں کے معنی ہیں: واپس لینا)

# چوهی بات: مبادله میں ضروری چیزیں اوران کی شرطیں

هرمبادله میں جار چیزیں ضروری ہیں:

يهلي چيز \_ عاقد ين \_ يعنى دولين وَين كرنے والے: بائع اور مشترى \_ اور متعاقدين كے لئے شرط يہ كدوه



خود مختار عقلمند ہوں۔مبادلہ کا نفع ونقصان مجھتے ہوں ،اور بصیرت وغور وفکر سے معاملہ کریں — پس مُکَر ہ ،مجنون اور ناسمجھ بچہ کی اور مذاق کے طور پر کی ہوئی ہتے درست نہیں۔البتہ آزاد بمعنی غلام نہ ہونا اور بالغ ہونا شرط نہیں۔

دوسری چیز سے عوضین سے بیعنی وہ دو چیزیں جن کا ہاہم تبادلہ کیا جائے بھیجے اور شمن ۔اورعوضین کیلئے چارشرطیں ہیں: ۱ سے مال ہونا سے بیعنی دونوں عوض الیمی چیزیں ہوں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جومرغوب فیہ ہوں اور جن کے دیئے میں میں کنجوی کی جاتی ہو سے پس جو چیزیں مال نہیں ہیں جیسے شی ،مر دار اورخون کی بیچے درست نہیں۔

فا کدہ افقہاء نے مال کی تعریف مسایہ میں الیہ النف س کی ہے یعنی جس چیز کی طرف نفس مائل ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمہٰ اللّٰہ نے مال کے جومعتی بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں ۔

۲ ۔۔ مملوک ہونا ۔ لیعنی دونوں عوض عاقدین کے مملوک ہوں۔ دونوں یا کوئی ایک عوض مباح الاصل نہ ہو۔ جیسے جنگل کی گھاس احراز سے پہلے غیرمملوک ہے، پس اس کی تیجے درست نہیں۔

۳ — متقوّم ہونا — بعنی دونوں عوش یا کوئی ایک ایسی چیز نہ ہوجس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو۔ جیسے مسلمانوں کے حقق میں اور خنز مررے کیونکہ ایساعوض ان چیز وں میں سے نہیں ہوگا جن کو اللہ تعالی نے انسان کے لئے مشروع کیا ہے۔ اوران کا میاد لہ لا حاصل ہوگا۔

سم سے نفع کا بقینی ہونا سے یعنی مبادلہ میں ملنے والا نفع کوئی شمنی چیز ندہو، جس کا بہ ظاہر تذکرہ نہ کیا جاتا ہو، جیسے جُوا میں ملنے والا نفع غیریقینی ہے۔

فا كدہ: جُوا كى حرمت كى يہ بھى ايك وجہ ہے۔ جُوا كھيلنے والے كودھڑ كالگار ہتا ہے كہ شايداس كو وہ چيز نہ ملے جس ك اس نے اميد باندھى ہے۔ پس ہارنے كى صورت ميں يا تو محروى كے ساتھ خاموش رہے گا، ياا يسے حق (جُوا كے نفع) كے لئے جُھُڑا كرے گا جولوگوں كے زد بيك اس كے لئے ثابت نہيں (يہ فائدہ كتاب ميں ہے)

تیسری چیز — مبادلہ پرمتعاقدین کی رضامندی کا پیکرمسوں — اوراس کے لئے شرط بیہ کہوئی ایس واضح چیز ہوجس کے ذریعہ برطا گرفت کی جاسکے۔اور متعاقدین میں سے ایک دوسرے پر بے جمت ظلم نہ کر سکے۔ایس چیزیں دو چیز ہون اول:قول یعنی ایجاب وقبول۔ کیونکہ زبان سے بولی ہوئی بات سے زیادہ واضح کوئی چیز ہیں۔ دوم: تعاطی یعنی خرید نے کے طور پر مین ایمن اس طرح دینا کہ بڑھ میں ذراشک باتی نہ رہے۔

فائدہ: تعاطی کی دوصور تیں ہیں: اول: دکان ہے مقررہ ریٹ کی کوئی چیز لے اوراس کی قیمت دے۔ اور منہ سے کچھ نہ ہوئے۔ دوم: مقبوض علی سُوم الشراء یعنی قیمت معلوم کر کے دکان سے کوئی چیز گھر دکھانے کے لئے لے گیا۔ پہند آئی تو بیسے دیدیئے ورنہ چیز لوٹادی۔

چوتھی چیز ۔۔۔ متعاقدین میں منازعت ختم کرنے والی اور دونوں پرعقد لازم کرنے والی فیصلہ کن چیز ۔۔ بیہ

چیز تبدل مجلس بعنی متعاقدین کاایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔جس کا تذکرہ درج ذیل حدیث میں ہے:

حدیث — رسول الله مینگانیکی نیز نیز مایا: ''معامله بیج کے دونوں فریقوں کو (معامله فنخ کرنے کا) اختیار ہے، اس کے ساتھی کی مرضی کے خلاف، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ مگر خیارِ شرط والی بیج ( اس میں تفرقِ ابدان کے بعد بھی مدت مِقررہ تک بیج ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے) (مفکلوۃ حدیث ۲۸۰)

تشری : امام شافعی اورامام احمد رحمهما الله کے نزدیک : خیار مجلس ثابت ہے بعنی فریقین کواس وقت تک معاملہ فنخ
کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں۔ اورامام ابو حنیف اورامام مالک رحمهما الله کے نزدیک : خیار
مجلس نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جب معاملہ طے ہوجائے ، اور سودا پرگا ہوجائے ، اورایجاب وقبول مخفق ہوجا کی یا تعاطی
کی صورت پائی جائے تو تھالازم ہوگئی۔ اب ایک فریق کوسوداختم کرنے کا اختیار نہیں۔ ہاں با ہمی رضامندی ہے معاملہ نئے
کیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں :

مبادلہ میں کوئی الی فیصلہ کن چیز ضروری ہے جومتعاقدین کے حقوق کوایک دوسرے سے جدا کردے۔ بیعنی یہ بات واضح ہوجائے کہ جمیع امیشتری کی اور ثمن بائع کاحق ہوگیا۔اوروہ چیز دونوں کا تئے ختم کرنے کااختیار ختم کردے۔ کیونکہ تئے میں ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے گا۔اور ہرایک اپنی چیز میں تصرف کرنے سے رکار ہےگا، اس اندیشہ سے کہیں دوسرائیج ختم نہ کردے۔

اور فیصلہ کن چیز ایجاب وقبول نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جوعقد پر رضامندی اور بھے کے پختہ ارادے پر بھی ولالت کرتے ہیں اور معاملہ کوآخری شکل دینے پر بھی۔ کیونکہ مول تول اور بھاؤتاؤکے لئے بھی ضروری ہے کہ کسی مقدار پر بعنی ثمن پر فریقین پختہ ارادہ فلا ہر کریں۔ نیزعوا می محاورات میں اس قتم کے الفاظ کی رغبت کے پیکر ہوتے ہیں۔ پس بیا تمیاز کرنا کہ کو نسے لفظ بھے کوآخری شکل دینے کے لئے ہولے گئے ہیں اور کو نسے بھاؤتاؤکے گئے : بہت مشکل ہے۔ پس ایکا ہے اور کو نسے بھاؤتاؤکے لئے : بہت مشکل ہے۔ پس ایجاب وقبول کے لئے ہولے گئے الفاظ کوامر قاطع نہیں بنا سکتے۔

ای طرح تعاطی کوبھی فیصلہ کن چیز نہیں بناسکتے۔ کیونکہ آ دمی بھی وہ چیز لیتا ہے جس کاوہ خواہش مند ہوتا ہے تا کہ وہ اس چیز کو دیکھیے بھالے اورغور کرے اگر پسند آئے تو لے ورنہ چھوڑ دے۔ اور دوسرالینا خریدنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور لینے اور لینے میں امتیاز کرنا آسان نہیں۔ پس میہ چیز بھی امر قاطع نہیں بن سکتی۔

اورائی چیز بھی فیصلہ کن بیس ہوسکتی جو واضح نہ ہو، اور نہ کوئی لمبی مدت مثلاً ایک دن یا زیادہ امر قاطع مقرر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے خرید ہے جاتے ہیں کہ ان سے ہمدروز فائدہ اٹھایا جائے۔ پس اگر کوئی لمبی مدت امر قاطع مقرر کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا۔

پس تین وجوه سے مجلس سے جدا ہونے کو فیصلہ کن امر مقرر کرنا ضروری ہے: اول: عرف وعادت بیرجاری ہے کہ متعاقدین

سودا کرنے کے لئے اکھٹا ہوتے ہیں،اور فارغ ہوکر جدا ہوجاتے ہیں۔دوم عرب وجم کے مختلف گروہوں کا جائزہ لیا جائے اور یہ بات سامنے آئے گی کہ اکثر لوگ متعاقدین کے جدا ہونے کے بعد معاملہ ختم کرنے کوظلم وجور قرار دیے ہیں، اُس سے پہلے مہیں۔البتہ اگر کوئی اپنی فطرت بدل لے تو وہ پہلے معاملہ ختم کرنے کو بھی نا انصافی قرار دے گا۔سوم: احکام شرعیہ اس طرح نازل کئے گئے ہیں کہ عوام ان کو شنتے ہی دل سے قبول کرلیں۔ چنا نچہ صدیث میں ای کوامر قاطع مقرر کیا گیا ہے۔

سوال: جب فیصله کن امر تبدل مجلس کومقرر کیا گیا ہے تو سود اکمل ہونے کے بعد اگر ایک شخص مجلس ہے اٹھ جائے تو وہ جا تربہونا چا ہے تو ہوا تربہونا چا ہے میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا: ' فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اسے ساتھی ہے اس اندیشہ سے جدا ہوجائے کہ وہ اس سے سود اختم کرنے کے لئے کہا ''(مشکوٰۃ حدیث ۲۸۰۴)

جواب: اس حدیث میں مجلس عقد سے اٹھ جانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ چیکے سے کھسک جانے کی ممانعت ہے۔

ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ معاملہ کممل ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کونفع ہوا تو وہ چیکے سے کھسک جاتے ہیں، تا کہ دوسرائے ختم نہ کرد ہے۔ پس یہ تو معاملہ برعکس ہوگیا۔ کیونکہ شریعت نے خیارمجلس ترق کی (غور وفکر کرنے ) کے لئے رکھا ہے۔

ہوتا یہ بعنی اگر کسی کوسود سے پشیمانی ہوتو وہ بیج ختم کر سکے۔ پس جب ایک خص چیکے سے کھسک جائے گاتو خیار کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔ بلکہ متعاقد میں کا فرغ منصی ہے کہ دونوں صبر وتو قف سے کام لیں اور جوجدا ہووہ دوسرے کی نگاہوں کے سامنے جدا ہوتا کہ اگر وہ بیج ختم کرنا جا ہے تو کر سکے۔

فائدہ (۱) — بیج میں دو چیزیں ہیں: تمامیت بیج اور لاوم بیج۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ پھر ظاہریہ کے نزدیک : تغرق ابدان رہتی ہیں یا جدا ہوتی ہیں۔ احتاف مالکیہ اور ظاہریہ کے نزدیک ساتھ رہتی ہیں۔ پھر ظاہریہ کے نزدیک : تغرق ابدان پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے بین جب متعاقدین ایک دوسرے سے جدا ہوں گائی وقت بیج تام بھی ہوگی اور لازم بھی۔ اور حنیہ اور مالکیہ کے نزدیک : ایجاب وقبول پر بیج عندی ہوتا ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک : ایجاب وقبول پر بیج تام ہم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ اور شمر وَ اختلاف دوصور توں میں ظاہر ہوگا: اول: اگر کوئی تام ہوتی ہے ، مگر لازم نہیں ہوتی لزوم تفرق ابدان پر ہوتا ہے۔ اور شمر وَ اختلاف دوصور توں میں ظاہر ہوگا: اول: اگر کوئی جیز تربیدی گئی۔ پھر سودا کھمل ہونے کے بعد بحل عقد بی میں ایک محفی فوت ہوگیا تو ظاہریہ کے نزدیک : سودا نہیں ہوا ہوتی کی اور شمن مشتری کا ہے۔ اور انکہ اربعہ کے نزدیک : سودا ہمل ہونے کے بعد تفرق ابدان سے پہلے ایک اس کے وراء کا۔ اور بیج : مشتری کی بیاس کے وراء کی ہوگی۔ دوم : سودا کھمل ہونے کے بعد تفرق ابدان سے پہلے ایک فریق: دوسرے کی رضامندی کے بغیر موداختم کرنا چا ہے تو شوافع اور حنابلہ کے نزدیک : اس کو بیت ہے۔ اور حنفیہ اور کیا۔ اس کے دردرے کی دضامندی کے بغیر موداختم نہیں کرسکا۔

اور خیار مجلس میں اختلاف کی بنیاد بنص فہمی میں اختلاف ہے بینی ندکورہ روایات میں تفرق ابدان سے پہلے جس اختیار کا ذکر ہے: وہ اختیار تام ہے یا ناقص؟ بدالفاظ دیگر: بیچکم بابِ قضا سے ہے یا بابِ دیانت سے؟ دواماموں کے نزد یک: بیہ

- ﴿ الْاَزْرُبِيَالِيْرُلِ ﴾

افتیارتام ہے بینی ہرفریق نیج فتم کرنے میں ڈکٹیٹر ہے۔ دوسراخواہ راضی ہو یانہ ہو: پہلائیج فتم کرسکتا ہے اور بیشرگ ہے۔ قاضی بھی ای کے موافق تھم کرےگا۔ اور دواماموں کے نزدیک: یا فتیار ناقص ہے بینی ہرفریق اپنے ساتھی کوراضی کر کے معاملہ فتم کرسکتا ہے، تنہانہیں کرسکتا اور بیتھم اخلاق ومرقت کے باب سے ہے بینی ایک فریق بیج فتم کرتا جا ہو انسانیت کا تقاضا بیہے کہ دوسراراضی ہوجائے۔

پہلے فریق کے زویک: تفرق ابدان کے علاوہ ایک مرتبہ افتر اختر کہنے پر بھی خیار ختم ہوجاتا ہے بینی سودا کھل ہونے کے بعدایک فض دوسرے سے کہے: آپ سودے میں غور کرلیں۔ اگر پہندنہ ہوتو معاملہ ختم کردیں۔ دوسراغور کرکے یا تو سودا ختم کردے یا بید کہے کہ جمجے سودا منظور ہے۔ پھر پیخس جس کوسود اپندہ۔ یہی بات دوسرے سے کہے۔ اور وہ بھی غور کرکے یا سودا ختم کردے یا منظور کرے تو بھی لازم ہوگی۔ اور خیار مجلس ختم ہوگیا، اگر چہ وہ ایک دوسرے سے جدانہ موے ہوئے دوسرے سے جدانہ موے ہوئے دوسرے سے جدانہ موے ہوئے ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے: البیٹ عان بال خیاد مالم بعضر فا، او یقول احده مالصاحبه: احتر : معاقدین کو اختر از بخاری صدیث میں روایت ہوئی ایک اپنے ساتھی ہے کہے: پہند کر! (بخاری صدیث ۲۰۰۹)

اس فریق کا استدلال ظاہر نصوص سے ہے۔روایات سے بہ ظاہریمی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ خیارتا م ہے اور حق لازم ہے۔اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ بیدمدت ترقری (غور وفکر کرنے) کے لئے ،اور فریقین میں منازعت ختم کرنے کے لئے اور دونوں پر عقدلازم کرنے کے لئے ہے۔

اور بڑے دواماموں نے درج ذیل قرائن کی بناپر سیمجھا ہے کہ سیم باب اخلاق سے ہاور بیخیار ناقص ہے:

۱ - بخاری شریف میں علیم بن جزام رضی اللہ عند کی روایت میں ایک راوی ہمام کی روایت میں : یعتار ثلاث مر اد ہے بعنی تین باراختر اختر کہنے تک خیار فنخ باتی رہتا ہے۔ فنخ الباری (۳۳۳۳) میں حافظ رحمہ اللہ نے اس کواسخبابی عظم قرار دیا ہے۔ پس تین مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا تھم بھی اسخبابی ہے، ایک مرتبہ کے دجو بی تھم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲ - ترفدی وغیرہ میں سندس سے حضرت عبداللہ بن عُمر وکی روایت میں بیارشادم وی ہے: و لا یعد لله أن يُفار فی صاحبَ مع حشيدة أن يَسْتَ قِيلَ له : فريقين میں ہے کی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اس اندیشہ ہے والم موجو اسے کہ وہ اس سے بیج ختم کرنے کی درخواست کرے گا (منکلوۃ حدیث ۱۸۰۸) اِسْتَ قَالَ اللہ البیعَ کے معنی ہیں : بیج فنخ کرنے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معالمہ میں دوسر نے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معالمہ میں دوسر نے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معالمہ میں دوسر نے کی درخواست کرنے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معالمہ میں دوسر نے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معالمہ میں دوسر نے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے اختیار ناتھی کی درخواست کی کی درخواست کی دو جو اس کے دوسر کے دولئی دی درخواست کی درخواست کی دولئی ہو۔ اور دوسر کے دولئی دولئی کی دولئی ہو کے دولئی دولئی دولئی کو دولئی دولئی کو دولئی دولئی کے دولئی ہو کے دولئی ہو کے دولئی ہو کے دولئی ہو کی دولئی ہو کے دولئی ہو کی دولئی ہو کے دولئی ہو کی دولئی ہو کے دولئی ہو کی کو دولئی ہو کے دولئی ہو کے دولئی ہو کر دولئی ہو کے دولئی ہو کے دولئی ہو کی دولئی ہو کر دولئی ہو کر دولئی ہو کی دولئی ہو کی دولئی ہو کی دولئی ہو کر دولئی ہو کی دولئی ہو کی دولئی ہو کی دولئی ہو کر دولئی ہو کر دولئی کے دولئی کی دولئی کے دولئی ہو کر دولئی ہو کر دولئی ہو کر دولئی ہو کر دولئی

 " خیار مجلس کی روایت کے بنیادی راوی حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها ہیں۔ اوران کاعمل بخاری شریف ( صدیث ۲۱۱۲) میں بیمروی ہے کہ اُنھول نے حضرت عثمان رضی الله عنہ ہے ایک زمین کا سودا کیا۔ سودا کھل ہوتے ہی ابن عمر اُنٹے پاؤں لوٹے ،اور گھر ہے با ہرنگل گئے تا کہ حضرت عثمان سوداختم نہ کردیں۔ ابن عمر نے ایسا اس لئے کیا تھا کہ ان کوسودے میں فائدہ نظر آیا تھا۔ حالا تکہ حدیث میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اور یہ بات جائز نہیں کہ راوی خود اپنی روایت کردہ حدیث کے طاف کرے۔ اس لئے اس خیار کو باب اخلاق سے قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔

پھرا خلاقی معاملہ تفرقِ ابدان تک یا ایک باراختر اختر کہنے پرختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد بھی اس کے درجات ہیں۔جیسے تمین مرتبہاختر اختر کہنے تک خیار کا باقی رہنا۔ درج ذیل دوروایتیں بھی ای سلسلہ کی ہیں:

میلی روایت — ترندی نے بیروایت کی ہے کہ دوران سفرایک شتی میں دو مخصوں نے شام کے وقت ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ صبح گھوڑے کا مالک پشیمان ہوا۔ اس نے سوداختم کرنا جاہا۔ دوسرا تیارنہ ہوا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بھی تخشق میں تھے۔آپ نے فرمایا:''میرے خیال میں تم دونوں جدانہیں ہوئے۔پس ایک فریق معاملہ ختم کرسکتا ہے''۔ حالانكه شام ہے سے تک دونوں كاساتھ ساتھ رہنا عقل باورنبيں كرتى ۔لامحاله بيمراد ہوگى كدا بھى فريقين نے اپنے اپنے عوض ے فائدہ ہیں اٹھایا۔اوروفت بھی زیادہ ہیں گذرا۔ پس اگرایک فریق معاملے تم کرنا جا ہتا ہے تو دوسرے کو تیار ہوجانا جا ہے۔ د وسری روایت ۔۔۔ رسول اللہ مِتَالِنغَائِيمِ نے ایک اعرابی کواونٹ بیچا۔ وہ اونٹ کے کرچِلا گیا۔ ایک عرصہ کے بعد واليس آيا۔ اور كينے لگا: يارسول الله! آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمايا: "مال تم ويى موجس نے مجھ سے اونٹ خريدا تھا؟!''اس نے کہا: ہاں میں وہی ہوں اور اب مجھے سودا منظور نہیں۔ آپ نے اونٹ واپس لے لیا اور اس کی رقم لوثادى ـ صدق الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ اور بيتك آب اخلاق كاعلى يماند بربي (سورة القلم آيت م اور برے دواماموں کے نزو یک: فرکورہ حدیث لان کاح إلا بولی کے قبیل کی ہے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ نکاح میں عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔حالا تکہ دوسری روایت سے عورت کا بھی حق ٹابت ہے۔ بلکہ اس کاحق ولی ہے بھی زیادہ ہے۔اس طرح بہاں اس مخص سے خطاب ہے جن کا ساتھی تفرقِ ابدان سے پہلے سوداختم کرنا عابتا ہے۔اس خطاب سے بھی بہ ظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسراسوداختم کرنا جا ہے تو پہلے کا سیجھ حق نہیں۔حالانکہ اس کاحق ہے جیسا کہ یستقیلدے ثابت ہے۔ پس بیانداز خطاب اس فریق کا تعاون ہے جوسوداختم کرنا چاہتا ہے۔

ر ہاامرقاطع کامعاملہ: توجس طرح تفرق ابدان امرقاطع ہوسکتا ہے اس طرح ایجاب وقبول سے فراغ اور تعاطی بھی امرقاطع ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ اس پر چاروں ائمہ کے نزد یک بچے تام ہوتی ہے۔ اور الفاظ اور الفاظ کے درمیان فرق کرنا ای طرح لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا بھی آ سان ہے جیسا کہ مشاہرہ ہے۔

مکوظه: به جوعام خیال ہے کداحناف خیارمجلس کی حدیث کوئیس لیتے اس کی وجدیہ ہے کداس اخلاقی (استحبابی) تھم

کوفقہ کی کتابوں میں نہیں لیا گیا۔اگرفقباءاس تھم کو ۔ جس درجہ کا بھی وہ ہے ۔ فقہ کی کتابوں میں شامل کرتے تو یہ بدگمانی پیدانہ ہوتی ۔ اور ثفرق سے تفرق اتوال مراد لینا خلاف ظاہر ہے۔

واعلم: أنه يبجب في كل مبادلةٍ من أشياءً: عاقدَين، وعوضَيْن، والشيئ الذي يكون مظِنَّةً ظاهرةً لرِضا العاقدين بالمبادلة، وشيئ يكون قاطعًا لمنازَعتهما، موجِبًا للعقد عليهما.

ويُشترط في العاقدين: كونُهما حرين عاقلين، يعرفان النفعَ والضرر، ويباشران العقدَ على بصيرة وتَشَبُّتِ.

وفى العوضين: كونهمامالاً يُنتفع به، ويرغّب فيه، ويُشَحُّ به؛ غيرَ مباح، ولا مالا فائدةَ معتداً بها فيه، وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقه، وكان عبثًا، أو مرعيا فيه فائدة ضمنية، لايذكرها في الظاهر. وهدا أحدى المفاسد: لأن صاحبها على شَرَفِ أن لا يجدَ ما يريده، فيسكتَ على خَيْبَةٍ، أو يخاصم بغير حق توجّه له عند الناس.

وفيه ما يُعرف به رِضا العاقدَين: أن يكونَ أمرًا واضحًا، يؤاخذ به على عيون الناس، ولايستيطع أن يُحيفَ إلا بحجة عليه. وأوضح الأشياء في مثل ذلك: العبارة باللسان، ثم التعاطى بوجه لا يبقى فيه ريب.

قال صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، مالم يتفَرَّقا، إلا بيعَ الخيار "

أقول: اعلم أنه لابد من قاطع يُميز جقَّ كلِّ واحد من صاحبه، ويرفعُ خيارَها في رد البيع؛ ولولا ذلك لأضر أحدُهما بصاحبه، ولتوقَفَ كلِّ عن التصرف فيما بيده، خوفاً أن يستقيلَها الآخر.

وههنا شيئ آخر: وهو اللفظ المعبِّرُ عن رضا العاقدين بالعقد، وعزمِهما عليه، والإجائز أن يُجعل القاطعُ ذلك: الآن مثلَ هذه الألفاظِ يستعمل عند التراوُض والمساوَمَة؛ إذ لا يمكن أن يتراوَضا إلا باظهار الجزم بهذا القدر؛ وأيضا: فلسان العامِّةِ في مثل هذا: تمثال الرغبةِ من قلوبهم، والفرق بين لفظٍ دون لفظ حرجٌ عظيم.

وكذلك التعاطى: فإنه لابد لكبل واحد أن ياخذ ما يطلبه على أنه يشتريه، لينظر فيه، ويتأمله، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير.

ولاجائز أن يكون القاطعُ شيئًا غيرَ ظاهر، ولاأجلاً بعيداً، يومًا فما فوقَه: إذ كثير من السّلَع إنما يطلب لِيُنتفعَ به في يومه.

فوجب أن يُجعل ذلك: التفرُّق من مجلس العقد: لأن العادة جارية بأن العاقدين يجتمعان

لَلْعَقَدَ، ويتفرقان بعد تمامه. ولو تفحُّصُتَ طبقاتِ الناس من العرب والعجم رأيتَ أكثرَهم يرون ردَّ البيع بعد التفرق جورًا وظلمًا، لاقبلَه، اللهم! إلا من غَيَّرَ فطرتَه. وكذلك الشرائع الإلهية لاتنزل إلا بماتقبله نفوسُ العامة قبولاً أوَّلِيًا.

ولما كان من الناس من يتسلّل بعد العقد، يرى أنه قد رَبِح، ويكره أن يستقيلَه صاحبُه، وفي ذلك قلب الموضوع، سجّل النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن ذلك ، فقال: " و لا يحل له أن يفارق صاحبه، خشية أن يستقيلَه" فوظيفتُهما أن يكونا على رسلهما، ويتفرق كل واحد على عين صاحبه.

تر چمہ: اور جان لیس کہ ہرمباولہ بیس چند چیز ہیں ضروری ہیں: (۱) دولین وین کرنے والے (۲) دوئون (۳) اور وہ چیز جو
مباولہ ہرعاقد مین کی رضامندی کی واضح اختا کی جگہ ہو(۲) اور وہ چیز جود وٹوں کی منازعت ختم کرنے والی ، دوٹوں ہرعقد لازم
کرنے والی ہو — اور شرط کیا گیا ہے عاقد میں بیس: دوٹوں کا آزاد (خود مختار) تھکند ہونا، دوٹوں نفع وئقصان کو جائے ہوں ،
اور دوٹوں بھیرت اور ٹور وٹلر سے معاملہ کریں ۔۔ اور ہوئے میں: (۱) دوٹوں کا ایسامال ہونا جس سے نفع اضایا جا ہا ہو، اور ان
کر غیب دی جاتی ہو، اور اس بیس بیخیلی کی جاتی ہو(۲) جو مباح نہ ہو(۳) اور نسالی چیز ہوجس میں کوئی تا بل لیا تو ظ ہوائی
ور ندوہ چیز ان چیز وں میں سے نہیں ہوگی جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے جائز کی ہے، اور ہوگا عقد لا حاصل (۳) یا تموظ ہوائی
میں کوئی ایسائمنی فائدہ جس کا بہ ظاہر مذکرہ ف کیا جاتا ہو — اور بیا کیے خرائی ہے۔ اس لئے کہ عقد کرنے والے کو بیخوف لگا
رہتا ہے کہ وہ وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید با ندھر کھی ہے۔ پس وہ ظاموش رہم محروی کے ساتھ یا ایسے حق کے بغیر
رہتا ہے کہ وہ وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید با ندھر کھی ہے۔ پس وہ ظاموش رہم محروی کے ساتھ یا ایسے حق کے بغیر
بہتا ہی اسے کہ اسے دور کوئی ہوائی کی جو اس کے کہ وہ کوئی واضح امر ہو، جس کے ذریعہ وہ کی جا جائے لوگوں کے رویرو، اور نہ بھی بیانی جاتی ہے ہو اور اس کے خلاف ولیل کے ذریعہ اور اسے حترین چیز اس طرح ( کے معاملات ) ہیں: زبان کی
تعبیر یعنی قول ہے۔ پھر لینا اور دینا ہے اس طرح کہ معاملہ میں کوئی شک باتی ندر ہے۔
تعبیر یعنی قول ہے۔ پھر لینا اور دینا ہے اس طرح کہ معاملہ میں کوئی شک باتی ندر ہے۔

(حدیث کے بعد) میں کہنا ہوں: جان لیں کہ کوئی ایبا فیصلہ کن امر ضروری ہے جو ہرایک کے تن کواس کے ساتھی کے حق سے ماکھی کے حق سے مار کے ساتھی کے حق سے جدا کر سے۔اوردونوں کا تنج کولوٹانے کا اختیار ختم کرے۔اورا گریہ چیز نبیں ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے گا۔اوریقینا ہرایک تھہرار ہے گااس چیز میں تصرف کرنے سے جواس کے قبضہ میں ہے،اس اندیشہ سے کہ دوسرائج فتم کرنے کی درخواست کرے گا۔

اور یہاں ایک اور چیز ہے: اور وہ: وہ لفظ ہے جو ظاہر کرنے والا ہے معاملہ پر عاقدین کی رضامندی کو، اور اس پر دونوں کے پختہ ارادہ کو۔اور نہیں جائز ہے کہ اس چیز کو فیصلہ کن امر بنایا جائے ،اس لئے کہ اس فتم کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں مول تول اور بھاؤتاؤ کرتے وفت۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں مول تول کریں مگر پختہ ارادہ ظاہر کرنے کے

اوتزوربتانيزد

ذر بعداس مقداریر ۔ اور نیز: پسعوای گفتگواس شم کے معاملات میں ان کی قبلی رغبت کا پیرمحسوں ہوتی ہے۔ اور لفظ اور
لفظ کے درمیان فرق کرنے میں ہوا حرج ہے ۔ اورای طرح لیمنا اور دینا: پس بیٹک ضروری ہے ہرایک کے لئے کہ وہ
اس چیز کو لے جس کا وہ خواہش مند ہے، بایں طور کہ وہ اس کو خرید ہے گا، تا کہ وہ اس میں دیکھے اوراس میں غور کر ہے۔ اور
لینے کے درمیان فرق کرنا آسمان نہیں ہے ۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امرکوئی الیمی چیز ہوجو واضح نہ ہو، اور
لینے کے درمیان فرق کرنا آسمان نہیں ہے ۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امرکوئی الیمی چیز ہوجو واضح نہ ہو، اور الیمی مدت، ایک دن یا اس سے ذیادہ ۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہ اس سے فاکہ واشیا یا
جائے اس کے دن میں ۔ پس ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن چیز مقرر کی جائے : مجلس عقد سے جدا ہونا۔ اس لئے کہ عادت
جاری ہے کہ عاقد ین عقد کے لئے اکشا ہوتے ہیں، اور تمامیت عقد کے بعد جدا ہوتے ہیں۔ اوراگر آ پ عرب و تجم کے
اوگوں کے طبقات کا جائزہ لیس تو ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ جدا ہونے کے بعد دیج کے ختم کرنے وظلم و نو رہجھیے
ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ اگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور اس طرح تو انین خداوندی نہیں تازل ہوتے
ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ اگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور اس طرح تو انین خداوندی نہیں تازل ہوتے

اور جب لوگ معاملہ کرنے کے بعد کھسک جاتے تھے، ویکھٹا تھاوہ کہ یقینا اس نے نفع پایا، اور وہ ٹاپسند کرتا تھا کہ اس کا ساتھی نیج ختم کرنے کے لئے کے، اور اس میں معاملہ برنکس ہوگیا تو نہی مظالی نیج نے اس کی تطبی طور پر ممانعت کر دی۔
پس فرمایا: ۔۔۔۔ پس دونوں کا فرض نصبی ہے کہ دونوں مبروتو قف کریں۔ اور ہرایک جدا ہود وسر کی نگا ہوں کے سامنے۔
لفعات: خاب (ض) خینہ تہ بھروم رہنا، ناکام رہنا۔۔۔ شئے به: کسی چیز کے دیے میں کنجوی کرنا۔۔۔۔۔ تکبیت تقبیاً:
غور وقکر سے جانا۔۔۔۔ تو او صا: بھاؤتا وکرنا۔۔۔۔ تساو ما: بھاؤتا وکرنا مثلاً ایک کی جانب سے ایک قیمت کہی جائے۔
اور دوسرے کی جانب سے کم کہی جائے۔۔

☆ ☆ ☆

پانچویں بات تمدّن کی خو بی ذرائع معاش کی عمدگی اورتقسم میں ہے

191

تدن کی خرابی سامان تعتیش سے غیر معمولی دلچیسی میں ہے

اگر کسی مملکت میں مثال کے طور پروس ہزار انسان بستے ہوں تو ضروری ہے کہ نظام حکومت ان کے ذرائع معاش سے بحث کرے۔ لوگوں کو اجھے اور ضروری ذرائع معاش اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ اور برے ذرائع معاش سے

روکے۔ نیز کمائی کے طریقوں کی اس طرح تقلیم کرے کہ ضروریات ِ زندگی کا ٹوٹا نہ پڑے۔ کیونکہ اگر مملکت کے اکثر باشندے کاریگر یوں اور سرکاری ملازمتوں کو ذریع یہ معاش بنالیں گے اور بہت تھوڑ لے لے مویش پروری اور کھیتی ہاڑی کریں گے تولوگوں کی دنیوی حالت خراب ہوجائے گی۔ لوگ ضروریات ِ زندگی کے لئے ترس جا کیں گے۔ اورا گرلوگ شراب سازی اور صنم گری کو ذریع یہ معاش بنا کیں گے تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اور صنم پرسی کریں۔ پس لوگوں کی دنی حالت خراب ہوجائے گی۔ اورا گر کمائی کے ذرائع اور کمانے والوں کو حکمت کے نقاضے کے مطابق تقلیم کیا جائے گا، اور برے ذرائع معاش پریا بندی عائدی جائے گی تو لوگوں کی حالت درست ہوگی۔

ای طرح بیدامر بھی تمدن کی خرابی کا باعث ہے کہ امراء: زیورات، پوشاک، تعمیرات، خوردونوش، عورتوں کے گداز بن اوران کے مانند چیزوں میں دلچیں لیے لگیں۔الی دلچیں جوان معاشی تدبیرات نافعہ ہے بڑھی ہوئی ہوجن کے بغیر چارہ نہیں اور جن پر عرب وجم کے لوگ متفق ہیں۔ جب بیصورت حال پیدا ہوجائے گی تو لوگ مادی چیزوں میں تصرف کرنے کو ذرائع معاش بنالیں گے تا کہ عیش پرستوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس پچھ لوگ لونڈ یوں کو گانے ناچنے اور لذیذ ودل پسند تھر کنے کی تعلیم دیں گے اور دوسرے: سونے کی جیرت انگیز ڈھلائی اور عمدہ ہیراتر اثی کریں گے اور کی جی اور جب لوگوں کا جم غفیران چیزوں کو ذرائع معاش بنالے گاتو کا شتکاری اور ان کی نقاشی اور مصوری کریں گے۔اور جب لوگوں کا جم غفیران چیزوں کو ذرائع معاش بنالے گاتو کا شتکاری اور تجارتیں رائگاں ہوجا کیں گی۔

اور جب امراءان چیزوں میں دولت خرج کریں گے تو شہری دیگر صلحتیں را نگال ہوجا کیں گی۔اوریہ چیز ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والول پر مشلا کا شتکاروں ، ہیو پاریوں اور کاریگروں پر تنگی اور ان پر نیکسول کی بھر مار تک پہنچادے گی۔ تاکہ ان ٹیکسول سے میڈرالی متوسط طبقہ پہنچادے گی۔ تاکہ ان ٹیکسول سے میڈرالی متوسط طبقہ میں نتقل ہوگی۔ پھرسب کوعام ہوجائے گی۔اوریہ خرالی ایسی تیزی سے پھیلے گی جیسے ہوئک (جنونِ سگ ) سگ گزیدہ میں پھیل جاتی ہے۔اوریہ دنیوی خرالی کا بیان تبیں۔

اور بیمرض روم واریان کے شہروں پر چھا گیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی مِنالِنَقِیَّا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج ماد ہ فساد کے از الد کے ذریعہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ مِنالِقَقِیَّا نے نحور کیا کہ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا سرچشمہ: گانے والی لونڈیاں ، ریشم ، بیش قیمت کپڑے اور سونے کی سونے کے بدل کمی بیش میں کے ساتھ خرید وفروخت ہے تا کہ ان سے زیورات ڈھالے جائیں یا سونے کی اعلی درجہ کی چیزیں تیار کی جائیں ، اور ایس بی بیا وی کے کہ ایس کے ساتھ خرید وفروخت ہے تا کہ ان سے زیورات ڈھالے جائیں یا سونے کی اعلی درجہ کی چیزیں تیار کی جائیں ، اور ایس بی اور چیزیں ۔ چنانچی آپ نے ان سب چیزوں کی ممانعت کردی۔

واعلم: أنه إذا اجتمع عشرة آلافِ إنسان - مثلًا - في بلدةٍ، فالسياسة المدنية تبحث عن مكاسبهم: فإنهم إن كان أكثرُهم مكتسبين بالصّناعات وسياسةِ البلدة، والقليلُ منهم

- ﴿ لُوَ ثُوْرُ بَبُلِيْ لِهِ ﴾

مكتسبين بالرعى والزُّراعة، فسدحالُهم في الدنيا؛ وإن تكسَّبُوْا بِعُصَارة الخمر وصِناعة الأصنام، كان ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سبباً لهلاكهم في الدين؛ فإن وُزِّعت المكاسبُ وأصحابُها على الوجه المعروف الذي تُعطية الحكمةُ، وقُبض على أيدى المكتسبين بالأكساب القبيحة، صلّح حالُهم.

وكذلك: من مفاسد المدن أن يرغب عظماؤهم في دقائق الحلى واللباس والبناء والمطاعم وغَيلِ النساء ونحو ذلك، زيادةً على ما تعطيه الارتفاقات الضرورية التي لابد للناس منها، واجتمع عليها عربُ الناس وعجمهم، فيكتسب الناسُ بالتصرف في الأمور الطبيعية، ليتأتى منها شهواتُهم، فينتصبُ قوم إلى تعليم الجوارى للغناء والرقص والحركات المتناسبة اللهذية؛ وأخرون: إلى الألوان المطربة في الثياب، وتصوير صور الحيوانات والأشجار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها؛ وآخرون: إلى الصَّبَاغات البديعة في اللهب والجواهر الرفيعة؛ وآخرون: إلى الأبنية الشامخة، وتخطيطها وتصويرها؛ فإذا أقبل جمَّ غفير منهم إلى هذه الأكساب أهملوا مثلها من الزراعات والتجارات.

وإذا أنفق عظماء المدينة فيها الأموال: أهملوا مثلها من مصالح المدينة، وجَرَّ ذلك إلى التضييق على القائمين بالأكساب الضرورية، كالزُّرَّاع والتُجَّار والصُّنَاع، وتضاعُفِ الضَّرائب عليهم؛ وذلك ضررٌ بهذه المدينة، يتعذّى من عضو منها إلى عضو، حتى يعمَّ الكل، ويتجارى فيها كما يتجارى الكلبُ في بدن المَكُلُوْبِ؛ وهذا شرحُ تضررِهم في الدنيا؛ وأما تضررُهم بحسب الخروج إلى الكمال الأخروى، فعنيٌ عن البيان.

وكان هذا المرض قد استولى على مدن العجم، فنفث الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُدَاوِى هذا المرض بقطع مادّتِه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غالبيّة لهذه الأشياء، كالقَيناتِ، والحرير، والقسّى، وبيع الذهب بالذهب متفاضلاً لأجل الصّياغاتِ، أو طبقاتِ أصنافه، ونحو ذلك. فنهى عنها.

ترجمہ: اور جان لیں کہ جب دس ہزار انسان ۔ مثال کے طور پر ۔ کسی شہر میں اکٹھا ہوں تو سیاست مدنیہ (نظام کو در لیے حکومت) ان کے ذرائع آمدنی ہے بحث کرے گی۔ پس بیٹک ان کے بیشتر اگر کاریگر یوں اور شہر کے انتظام کے ذرایجہ کمائی کرنے والے ہوں مے ، اور ان میں ہے تھوڑے مولیثی پروری اور کھیتی باڑی کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے تو ان کی دنیوی حالت خراب ہوجائے گی۔اوراگروہ کمائی کریں گے شراب نچوڑنے اور مورتیاں بنانے کے ذریعے تویہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی ان کے استعمال کرنے کی اس طور پر جوان کے درمیان رائج ہے۔ پس میہ چیز دین میں ان کی بلاکت کا باعث ہوگی۔ پس اگر تقدیم کئے جائیں ذرائع معاش اوران کوا ختیار کرنے والے اس معروف طریقہ پر جو حکمت مدنید بی ہوائی ہوائے تاہی ذرائع سے کمائی کرنے والوں پر توان کی حالت درست ہوگی۔

اورای طرح تمدن کی خرابیول میں سے یہ بات ہے کہ بڑے لوگ: زیورات، پوشاک، تعمیرات، خوردونوش، مورتوں کی نعومت اوران کے مانند چیزوں کی باریکیوں میں رغبت کریں، اس سے زائدرغبت جوضروری ارتفا قات کا تقاضا ہے، جن کے بغیرلوگوں کے لئے چارہ نہیں، اور جن پرعرب وعجم تفق ہیں، پس لوگ کمائی کر نے لئیں مادی چیزوں میں تقرف کرنے کے ذریعہ تاکدان سے بڑے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس آتھیں پچھلوگ: باندیوں کو گانے نا چنے اور لئت آگیں دل پیند حرکتوں کی تعلیم وینے کے لئے، اور دوسرے: کپڑوں میں خوش کن رگوں، اور حیوانات اور پیند مید درختوں کی تصویر کشی اور کپڑوں میں انوکھی ڈیزائنوں کے لئے، اور دوسرے: سونے اور قیتی ہیروں میں جیرت انگیز فرطلا ئیوں کے لئے۔ اور دوسرے: سونے اور قیتی ہیروں میں جیرت انگیز فرطلا ئیوں کے لئے۔ اور دوسرے: سونے اور قیتی ہیروں میں جیرت انگیز فرطلا ئیوں کے لئے۔ اور دوسرے: ان کا جم غفیران ذرائع معاش کی طرف متوجہ ہوجائے گا تو وہ ان کے ماند کا شائلاریوں اور تجارتوں میں سے دائگاں کردیں گے۔

اور جب شہر کے ہز بے لوگ ان چیز وں میں دولت خرج کریں گے تو وہ شہر کے مصالح میں ہے ان کے ماند کو رائکاں کردیں گے۔ اور یہ چیز پہنچائے گی شکی کرنے کی طرف ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر، جیسے کا شککار، تاجر اور کاریگر، اور ان پر نیکسوں کی بحر مار کرنے تک۔ اور یہ اس شہر کا ضرر ہے وہ اس کے ایک عضو سے دوسر عضوکی طرف متعدی ہوگا، یہاں تک کہ سب کوعام ہوجائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں جس طرح کئے کی دیوا تھی سرایت کرتی ہوئے، یہاں تک کہ سب کوعام ہوجائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں جس طرح کئے کی دیوا تھی سرایت کرتی ہوئے کہ وضاحت ہے۔ اور رہا خردی کمال کی طرف نگلنے کے اعتبار سے نقصان پہنچنا تو وہ بیان سے بے نیاز ہے ۔۔۔ اور یہ بیاری عجم کے شہروں برچھا گئی تھی۔ پس اللہ تعالی نے اپنے نی مطال تھی اللہ کے دل میں ڈالا کہ وہ اس مرض کا علاج کریں اس کے مادہ کوختم کرنے کے ذریعہ۔ پس رسول اللہ مطال نے نظر ڈالی ان چیزوں کی غالب اختالی جگہوں میں، جیسے گانے والی لونڈیاں اور ریشم کے ذریعہ۔ پس رسول اللہ میان نے نظر ڈالی ان چیزوں کی غالب اختالی جگہوں میں، جیسے گانے والی لونڈیاں اور ریشم اور تھی کی خرے اور سوئے کوسونے کے بدل کم ویش بیچنا ڈو ھلائیوں کے لئے یاسونے کی اقسام کے اعلی درجات کے لئے اور اس کے مانند چیزیں، پس آئے نان سے روک دیا۔۔

لغات: غَید: مصدر باب مع مخطوط کرا چی کے حاشیہ میں اس کا ترجمہ نعومت لکھا ہے ۔۔۔۔۔زیدادہ: مفعول مطلق ہے یو غب کا تقدیر عبارت د غبة زائدہ ہے (سندیؓ) ۔۔۔۔۔قسی کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۴۲:۲۲

﴿ لَوَ وَكُرُوبَ لِلْيُكُرُّدُ

#### باب \_\_\_\_

#### ممنوع معاملات كابيان

### مَیبِر اورر بوا کی کلی حرمت کی وجه

وہ معاملہ جس میں کسی مال کا ملنا ایسی شرط پر موقوف ہوجس میں جو تھم ہو یعنی شرط کے پائے جانے کا بھی امکان ہو،
اور نہ پائے جانے کا بھی: ایسا معاملہ میسر، قمار، مخاطرہ اور نجوا کہلاتا ہے۔ اور سفہ اور لاٹری وغیرہ اس کی مختلف صور تیں

ہیں۔ بدالفاظ دیگر: وہ معاملہ جو نفع وضرر کے در میان دائر ہو لیعنی یہ بھی اختال ہوکہ بہت سامال مل جائے اور یہ بھی پچھ نہ ہیں۔ بدالفاظ دیگر: وہ معاملہ جو نفع وضر رہے در میان دائر ہولیعن یہ بھی اختال ہوکہ بہت سامال مل جائے اور یہ بھی پچھ نہ بھی ہے ہوں ۔
مطابق اصل قبوض سے دائدادا کرتا ہے ۔ میسر اور ربواہیں اگر چہ پچھ فوائد بھی ہیں۔ مگر شریعت نے وونوں کو بالکلیے جرام کیا ہے۔ کیونکہ ان کے معنوات بہت زیادہ ہیں: شاہ صاحب فرماتے ہیں:

جُوا: ایک باطل اور حرام معاملہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے اموال جھیٹ لئے جاتے ہیں۔ اور جو ہے کا مدار جبالت، لائح، جھوٹی آرزو، اور فریب خوردگ کی پیروی پر ہے۔ بی با تیں آ دی کو بازی لگانے پر ابھارتی ہیں۔ اور جو سے کا تدن اور باہمی تعاون میں کچھ حصنہیں ۔ تدن کی ترقی بنیادی ذرائع معاش کوترتی دینے میں ہے۔ اس سے لوگوں کو اسباب زندگی اور دوزگار فراہم ہوتا ہے۔ نیزلوگوں کی بہودی کمزوروں کو سہارا دینے میں، اور حاجت مندوں کی دیکھیری میں ہے۔ اور جُواکمزوروں کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لیتا ہے ۔ اور جُوالار نے والا اگر خاموش رہتا ہے لینی وہ خون کا گھونٹ فی کررہ جاتا ہے۔ اور اگر دوسر نے رائی سے جھڑا کرتا ہے۔ اور اگر دوسر نے رائی ہے، اور جس میں وہ کرتا ہے تو اس کی کوئی نہیں سنتا۔ کیونکہ وہ ایسے نقصان کے لئے جھڑا کرتا ہے جواس نے خودسر لیا ہے، اور جس میں وہ اپنارادہ سے داخل ہوا ہے۔ اور جو بازی پالیتا ہے وہ جو سے کو خوشگوار معاملہ خیال کرتا ہے۔ اور آئندہ بڑی بازی لگا تا ہے۔ اور حرص و آزاس کواس برائی سے بازنہیں آنے دیئے۔ گرایک دن اس بر بھی تباہی آ کرر ہے گی۔

اور قمار بازی کی جب عادت پڑجاتی ہے تو آدمی اپنی ساری دولت لٹادیتا ہے، لیے چوڑ ہے جھٹروں میں پھنس کررہ جاتا ہے اور تدن کوتر تی دینے والے ضروری کام را کگال ہوجاتے ہیں۔اور جواری لوگوں کی معاونت سے اعراض کرتے ہیں۔ جس پر تدن کی بہودی کا مدار ہے۔عیاں راچہ بیان! مشاہدہ ان سب باتوں کی تقعد بی کرے گا۔ کیا آپ نے کوئی قمار بازایاد یکھا ہے جس میں یہ باتیں نہ یائی جاتی ہوں!

ای طرح سود بھی حرام اور باطل معاملہ ہے۔سود: وہ رقم ہے جوقرض لینے والامقررہ شرط کے مطابق اصل قرض کے



علاوہ اوا کرتا ہے۔ کیونکہ عام طور پراس میں کا قرض لینے والے مجبور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقررہ وقت پروہ لوگ قرض کی اوا میگی نہیں کر پاتے۔ پس وہ وُ و نے بے دُ ونا ہوجا تا ہے۔ جس سے پیچھا چھڑا انا ناممکن ہوجا تا ہے۔ اور سودی کاروبار میں لیے چوڑے مناقشات اور طویل مخاصمتوں کا بھی احتمال ہے۔

اور جب اس طرح زر سے زر بیدا کرنے کی ریت چل پڑتی ہے تو لوگ بنیادی ذرائع معاش: کھیتاں اور کاریگریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے: جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں! اور سوو میں تین برائیاں تو تنظین ہیں: ایک: سود کے حساب میں یال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ دوسری: سود کا بیسہ بیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ ذرار عایت نہیں کی جاتی ۔ تیسری: سودی کاروبار میں سب سے زیادہ جھگڑ ہے ہوتے ہیں۔

اور جُوااور سودا کی طرح کا نشریں۔ جب ان کی ات پڑجاتی ہے تو پچنا دشوار ہوجاتا ہے۔ اور کمائی کرنے کے یہ دونوں طریقے اُن ذرائع معاش کے سراسر خلاف ہیں، جن کواللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اوراس شم کی چیزوں میں جن میں پچھ فا کدے اور ہو نے اندیشے ہوں: اختیار شریعت کا ہے کہ جائے ہتا اس کے جواز کے لئے کوئی حد مقرر کرے: اس سے کم کی اجازت دے اور زائد کی خت ممانعت کردے یا فوائد کو فیظر انداز کر کے کئی ممانعت کردے۔ اور جُوااور سود دونوں کا عربوں میں عام رواج تھا۔ اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے مناقشات اور لڑائیاں کھڑی ہوئی تھیں جن کی کوئی نہایت ہی نہیں تھی۔ اور جب ان کا چہکا پڑجاتا ہے تو آ دمی تھوڑے پر صربہیں کرسکتا۔ زیادہ کی ہوئی دامن کی موجوجاتی ہے۔ اس کو چیش نظر رکھا جائے اور ان کے برائے نام فوائد ہے۔ اس کو چیش نظر رکھا جائے اور ان

#### ﴿ البيوع المنهى عنها ﴾

اعلم: أن الميسِر سُختُ باطلٌ، لأنه اختطاف لأموال الناس منهم، معتمدٌ على اتباع جهل وحرص وأمنية باطلة وركوبِ غَرَرٍ، تبعثه هذه على الشرط، وليس له دخلٌ في التمدن والتعاون، فإن سكت المغبونُ سكت على غيظٍ وخيبة، وإن خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه، واقتحم فيه بقصده، والغابِنُ يستلذُه ويدعوه قليلُه إلى كثيرة، والايدَعُه حرصُه أن يُقُلِعَ عنه، وعما قنيل تكون البِرَةُ عليه!

وفي الاعتباد ما ال إفساد للأموال ومناقشات طويلة، وإهمالٌ للارتفات المطلوبة، وإعراض عن التعاون المبنى عليه التمدن؛ والمعاينة يُفنيك عن الخبر، هل رأيت من أهل القمار إلا ماذكرناه؟



وكذلك الربا — وهو القرض على أن يؤدّى إليه أكثر أو أفضلَ مما أخذ — سحت باطل، فإن عامّة المسقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون، وكثيرًا ما لايجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافا مضاعفة، لايمكن التخلص منه أبدا، وهو مظنة لمناقشات عظيمة وخصوماتٍ مستطيرة.

وإذا جرى الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزَّراعات والصَّناعات التي هو أصول المكاسب، والاشيئ في العقود أشدَّ تدقيقاً واعتناءً بالقليل وخصومةً من الربا.

وهذان الكسبان بمنزلة السُكر، مناقضان الأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وفيهما قُبت وهذان الكسبان بمنزلة السُكر، مناقضان الأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وفيهما قُبت ومناقشة، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع: إما أن يَضرب له حدًا يُرَخَصُ فيما دونه، ويُغَلِّظُ النهي عما فوقه، أو يُصَدُّ عنه رأسا.

وكان الميسر والربا شائعين في العرب، وكان قدحدث بسببهما مناقشات عظيمة لا انتهاءً لها ومحاربات، وكان قليلهما يدعو إلى كثيرهما، فلم يكن أصوب ولا أحقَّ من أن يُرَاعىٰ حكمُ القبح والفساد موقَّرًا، فَيُنهى عنهما بالكلية.

کے چھوڑنے تک پہنچاد کی ہے جو کہ بنیادی پیٹے ہیں۔ اور معاملات میں کوئی چیز نہیں ہے باریکیاں نکالنے میں زیادہ سخت، اور تھوڑے کا اہتمام کرنے میں زیادہ اور چھڑے کے اعتبار سے زیادہ سود سے ۔۔۔۔ اور بیددونوں کمائیاں بمزلہ نشہ ہیں۔ دونوں ان ذرائع معاش کی بنیاد کے سراسر خلاف ہیں جن کو اللہ تعالی نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اور دونوں میں قباحت اور مناقشہ ہے۔ اور اس متم کی چیز میں شارع کو اختیار ہے: یا تو وہ اس کے لئے کوئی حدمقرر کرے، اور جو اس حدسے کم ہواس کی اجازت دے، اور جو اس حدے کے معالی سے دوک دے۔

اور جونااورسود دونوں عرب میں رائج نتھ۔اوران کی وجہ ہے ایسے بڑے مناقشات اورلڑا ئیاں ہیدا ہوتی تھیں جن
کی کوئی انتہائیوں تھی۔اوران دونوں کا تھوڑاان کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ پس نہیں تھاذیادہ درست اور نہ ذیا دہ حقدار
اس ہے کہ کچوظ رکھا جائے بچے وفساد کا تھم کامل طور پر ،اوران دونوں سے کی طور پر روک دیا جائے۔

ہے

## ر با کی شمیں اوران کی حرمت کی وجہ

رباکی دونشمیں ہیں:حقیقی (اصلی) ربااور حقیقی پرمحمول یعنی اس کے ساتھ کمخت کیا ہوار ہا:

حقیقی ر با: قرضوں میں ہوتا ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں اسی رہا کا رواج تھا۔اور قرآن میں براہِ راست اس کی ممانعت کی گئی ہے۔

حرمت کی وجہ: حقیق رہا کی حرمت کی وجوہ ابھی بیان کی جانچی ہیں کہ بیر ہاموضوع معاملات کے خلاف ہے۔ معاملات میں فریقین کا فاکدہ بلوظ ہوتا ہے۔ اور سودی قرض میں ایک ہی کا فاکدہ ہوتا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں اس رہا کا چلن تھا۔ لوگ اس میں نمری طرح کی ہے ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پھلنے والی لڑائیاں شروع ہوگی تھیں۔ اور بیر با ایک طرح کا نشرتھا، جس کا تھوڑا زیادہ کی طرف بلاتا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس کا بالکلیہ سد باب کردیا جائے۔ چنا نچہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں سخت وعیدیں نازل ہوئیں اور اس کا قلع قبع کردیا گیا۔

دومری فتم: زیادتی والار باب\_اوراس کی حرمت کی بنیاد بیمشبور صدیث ب:

حدیث --- حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عندے مروی ہے کہرسول الله مظالیمیَوَیَیم نے فرمایا: 'سونے ک تیج سونے کے بدلے، اور چاندی کی چاندی کے بدلے، اور گیہوں کی گیہوں کے بدلے، اور بھو کی بھو کے بدلے، اور کھجورکی تھجورکی تھے۔ اور جب بیاجناس مختلف ہوں توجس طرح چا ہو بھجو۔ بشرطیکہ لین وین دست بدست ہو' (رواہ سلم مشکلوٰ قاحد ہدہ ۱۲۸۰۸)

اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت میں بداضا فدہے کہ جس نے زیادہ دیایا زیادہ طلب کیا تواس نے

سودي معامله كيا\_اس ميس لينے والا اور دينے والا برابر ہيں (رواہ سلم ہفكوۃ حديث ١٨٠٩)

تشرت ندکورہ اشیائے ستہ میں سے اگر کسی جنس کا ای جنس سے تبادلہ کیا جائے ،مثلاً گیبوں کے بدلے گیبوں لئے جائیں تو دونوں عوض برابراور دست بدست ہونے چاہئیں۔ کی بیشی اورادھار سود ہے۔ اور زیادتی ریاانفضل (زیادتی والاسود) ہے۔ اورادھار ہی سود ہے۔ اور دونوں میں اضافت بیانیہ ہے یعنی بیزیادتی اورادھار ہی سود ہے البت الراجناس مختلف ہوں مثلاً: گیبوں کے بدلے ہو لئے جائیں تو کی بیشی درست ہے۔ اب ریاالفضل کا تحقق نہ ہوگا۔ البتدا بھی لین دین دست بدست ضروری ہے، ورندر باالنسیئہ کا تحقق ہوگا۔

سوال: جب حقیق ربا قرضوں والا ربا ہے۔ اوراشیائے سقد میں زیادتی حقیقی ربائے ساتھ کمی ہونے کی وجہ سے مجاز آربا ہے تو اس کور باتہیں کہنا چاہئے۔ اس کی قباحت کے لئے بیالحاق کا نی ہے۔ جیسے حدیث میں علم وین حاصل کرنے کے لئے نظئے کوفنی سبیل اللہ کہنا گیا ہے (مشکل قاحدیث ۲۲ کتاب العلم) مگر علم وین کی تحصیل کے لئے سنرکو' جہاد' نہیں کہا جا تا۔ نہ جہاد والے فضائل اس کے لئے ثابت کئے جائے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لئے بیالحاق ہی کافی ہے۔ ای طرح اموالی ربویہ میں ادھار معاملہ کور باالنسید کہا جا تا ہے۔ طاابا کہ اس رباکا درجہ زیادتی والے ربا کے بعد ہے۔ پس اس کو بھی رباتہیں کہنا چاہئے۔ حالات کہ اور کتب فقہ میں دونوں کور باکہا گیا ہے۔ پس اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس کو بھی رباتہیں کہنا چاہئے۔ کہا وارکتب فقہ میں دونوں کور باکہا گیا ہے بینی اس سے تی اس سے تی سے حالا کہ کا بن وہ ہے جو جو توں سے با تیں معلوم جو اس کے ایسا کیا گیا ہے۔ جیسے لوگ نبوی کا بن کہتے ہیں۔ حالا کہ کا بن وہ ہے جو جو توں سے با تیں معلوم کر کے آئندہ کی خبر میں ویتا ہے۔ اور نبوی علم نبوم کے ماہر (جو تی ) کو کہتے ہیں۔ مگر چونکہ نبوی میں آئندہ کی با تیں بتا تا ہے۔ اور نبوی علم نبوم کے ماہر (جو تی ) کو کہتے ہیں۔ مگر چونکہ نبوی میں آئندہ کی با تیں بتا تا ہے۔ اور نبوی کا بی سے جو بیں۔ سے کہا تیں کا تا ہے۔ اور نبوی کی باتھیں بتا تا

فا كده: يبال سے حدیث: الا بنا إلا في النسينة كمعنى بھى واضح ہوجاتے ہيں۔ يہ بخارى كى حديث (نبر ١٩٥٨) ہے۔ اس كا ترجمہ ہے: ربا صرف ادھار ميں ہے۔ اس كا يہ مطلب نہيں كه اموالي ربويه ميں نضل (زيادتی) سودنييں۔ صرف ادھار سود ہے۔ جبيبا كه حضرت ابن عباس رضى الله عنها كويه دھوكا لگا تھا۔ وہ دست بدست نئج كى صورت ميں اتحاد جنس كى حالت ميں بھى كى بيشى كوجائز كہتے تھے۔ بعد ميں حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه نے ان كى يہ غلط نبى دوركى۔ جنس كى حالت ميں بھى كى بيشى كوجائز كہتے تھے۔ بعد ميں حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه نے ان كى يہ غلط نبى دوركى۔ بكه ربالنسيد كى قباحت ذہن شين كرنے كے لئے حصركيا كيا ہے كه ادھار كومعمولى نہ مجھا جائے بهى تور باہے۔ ائى طرح ربالفصلى کى شناعت واضح كرنے كے لئے ، حقیق سودنہ ہونے كے باوجوداس پرسود كا اطلاق كيا گيا ہے۔

نوٹ:فضل کومجازار ہا کہنے کی بیہ وجہ شروع میں تھی۔ بعد میں شریعت میں فضل پر (بلکہ ادھار پر بھی) اس کثرت ہے رہا کا اطلاق ہونے لگا کہ بیہ معنی بھی حقیقت وشرعیہ بن گئے۔ یعنی اب شریعت میں بیاطلاق مجازی نہیں ، بلکہ حقیق ہے (بیدفائدہ اورنوٹ کتاب میں ہیں) دوسری قتم کے رہا کی حرمت کی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالی کورفا ہیت بالغہ یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی بند نہیں۔
کیونکہ جوشخص بہت او نیچے معیار کی زندگی گذارے گا وہ طلب و نیا میں زیادہ منہمک ہوگا۔ اور اس کے بقدر آخرت سے غافل ہوگا ۔ اور اعلی معیار زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز بڑھیا ہے بڑھیا اور اعلی معیار کی استعال کی جائے ۔ گیہوں اعلی قتم بی کا کھایا جائے ، مجبوری اعلی تم بی کی کھائی جائیں ۔ سونا اور چاندی اعلی معیار ہی کی استعال کی جائے ۔ جس کی عملی صورت یہی ہوئت وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے صورت یہی ہوئتی ہے کہ اگر اپنے پاس اعلی ورجہ کی چیز نہ ہو، بلکہ معمول ورجہ کی ہو، تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے بدلے میں اعلی ورجہ کی چیز تھوڑ کی مقدار میں لے باتے ۔ اور اس طرح زندگی کا اعلیٰ معیار برقر اررکھا جائے ۔ اس لئے بدلے میں اعلیٰ ورجہ کی چیز تھوڑ کی مقدار میں لے باتے ۔ اور اس طرح زندگی کا اعلیٰ معیار برقر اررکھا جائے ۔ اس لئے رفا ہیت بالغہ کی بیصورت امت مرحومہ کے لئے نبی رحمت میں ایک خواس کو میسر ہواس پرقنا عت کرے۔ اور رئیسانہ گئی ۔ اور جنس واصد میں جید وردی کا تفاوت لغو کردیا۔ تا کہ ہم محض جو پچھاس کو میسر ہواس پرقنا عت کرے۔ اور رئیسانہ شاٹ سے نیچے۔ میخلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

ریا الفصل کی تحریم کی وجہ: بیہ ہے کہ اللہ تعالی رفا ہیت بالغہ یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پہند نہیں فر ماتے۔ جیسے
ریٹم کالباس بہننا۔ کھانے پینے میں سونے چاندی کے برتن استعال کرنا۔ اور سونے کا بڑا زیور جیسے کنگن، پازیب اور گلوبند
یہننا۔ کیونکہ بیسامان ِ زندگانی و نیا طلی میں شب وروز انہاک، اسبابِ زندگی میں باریکیاں نکا لئے اور ان میں گہرائی میں
اتر نے کامختاج بنا کررکھ دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اتنی مشغول تباہ کن اور جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچانے والی ہے۔
اور لوگوں کے سوج و چارکود نیا کے ظلمانی تصورات کی طرف پھیرنے والی ہے۔

اورآسودگی کی حقیقت: ہر چیز اعلی معیار کی جا ہنا،اورردی سے اعراض کرنا ہے۔ بعنی آسودہ حال کو انچھی چیز بھاتی ہے اور معمولی چیز پیندنہیں آتی۔

اورا ننہائی درجہ کی آسودگی:ایک ہی جنس میں جیداورردی کا اعتبار کرنا ہے بعنی مثال کے طور پراعلی درجہ ہی کا گیہوں کھایا جائے ہمعمولی درجہ کے گیہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

 دوسرے پردرجات میں تاکدان کا ایک دوسرے سے کام لیتار ہے ایعنی کوئی غنی ہے کوئی فقیر۔اورغن چاول اور گیبوں کھا تا ہے اور سونے کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگرغنی کے پاس بو اور سے اور جاندی کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگرغنی کے پاس بو اور سے جادر سے نواس کو ضرورت ہے کہ اس کو گیبوں اور سونے سے بدلے، تاکداس کا معیار زندگی برقر ارر ہے۔اور فقیر کے پاس گیبوں اور سونا ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ بو اور جاندی سے بدلے، تاکداس کا مدنیا دورنوں تک اس کا کام چلے۔ پس غیر جنس سے تبادلہ اشیاء کی ضرورت ہے۔

گرمثال کے طور پرچاول اور گیبول کی انواع میں امتیاز کرنا اوران میں ہے بعض کو بعض پرترجے دینالیخی اعلی قتم ہی کا
گیبول کھانا ، ای طرح سونے میں بار یک باتوں کا اوراس کی معدنی حالت کے درجات (CARATS) کا اعتبار کرنا: تو یہ
مُسرفین اوراعا جم کی عادت ہے۔ اور اُن چیزول میں دور تک جانا دنیا کی گہرائی میں اترنا ہے۔ پہم سلمت خداوندی نے
فیصلہ کیا کہ اس کا درواز ہ بند کرد یا جائے۔ چنا نچے ہم جنس میں زیادتی اورادھار کو ترام کردیا۔ اور جیدوردی کا نفاوت لغوکردیا۔
فیصلہ کیا کہ اس کا درواز ہ بند کردیا جائے۔ چنا نچے ہم جنس سے تبادلہ کی ضرورت پیش آئے۔ مثلاً ایک کسان کے پاس معمولی گیبول
ہے ، اوراس کو یونے کے لئے عمدہ گیبول درکار ہے ، اوروہ جیداورددی کا نفاوت بھی ٹھوظر کھنا چا ہتا ہے تو اس کی راہ یہ ہے کہ دو
ہوراس کی جا کیں۔ وہ اپنے معمولی گیبول نفذ کی کو بچھراس قم سے عمدہ گیبول فرید لے بجیبا کہ آگے آر ہا ہے۔
فاکدہ: حدیث جیلھا ور دینھا سواء ثابت نہیں۔ مگراس کا مضمون سے احادیث سے ثابت ہے (نسب الرایہ: ۲۲)
فاکدہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کا بڑا زیور عورتوں کے لئے جائز نہیں۔ اس کی تفصیل آگے
فاکدہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کا بڑا زیور عورتوں کے لئے جائز نہیں۔ اس کی تفصیل آگے
دیداللہ اس والزینة والا وانی و نحو ھا کے عوان کے تحت آگی۔ جہور کے نزدیک بڑازیور بھی جائز ہو کی جائز ہو کہا ہوں۔

واعلم: أن الربا على وجهين: حقيقي ومحمولٌ عليه:

أما الحقيقي: فهو في الديون، وقد ذكرنا: أن فيه قلبًا لموضوع المعاملات، وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك، وكان حدث لأجله محاربات مستَطِيرة، وكان قليلُه يدعو إلى كثيره، فوجب أن يُسَدَّ بابُه بالكلية، ولذلك نزل في القرآن في شأنه مانزل.

والثانى: ربا الفضل: والأصل فيه الحديث المستفيض:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبُرُّ بالبر، والشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مِثْلًا بِمِثْلٍ، سواءً بسواء، يدًا بيدٍ، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ".

ُ وهو مسمى بالربوا تغليظا وتشبيها له بالربا الحقيقي على حدِّ قولِه عليه السلام: " المنجّم كاهن" وبه يُفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " لاربًا إلا في النّسِينَةِ"

ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حيقيقة شرعية فيه أيضا، والله أعلم. وسِرُ التحريم: أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة، كالحرير، والارتفاقات المُحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا، كآنية الذهب والفضة، وحُلِيٌ غير مُقطع من الذهب، كالسوار والتحلحال والطوق؛ والتدقيق في المعيشة، والتعمُق فيها، لأن ذلك مُرْدٍ لهم في أسفل السافلين، صارف لأفكارهم إلى ألوان مظلمة.

وحقيقة الرَّفاهية : طلب الجيد من كل ارتفاق، والإعراضُ عن رديته والرفاهية البالغة : اعتبار الجودةِ والرداء ة في الجنس الواحد.

وتفصيل ذلك: أنه لابد من التعيش بقوتٍ مّا من الأقوات، والتمسُّك بنقدٍ مّا من النقود، والحاجةُ إلى الأقوات جميعها واحدةٌ، والحاجةُ إلى النقود جميعها واحدةٌ، ومبادلةُ إحدى القبيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات التي لابد للناس منها، ولاضرورة في مبادلة شيئ بشيئ يكفى كفايته، ومع ذلك فأوجب اختلافُ أمزجتهم وعاداتهم أن تتفاوت مراتبهم في التعيش، وهو قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَيْتُخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخُرِيًا ﴾ فيكون منهم من يأكل الأزرَّ والحنطة، ومنهم من يأكل الشعير والذُرَة، ويكون منهم من يتحلى بالفضة.

وأما تمينُزُ الناس فيما بينهم بأقسام الأرُزُ والحنطة مثلاً، واعتبارُ فضل بعضِها على بعض، وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة في الذهب، وطبقات عياره، فمن عادة المسرفين والأعاجم، والإمعالُ في ذلك تعمُّقٌ في الدنيا، فالمصلحةُ حاكمةٌ بسدٌ هذا الباب.

تر جمہ: اور جان لیں کہ سود کی دوشمیں ہیں جقیقی اوراس پرلا داہوا ۔۔۔ رہا حقیقی: تو وہ قرضوں میں ہے۔ اور ہم
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ (۱) اس میں معاملات کے موضوع کوالٹ دینا ہے (۲) اور بیا کہ لوگ زمانۂ جا ہلیت میں اس میں
ہری طرح منہمک تھے (۲) اور اس کی وجہ ہے پھیلنے والی لڑائیاں پیدا ہو کی تھیں (۴) اور اس کا تھوڑ اس کے زیادہ کی
طرف بلاتا تھا۔ پی ضروری ہوا کہ اس کا وروازہ بالکلیہ بند کرویا جائے۔ اور اس وجہ سے قرآن میں اس کے بارے میں
نازل ہوا جونازل ہوا۔

اور دوسری قسم عوض سے خالی زیادتی والاسود ہے۔اور بنیاداس میں مشہور حدیث ہے۔۔۔۔۔۔۔ سوال کا جواب) اور وہ زیادتی رہانام رکھی گئی ہے تغلیظ کے طور پراوراس کور بُواحقیق کے ساتھ مشابہ تھہراتے ہوئے۔ آپ سِلاَتَهِ اَسْتاد کے انداز پر کہ' نجومی کا ہن ہے' (بیحدیث نہیں ہے۔ مجمع البحار مادہ کھن میں ہے: والعسوب تُسسمی المعالم المنحویو کاهنا، و منهم من یسمی المنجم و الطبیب کاهنا) — (فاکمه) اوراس ہے سمجھے جاتے ہیں آپ مِنْ اللَّهُ اِلْهُ اِلْهُ اِللَّهُ اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّ

اورر بالفضل کوحرام کرنے میں راز: یہ ہے کہ اللہ تعالی انتہائی درجہ کی میش کوشی کو ناپند کرتے ہیں۔ جیسے ریشم اور
وہ سامانِ معیشت جومحتاج بنانے والا ہے دنیا طلبی میں گہرائی میں اترنے کی طرف، جیسے سونے اور چاندی کے برتن اور
محکز ہے گھڑے نہ کیا ہوا سونے کا زیور، جیسے کنگن اور پازیب اور گلو بند، اور سامانِ زندگی میں باریکیاں نکا لئے کی طرف
اوراس میں گہرائی میں اترنے کی طرف۔ اس لئے کہ یہ چیزیں گرانے والی ہیں لوگوں کو اسفل السافلین میں۔ اوران کے
افکارکوتاریک رنگوں کی طرف بھیرنے والی ہیں۔

لغات: السَمْخُوجَة (اسم فاعلَ مُونث) أَخُوجَ فلاناً: مِمّانَ بنادينا ...... مُرْد (اسم فاعلَ آخر سےى محذوف ہے) أُدى فلانا : گرانا ..... تَعَيَّشَ تَعَيُّشَا: اسبابِ زندگی کے صول کی کوشش کرنا ..... سُنْحُوِیا: خدمت گار، تا بعدار سَنْحُو فلانا مُنْحُویا : برگار لینا ،کسی سے جرآ کام لینا ..... عِیارُ النقود: سکة کی خالص معدنی مقدار ..... التدقیق اور التعمق کا عطف الإمعان برہے۔





## اشياءِستة ميں ربا كى علت اوراس كى وجه

علت بھم شرق میں ملحوظ وہ وصف ہے جواپے جلو میں کشرت کو لئے ہوئے ہو،اور تھم اس وصف پر دائر ہولیعنی جہاں وصف پایا جائے میں کئرت کو لئے ہوئے ہو،اور تھم اس وصف پر دائر ہولیعنی جہاں وصف بایا جائے ہے۔ اور جہاں وصف منعی ہوتھم بھی مرتفع ہوجائے ۔ تمام محققین کے نزد یک نصوص معلّل بعلّت ہیں یعنی قر آن وحد بہت میں جو بھی تھم فدکور ہوتا ہے اس کی کوئی ندکوئی علت ہوتی ہے،خواہ نص میں وہ علت فدکور ہویا نہو (تنصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۳۳۶)

چنانچہ اشیاءِ ستہ میں رہا کی جوحدیث ابھی گذری ہے وہ بھی تمام مجتمدین کے نزدیک معلل بعلت ہے۔اور رہا کا عظم اُن چیزوں میں بھی جاری ہوتا ہے جن میں وہ علت پائی جاتی ہے۔ پھراس میں اتفاق ہے کہ سونے اور جا ندی کی علت الگ ہے،اور ہاتی جارچیزوں کی الگ۔ مگر علت نکا لئے میں اختلاف ہوا ہے۔

احناف اور حنابلہ کے نز دیک: سونے اور جاندی میں علت: وزن یعنی موزونی چیز ہوتا ہے۔ جو بھی چیز تولی جاتی ہے دہ سونے جاندی کے قلم میں ہے۔ جیسے زعفران ،لو ہا، تانبا، پینیل وغیرہ۔ بلکہ اب تو بیشتر اشیاء موزونی ہیں ۔۔۔ اور شافعیہ و مالکید کے نز دیک علت جمعیت ہے یعنی ایسی چیز ہونا جس کو اللہ تعالی نے معاملات میں شمن (وسیلہ) بننے کے لئے بیدا کیا ہے۔ ایسی چیز میں دو ہی ہیں: سونا اور جاندی۔ پس بیعلت ان دو کے ساتھ خاص ہوگی۔

اور باقى جارچيزول مين علت:

احناف اورحنابلہ: کے نز دیک گیل یعنی مکیلی ہونا ہے۔ جو بھی چیز پیانے سے نا پی جاتی ہے وہ اصناف اربعہ کے تکم میں ہے۔خواہ وہ مطعوم ہو یا غیرمطعوم، جیسے جاول، پُتا ہمکی، بنو لے اور برسین کے بیج وغیرہ۔ اور معدودات (جو گن کر فروخت کی جاتی ہیں )اور مزروعات (جو گز وغیرہ سے ناپ کرفروخت کی جاتی ہیں )ربوی اشیانے ہیں ہیں۔

اور شافعیہ کے زدیک علت :طُعم ( کھانے کی چیز ) ہونا ہے۔اورطعم میں ان کے زویک تمین چیزیں شامل ہیں:
اول :مطعومات یعنی وہ چیزیں جوغذا بننے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ گیہوں اور بھواس کی مثالیں ہیں۔اور چاول ، پکتا اور
کئی وغیرہ اس کے ساتھ کمحق ہیں۔ووم: فوا کہ ( پھل ) تھجوراس کی مثال ہے اور کشمش ، انجیر وغیرہ اس کے ساتھ کمحق جیں۔سوم:مصلحات یعنی وہ چیزیں جو طعام یا جسم کی اصلاح کرتی ہیں۔نمک اس کی مثال ہے۔اور تمام ادو بیا ور مسالے اس کے ساتھ کمحق ہیں۔

اور مالكيه كےنز ديك:

(۱) صرف رباالنسیند کے لئے طعام میں علت :مطعوم ہونا ہے، بشرطیکہ وہ چیز دوا کےطور پر نہ کھائی جاتی ہو،خواہ وہ مطعوم اقتیات وادّ خار کے قابل ہویا نہ ہو، جیسے ککڑی ،خربوز ہ، نارنجی ،لیموں اور گاجر دغیر ہ کودست بدست بیچناضروری ہے ۔۔۔۔۔ اور فوا کہ کی جملہ انواع جیسے سیب اور کیلے دغیرہ کوبھی دست بدست فروخت کرنا ضروری ہے۔ ادھار بیچنا سود ہے۔البتہ ان میں رباالفصل متحقق نہیں ہوگا ، پس کی بیشی جائز ہے۔

(۲) اور ربا الفعنل اور ربا النسيد دونوں كے تحقق كے لئے دو چيزيں ضرورى ہيں: ايك: طعام كامُقتات ہونا يعنى عمو مَ انسان اُن كو كھاتے ہوں اور صرف اُن پر گذر بسر كيا جاسكتا ہو۔ دوسرى چيز : طعام كااذ خار كے قابل ہونا يعنى عرصة تك ركھنے ہوہ چيز خراب ندہو — جہاں بيدونوں چيزيں (اقتيات داد خار) پائى جائيں گی دہاں دونوں رہا تحقق ہوں گے۔ پس نہ م وہيش فروخت كرنا درست ہے ندادھار۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مالکیہ والی علت اختیار کی ہے، اور اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اور شافعیہ نے جو نمک کو مصلحات کی مثال قرار دیا ہے اور او بیاور اسالوں کواس کے ساتھ کمی کیا ہے اس پر بھی آخر میں رد کیا ہے۔ اور شوافع نے جو کمی مثال قرار دیا ہے اور انجیر وغیرہ کواس کے ساتھ کمی کیا ہے: اس پر بھی آخر میں رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

گر جم جم تعدین نے یہ بات مجھی کہ حرام سودان چھ چیزوں کے علاوہ میں بھی جاری ہوتا ہے جن کی حدیث میں صراحت کی گر جم جم تعدین نے بیا بات مجھی کہ حرام سودان چھ چیزوں کے علاوہ میں بھی متعدی ہوتا ہے جواشیاء ستے میں سے کسی کی ہے (یہ جم ہور کی تعبیر ہے) اور بیات ہی کھران میں علت کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ اور شریعت کے وانین ہے ہم کے ساتھ کمی بات بیا ہے کہ سونے چا ندی میں علت : تمنیت ہو۔ اور بیعلت ان دونوں کے ساتھ خاص ہو۔ اور باقی چار چیزوں میں علت : وہ طعام ہو جوا قتیات واد خار کے قابل ہے ۔ اور نمک پرادو بیاور مسالوں کو قیاس نہ کیا جائے ، کیونکہ کھانے میں نمک کی جیسی حاجت ہے وی حاجت کی اور چیز کی تبییں ، بلکہ اس کا دسواں حصہ بھی تبیں ۔ پس نمک روزی کا جزء ہے ، بلکہ وہ بذات خود طعام ہے ۔ اور ادور اور ویہ اور مسالوں کی بیعالت نہیں ۔

اورسونے چاندی میں شمنیت کوعلت بنانے کی وجہ بیہ ہے کہ بہت سے احکام میں شمنیت کالحاظ کیا گیا ہے۔ جیسے تھے صرف میں مجلس عقد میں دونوں عوضوں کو ہاتھ میں لے کر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تعیین کافی نہیں۔اور دیگرر بوی چیزوں میں محض تعیین قضہ کے لئے کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ عوضین کا نقد ہونا ہے۔

اور ہاتی چار چیز وں میں علنت: ایساطعام ہونا ہے جور دزی بننے اور ذخیر ہ کرنے کے قابل ہو کیونکہ ایک حدیث میں ان چاروں کولفظ طعام سے تعبیر کیا ہے۔ پس وہی علت ہے۔ وہ حدیث ریہ ہے:

صدیث فریش معربی عبدالله و الله عند کہتے ہیں: میں رسول الله منالیّدَ آلِیْم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کرتا تھا: الطعام بالطعام مِثلاً بِمِنْلِ: کھانا کھانے کے بدل مساوی ہیجو (رواہ سلم، مخلوۃ حدیث ۲۸۱۱)

اور عرف عام میں ''طعام' وومعنی میں تعمل ہے: ایک: گیہوں گر بیمعنی یہاں دلالت عقل سے مراز ہیں۔ دوسرے: روزی کے طور پر کھانے کی کوئی بھی چیز جو ذخیرہ کی جاسکتی ہو۔ اور یہی معنی یہاں مراد ہیں۔ بس اس حدیث سے جار

چيزول مين' طعام' کاعلت مونا ثابت موار

اورلوگ طعام کونوا که اور مسالول کی مقابل تشم قرار دیتے ہیں۔ اور جب اس کواس حدیث میں چاروں اصاف کی علت بنایا گیا ہے تو اب اس کی مقابل تشم کوعلت بنانا درست نہیں (بیتمراور نمک میں شافعیہ کی تعلیل کا جواب ہے)

فاکدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے احناف اور حنابلہ کی تعلیل سے تعرض نہیں کیا۔ اور آپ نے سونے چاندی کی علت : جو ثمنیت تجویز کی ہے اس میں خورطلب بات سے ہے کہ جب شمنیت : سونے چاندی کے ساتھ خاص علت ہے تو اس نعلیل کا فائدہ کیا ؟ تعلیل تو حکم کے تعدید کے لئے ہوتی ہے۔ پس اس سے بہتر" وزن 'کوعلت بنانا ہے۔ کیونکہ لو ہے تعلیل کا فائدہ کیا ؟ تعلیل تو تعم کے تعدید ہوتا ہے۔ اور ایک متفق علیہ روایت میں" وزن وکل" کے علت ہونے کی طرف اس سے دیادہ واضح اشارہ موجود ہے۔ وہ روایت ہیں :

صدیث — حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الدی میں دی ہے کہ بی سالانی آئے نے ایک صاحب کو عامل بنا کر خیبر بھیجا۔ وہاں ہے وہ عمدہ تھجوریں لائے۔ آپ نے دریافت کیا: ''کیا خیبر میں سب الی بی عمدہ تھجوریں ہوتی ہیں؟'' ان صاحب نے کہا: نہیں! بلکہ ہم عمدہ تھجوروں کا ایک صاع معمولی تھجوروں کے دوصاع ہے، اور دوصاح تین صاع ہے بدل لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: لا تفعل، بع المجمع باللدراهم، ثم ابنع باللدراهم جَنینا: ایسانہ کرو مخلوط تعرب میں راہم کے عوض نے دو، پھر دراہم سے عمدہ تھجوریں قریداو۔ وقال: " فی المیزان مثل ذلك' اور فرمایا: ترازو میں بھی کھجوریں دراہم کے عوض نے دو، پھر دراہم سے عمدہ تعجوریں قرید اور وقال: " فی المیزان مثل ذلك' اور فرمایا: ترازو میں بھی ایسانی کرو (مقلوۃ حدیث اللہ کے دو بیعیں کی ایسانی کرو (مقلوۃ حدیث اللہ کے کہ واللہ میں جیدوردی کا تقاوت ظاہر کرنا ہو، تو دو بیعیں کی جا کیں اور میزان جا کیں ، بی طریقہ موا کہ تھجوریں مکیلی ہیں۔ پس اس صدیث سے رہا کی دونوں علتیں : کیل ووزن ٹابت ہو کمیں۔

اوریبی بات جواس حدیث سے اشار قامفہوم ہوتی ہے: متدرک حاکم (۳۳:۲) کی ایک روایت میں صراحة مروی ہے، گودہ روایت ضعیف ہے مگر تائید کے لئے کافی ہے۔ وہ روایت رہے:

صديث --- حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه في حضرت ابن عباس رضى الله عنها كورسول الله سلافية يَلِيمُ كابيه ارشاد سايا: التسمر بالتسمر، والمصنعة بالفضة: يدًا بيد، عينا بعين، مِثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن أيضا يعنى مُركوره يا في چيزول كاجو حكم به ويكام مكيلات وموزونات كاب

نوٹ: شاہ صاحب کے لفظ تفطّن سے کی کویہ غلط ہمی نہ ہو کہ بیٹائیں مجتہدین کی نکالی ہوئی ہیں۔ بیٹائیں منصوص ہیں جیسا کہ مذکورہ روایات سے واضح ہے۔

وتَـفَطَّنَ الفقهاءُ : أن الرب المحرَّمَ يجرى في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأن

- ﴿ لَوَزَرَبِيلِيْرَنِ ﴾

الحكم متعد منها إلى كلِّ مُلْحقِ بشيئ منها.

ثم اختلفوا في العلة، والأوفق بقوانين الشرع: أن تكون في النقدين: الثمنية، وتختص بهما، وفي الأربعة: المُقْتَاتُ الْمُدَّخَرُ؛ وأن الملح لايقاس عليه الدواء والتوابل، لأن للطعام إليه حياجة ليست إلى غيره، ولا عُشْرَ تلك الحاجة، فهو جزء القوت، وبمنزلة نفسه، دون سائر الاشياء.

وإنما ذهبنا إلى ذلك: لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكام، كوجوب التقابض في المحلس، ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام، والطعام يطلق في العرب على معنيين: أحدهما: البُرُّ، وليس بمراد، والثاني: المُقْتَاتُ المدَّخر، ولذلك يُجعل قسيما للفاكهة والتوابل.

ترجمہ: اور نقہاء نے یہ بات بھی کر ام سود جاری ہوتا ہے ان چے چیز وں کے علاوہ میں (بھی) جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے (یہ جمہوری تعبیر ہے) اور بید کہ سود کا تھم متعدی ہونے والا ہے۔ اشیاءِ ستان میں ہے کسی بھی چیز کے ساتھ کتی ہونے والی ہر چیز میں (بیشوافع کی تعبیر ہے) ۔ بھراختلاف کیا انھوں نے علت میں۔ اور قوا نیمنِ شرعیہ سے زیادہ ہم آ ہنگ بیہ ہے کہ نقذین میں علت: شملیت ہو۔ اور خاص ہوگی بیعلت ان دونوں کے ساتھ۔ اور چار چیز ول سے زیادہ ہم آ ہنگ بیہ کہ کہ نقذین میں علت: شملیت ہو۔ اور خاص ہوگی بیعلت ان دونوں کے ساتھ۔ اور چار چیز ول میں: غذا بنائی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز ہو۔ اور بیر بات اونق ہے) کہ نمک پر دواؤں اور مسالوں کو تیاس نہ کیا جائے۔ اس کے کہ کھانے کے لئے نمک کی ایسی حاجت ہے جونیں ہاس کے علاوہ کی طرف۔ اور نہ اس حاجت کا دسواں حصہ بیس شک روزی کا جزء ہے اور خود طعام کے بمنز لے ہے ، نہ کہ دیگر چیز ہیں۔

اور ہم اس کی طرف اس لئے گئے ہیں کہ شریعت نے شمنیت کا اعتبار کیا ہے بہت سے احکام میں جیسے مجلس میں اقابض کا واجب ہونا (اس کے علاوہ کوئی مثال مشکل ہی سے السکتی ہے) اوراس لئے کہ حدیث طعام کے لفظ سے وار د ہوئی ہے۔ اور لفظ طعام: عرف میں دومعن پر بولا جاتا ہے: ایک: گیہوں۔ اور وہ مراز نہیں۔ اور دوسرے: غذا بنائی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز — اوراس وجہ سے طعام شیم بنایا جاتا ہے میوہ جات اور مسالوں کا۔

لغات: تَـفَـطَّنَ وَفَطِن : مجعنا، تارُّنا .....الـمُـفْتَات (اسم مفعول) إفْتَـاتَ الشيئ : غذا بنانا ، ليطورخوراك كوئى چيز استعال كرنا..... المُدُّخو (اسم مفعول) إذَّخو الشيئ : جمع كرنا ، وخيره كرنا\_

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ ربوی اموال کی بیج میں مجلس عقد میں فریقین کاعوضین پر قبعنہ کرنا دوجہ سے ضروری ہے:



پہلی وجہ — نزاع کاسر باب — طعام اور نقذ کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ معاملات بھی ان دومیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دونوں سے انتفاع بھی جب ہوتا ہے کہ دونوں فناہوجا ئیں اور ملکیت سے نکل جائیں ۔ پس اگر ایک عوض ادھار ہوگا تو ممکن ہے قبضہ کے وقت جھڑ اپیدا ہو، جبکہ اس کا بدل ختم ہو چکا ہوگا ۔ اور بینہایت بیچیدہ جھڑ اہوگا ، اس کا سلجھا نامشکل ہوگا ۔ پس ضروری ہے کہ فساد کا بیدروازہ بند کر دیا جائے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ متعاقدین موضین پر قبضہ کے درمیان کوئی معاملہ باتی ندر ہے۔

فاكده: شريعت في ال وجد (احمال نزاع) كادواورمعاملون مين بهي لحاظ كياب:

ایک:اگرکوئی غلّه خریداجائے تو مبیع پر قبضہ سے نہلے اس کی نیچ جائز نہیں۔ صدیث میں ہے: من ابْتاع طعاماً فلا نیاغہ حتی نیستو فیلۂ : جو تخص کوئی غلّه خرید ہے تو جب تک اس کو وصول نہ کرلے آگے نہ بیچے (مشکوۃ صدیث ۲۸۳۳) کیونکہ احمال ہے کہ جن کسی وجہ سے ہلاک ہوجائے اور نیچ تو ڑنے کی نوبت آئے۔ پس نزاع ہوگا۔

دوسرا معاملہ: نیچ صرف میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت ہے۔حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں مقام نقیع میں اونٹوں کا کارو بارکرتا تھا۔ بھی اونٹ دیناروں میں بیچنااوران کی جگہ درہم لے لیتا۔ اور بھی دراہم میں بیچنااوران کی جگہ درہم لے لیتا۔ اور بھی دراہم میں بیچنااوران کی جگہ دینار لے لیتا (کسی نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں) چنا نچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور مسئلہ دریا ت کیا۔ آپ نے فر مایا: ''اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں پھے حرج نہیں، بشرطیکہ تم اس حال میں جدانہ ہوو کہ تمہارے درمیان پھے لین وین یا تی ہو' (مشکلہ قاحدیث اے ۲۸۷) وینار اور دراہم کا باہم تباولہ نیچ صرف ہے، جس میں مجلس عقد ہی میں تقابض ضروری ہے۔ تاکہ آئندہ کوئی نزاع کھڑ انہ ہو (بیفائدہ کتاب میں ہے)

دوسری وجہ ۔۔ ترجی بلامر جے لازم نہ آئے۔۔ اگر معاملہ میں ایک جانب نقد ( Money) ہواوردوسری جانب طعام یا اورکوئی سامان ہوتو چونکہ اس صورت میں نقد کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، اس لئے تمن پہلے سپر د کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بیج تعیین ہوجاتی ہے، مگر تمن متعین نہیں ہوتا ( معاملات میں دراہم و دنا نیر تعیین کرنے ہے بھی متعین نہیں ہوتے ) اس لئے تمن پہلے سپر دکرنا ضروری ہے، تا کہ وہ بھی بیچ کی طرح متعین ہوجائے ( میمسکلہ آئندہ مسئلہ کی تمہید کے طور پر بیان کیا گیا ہے )

اوراگر دونوں ہی جانب نفتہ یا طعام ہو یعنی بیچ صرف یا بیچ مقایقت ہو، تو اگراس صورت میں کسی ایک کوظم و یا جائے کہ وہ اپناعوض پہلے سپر دکر ہے تو بید زبر دس کی بات ہوگی۔ کیونکہ بیچ صرف میں دونوں عوض متعین نہیں ہوتے پس دونوں ہی عوض تعیین کے محتاج ہیں۔اور بیچ مقایقت میں دونوں عوض متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں۔ پھرا یک شخص اپناعوض

> ا خیال رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک ریا کی علیں: طعام اور نقد ہیں ۱۲ ساہ برلف ونشر مرتب ہے یعنی طعام کھالیا جائے ،اور رقم خرج ہوجائے ۱۲

> > وَتَوْرَبِهِ الْفِرَزِ ﴾

پہلے کیوں سپر دکرے؟ پھراگر مجلس میں دونوں میں ہے کوئی بھی اپناعوض دوسرے کو سپر دنہ کرے تو بیادھاری ادھارے عوض تھے ہوگی، جو حدیث شریف کی رو ہے منوع ہے۔ اوراگر کسی ایک فریق کو پہلے سپر دکرنے کے لئے کہا جائے تو ممکن ہے دہ کنجوی کا مظاہرہ کرے اورا پنابدل سوعنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ زراع ختم کرنے کے لئے دونوں کو تھم دیا جائے کہ وہ عوضین پر قبضہ کرتے ہی جدا ہوں۔

اور مجلس میں تقابض کی شرط اموال رہو ہے ہی ہیں اس لئے ہے کہ یہ بنیادی اموال ہیں۔ لین دین زیادہ تر ان میں ہوتا ہے اور ان سے انفاع ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پس اگر طعام ونقذ میں فریقین قبضہ سے پہلے جدا ہوگئے تو پریشانی زیادہ ہوگ ۔ اور جھڑ سے کی نوبت آئے گی۔ اور اگر ان دونوں میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت کردی جائے تو معاملہ میں بال کی کھال نکا لئے کی نوبت نہیں آئے گی۔

فا کدہ: جومعاملات قطعی طور پرحرام ہیں، جیسے سود لینادیتا یا نمروفنز براور مردار کی بیج: ان میں جواز کی کوئی صورت باتی نہیں رکھی جاتی۔ورند مقصد تحریم فوت ہوجائے گا۔اورا گر کوئی جواز کا حیلہ کریے تو اس پرلعنت ہے۔متفق علیہ روایت میں ہے کہ یہود پر خدا کی مار!اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انھوں نے اس کو پکھال کر بیچا (اوراس طرح فاکدہ اٹھایا)

لیکن جن چیزوں کی ممانعت سد ذرائع کے طور پر ہوتی ہے، جیسے بہی ربوی اموال میں مجلس عقد سے نقابض سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت : تواس کا مقصد بس بہی ہے کہاس طرح قبضہ سے پہلے جدا ہونے کا رواج نہ چل پڑے اورلوگ اس طرح کا روبارنہ کرنے گیس ۔ اس ممانعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی بیکام نہ کیا جائے۔ چنا نچہ حدیث میں اس طرح کا روبارنہ کرنے گیس ۔ اس ممانعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی بیکام نہ کیا جائے۔ چنا نچہ حدیث میں ای قتم کے ایک دوسرے معاملہ میں جواز کی صورت جویز کی گئے ہے:

حدیث — حضرت بلال رضی الله عنه نبی مظالفتی آیا کی خدمت میں برنی تھجوری لائے۔ آپ نے دریافت کیا: "
دیکہاں سے لائے؟" انھوں نے کہا کہ میرے پاس روی تھجوری تھیں۔ میں نے اس کے دوصاع: ایک صاع کے بدل نج دیئے۔ آپ نے فرمایا:" اُقوہ! بعینہ سود! بعینہ سود!! ایسانہ کرو، جب تہہیں اچھی تھجوری خریدنی ہوں تو پہلے اپنی ردی تھجوری نظر وہ، پھران کی قیمت سے دوسری تھجوری خریداؤ" (معکلو قصدید ۲۸۱۲)

تشرت خربالفصل حقیقی رہائیں جھی رہاہے،جیسا کہ ابھی گذرا گریٹھی رہا بھی ممنوع ہے اور جیدوردی کا تفاوت لغوکر دیا گیاہے۔ مگر بھی بیتفاوت ظاہر کرنیکی واقعی ضرورت چیش آتی ہے۔اس لئے جواز کی بیصورت تجویز کی گئی کہ دوالگ الگ معالمے کر کے جیدوردی کا تفاوت ظاہر کیا جائے (بیفائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ: بیحبلہ کی تعلیم نہیں، بلکہ قانون کی کیک کا بیان ہے۔ قانون اگر او ہے کا ڈنڈ اہوگا تو لوگ اس کوتو ڑنے پرمجبور ہوں گے۔اورا گرقانون میں باہری راہ (By Pass) ہوگی تو لوگ بوقت ِضرورت اس کواختیار کریں گے۔ مگریہ کیک قطعی محرمات میں نہیں ہوتی ، جو چیزیں سد ذرائع کے طور پرممنوع ہوتی ہیں انہیں میں جواز کی بیصور تیں تجویز کی جاتی ہیں حدیث میں مٰدکورصورت: حیلہاں وقت ہوگی کہ جس سے عمدہ تھجورین خرید نی ہیں ای کے ہاتھ ردی تھجوریں بیچنا ضروری ہو۔جبکہالی کوئی پابندی نہیں۔ردی تھجوریں کسی کے بھی ہاتھ بیچی جاسکتی ہیں۔

#### وإنما أوجب التقابض في المجلس لمعنيين:

أحدهما: أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشد الحاجات، وأكثرُها وقوعاً، والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك، وربما ظهرت خصومة عند القبض، ويكولُ البدل قد فنى، وذلك أقبح المناقشة، فوجب أن يُسَدَّ هذا البابُ بأن لا يتفرقا إلا عن قبضٍ، ولا يبقى بينهما شيئ.

وقد اعتبر الشرع هذه العلة في النهى عن بيع الطعام قبل أن يُسْتُوْفَى، وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق:" مالم تتفرقا وبينكما شيئ"

والثانى: أنه إذا كان المنقد فى جانب، والطعام أو غيره فى جانب، فالنقد وسيلة لطلب الشيئ كما هو مقتضى النقدية، فكان حقيقاً بأن يُبلدَل قبل الشيئ، وإذا كان فى كلا الجانبين المنقد أو الطعام: كان الحكم ببدل أحدهما تحكما، ولو لم يُبلدَل من الجانبين كان بيع الكالِئ بالكالِئ، وربما يُشَحُّ بتقديم البَذل، فاقتضى العدلُ أن يُقطع الخلاف بينهما، ويؤمرا جميعا أن لا يتفرقا إلا عن قبض.

وإنما خص الطعام والنقد: لأنهما أصلا الأموال، وأكثرُها تعاوُرًا، ولايُنتفع بهما إلا بعد إهلاكهما، فلذلك كان الحرجُ في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر، وأفضى إلى المنازعة، والمنعُ فيهما أردَ عُ عن تدقيق المعاملة.

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يُراد به أن لايجرى الرسمُ به، وأن لايعتاد تكسُّبَ ذلك الناسُ، لا أن لا يُفعل شيئ منه أصلاً، ولذلك قال عليه السلام لبلالِ: " بع التمر ببيع آخر، ثم اشْتَرِبه"

ترجمہ: اور مجلس عفد میں بالغ کا قیمت کواور مشتری کا ہیج کو وصول کرنا دو معنی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔
ان میں سے ایک: میہ ہے کہ طعام اور نفلہ کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ اوروہ چیزوں میں زیادہ ہیں یائے جانے کے اعتبار سے۔ اور اُن دونوں سے انتفاع محقق نہیں ہوتا مگر فنا کرنے اور ملکیت سے نکا لئے کے ذریعے۔ اور بھی قبضہ کے وقت خصومت ظاہر ہوتی ہے۔ درانحالیکہ بدل فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ فتیج ترین مناقشہ ہے۔ پس ضروری ہوا کہ میدوروازہ بند کردیا جائے ہائی معاملہ۔

(فائدہ)اور محقیق شریعت نے اس وجہ کا اعتبار کیا ہے: (۱) طعام کی تیجے سے ممانعت میں وصول کئے جانے سے پہلے (۲) اور جہاں فر مایا سونا لینے میں چاندی کے وض:'' جب تک نہ جدا ہو وتم درانحالیکہ تمہارے درمیان کوئی چیز ہو''یعنی کچھ لین دین ہاتی ہو۔

اوردوسری وجہ: یہ ہے کہ جب نقد ایک جانب میں ہواور طعام پاس کے علاوہ کوئی چیز دوسری جانب میں تو نقد ذریعہ ہوتا ہے کی چیز کوطلب کرنے کا ،جیسا کہ وہ نقد ہونے کا نقاضا ہے ہیں وہ اس بات کے لائن تھا کہ چیز (سامان) ہے پہلے اس (شمن) کوٹرج کیا جائے یعنی سر دکیا جائے ۔ اور جب دونوں ہی جانب میں نقد یا طعام ہوتو ان میں ہے ایک کو ٹرج کرنے کا حکم ویٹاز بردی کی بات ہے۔ اور اگر نہ ٹرج کیا گیا دونوں جانب ہے تو وہ اوھار کی اوھار کے بدل بج موگی۔ اور بھی تجوی کی جائی ہے جرج کرنے میں۔ ایس انصاف نے چاہا کہ دونوں کے درمیان اختاف ختم کرد یا جائے۔ اور دونوں کو حکم دیا جائے کہ نہ جدا ہوں وہ مگر قبضہ کرکے ۔ اور طعام اور نقد کوائی لئے خاص کیا ہے تا ہو دونوں کے دامیان اختاف ختم دونوں اصل اموال ہیں زیادہ ہیں باہم لینے کے اعتبار سے۔ اور ان دونوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا تا مگر دونوں کے ہلاک ہونے کے بعد ہیں اس وجہ سے حرج زیادہ خوال کی تج سے : قبضہ سے پہلے جدا ہونے میں۔ اور دونوں کے ہلاک ہونے کے اولا تھا۔ اور دونوں میں ممانعت زیادہ بازر کھنے والی ہم عماملہ کی باریکیاں نکا لئے سے۔ دونوں کے ہلاک ہونے کے والا تھا۔ اور دونوں میں ممانعت زیادہ بازر کھنے والی ہم عماملہ کی باریکیاں نکا لئے سے۔ (فائدہ) اور جان لیس کہ میں کہ ان میں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قطعا کی ہی نہ جائے۔ اور اس وجہ سے کہ کہ کہ کہ کر نہاں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قطعا کی ہی نہ جائے۔ اور اس وجہ سے سے میں شوت نہ بلال سے فرمایا: 'دیچ تو مجور کو دوسر کی تھے کے ذریعہ برخرید تو اس کے ذریعہ۔ ہو مرایا: 'دیچ تو مجور کو دوسر کی تھے کے ذریعہ برخرید تو اس کے ذریعہ۔ جب

# وہ بیوع جومخاطر ہ کی وجہ سے ممنوع ہیں

بعض ہوع ایس ہیں جن میں جُوے کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی ان میں غرر (دھوکہ) اور مخاطَر ہ (جو کھوں)
ہے۔ اور زمانۂ جاہلیت میں ان ہوع کا رواج تھا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ان ہے منع کیا۔ وہ ہیو ع یہ ہیں:
ﷺ مزاہنہ اور محاقلہ ۔ اگر درخت پر گئے ہوئے پھل ۔ مثلاً کھجوریں ۔ ہم جنس پھلوں کے عوض ہیچ جا کیں تو یہ ہے مزاہنہ اور محاقلہ کے عوض ہیچ جا کیں تو یہ ہے مزاہنہ ہے۔ اور اگر زمین میں کھڑی ہوئی گئے ہوں کا کھیت ۔ ہم جنس غلّہ کے عوض ہیچا جائے تو یہ ہے محاقلہ ہے۔ اور دونوں ممنوع ہیں۔ البتہ اگر قم کے ذریعہ یا غیر جنس کے بھلوں اور غلّہ کے عوض ہی ہوتو درست ہے۔ زمانہ محاقلہ ہے۔ اور دونوں ممنوع ہیں۔ البتہ اگر قم کے ذریعہ یا غیر جنس کے بھلوں اور غلّہ کے عوض ہی ہوتو درست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ نفع کی لالج میں ایسا سودا کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف (۱۱۹۵۰) میں حضر ت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں مزاہنہ کی تفسیر میں ہے بان ذاد فیلئی، وان نقص فَعَلَیؓ یعنی اگر کھل زیادہ اثر اتو میرا، اور کم اثر اتو میرے مرائی ہوں کے اس میں مزاہنہ کی تفسیر میں ہے بان ذاد فیلئی، وان نقص فَعَلَیؓ یعنی اگر کھل زیادہ اثر اتو میرا، اور کم اثر اتو میرے مرائی ہوں کے انسان کی میں مزاہنہ کی تفسیر میں ہے بان ذاد فیلئی، وان نقص فَعَلَیؓ یعنی اگر کھل زیادہ اثر اتو میرا، اور کم اثر اتو میرا، اور کم اثر اتو میر انسان کی تعلی انسان کی میں ایسان کے انسان کی میں مزاہنہ کی تفسیر میں جن ان ذاد فیلئی ہوں نقص فَعَلَیؓ یعنی اگر کھل زیادہ اثر اتو میرا، اور کم اثر اتو میر انہ کی خوالے کے انسان کی میں مواقع کی ان کھل کی انسان کی مواقع کے انسان کی مواقع کی انسان کی مواقع کی انسان کی مواقع کی انسان کی مواقع کی در بعد کی مواقع کی مواقع

ہے( نیز پھل اورغلہ ربوی اجناس ہیں۔ان میں برابری ضروری ہے۔جواندازے سے نہیں ہوسکتی۔پس اختالِ رباکی وجہ سے بھی یہ بیوع ممنوع ہیں )

تعج عربیہ کے جواز کی وجہ: نبی صَلاَتَهِیَا ﴿ نَهِ عَلَیْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْ کامعاملہ ہو (ایک وسق ساٹھ صاع کا اورا یک صاع احناف کے نز دیک تین کلوا یک سواڑ تالیس گرام کا۔اورائمہ ، ثلاثہ کے نزویک: دوکلوا یک سوبہتر گرام کا ہوتا ہے )

اورعربیکی دوتفسیرین میں:

پہلی تفسیر: اگر کسی کے پاس سوتھی مجبوریں تو ہوں، مگر نفذ پیبہ نہ ہوجس سے وہ تازہ مجبورین فرید سکے، پس اگر وہ اپنے بال بچوں کو تازہ پھل کھلانے کے لئے کسی باغ والے سے سوکھی مجبوریں دیکرا ندازے سے برابری کر کے درخت برگی ہوئی مجبورین فرید لے تھے کہ اتنی مقدار میں لوگ برگی ہوئی مجبورین فرید لے تھے کہ اتنی مقدار میں لوگ قسمت کا سودانہیں کرتے، بلکہ تازہ میوہ کھانے کے لئے فریدتے ہیں۔ اور پانچ وس زکات کا نصاب ہے لیمن یہ مالداری کی مقدار ہے۔ اور بی گئی ہاس لئے پانچ وس سے کم کی شرط لگائی۔ مالداری کی مقدار ہے۔ اور بی کے مشروع کی گئی ہاس لئے پانچ وس سے کم کی شرط لگائی۔ نیز اتنی مقدارایک فیملی کے تازہ میوہ کھانے کے لئے کانی ہے ۔ یہ تفسیراہ م شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے۔ اور اس کوشاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔

دوسری تفسیر: اگر کسی باغ والے نے مجبوروں کے چند درخت کی مختاج کو دیئے۔ پھراس مخص کے بار بار باغ میں آنے جانے سے مالک کو پریشانی ہوئی تواس نے اندازہ کر کے خشک مجبوروں کے بوض ان درختوں کے پھل خرید لئے تو یہ تبع عربیہ اور جائز ہے۔ کیونکہ بیصرف صورۃ کتے ہے۔ درختوں کے بھلوں پر چونکہ مختاج کا قبضہ نہیں ہوااس لئے ہہتا م خبیں ہوا۔ اور پانچ وس سے کم کی شرط اس لئے ہے کہ اتناہی عشر مالک غرباء کود بے سکتا ہے۔ جب عشر کی مقدار پانچ وس یا نے میں مقدار پانچ وس یا نے دیا دور اسکو کو مت وسول کرے گی عربی یہ تفسیرامام مالک رحم اللہ سے المحدونة المحبری جلد سوم کتاب العرایا میں منقول ہے۔ اور امام مالک اور امام ابوضیفہ رحم ہما اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔

بیج صبرہ ۔۔۔ تھجور یا گیہوں وغیرہ ربوی چیزوں کا ڈھیر ۔۔۔ جس کی پیانوں سے مقدار معلوم نہ ہو ۔۔ ہم جنس تھلوں یا غلّے کے متعین پیانوں کے بدل بیچنا تیج صبرہ ہے اور جائز نہیں۔ کیونکہ جب ڈھیر کی مقدار مجہول ہے تو برابری ممکن نہیں۔ کی بیشی کا احمال ہے۔ یہی مخاطرہ اور رباہے۔

سے ملامسہ ۔۔ مشتری بائع سے کہے کہ جب میں آپ کا کپڑا ( مبیع ) جھولوں تو بیع بگی۔ یہ بیع ملامسہ ہے۔ سی منابذہ ۔۔۔ بائع مشتری سے کہے کہ جب میں اپنا کپڑا ( مبیع ) آپ کی طرف بھینک دوں تو بیع بکی۔ یہ بیع منابذہ ہے۔ سی حصاۃ ۔۔ بائع اور مشتری میں یہ بات طے پائے کہ جب ایک دوسرے کی طرف کنگری بھینک دے تو بیع لازم،

- ﴿ الْرَسُورُ مِيَالِوْرُلِ

اب دوسرے کو بولنے کاحتی نہیں۔ یابیہ طے پائے کہ بائع یامشتری ۔۔۔ مثال کے طور پر ۔۔۔ بھریوں کے ریوڑ پر کنگری اُچھالے، جس بکری پر کنگری پڑے وہ بیجے بننے کے لئے متعین! یہ بھی جائز نہیں۔

یه بیوع دو وجه سے ممنوع بیں: ایک: ان میں مخاطرہ ہے۔ دوسری: ان میں معاملات کی غرض کو بلیث وینا ہے۔ معاملات کی بنیاد:غور وفکراورخوب تحقیق کر کے اپنا پوراحق وصول کرنے پر ہے بینی معاملات میں کامل رضامندی ضروری ہے، دیکھنے بھالنے کا اختیار ہے اور زبان بندی جائز نہیں۔

تع نم بان (سائی دینا) ۔۔۔ بینی مشتری بائع کوبطور بیعانہ کچھ دے بایں طور کدا گرمعاملہ رہ گیا تو سائی کی رقم نمن میں شار کرلی جائے گی۔اورا گرمشتری معاملہ ہے ہٹ گیا تو سائی گئی بینی وہ مفت میں بائع کی ہوگئی۔ بیڑج بھی مخاطرہ کی وجہ ہے ممنوع ہے۔

فا کدہ: سے عُر بان کی ممانعت کی روایت ضعیف ہے۔ اس لئے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کونہیں لیا۔ ان کے نزدیک بیعانددینا جائز ہے۔ اور جمہور کے نزدیک چونکہ بیر وایت معاملات کے اصولی موضوعہ کے مطابق ہے بعنی اس میں مخاطرہ ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں سائی کی رقم کا کیا انجام ہو؟ اور بیناحق مان لینا بھی ہے، اس لئے ضعف کے باوجود جمہور نے بیہ روایت قبول کی ہے۔ ان کے نزدیک سائی رکھنا جائز نہیں (فائدہ پورا ہوا)

چھوہارے اور تازہ مجور کی بچے ۔۔۔ حدیث: زیدا ہوعیاش ۔ ایک مجہول شخصیت ۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ گیہوں کو شلت (بے چھکا کے بھر) کے بدل بچنا کیسا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: دونوں میں افضل کون ہے؟ زید نے کہا: گیہوں! تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بج صفح کیا۔ اور فرمایا: میں نے رسول اللہ مظلی آئے ہے سنا ہے: آپ سے تازہ مجوروں کے بدل چھوہارے فرید نے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے بوچھا: ''جب تازہ مجوریں سوھیس گی تو گھٹیس گی؟' لوگوں نے کہا: ہاں! پس آپ نے اس بچ ہے منع کیا (موطا، لک کتاب البیع ع حدیث ۲۲ ورواہ اصحاب السن الاربد)

یہ بیجے دو وجہ ہے ممنوع ہے: ایک: یہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ دومری: اس میں رباالفصل کا اختال سے۔ کیونکہ دبا کے سلسلہ میں چیز کی آخری حالت کا اعتبار ہے۔ اور آخری حالت کا پیتذبیں۔ اس لئے فی الحال برابری ممکن نہونے کی وجہ سے یہ بیجے درست نہیں۔

ائمه آل کااعتبار کرتے ہیں۔اوروہ اس تیج کونا جائز کہتے ہیں (فائدہ پوراہوا)

تکینوں والے سونے کے ہارکوسونے کے بدل بیچنا ۔۔۔ حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ خیبر کے موقعہ پر بارہ دینار میں ایک ہارخر بداجس میں سونا اور تھینے تھے۔ جب میں نے ان کوجدا کیا تو اس میں ہارہ دینار سے زیادہ سونا تھا۔ بیل نے نبی مِنالَهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

یہ ممانعت دووجہ ہے ہے: ایک: بیجو ہے کی ایک شکل ہے۔ دوسری: اس میں احتمال ہے کہ کسی ایک کو گھاٹا ہو، پس وہ یا تو غصہ کے ساتھ خاموش رہے یا ناحق جھٹڑا کر ہے ( نیز اس میں رہا کا احتمال ہے۔ البتۃ اگر سونے کا ہار: چاندی یا کرنی کے بدل بیچے تو سونا الگ کرنا ضروری نہیں )

واعلم: أن من البيوع ما يجرى فيه معنى الميسر، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بها فيما بينهم، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم:

> منها: المزابنة: أن يبيع الرجلُ التمر في رء وس النخل بمائةٍ فَرَقٍ من التمر مثلاً. والمحاقلة: أن يبيعَ الزرعَ بمائة فَرَق حنطةً.

ورخص في العَرَايا: بِخَرْصِها من التمر فيما دون خمسةِ أَوْسُقِ: لأنه عَرَفَ أنهم لايقصدون في ذلك القدرِ الميسِرَ، وإنما يقصدون أكلَها رطبا؛ وخمسةُ أوسق هو نصاب الزكاة، وهي مقدارُما يَتَفَكَّهُ به أهلُ البيت.

ومنها: بيعُ الصُّبُرَةِ من التمر الأيعلم مكيلتُها: بالكيل المسمى من التمر.

والملامسة: أن يكون لمسُ الرجل ثُوبَ الآخَو بيده: بيعًا.

و المنابذة: أن يكون نَبْذُ الرجل بثوبه: بيعا من غير نظر.

وبيعُ الحصاة: أن يكون وقوعُ الحصاةِ بيعًا.

فهـذه البيـوع فيهـا مـعـنى الميسر، وفيها قلبُ موضوع المعاملةِ، وهو استيفاءُ حاجتِه بِتَرَوِّ وتَثَبُّتِ.

ونهى عن بيع العُرْبان: أن يـقـدُّمَ إليـه شيئًا من الثمن، فإن اشترى حوسب من الثمن، وإلا فهو له مَجَّانًا، وفيه معنى الميسِر.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال: " أَيَنْقُصُ إذا يَبِسَ؟" فقال: نعم، فنهاه عن ذلك. أقول: وذلك: الأنه أحد وجوه الميسِر، وفيه احتمالُ ربا الفضل؛ فإن المعتبر حالُ تمامٍ لشيئ.

وقال صلى الله عليه وسلم في قَلادة فيها ذهبٌ وخَرَزٌ: " لاتُباع حتى تُفَصَّلَ" أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسر، ومظنةُ أن يُغْبَنَ أحدُهما، فيسكت على غيظ، أو يخاصم في غيرحق.

ترجمہ:اور جان لیں کہ بیوع میں ہے بعض وہ ہیں جن میں نجوے کے معنی پائے جاتے ہیں۔اور زمانۂ جاہلیت میں لوگ ان کے ذریعہ آپس میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پس نبی مَناللَّهُ اَیَّا اِن سے روکا ۔ ازانجملہ: مزاہنہ ہے: کہ بیچے آدمی تھجور کے درخت پر لگے ہوئے کھل: مثلاً تھجور کے سوفر ق کے بدل (فرق: تین صاع کے بقدرا یک بیانہ ہے) ۔۔۔ اورمیا قلہ ہے کہ تھی فروخت کرے گیہوں کے سوفرق کے بدل۔

اورا آپ نے عرایا (عربی جمع ) کی اجازت دی ،اس (عرایا) کے انداز ہے کے ذریعہ کجور کے بدل: پانچ وہ سے کم میں۔اس لئے کہ آپ نے جانا کہ لوگ اتی مقدار میں جو سے کا ارادہ نہیں کرتے ۔اوروہ تازہ کھلوں کے کھانے ہیں کا ارادہ میں۔ اس لئے کہ آپ نے جانا کہ لوگ اتی مقدار میں جو سے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں۔اور پانچ وہ س : محبور کے فیصل کے انعاب ہے۔ اور ازا نجملہ نجور کے فیصل کو فیصل کے نہائے نہ جانے نہ جانے ہوں : محبور کے فیصل کو اور کے بدل اور ازا نجملہ نجور کے فیصل کو اور کی کا این اور کے بدل اور ادا انجمل میں کا دوسرے کے گئر کو این ہوجائے ہوجائے دیکے اور کہ کہ اور کی کا پڑے کہ کھونا کا بی ہوجائے دیکھے بغیر ۔ اور وہ مقصد اپنا پورا میں وہ جائے ہوجائے ۔ پس ان بیوع میں نجو سے معنی ہیں۔اوران میں معاملہ کے مقصد کو پلٹنا ہے۔ اور وہ مقصد اپنا پورا میں وصول کرنا ہے فور وفکر اور خوب شخصی کر کے۔ اور مقصد اپنا پورا میں وصول کرنا ہے فور وفکر اور خوب شخصی کر کے۔ اور اس میں معاملہ کے مقت ہوگی ۔ اور اس میں جو سے کہ ہے۔ پس اگر اس نے تربید کی تو وہ تمن میں گن اور کی جوروں کے بدل چھوہار نے تربید کی اور اس میں جو سے کمینی ہیں ہوں : اور آپ سے دریافت کیا گیا: مقدل کی اللہ بھوہار نے تربید کی الفت کی اس میں جو سے کمینی ہوں : اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جو سے کہ شکلوں ناور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جو سے کہ شکلوں عمل سے ایک کو اس کی جان ہوں : اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جو سے کہ شکلوں میں سے ایک شخص سے ایک شکل ہے۔ اور اس میں رہا افعنل کا اختال ہے۔ پس بیٹک اعتبار چیز کی آخری حالت کا ہے۔ میں وہ ان تک کہ میں سونا اور ممر سے ہیں فرمایا: ''وہ نہ بیچا جائے بہاں تک کہ اور آخضرت شکلی تھیا ہے کہاں تک کہ

اورآ تخضرت مَلِنْ اَلْهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

### معاملات وبيوع كى كراہيت كى نو وجو ہ

جب نی ﷺ کی عربوں میں بعثت ہوئی توان میں پھے معاملات اور چند ہوع رائج تھیں۔ پس اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ چند کوممنوع اور چند کو جائز قرار دیا۔اور ممانعت کی چندوجوہ ہیں:

فائدہ: جن چیزوں کی ممانعت قرآن ہے ٹابت ہوتی ہے اس کے لئے" حرمت" کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کی ممانعت احادیث سے ٹابت ہوتی ہے اس کے لئے فرق مراتب کالحاظ کر کے" کراہیت" کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

### بهلی وجه: ذریعهٔ معصیت هونا

جو چیزیں عادۃ کمی معصیت کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ یالوگوں کے نزدیک ان چیزوں سے جوانفاع مقصود ہے وہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ان ذرائع معصیت کوحرام کیا جاتا ہے۔ جیسے شراب، اصنام اور تنبورہ (سامانِ سُروہ وہ) کی تحریم کیونکہ اگران چیزوں کی خرید وفروخت کارواج رہے گااورلوگ ان چیزوں کو اپنا تمیں گئو اُن گناہوں کا شہرہ ہوگا جن کے یہذرائع ہیں۔ اور بیچیزیں لوگوں کوان گناہوں پر ابھاریں گی، اوران سے نزدیک کریں گی۔ اورا گران کی خرید وفروخت اوران کے جمع کرنے کو حرام تھہرایا جائے گا تو وہ گناہ کمنام ہوں گے۔ اورلوگ ان گناہوں سے دورہوں گے۔ اس سلسلہ کی چندا جادیث یہ ہیں:

صدیث - فتح مکہ کے موقعہ پررسول اللہ خلافی نے ارشاوفر مایا: ' بیٹک اللہ تعالی نے اوراس کے رسول نے شراب ، مر دار ، خزیر اور مورتوں کو حرام کیا ہے' (متنق علیہ ، مشکوۃ حدیث ۲۵۱۲ کتاب البیوع ، باب الکسب)
صدیث - رسول اللہ علاق کیا ہے نے ارشاد فر مایا: ' اللہ تعالی جب کی چیز کو حرام کرتے ہیں تواس کے خمن کو بھی حرام کرتے ہیں' (سنن دارقطن ۲۰۰۷ کیا بناوجی ہے۔ بیصدیث الفاظ کے تھوڑ نے فرق سے ابوداؤد اور منداحمد وغیرہ میں بھی ہے کہ تشریخ جب کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت متعین ہوتی ہے، جیسے شراب پینے کے لئے بنائی جاتی ہے اور مورتی پوجا کے لئے بنائی جاتی ہے اور مورتی پوجا کے لئے بنائی جاتی مردی ہے اس کو اللہ تعالی حرام کرتے ہیں تو حکست خداوندی جائی ہے کہ اس کی خرید وفروخت بھی حرام کردی جائے۔ کہ اس کی خرید وفروخت بھی حرام کردی جائے۔ کا بن کے حدیث سے بدکار عورت کا مہر (فیس ) خبیث ہے (مقلوۃ حدیث ۲۲۲۲) اور آنخضرت علی ہوئی ہے کہ کا بن کے نیز درانے ہے منع کیا (مقلوۃ حدیث ۲۵۲۱) اور آنخضرت علی ہوئی ہے کہ اس کی کمائی ہے منع کیا (مقلوۃ حدیث ۲۵۲۱) اور آنخون کے جائز نہیں۔ نذر آنے ہے منع کیا دیت کے جائز نہیں۔ نظر ترکی جو مال کی معصیت کے اختلاط سے خاصل کیا جائے ، اس کی کمائی آتا کے لئے جائز نہیں۔ نشر ترکی جو مال کی معصیت کے اختلاط سے خاصل کیا جائے ، اس کی کمائی آتا کے لئے جائز نہیں۔ نہیلی وجہ : اس آلہ فی کو حرام قرار و بٹا اور اس سے انتفاع ترک کرنے کا تھم و بنا اُس گناہ سے اس کی حرام قرار و بٹا اور اس سے انتفاع ترک کرنے کا تھم و بنا اُس گناہ سے صدی تھور کے والا )

بے گا۔اوراس شم کے معاملات کی ریت جلنے ہے شروفساد کو بڑھاوا ملےگا۔اورلوگوں کو گناہ کی شہ ملےگی۔ دوسری وجہ: لوگوں کے تصورات میں ثمن مجھے سے اوراجرت عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ پس ملاً اعلی کے نز دیک ثمن مجھے کا اوراجرت عمل کا پیکرافت یارکرتے ہیں اس طرح ملاً اعلی کے تصورات میں مجھے اور عمل کی گندگی ثمن واجرت میں گھسٹ آتی

اورا جرت مل کا پیلرا نفتیار کرتے ہیں اس طرح ملا اعلی کے تصورات میں جمیع اور مل کی گندگی تمن واجرت میں کھسٹ آئی ہے۔ پھر ملا اعلی کا بیلم انسانوں کے نفوس پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان بھی اس ثمن واجرت کو گندہ نصور کرنے لگتے ہیں، مصل میں میں ترین سال

اس لئے ان کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

آسان تقریر بنمن اوراجرت بینج اور کمل کی راہ ہے حاصل ہوتے ہیں۔اور طریق حصول کی خوبی اور خرابی شی کراثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے دھوپ: مرخ یازرد آئینہ سے گذر کر گھر میں آئے تو آئینہ کارنگ بھی ضروراس کے ساتھ آئے گا۔ای طرح مبیج اور کمل کی برائی شمن اوراجرت میں شامل ہوجاتی ہے۔ چنانچہان کو حرام قرار دیا گیا۔

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰلِي اللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰلِمُ اللللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّ

تشریکی: معصیت اوراس کی ترویخ میں اعانت کرنا اورلوگوں کومعصیت سے نز دیک کرنا بھی معصیت اور فساد فی الارض ہے۔اس لئے مذکورہ حدیث میں شراب میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پرلعنت کی گئی ہے۔

واعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث في العرب ولهم معاملات وبيوع، فأوحى الله إليه كراهية بعضِها وجوازَ بعضِها، والكراهية تدور على معانِ:

منها: أن يكون شيئ قد جرت العادة بأن يُقتنى لمعصية، أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية، كالخمر والأصنام والطنبور، ففي جَرَيَانِ الرسم ببيعها واتخاذِها تنوية بتلك المعاصى، وحملٌ للناس عليها، وتقريبٌ لهم منها، وفي تحريم بيعها واقتنائِها إخمالٌ لها، وتقريبٌ لهم منها، وفي تحريم بيعها واقتنائِها

قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ورسولَه حَرَّم بيعَ الخَمْر والميتة والحنزير والأصنام"

وقال صلى الله عليه وسلم وسلم: " إن الله إذا حَرَّمَ شيئًا حَرُّم ثمنَه"

يعنى: إذا كان وجهُ الاستمتاع بالشيئ متعينا، كالحمر يُتخد للشرب، والصنم للعبادة، فحرَّمه الله: اقتضى ذلك في حكمة الله تحريمَ بيعها.

قال صلى الله عليه وسلم: "مهر البَغِيّ خبيث" ونهى صلى الله عليه وسلم عن حُلوان

الكاهن، ونهى عن كَسْبِ الزُّمَّارَةِ.

أقول: المال الذي يحصل من مخامرة المعصية لايحل الاستمتاع به لمعنيين:

أحدهما: أن تحريم هذا المال، وتركَ الانتفاع به، زاجرٌ عن تلك المعصية، وجَرَيَانُ الرسم بتلك المعاملةِ جالبٌ للفساد، حاملٌ لهم عليه.

وثانيهما: أن الشمن ناشيء من المبيع في مدارِك الناس وعلومهم، فكان عند الملا الأعلى للشمن وجود تشبيهي أنه العمل، فانجر الخبث إليه في علومهم، فكان لتلك الصورة العلمية أثر في نفوس الناس.

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه.

أقول: الإعانةُ في المعصية وترويجِها وتقريبِ الناس إليها معصيةٌ وفساد في الأرض.

ترجمہ: واضح ہے۔ حل لغات یہ ہے: یُقتنی ( نعل مجبول ) اِفْتنی الشین : کارآ مدچیز جمع کرنا، و خیرہ کرنا، ماصل کرنا، کمانا اسسال طُنبُوْر : ستار ( ایک باجا ) جمع طَنا بیسر السکولوان: نذرانه ، بخشش، رشوت السلوم الشین : نجوڑ نا۔ بجانے والی زَمَوَ ( ض ) زَمُوًا: بانسری بجانا اسسخامَو الشین : اختلاط رکھنا، ساتھ لگار ہنا اسساف نچوڑ نا۔ برجمہ: اور وور مری وجہ: یہ ہے کہ تمن ہجے سے پیدا ہونے والا ہے لوگوں کے حواس اوران کے علوم میں بعنی لوگ ایسا سجھتے ہیں۔ بس تھا ملا اعلی کے پاس تمن کے لئے وجود شہی ( مانند وجود ) کہ وہ جبع خمن ہے اور تھا اجرت کے لئے وجود شہی کہ وہ عمل ہے ۔ بس تھا ملا اعلی کے نزویک وہ شہیل کہ وہ میں ۔ بس تھا ملا اعلی کے نزویک وہ شہیل کے علوم میں ۔ بعنی ملا اعلی کے نزویک وہ شہیل کہ وہ جبی شہیل ہوگئے۔ بس تھا ( ملا اعلی کی) صورت علمیہ کے لئے اثر لوگوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے دلوں میں بعنی لوگوں کے دلوں میں بھی اوگوں کے نفوس میں بعنی لوگوں کے دلوں میں بھی وہ خبیث ہوگئے چنا نیے ان کو حرام کردیا گیا۔







### دوسری وجه:اختلاطِ نجاست

نجاست جیسے مردار،خون،گو براور پاخانہ کے ساتھ اختلاط بھی کرا ہیت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ بیا ختلاظ بری چیز اوراللّٰہ کی نارانسگی کا سبب ہے۔اورشیاطین کے ساتھ مشابہت بیدا کرتا ہے۔اور نظافت و پاکیزگی اور گندگی ہے بچنا ملت ِ اسلامیہ کی اُن بنیا دوں میں سے ہے جن کی اقامت کے لئے نبی مَبِلِلْنَائِیَا یُکِمْ مبعوث کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی ہے بچنا فرشتوں کے ساتھ مشاببت بیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب یاک ہونے والوں کو پہند کرتے ہیں۔

البتہ نجاست سے کلی احتر ازممکن نہیں۔ پیشاب استنجے جانا ہی پڑتا ہے۔ پس پجھا ختلاط کی اجازت دینی ہوگی۔ ورنہ تنگی پیدا ہوگی۔ گراس کی مزاولت اور تجارت ضروری نہیں۔ اس لئے اس کی ممانعت کی ٹنی — اورزن وشوئی سے تعلق رکھنے والی بے حیائی کی باتیں جیسے جانوروں کی جفتی کا تذکرہ بھی نجاست کے تھم میں ہے — اس اصول سے درج ذیل احکام دیئے مجھے ہیں:

ا ـــ مردار کی تع حرام کردی (مفکلوة حدیث ۲۲۶۱)

۳ ۔ پچھنے لگانے کی اجرت سے منع کیا (مقلوۃ صدیث ۳۷ ۱۳) کیونکہ بیٹندہ پیٹیہ ہے۔خون منہ سے چوسنا پڑتا ہے۔ اورایک صاحب نے اس کی بار باراجازت جا ہی تو آپ نے فرمایا:''اس کا اپنی اوٹمنی کوچارہ دو،اورا پنے غلام کو کھلاؤ''جو وہ بیسہ کما کرلایا ہے (مشکوۃ صدیث ۲۷۷۸)

۳ — سانڈ کا نطفہ بیچنے سے منع کیا (مشکوۃ حدیث ۲۸۵۷) اورا یک روایت میں ہے: اونٹ کی جفتی بیچنے سے منع کیا (مشکوۃ حدیث ۲۸۵۷) اورا یک روایت میں ہے کہ بنوکلاب کے ایک شخص نے سانڈ کی جفتی کی اجرت کے بارے میں دریافت کیاتو آپ نے اس کومنع کیا۔ اس نے عرض کیا: ہم نرکو مادہ سے ملاتے ہیں اس پرہمیں نذرا نہ دیا جاتا ہے تو آپ نے نذرانہ کی اجازت دی (مقلوۃ حدیث ۲۸۱۷) نذرانہ وہ ہے جوشرط کے بغیر دیا جائے۔

ومنها: أن مخالطة النجاسة، كالميتة والدم والسّر قين والعذرة، فيها شناعة وسُخُطّ، ويحصل بها مشابهة الشياطين؛ والنظافة وهَجْرُ الرُّجْزِ من أصول ما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لإقامته، وبه تحصل مشابهة الملائكة، والله يحب المتطهرين.

ولما لم يكن بدِّ من إباحة بعضِ المخالطة، إذ في سَدِّ الباب بالكلية حرجٌ: وجب أن يُنهيٰ عن التكسب بمعالجته، والتجارةِ فيه؛ وفي معنى النجاسة: الرَّفَتُ الذي يُسْتَحْييٰ منه، كالسَّفَاد.

وللذلك حَرَّمَ بيعَ السمينة، ونهى عن كُسُب الحجَّام، وقال عند الضرورة: "أَطْعِمُهُ نَاضِحَك!" وعن عسب الفحل، ويُروى: ضرابِ الجمل، ورخَّص في الكرامة، وهي ما يُعطى من غير شرط.

ترجمه: واضح بـ حل لغات بيب: الرُجْز: كندگى .....عَالَج الشيئ معالجة وعلاجاً: كسى چيز كي مثل كرنا، بارباركرنا ـ





## تيسرى وجه:احمّال نزاع

نزاع بچند وجوه پيدا موتاب:

ا -- عوضین لینی بینی باشن میں کی ابہام ہو۔ جب تک اس کی وضاحت ندہو جائے نزاع کا احمال رہتا ہے۔

۲ \_ وومعالم ملا كرايك معامله كرديئ كئے ہوں \_

س سے رضا مندی کاتحقق مبیج کے دیکھنے پر موقوف ہو،اور مبیج مشتری نے ابھی دیکھی نہ ہو۔

۳ ۔۔۔ کتابیں کوئی الی شرط ہو،جس کے ذریعہ بعد میں دلیل بکڑی جائے یعنی نزاع کھڑا کیا جائے۔ بیدہ مشرط ہے جوعقد کا مقتضی نہ ہو،اوراس میں احدالمتعاقدین کا فائدہ ہو۔

نزاع کی اور بھی صورتیں ہیں۔ پس ہروہ جہالت جومفضی الی النزاع ہومُفسدِ عقد ہے ۔۔۔ امثلہ درج ذیل ہیں: پہل مثال ۔۔۔۔ مضامین وملاقع کی بچ ممنوع ہے (رداہ مالک، جامع الاصول: ۲۷۵) مضامین: وہ نطفہ ہے جوابھی نرکی پشت میں ہے۔اور ملاقع: وہ بچہ ہے جوابھی مال کے پیٹ میں ہے۔

فا کدہ: یہ بیوع اختال بزاع کی دجہ ہے ممنوع نہیں۔ بلکہ یہ بیوع زمانہ جاہلیت میں ایک قسم کا نجواتھیں۔ پس خاطرہ کی دجہ ہے ممنوع ہیں۔ کسی خطرہ کی دجہ ہے ممنوع ہیں۔ کسی خطرہ کی دجہ ہے ممنوع ہیں۔ کسی خطری گا بھن یا باندی حاملہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے پیٹ کا بچہ معمولی قیمت پر فروخت کردیتا تھا۔ پھراگر بچھے سلامت پیدا ہوا تو مشتری کی قسمت چکی ،اور حمل ضائع ہوگیا تو مشتری کا گھا نا!اس طرح یہ سودا بھی ہوتا تھا کہ ایک خض کی بکری یا باندی جوابھی حاملہ نہیں ہوئی، وہ جب بھی حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی: اس کو بھی بہت معمولی قیمت پر بچ دیتے تھے۔ اس میں بھی مخاطرہ تھا۔ ممکن تھا کہ بکری گا بھن نہ ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ حمل ضائع ہوجائے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہوگا۔ اور بچہ ہوگیا تو زے نصیب! اس مخاطرہ کی وجہ سے ان بیوع کی موجائے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہوگا۔ اور بچہ ہوگیا تو زے نصیب! اس مخاطرہ کی وجہ سے ان بیوع کی ممانعت کی گئی ہے(فاکدہ ایورا ہوا)

ووسری مثال — رسول الله میلانیکی نیم کے حمل کا حمل بیچنے ہے منع کیا۔ حضرت ابن عمروضی اللہ عنہمانے اس کی تفسیر بیک ہے کہ حمل کے حمل کو تئے ہیں حمن کی ادائیگی کی معیاد مقرر کیا جائے۔ ایک فیخف او نمنی اس شرط پرخریدے کہ جب وہ کا بھن ہوگی، پھرا تفاق ہے وہ مادہ بچہ جنے ، پھروہ بچہ کا بھن ہوتب خمن کی ادائیگی ہوگی (متنق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۸۵۵) اس صورت میں مخاطرہ بھی ہے اور جہالت مفصی الی النزاع بھی ہے۔ اس لئے یہ بیع ممنوع ہے۔

فا مدہ: حدیث کی دوسری تغییر میر گئی ہے کہ کوئی شخص اپنی اوٹئی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ کے بچے کو بیچے۔ تو اس میں مخاطرہ ہے۔ معلوم نہیں اس اوٹئی کے بچہ بیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر معلوم نہیں وہ زجنتی ہے یا مادہ؟ پھروہ مادہ بلوغ تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں؟ پھروہ گا بھن ہوتی ہے یا با بجھ کاتی ہے؟ پھروہ بچہنتی بھی ہے یا حمل ضائع ہوجا تا ہے؟ یہ سب احتالات ہیں،اس لئے بیتے بھی جہالت اور مخاطرہ کی وجہ ہے ممنوع ہے۔اورای کو بیج نہاج النتاج بھی کہتے ہیں۔
تیسری مثال ۔۔ رسول اللہ مطالقہ اللہ مطالقہ اللہ مطالقہ اللہ مطالقہ اللہ میں اللہ مطالقہ اللہ میں اللہ میں متعاقد میں کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔لیکن لوگوں کی حاجت کی فائدہ نہنچ میں اصل یہ ہے کہ دونوں عوض نفتہ ہوں تبھی متعاقد میں کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔لیکن لوگوں کی حاجت کی وجہ سے بہتے ہیں جوعض مقصود بالذات ہے اس کا نفتہ ہونا ضروری قرارد یا گیا۔اور جوعوض وسیلہ (حمن ) ہے اس کے اوھار کی مختائش رکھی گئی۔ کیونکہ اگر جمع بھی بہتے ہیں اوھار ہوگی تو بھے کا فائدہ کیا؟اس لئے اوھار کے بدل اوھار بیچنے کی ممانعت کی گئی البتہ بہتے مئر ف میں دونوں عوضوں میں مجمع ہونے کی شان ہے۔اور بھی میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر میع کے بجائے جمن کا نفتہ ہونا ضرور کی ہے (فائدہ تمام ہوا)

چوسی مثال - نبی منالینیافیلم نے ایک سودے میں دوسودے کرنے ہے منع کیا (منکلوة حدیث ۲۸ ۲۸ و۲۸ ۲۸)

اورا یک سودے میں دوسودوں کی صورت میہ ہے کہ بائع کہے: اس چیز کی نفذ قیمت ایک ہزار ہےاورادھارو و ہزار، پھرکوئی ہات طے کئے بغیرمشتری مبیع لے کرچل دیے تو بھے فاسد ہے۔ کیونکہ بعد میں نزاع کا احمال ہے۔

اوربعض نے یتفیری ہے کہ ایک مخص دوسرے سے کے: آپ جھے اپنا یکھر ایک الکھ میں بھی، بشرطیکہ اپنا گھوڑا ہمی دی بہزار میں بھیں۔ یہ ہے گا تو شرط کرنے والا بعد میں جھٹڑا کرےگا۔
دی ہزار میں بچیں۔ یہ بھی فاسد ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھوڑا دی ہزار میں نہیں بچے گا تو شرط کرنے والا بعد میں جھٹڑا کرےگا۔
پانچویں مثال سے کوئی چیز اس شرط پر بچپنا کہ اگر مشتری اس کو بھی فروخت کر نے تو بائع بی کو فرید نے کاحق ہوگا۔
حضرت ابن مسعود نے نہ بی اہلیے زینب تقفیہ رضی اللہ عنہا سے ایک باندی فریدی۔ زینب نے شرط لگائی کہ اگر آپ اس کو بھیں تو اس کو میں بی لوگی ، اس قیمت پر جس پر آپ اس کو بچیں۔ حضرت ابن مسعود نے حضرت عمرضی اللہ عنہا سے سے مسئلہ پو چھا تو آپ نے فرمایا: لا تَفَورَ بُھا و فیھا شوط لا حد: آپ اس سے صحبت نہ کریں ، درانحالیکہ اس میں کسی کے لئے کوئی شرط ہو (رداو یا لک فی الموطا، جامع الاصول ان ۲۵ سی اس شرط کے ساتھ یہ تھے فا سد ہے۔ پس اس باندی سے مشتری کا استمتاع جائز نہیں۔

چھٹی مثال ۔۔ رسول اللہ مِنالِیَّ اِیَّا ہے استنا ہے منع کیا۔ گرید کہ معلوم چیز کا استناہو (مقلوۃ حدیث ۲۸۱)
مجبول استنا کی صورت میہ ہے کہ کہے: یہ گیبوں پچاس من ہے۔ اس قیمت ہے آپ کوفر وخت کرتا ہوں ، گرگھر کی ضرورت کے لئے بچھر کھلوڈگا۔ یا باغ فروخت کرے اور چند درختوں کا استنا کرے، اور وہ متعین نہ ہوں تو یہ ایسی جہالت ہے جومنازعت تک پہنچانے والی ہے، اس لئے یہ بیجے فاسد ہے۔

جوشرطُ مُفضی الی النزاع ہووہی مُفسد ہے ہے ۔۔ ہرجہالت مُفسد ہے نہیں۔ یونکہ معاملات میں بہت ی با تیں بہم چھوڑ دی جاتی ہیں۔اور عرف کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔اور کوئی نزاع پیدائہیں ہوتا۔اور سب باتوں کی وضاحت ضروری ہونے کی شرط لگانے میں لوگوں کے لئے پریشانی ہے۔ پس قاعدہ بیہے کہ جوشرط مُفصی الی النزاع ہووہی مُفسد ہے۔ و منها: أن لاتنقطع المنازعة بين العاقدين: لإبهام في العوضين، أو يكونَ العقدُ بيعةُ في بيعتين، أو لا يمكن تحقق الرضا إلا برؤية المبيع، ولم يره، أو يكونَ في البيع شرطٌ يُحتجُ به من بعدُ.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المَطَامِيْنِ والملاقيح: فالمضامينُ: ما فى أصلاب الفحول، والملاقيح: مافى البطون؛ وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، وعن بيع الكالِي بالكالِي، وعن بيعتين فى بيعة: هو أن يكون البيع بألف نقدًا، وألفين نسيئة، لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد. وقيل: أن يبقول: بعنى هذا بألف على أن تبيعنى ذلك بكذا، وهذا شرط يُختَجُ به الشارط من بعد، فيخاصم.

ومنه: أن يبيعَ بشرطِ إن أراد البيعَ هو أحقُّ به، وقال فيه عمر رضى الله عنه: لاتحلُّ لك وفيها شرطٌ لأحدِ.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثُنيا حتى يُعلم، مثلُ أن يبيعَ عشرةَ أَفْرَاقِ إلا شيئًا، لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة.

وما كلَّ جهالةٍ تُفسد البيعَ، فإن كثيرًا من الأمور يُترك مهملًا في البيع واشتراطُ الاستقصاءِ ضررٌ، ولكن المفسدَ هو المفضِي إلى المنازعة.

اس میں کسی کے لئے شرط ہے ۔۔۔ اور منع فر مایا نبی مِنالِیْتَیَا ﷺ نے استثنا کرنے سے یہاں تک کدوہ جانا جائے۔ مثلاً یہ کہ یہ دی کر گئے دی کہ اس میں ایس جہالت ہے جو منازعت تک پہنچانے والی ہے ہے۔ دس فرز قرز پیانے کا مشکل کرے اس لئے کہ بہت کی باتھی بھے میں مہم چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اور معاملہ کی صفائی میں آخری حد تک جانے کی شرط لگانے میں ضرر ہے۔ بلکہ مُفسد : منازعت کی طرف پہنچانے والی شرط ہی ہے۔

☆ ☆ ☆

# چوتھی وجہ: بیج ہے کسی اور معاملہ کا قصد

تے ہے کی ایسے معاملہ کا قصد کیا جائے جس کا تھے کے خمن میں یااس کے ساتھ انتظار ہوتو بھی تھے فاسد ہوگی۔ کیونکہ اگروہ دوسری چیز حاصل نہ ہوئی تو وہ نہ تو اس کا مطالبہ کرسکے گا اور نہ خاموش رہ سکے گا۔مطالبہ اس لئے نہیں کرسکے گا کہ وہ چیز معاملہ میں داخل نہیں۔ اور خاموش اس لئے نہیں رہ سکے گا کہ سودے ہے وہی مقصود ہے۔ اپس رہ چیز ناحق خصومت کا جیز معاملہ میں داخل نہیں۔ اور خاموش اس لئے نہیں رہ سکے گا کہ سودے ہے وہی مقصود ہے۔ اپس رہ چیز ناحق خصومت کا سبب بن جائے گی۔ اور اس کا دوٹوک فیصلہ مکن نہ ہوگا۔

مثال — رسول الله میل الله میل الله میل اور تی جائز نہیں۔ اور تی میں دوشر طیس جائز نہیں '(مکلو احدیث ۱۸۷۰)

قرض اور تی کی صورت: یہ ہے کہ کہے: میں آپ کو یہ چیز اس شرط پر بیچنا ہوں کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں۔ اور تی میں دوشر طول: ہے مرادیہ ہے کہ ایک حقوق عقد کا مطالبہ کرے جوعقد کا مقتضی ہیں۔ اور ساتھ ہی کسی اور چیز کی بھی شرط میں دوشر طول: ہے مرادیہ ہے کہ ایک حقوق کے مقال کی جمعے فلال چیز ہدید دیں یا فلال کے یہاں سفارش کریں یا جب آپ میجے فلال چیز ہدید دیں یا فلال کے یہاں سفارش کریں یا جب آپ میجے فروخت کریں ورخت کریں۔ ای طرح کی کوئی اور شرط جوعقد کا مقتضی نہ ہو۔ پس یہ ایک عقد میں دو شرطیں ہیں جومنوع ہیں۔

ے خارج ہے۔ وہی مُفسد عقد ہے۔ اورا یک شرط والی روایت میں یہی شرطِ خارجی مراد ہے۔ پس دونو ں روایتوں میں سچھ تعارض نہیں۔

و منها: أن يُقصَد بهذا البيع معاملة اخرى، يترقَّبُها في ضمنه، أو معه: لأنه إن فقد المطلوب: لم يكن له أن يُطالب، ولا أن يَسْكُتَ، ومثلُ هذا حقيقٌ بأن يكون سببا للخصومة بغير حق، ولا يُقضىٰ فيها بشيئ فَصْلِ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلُّ بيعٌ وسَلَف، ولاشرطان في بيع" مثلُ أن يقول: بعثُ هذا على أن تُقرِضَني كذا؛ ومعنى الشرطين: أن يشترطَ حقوقَ البيع، ويشترط شيئًا خارجًا منها، مثلُ أن يَهَبُهُ كذا، أو يشفع له إلى فلان، أو إن احتاج إلى بيعه لم يَبِعُ إلا منه، ونحوُ ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.

ترجمہ: اورازانجملہ: پہنے کہ قصد کیا جائے اس بھے ہے کہ ایسے دوسر معاملہ کا جس کا وہ انظار کرتا ہے بھے کہ ضمن میں یا بھے کے ساتھ: اس لئے کہ اگر اس نے مطلوب کو ہم کیا: تو اس کے لئے حق نہیں ہوگا کہ مطالبہ کرے، اور نہ یہ کہ وہ ماحق رہے اوراس طرح کی چیز اس بات کے لاکن ہے کہ وہ ناحی خصومت کا سبب بن جائے۔ اوراس خصومت میں کہ وہ نوٹوک بات سے فیصلہ نہ کیا جا سکے ۔ رسول اللہ مِنالِیْ اِللّا نے فرمایا: ''جا رئہیں تھے اور قرض ۔ اور جا تر نہیں تھے میں دو شرطیں' مثلاً یہ کہ ہے: میں نے یہ چیز اس شرط پر بھی کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں (یہ صدیث کے پہلے جزء کی شرح میں دو شرطیں ' مثلاً یہ کہ ہے: میں کہ تھے کے حقوق کی شرط لگائے (جو جا تزیم، کیونکہ حقوق تی تو بغیر شرط کے بھی ثابت ہوتے ہیں) اور دوشرطوں کے معنی: یہ ہیں کہ تھے کی طرف تو نہ یہ وہ مجھشش کرے اس کو اتنا یا سفارش کرے اس کی فلال کے پاس یا آگر وہ مختاج ہواس کے بیچنے کی طرف تو نہ یہ وہ مگر اس سے، اور اس کے ما نند ( یہی شرط مفسد عقد ہے کیونکہ یہ عقد کا مقتصی نہیں اور اس میں متعاقد ین میں سے ایک کا فائدہ ہے ) اس یہ ایک عقد میں دوشرطیں ہیں۔

### يانجوس وجه بمبيع كاقبضه ميس ندبهونا

اگرمیج کوئیر دکرنابائع کے اختیار میں نہ ہو، جیسے وہ بیتے جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک حق ہے جواس کے لئے دوسرے پر فابت ہوا ہے۔ اور ایسی چیز ہے جس کومقد مدکئے بغیریا گواہ قائم کئے بغیر، یا دوڑ دھوپ اور تدبیر کئے بغیر، یا ناپ تول کر کے وصول کئے بغیر، یا ایسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر، یا ناپ تول کر کے وصول کئے بغیر، یا ایسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر نیس پاسکتا تو بھی بھے فاسد ہے۔ کیونکہ جب میع

الی چیز ہوگی تو اندیشہ ہے کہ مقدمہ درمقدمہ کا سلسلہ قائم ہوجائے۔ یا دھوکہ ہواور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔اور جو بھی چیز قبضہ میں نہیں ہوتی اس کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکنا کہ وہ چیز کافی جد و جُہد کے بغیر حاصل ہوجائے گی۔اور مجمی مشتری بائع سے قبضہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور جمع اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس محض سے مطالبہ کرتا ہے، اور جمع اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس محض سے مطالبہ کر ہے گا جس پر اس کا حق ثابت ہوا ہے، یا جنگل میں شکار کے لئے جائے گا، یا باز ارسے خریدے گا، یا اپنے دوست سے ہمد مانگے گا (یا آس کے تاریخ شریعت نے ممنوع قرار دی۔اس کی تین آسان کے تاریخ و ٹرین و کی اور بیخت ترین معاملہ ہے اس لئے الی جمیع کی تھے شریعت نے ممنوع قرار دی۔اس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال — حضرت کیم بن حزام رضی اللہ عند نے رسول اللہ مِنالیَّوَیَیَا ہے دریافت کیا کہ ایک مخف میرے پاس
آتا ہے۔ اور مجھ سے ایسی چیز خرید تا چا ہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو بازار سے خرید کر دو تگا؟ آپ نے
فرمایا: ''وہ چیز نہ پچو جو تمہارے پاس نہیں ہے' (معکوۃ حدیث ۲۸۶۷) یعنی فروخت کرتے وقت مبع کا ملکیت میں ہوتا
ضروری ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے: وہ چیز بازار میں دستیاب نہ ہو، تو جھگڑ اپیدا ہوگا۔

دوسری مثال — حضرت علی رضی الله عنه سے مروی ہے کدرسول الله میلائیکی بینے دھوکہ کی بیچے سے منع فر ما یا (مقلوۃ عدیث ۱۸۶۵) دھوکہ کی بیچے سے منع فر ما یا (مقلوۃ عدیث ۱۸۶۵) دھوکہ کی بیچے سے مراد: الببی چیز کوفر وخت کرتا ہے جس کے بارے میں یقین ندہوکہ وہ موجود ہے یا نہیں؟ اور وہ اس کو حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ لیعنی میچ ملکبت میں تو ہو گر قبضہ میں ندہوتو اس کی نیچ بھی درست نہیں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ قضہ نمل سکے۔

منقولات میں تبدیلی بھی ہوسکتی ہے اور وہ عیب دار بھی ہو سکتے ہیں۔البتہ عِقار (جاکداد) میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز ہے۔کیونکہاس میں نہ تبدیلی ہوسکتی ہے اور نہ وہ عیب دار ہوسکتی ہیں۔

تیسری رائے — امام محدر حمداللہ کی ہے۔ ان کے زویک ہر بیج کا بہی تھم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی بہی رائے ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ آنخضرت میلانے آئے ہے۔ اگر چد طعام کو وصول کرنے ہے بہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی ہے، مگر میں ایسا مگان کرتا ہوں کہ بیتھ ہر چیز کے لئے عام ہے (مشکلو قدیث ۲۸۴۲) شاہ صاحب قدی سرہ نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ بیدرائے ممانعت کی اس وجہ کے زیادہ موافق ہے جو ابھی گذری یعنی جا کداد اگر چدضائع اور عیب دار نہیں ہو کئی ہر اس پر قبضہ کرنے کے لئے بھی بوے بین اس لئے اس کی تع بھی قبضہ ہے بہلے منوع ہے۔

ومنها: أن لا يكون التسليم بيد العاقد، كمبيع ليس بيد البائع، وإنما هو حقّ توجّه له على غيره، وشيئ لا يجده إلا برفع قضية، أو إقامة بينة، أو سعى واحتيال، أو استيفاء واكتيال، أو نحو ذلك: فإنه مظنة أن يكون قضية في قضية، أو يحصل غرر وتخييب، وكلَّ ماليس عندك فلا تأمنُ أن تجده إلا بِجُهْدِ النفس، وربما يطالبه المشترى بالقبض فلا يكون عنده، فيطالب الذي توجَّه عليه حقَّه، أو يذهب ليصطاد من البرية، أو يشتري من السوق، أو يستوهب من صديقه، وهذا أشدُّ المناقشات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتُبِعُ ماليس عندك"

ونهي عن بيع الغرر: وهو الذي لايتيقن أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أولا؟

قال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعُهُ حتى يستوفِيَه" قيل: مخصوص بالطعام، لأنه أكثر الأموال تعاورًا وحاجة، ولاينتفع به إلا بإهلاكه، فإذا لم يستوفِهِ فربما تصرف فيه البائع، فيكون قضية في قضية. وقيل: يجرى في المنقول: لأنه مظنة أن يتغير ويَتُعَيَّبَ فتحصل البائع، فيكون قضية في قضية. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ولا أُحْسِبُ كلَّ شيئ إلا متلَه؛ وهو الأقيس بماذكرنا من العلة.

ترجمہ: اورازانجلہ: یہ ہے کہ پینے کا سونینا ہائع کے اختیار میں نہوں جیسے وہ بینے جو ہائع کے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور وہ ( مبیع ) صرف ایک حق ہے جواس کے لئے اس کے علاوہ پر متوجہ ہوا ہے۔ اور ( وہ بیع ) کوئی ایسی چیز ہے جس کوئیں حاصل کر سکے گا وہ مگر قاضی کے بہاں مقدمہ لے جانے کے ذریعہ یا گواہ قائم کرنے یا دوڑ دھوپ اور تدبیر کرنے یا

التنزر بينانيترا

وصول کرنے اور ناپنیا اس کے مانند کے ذریعہ۔ پس بیٹک وہ بہنی احتمالی جگہ ہے کہ وہ تضیہ درقضیہ ہویا حاصل ہودھوکہ
یا ناکا می۔ اور ہروہ چیز جوآپ کے پاس نیں ہے، پس آپ اس بات ہے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کرسکیں ، ہمر بردی
جدوجہد کے ذریعہ۔ اور بھی مشتری اس چیز کے قبضہ کا مطالبہ کرے گا، پس نہیں ہوگ وہ بائع کے پاس، پس وہ اس شخص
سے مطالبہ کرے گا جس کی طرف اس کاحق متوجہ ہوا ہے یا جائے گا تا کہ شکار کرلائے جنگل سے یا خریدے گا بازارسے یا
جنشش چاہے گا اپنے دوست سے۔ اور بیشد بدترین جھڑا ہے (باتی ترجمہ واضح ہے)

# چھٹی وجہ: بیم زیاں

ممانعت کی ایک وجہ: نقصان کا اندیشہ ہے۔ جیسے پختگی آنے سے پہلے پھل بیچنا، بالیاں سفید ہونے سے پہلے گیہوں
کا کھیت بیچنا اور باغ کی بہار بیچنا اس بنا پرممنوع ہے۔ کیونکہ اگر آفتوں سے پھل خراب ہوگیا، یا فیصلہ خداوندی سے پھل
کم آیا یا نہ آیا تو نزاعات پیدا ہوں گے نیز بائع کے لئے طے شدہ خمن لینا دیائة ورست نہ ہوگا، اس لئے فدکورہ ہوع کی
ممانعت کی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ممانعت کی ایک وجہ بیہ کہ بعض چیزیں ایے جھٹروں کی احتالی جگہروتی ہیں جو ہی مَالِّیْقِیَا کے زمانہ میں پیش آ چکے

ہیں۔ اور نبی مُلِلْیَٰقِیَا نے بیہ بات جان کی ہے کہ آئندہ بھی ایے جھٹرے پیش آ کتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زید بن فابت
رض اللہ عنہ نبیان کیا کہ عبد نبوی میں لوگ پھل ( کھجوریں ) خرید تے تھے۔ پھر جب لوگ پھل آو ڑتے اور مالکان کے
افغاضے ہوتے تو خریدار کہنا: پھل گو ہر کی طرح کالا پڑ گیا! کھلوں میں بیاری آگئ! پھل چھڑ گیا! چند آ فات کے ذریعہ وہ احتجاج کرتے۔ جب نبی مِلْلِیْقِیَیْلُ کے پاس ایے بہت جھڑے آ ہے آئے آ آ آ نے فرمایا: ' جب لوگ جھڑ وں ہے بازئیس
احتجاج کرتے۔ جب نبی مِلْلِیْقِیَیْلُ کے پاس ایے بہت جھڑے آ ہے ' نی آ پ نے فرمایا: ' جب لوگ جھڑ وں ہے بازئیس
آتے تو خرید وفرو خت مت کرو، بہاں تک کہ پھلوں میں پختگی آ جائے' بی آ پ نے خصوات کی کھڑت کی بنا پرایک مشورہ
دیا تھا ( بخاری صدیف ۲۱۹۳) اس طرح آ پ نے گیہوں کی بالیاں بیچنے ہے بھی شخ کیا، جب تک وہ سفید نہ ہوجا کیں اور
آفٹ ہے محفوظ نہ ہوجا کمیں ( مکلؤ قصدیف ۲۸۳۹) اور ارشاد فرمایا: ' بیا گا، اگر اللہ تعالی پھل کوروک دیں تو تم کس چیز کے
عوض اپنے بھائی کا مائ لو گے؟!' ' ( مکلؤ قصدیف ۲۸۳۹) اور ارشاد فرمایا: ' بیا گا، اگر اللہ تعالی کی وجہ باغ کی بہاریں بیچنی کی
ممانعت کی ہے۔ یعنی باغ کی فصل کی سال تک فروخت کرنے ہے بھی اس نے میں اس لئے منع کیا گیا ہے کہ معلوم نہیں کھل آ نے گایا
ممانعت کی ہے۔ یعنی باغ کی فصل کی سال تک فروخت کرنے ہے بھی اس نے میں اس انہ کے کہ بیار کوخت نقصان پہنچ۔
ممانعت کی ہے۔ یعنی باغ کی فصل کی سال تک فروخت کرنے ہے بھی اس انتال ہے کہ خریدار کوخت نقصان پہنچ۔
اس بیج کی ممانعت کی۔

فائدہ: پھل اور کھیتی جب تک مال نہ بن جائیں تھے باطل ہے۔ اور مال بننے کے بعد پختگی نے پہلے بیجنے کی تین صورتیں ہیں: اول: پھل فوراً توڑ لینے اور کھیت فوراً کاٹ لینے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بھے درست ہے۔ ووم: پکنے تک پھل درخت پراور کھیتی زمین میں کھڑی رکھنے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بڑے فاسد ہے۔ سوم: مطلقاً بیچنا۔ پھر بالع کی اجازت ہے پکنے تک بھلا تک بھڑی درخت پراور کھیتی کوڑ مین میں رہنے دینا۔ جہاں اس طرح کا عرف ہو، وہ مشروط کی طرح ہے۔ اور جہاں اس کا عرف نہ ہو، وہ مشروط کی طرح ہے۔ اور جہاں اس کا عرف نہ ہوجا کڑے (اس فائدہ کا کہ چھ حصہ کتاب میں ہے)

وهنها: ماهو مظنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وعَرَف أنه حقيقٌ بأن تكون فيه المساقشاتُ كما ذكر زيدُ بن ثابت رضى الله عنه: أنهم كانوا يحتجُون بعاهاتِ تصيب الشمار، يقولون: أصابها قُشَام، دُمَان، فنهى النبيُ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يَبْيَضَ حتى يَبْدُوَ صلاحُها — "وعن السنبل حتى يُبْيَضَ ويأمَنَ العاهة، وقال: "أرأيتَ إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدُكم مالَ أخيه !!" يعنى أنه غررٌ: لأنه على خَطَرِ أن يَهلك فلايجد المعقودَ عليه، وقد لزمه الثمن؛ وكذا في بيع السِّنِين.

مرجمہ: اورازانجملہ: وہ چیز ہے جوایے جھڑوں کی اختانی جگہ ہے جو نی ملائی آئے کے جانے میں پیش آچے ہیں۔
اورآپ نے جانا کہ وہ اس بات کے لاکن ہیں کہ اس چیز میں (آئندہ بھی) جھڑے ہوں۔ جیسازید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ الی آفتوں کے ذریعہ احتجاج کیا کرتے تھے جو پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو کی بھلوں کی کی ، پھل سیاہ ہوگیا، لیس نی میں النہ آئی ہے کہ ان کا کارآمہ ہونا فلام ہوجائے ۔ اے اللہ ایک کہ ان کا کارآمہ ہونا فلام ہوجائے ۔ اے اللہ ایک کہ دونوں شرط کریں فورانو ڑلینے کی ۔ اور منع کیا بالیوں کے بیچنے سے یہاں تک کہ وہ سفید ہوجائی اور آفت سے محفوظ ہوجائیں۔ اور فرمایا: 'نیاؤ، جب اللہ تعالیٰ پھل کوروک لیس، لیس کس چیز کے بدل وہ سفید ہوجائی کی اور آفت سے محفوظ ہوجائیں۔ اور فرمایا: 'نیاؤ، جب اللہ تعالیٰ کھل کوروک لیس، لیس کس چیز کے بدل تم میں کا ایک اپنے بھائی کا مال لے گا؟'' لیتن سے تھ دھو کہ ہے، اس لئے کہ دہ خطرہ پر ہے کہ ہلاک ہوجائے، لیس نہ میں کا ایک اپنے بھائی کا مال لے گا؟'' لیتن سے تھے دھو کہ ہے، اس لئے کہ دہ خطرہ پر ہے کہ ہلاک ہوجائے، لیس نہ کہا ہے مشتری اس چیز کوجس پر عقد ہوا ہے۔ درانحالیہ اس پر شن لازم ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے سالوں کی تھے ہیں۔ پہلے مشتری اس چیز کوجس پر عقد ہوا ہے۔ درانحالیہ اس پر شن لازم ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے سالوں کی تھے ہیں۔ پہلے مشتری اس چیز کوجس پر عقد ہوا ہے۔ درانحالیہ اس پر شن لازم ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے سالوں کی تھے ہیں۔

# ساتویں وجہ:ملکی مصلحت

بعض معاملات مملکت کی بدانتظامی اور لوگول کی ضرر رسانی کا سبب ہوتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ایسے پانچ معاملات ہیں جن کی مختلف صدیثوں میں ممانعت وار دہوئی ہے۔وہ احادیث درج ذیل ہیں:

ان احادیث میں جن یا نج معاملات کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلامعاملہ ۔۔ کھیپ کا استقبال کرناممنوع ہے ۔۔ شہر کے باہر سے کوئی شخص (لا دی والا یاد یہاتی) تجارتی مال کیرشہر میں آرہا ہو، اور وہ بازار کے بھاؤ سے بے خبر ہو، اس سے کوئی تاجر باہر نکل کر طلاقات کرے۔ اور بھاؤ غلط بتاکراس سے سودا کر بے تو یہ منوع ہے۔ اس میں بائع کا بھی ضرر ہے اور عوام کا بھی ۔ بائع کا ضرر یہ ہے کہ اگر وہ اپنامال کیر بازار میں پہنچتا تو اس کو زیادہ قیمت ملتی ۔ اس وجہ سے جب اس کو گھائے کی اطلاع ہوتو اس کو تیج باتی رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ سلم شریف میں روایت ہے کہ کھیپوں کا استقبال نہ کرو۔ جو مخص اس سے ملاقات کر سے اور اس سے خریداری کرے، پھر جب کھیپ کا مالک بازار میں آئے تو اس کو اختیار ہے '(مقلوق حدیث ۲۸۴۸)

اورعوام کا ضرر ہے ہے کہ جو مال باہر سے آتا ہے اس کے ساتھ تمام شہریوں کا حق متعلق ہوجاتا ہے۔ اورشہری مصلحت کا نقاضا ہے ہے کہ جس کواس مال کی زیاوہ حاجت ہے وہ مقدم ہے، پھر درجہ بددرجہ۔ اوراگر سب ضرورت میں مساوی ہوں تو سب برابر ہوں گے۔ پھر یا تو ہرا یک کو حصہ رسد ملے گایا قرعہ اندازی کریں گے۔ پس کسی ایک شہری کا باہر نکل کراس چیز کوخر بدلیتا باتی شہریوں پرایک طرح کاظلم ہے۔

مگرشہری اس بیچ کوشتم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خریدار نے ان کا پچھنیں بگاڑا۔اتنا ہی نقصان کیا ہے کہ جس چیز کے وہ امیداوار تھے وہ چیزان کوحاصل نہیں ہو کی۔اور صرف اتنی بات بر بیچ فنج نہیں کی جاسکتی۔

دوسرامعاملہ۔۔۔ سودے پرسوداکرنے کی ممانعت ۔۔۔ ایک شخص کی بائع ہے یا مشتری ہے بات چیت چال رہی ہے۔۔اورسودا ہونے ہی ولا ہے کہ دوسراشخص نتج میں کودے اور پچھ بڑھ کرسودا کرے یا پچھ ستا بیچے تو بیمنوع ہے۔ کیونکہ اس میں ایک مسلمان کا نقصان اوراس کے ساتھ بدمعاملگی ہے۔ نیز جب پہلے شخص کے ساتھ بات تھیل کے مراحل میں واغل ہو چکی ہے تو اس میچ کے ساتھ اس کاحق متعلق ہوگیا ہے۔ اوراس کی روزی کی ایک صورت سامنے آگئ ہے۔ پس اس کا معاملہ خراب کرنا اوراس ہے مزاحمت کرنا ایک طرح کاظلم ہے۔

تیسرامعاملہ۔۔ بیش کی ممانعت ۔ بیش نیے کہ ایک شخص کو چیز خریدنی نہیں ہے ،صرف خرید ارکو پھنسانے کے لئے قیمت بردھا تا ہے۔ اور بردھ کردام لگا تا ہے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ اوراس کا ضرر نفی نہیں۔ چوتھامعاملہ ۔۔ شہری کودیہاتی کے لئے بیچنے کی ممانعت ۔۔ ایک دیہاتی اپنا تجارتی مال لے کرشم آیا۔ وہ ای دن جوبھی قیمت ملے گا: مال فروخت کر کے گھر لوٹ جائے گا۔ اب اس کے پاس ایک شہری آتا ہے۔ اور کہتا ہے: آج بھاؤ کم ہے۔ مت نجے۔ مال میرے پاس رکھ دے۔ چند دنوں کے بعد میں اس کوزیادہ قیمت پر فروخت کرونگا۔ تو بیمنوع ہے۔ کیونکہ دیہاتی بذات و نود بیچے گا تو ستا بیچے گا اورشہر یوں کونقع ہوگا۔ اور دیہاتی کو بھی نفع ہوگا۔ کیونکہ نفع کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت بیہ کے کھونوں کے بعد مال زیادہ قیمت پر بکے اور اس کو دہ شخص فریدے جس کو اس مال کی صورت بیہ ہے۔ اور حاجت مند کے لئے زیادہ قیمت دینا کچھ دشوار نہیں۔ دوسری صورت بیہ کے تھوڑ نفع میں نیچ دے، حاور دسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی بید دسری صورت مگی مصلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی بید دسری صورت مگی مصلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی بید دسری صورت مگی مصلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی بید دسری صورت مگی مصلحت سے اور دوسرا مال لائے۔ ای طرح کرتا رہ تو تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی بید دوسری صورت میں برکت بھی زیادہ ہے۔

یا ننجوال معاملہ ۔۔۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ۔۔۔ جس سامان کے شہروا لیتناج ہوں ،اس کو تھش گرانی اور قیمت کی زیادتی کی خاطرروک رکھنا:تھوڑے نفع کی توقع پرلوگوں کو ضرر پہنچانا ہے،اوراس میں مملکت کی بدا تظامی ہے، اس لئے ممنوع ہے۔

ومنها: مايكون سبباً لسوء انتظام المدينة، وإضرارِ بعضِها بعضاً، فيجب إخمالُها، الصدَّ عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتَلَقَّوُا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبِعُ بعضُكم على بيع بعض، ولايَسُمِ الرجلُ على سَوْم أخيه، ولاتناجَسُوا، ولايَبِعْ حاضرٌ لبادٍ" أقول:

[١] أما تَـلَقِّى الركبان: فهـو أن يَـقُـدُمَ ركبٌ بتِـجـارةٍ، فيتلقَّاها رجلٌ قبل أن يدخلوا البلدَ، ويعرِفوا السَّغْرَ، فيشتريَ منهم بأرخصَ من سعر البلد: وهذا مظنةُ:

[الف] ضررٍ بالباتع: لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له، ولذلك كان له الخيار إذا عَشَرَ على الضرر. [الف] وضررٍ بالعامة: لأنه توجه في تلك التجارة حقَّ أهل البلد جميعاً، والمصلحة المدنية تقتضى أن يُقَدَّمَ الأحوج فالأحوج، فإن استووا سُوِّى بينهم، أو أُقْرِعَ، فاستئثارُ واحدٍ منهم بالتلقى نوع من الظلم.

وليس لهم الخيار: لأنه لم يفسد عليهم مالَهم، وإنما منع ماكانوا يرجونَه.

[٢] وأما البيع على البيع: فهو تمضيبق على أصحابه من التجار، وسوءُ معاملةٍ معهم، وقد توجُّه حقُّ البائع الأول، وظهر وجهٌ لرزقه، فإفسادُه عليه، ومزاحمتُه فيه: نوع ظلم.

[٣] وكذا السوم على سوم أخيـه في التضييق على المشترين، والإساء ةِ معهم؛ وكثير من .

المناقشات والأحقاد تنبعث من أجل هذين.

 [1] والنجش: وهــو زيـادة الثـمن بالارغبة في المبيع تغريرًا للمشترين، وفيه من الضرر مالايخفي.

[٥] وبيع الحاضر للبادى: أن يَخْمِلُ البدوى متاعَه إلى البلد، يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر، فيقول: خَلِّ متاعك عندى حتى أبيعَه على المهلة بثمن غال؛ ولوباع البادى بنفسه لأرْخَصَ، ونَفَعَ البلديين، وانتفع هو أيضًا: فإن انتفاع التجار يكون بوجهين: أن يبيعوا بشمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيئ أشدَّ حاجة، فيستقلُّ في جنبها ما يبذل؛ أو يبيعوا بربح يسير، ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب، فَيَرْبَحُوْا أيضا، وهلم جرَّا، وهذا الانتفاع أو فق بالمصلحة المدنية، وأكثرُ بركةً.

قال صلى الله عليه وسلم:" من احتكر فهو خاطئ"

وقال عليه السلام:" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"

أقول: وذلك: لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه، لمجرد طلب الغَلاء وزيادةِ الثمن: إضرارٌ بهم بتوقع نفع مًّا، وهو سوءُ انتظام المدينة.

ظاہر ہوئی ہے، پس اس کواس پر فاسد کرنا ، اور اس ہے اس روزی میں مزاحمت کرنا: ایک طرح کاظلم ہے ۔۔۔ (۳) اور اس طرح ہے اپنے بھائی کے بھائی کی جہہ ہے ہیں (بیتسائے ہے بھر اور اس کے بھائی کی بیس ۔ کودکہ تھے پر تھے تو ہوتے ہیں (بیتسائے ہے بھر براہ اسابک ہی ہیں۔ کودکہ تھے پر تھے تو ہوتی ہیں کھی ۔ پس اس ہے مراد بھی بھائی اٹا کرنا ہے۔ ای لئے تقریم میں برس کوحفر ف کردیا ہے) ۔۔ (۳) اور بخش: وہ قیمت بردھانا ہے بھے ہیں رغبت کے بغیر ہزیداروں کودھو کہ دینے کے لئے۔ اور اس میں جو ضرر ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔۔ (۵) اور شہری کا دیباتی کے لئے بھی رغبت کے بغیر ہزید انسان شہر میں لائے وہ جا ہتا ہے کداس کو اس دن کے بھاؤ سے بیچے۔ پس آتا ہے اس کے پاس شہری ، پس کہنا اسابان شہر میں کونفی بہنچا۔ اور وہ بھی نفی اس کو بچھ دنوں کے بعد گراں گئی دوطرح ہے ہوتا ہے: کہنچیں وہ گراں تیمت میں بچھ دنوں کے بعد اس شخص کے ہاتھ جو اس چیز کا بہت ہی زیادہ نفی دوطرح ہے ہوتا ہے: کہنچیں وہ گراں تیمت میں بچھ دنوں کے بعد اس شخص کے ہاتھ جو اس چیز کا بہت ہی زیادہ عام حاجت مند ہے۔ پس وہ مخص کم اس بھی کا حاجت میں بھر میں شروع میں ہیں) میں کہنا ہوں: اور وہ کونفی اس مال کوجو وہ تربی کرے گا۔ اور یہ بچین وہ تھوڑے نفی اس مال کوجو وہ تربی کرے گا۔ اور یہ بچین وہ تھوڑے نفی اس مال کوجو وہ تربی کرے گا۔ اور یہ بچین وہ تھوڑے نفی اس کی کو موجو تھیں ہیں ) میں کہنا ہوں: اور وہ کونفی اس بہنچانا ہے بھوڑ ہے نفی امرید پر۔ اور وہ مملکت کی مواجت کے ساتھ بھی گرائی اور زیادتی کی طلب میں ، اور کونفی کی بولی کونفی ہے۔

₩ ¥

#### آ مھویں وجہ: فریب

معاملات میں فریب کرنااور خرپیدار کودھو کہ دینا بھی ممنوع ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دومثالیں ذکر کی ہیں:
پہلی مثال \_ تھن میں دودھ روک کرخرپیدار کودھو کہ دینا \_ بعض لوگ دودھ والا جانو رفر دخت کرنا چاہیے
ہیں تو مچھ دودھ تھن میں روک لیستے ہیں، تا کہ آئندہ وقت میں جانور کے بھرے ہوئے تھن دیکھ کرخرپیداردھو کہ کھائے اور
زیادہ قیمت میں خرپد لے۔ بی تخریر فعلی (عملاً دھو کہ دینا) ہے۔ بائع نے اگر چہ زبان سے نہیں کہا کہ بیہ جانورا تنا دودھ دینا
ہے، مگر عمل سے دودھ کی زیادتی دکھلائی ہے، اس لئے درج ذیل صدیث میں اس کی ممانعت کی گئی:

حدیث — رسول الله میلانیماً آیاز نظر مایا: (دهو که دینے کے لئے ) او پنی اور بکری کے تقنوں میں دود همت روکو۔ پھراگر کسی نے ایسا جانور خریدا تو دو ہے کے بعد (جب فریب کھل جائے ) اس کو دومفید با توں میں اختیار ہے: اگر جانور پند ہوتور کھ لے، اور ناپسند ہوتو واپس کردے، اور ایک صاع کھجور دے 'یم تفق علیه روایت ہے، اور مسلم شریف کی ایک

- ﴿ زَمَزَرُ بِبَالِيَرُ لَهُ ﴾

روایت میں ہے:''کسی بھی اناج کا ایک صاع دے، گیہوں کا ضروری نہیں'' (مفکلوۃ حدیثے ۲۸۴۷) تشریح: اس حدیث میں تمین باتمیں ہیں، جن میں ہے ایک اتفاقی ہے۔ اور وہی یہاں مقصود ہے، اور دومیں اختلاف ہے:

کہلی بات — تَصر بیک لغوی معنی ہیں: اونٹی وغیرہ کے تقن کومضبوط باندھنا تا کہ بچہدودھ نہ پی سکے۔اور حدیث میں مرادی معنی ہیں: تقن میں دودھ جمع کرنا تا کہ خریدار دودھ کی زیادتی خیال کر کے دھوکہ کھائے۔ بیفریب ہے اور معاملات کے موضوع کے خلاف ہے،اس لئے ممنوع ہے۔

دوسری بات - جب مشتری کوفریب کاپیة چلے تواس کوئیج باتی رکھنے ندر کھنے کا جواختیار ہے: وہ اسمہ مٹلا ثُد کے نزدیک اختیار تام ہوائی مٹلا ثُد کے نزدیک اختیار تام ہے۔ بائع خواہ راضی ہویا نہ ہو مشتری ہیج شخ کرسکتا ہے۔ اورا حناف کے نزدیک بیاضیار ناقص ہے لیعنی بائع کی رضا مندی ہے ہیج شخ کرسکتا۔ لیعنی بائع کی رضا مندی ہے ہیج شخ کرسکتا۔

ملحوظہ — حدیث شریف میں ای صورت کا بیان ہے کہ بائع نے صرف غرر فعلی کیا ہوئینی جانور کا بھرا ہواتھن دکھا کر مشتری کو دھو کہ دیا ہو۔ منہ سے پچھند کہا ہو۔اورا گرغرر تولی بھی کیا ہے تو خیار وصف کی بناپراحناف کے نزدیک بھی مشتری کو تع ننج کرنے کا اختیار ہے۔

تیسری بات — جانورواپس کرتے وقت ایک صاع تھجور یا کوئی غلّہ دینا: انکہ ٹلانٹہ کے زدیک واجب ہے۔ اوروہ دودھ کا ضان ہے۔ اورادہ کے اور وہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ شرعی ضابط ہے المخواج بالضمان بعنی آمدنی اس کی ہے جونقصان کا ذمہ دار ہے (ابن ماجہ حدیث ۲۲۳۳) اگر لوٹانے سے پہلے جانور مرجا تا تو مشتری کا نقصان ہوتا۔ پس اس زمانہ کے دودھ کا بھی وہی مالک ہے۔ اس کا کوئی ضمان واجب نہیں۔

حفرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر کی ہے۔اوران کے مسلک پر جوسوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات دیئے ہیں :

پہلاسوال — جب تے کمل ہوگئ تواب صرف مشتری کااس کوٹم کرناکی اصول کے ماتحت نہیں آتا۔ای لئے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع تیج فنخ کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو تنہا مشتری اس کوفنخ نہیں کرسکتا۔البتہ وہ عیب کا نقصان لے سکتا ہے۔ کیونکہ بائع نے فریب کر کے فائدہ اٹھایا ہے لیں وہ اس کی مکافات کرے۔ یہی صان بالخراج ہے۔ جواب — اس خیار کو خیار مجلس اور خیار شرط کے تحت الایا جاسکتا ہے۔ان دونوں کے ساتھ اس کی قریب ترین مشابہت ہے۔ جس طرح ترج مکمل ہونے کے بعدا گرائی فریق کی رائے بدل جائے تو وہ تفرق ابدان سے پہلے تی ختم کرسکتا ہے، اس طرح دودھ تکا لئے کے بعد جب دھوکہ کا پیتہ چلے اور خریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانور کو پھیرسکتا ہے۔ اور خیار شرط کے ساتھ مشابہت اس طرح ہونے نے بعد جب دھوکہ کا پیتہ چلے اور خریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانور کو پھیرسکتا ہے۔ اور خیار شرط کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ تا کو میادودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب وصف مرغوب نے بندر ہاتو مشتری تابع شخص

کرسکتا ہے۔اور جب بیرخیاران دواصولوں کے تحت آسکتا ہے تو ضان بالخراج کے باب سے گردا نے کی ضرورت نہیں۔
دوسرا سوال ۔ جب دودھ کی مقداراوراس کی قیمت معلوم نہیں تو ضان کس طرح دیا جائے گا؟
جواب ۔ جب دودھ استعمال کرلیا گیا اور وہ ختم ہوگیا تو اب اس کی قیمت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر جب فریقین میں تیزم تازی ہو،اور معاشرہ بُدُ وں کا ہو، جن کے فرد کی دودھ کی اہمیت ہے۔ لیس ضروری ہے کہ اکثری اختمالی جگہوں کو چیش نظر رکھ کرشریعت خود کوئی درمیانی قیمت تجویز کرے تاکہ باہمی نزاع رفع ہو۔ ایک صاع: شریعت کا مقرر کیا ہواایسا ہی اندازہ ہے۔

تیسراسوال — اونٹی کا دورھ زیادہ ہوتا ہے اور بکری کا کم ، پھردونوں کامعادضہ مساوی کیوں تجویز کیا گیا؟ جواب — اونٹنی کے دورھ میں عفونت ہوتی ہے اور ارزاں ملتا ہے۔ اور بکری کا دورھ عمدہ ہوتا ہے اور گراں ملتا ہے، اس لئے دونوں کا ایک ہی معاوضہ تجویز کیا گیا ہے۔

ہبرحال ۔۔۔ متعین ہوگیا کہ دود دھ کا معاوضہ اس غلہ کی ادنی جنس سے دیا جائے گا جس کولوگ بطورخوراک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حجاز میں تھجوریں ، اور ہمارے ملک میں بھو اور مکئ ۔ گیہوں اور چاول دینے ضروری نہیں کہ بے زیادہ گراں اوراعلی خوراک ہیں۔

چوتھاسوال ۔۔ حدیث مصرات حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عندہی ہے مروی ہے۔ جن کا شار مجہد ین صحابہ میں نہیں،
ملکہ حفاظ حدیث میں ہے اس لئے احزاف کی اصولِ فقد کی کتابوں میں بیضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ''جوحدیث غیر فقیہ صحابی
ہے مروی ہو،اوروہ کسی طرح قیاس ہے ہم آ ہنگ شہو، تو اس کوچھوڑ دیا جائے گا'' (کشف الاسرار براصول بردوی ۲۰۳۲ ۵۵۲) بیہ
بات کہاں تک درست ہے؟

نوٹ: حدیث مصرات ابوداؤد (حدیث ۳۳۳۷) میں حضرت ابن عمر دشی الله عنبما ہے بھی مروی ہے۔ مگر اس میں صدقہ اور جمیع: دوضعیف راوی ہیں۔ نیز اس میں دودھ کے بفتر ریادوگنا گیہوں دینے کا تھم ہے۔اس لئے ائمہ ثلاثہ نے اس کوئیس لیا۔ جواب ۔۔۔ بیضا بطہ اس مخض کا بنایا ہوا ہے جس کواس حدیث برعمل کی توفیق نہیں ملی۔اور بیقاعدہ:

اولاً: مخدوش ہے۔ جوروایت خلاف قیاس ہوتی ہے وہ رڈنہیں کی جاتی۔اگروہ بچے ہے تو اس کواشٹنائی صورت قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں قبقہہ سے وضوٹو نئے کی حدیث اور بیج سلم کے جواز کی حدیث۔اور الیمی حدیثیں بہت ہیں۔ اوروہ ان کے مورد پر منحصر رہتی ہیں،ان کو متعدی نہیں کیا جاتا لیعنی ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا۔

ثانیاً: یہ قاعدہ زیر بحث مسئلہ پر منظبی نہیں۔ کیونکہ یہ صدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عن سے بھی روایت کی ہے (بیتسام ہے جسیسا کہ فائدہ میں آئے گا) اور ابن مسعود بلند پایہ جمتند ہیں۔ تالیاً: ایک صباع کے ذریعہ صان: ایک شرعی مقدار ہے۔ اور مقاد بریشر عیہ کی خوبی کا بچھ نہ بچھ اور اک تو عقل کر سکتی

التوفر بتاليت لما

ہے، گراس کا بوری طرح احاط نہیں کر سکتی۔البت را تخین فی العلم منتنی ہیں۔تو کیا مقاد بر کی تمام روایات بیہ کہہ کرچھوڑ دی جائیں گی کہ بیرقیاس ہے ہم آ ہنگ نہیں!

فائدہ: حفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مصرات روایت نہیں گی۔ بلکہ ان کا تول روایت کیا ہے (ریکسیں حدیث ۱۲۲۹ و ۲۲۲۳ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کاس فتوی ہے دو با تیں ثابت ہوئیں: ایک بیہ کہ بیت کے میں حدیث کوئیں لیتے: بیہ کہ بیت حدیث کوئیں لیتے: بیہ صحیح نہیں ۔ کیونکہ فقد حنی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی کو کلیدی مقام حاصل ہے۔ پس جب آپ کا بیفتوی ہے تواحناف اس سے صرف نظر کیے کر سکتے ہیں؟

بات دراصل میہ ہے کہ بینص بنی کا اختلاف ہے۔اوراحناف نے اس روایت کا جومطلب سمجھا ہے: وہ بے غبار ہے۔ اس پرکوئی اشکال وار دنییں ہوتا۔اور حدیث کے انداز کلام سے جواختیار کامل کا وہم ہوتا ہے تواس کی وجہ وہ ہے جو خیار خیار کی حدیث کی شرح میں گذر چی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ایسافریب کر سے گا،اور راز کھل جائے گا اور مشتری بج ختم کرنا چاہے گا تو شریف بائع تو فوراً تیار ہوجائے گا، گراڑ بل نہیں مانے گا تو مسلمانوں کا صالح معاشرہ مشتری کا ساتھ دسے گا۔ ہر شخص بائع سے کہا : فریب کرتا ہے اور سینھے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرز بیان بھی مشتری کا معاون ہوگا ۔۔ البتۃ ایسے موقع پر مشتری دودھ کے معاوضے کے نام سے پھی ہیں دیتا۔ بیمعاشرتی خرابی ہے۔ حدیث کا اصل ذوراس پر ہے کہ بائع کا دل خوش کیا جائے۔ واللہ اعلم۔

دوسری مثال \_\_ فریب دہی کی دوسری مثال وہ واقعہ ہے جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث \_ رسول الله مِلاَیْوَیْ الله مِلاَیْوَیْ الله مِلاَیْوَیْ الله مِلاَیْوَیْ الله مِلاَیْوَیْ الله مِلاَیْو کیا تو الگلیوں برنی محسوس کی۔ آپ نے فرمایا: ' غلے والے بیکیا ہے؟!' اس نے کہا: اے الله کے رسول! بارش کی بوندیں پڑگئی تھیں بعنی میں نے نہیں بھگایا۔ آپ نے فرمایا: ' اس بھیکے ہوئے غلہ کوتم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رہنے ویا تا کہ لوگ اس کود کھے سکتے ؟! جوشف ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں!' اور طبر انی کی روایت میں آخر میں رہی ہے کہ وغابازی اور فریب کا انجام جہنم ہے (مشکل قاصدیث ۲۸۲ معارف الحدیث ۱۲۹: ۱

ومنها: مايكون فيه التدليسُ على المشترى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتَصُرُّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحلُبها: إن رَضِيَها المسكها، وإن سَخِطَها ردَّها، وصاعًا من تمر" ويُروى: " صاعاً من طعام لاسَمْرَاءَ"

أقولُ: التصرية: جمعُ اللبن في الضرع ليتخيل المشترى غزارتُه فيغتَرُّ.

ولما كان أَقْرَبُ شِبْهِهِ بخيار المجلس، أو الشرط لأن عقدَ البيع كأنه مشروط بغزارة اللبن: لم يُجعل من باب الضمان بالخراج.

ثم لما كان قدر اللبن وقيمتُه بعد إهلاكه وإتلافه متعذرَ المعرفة جدًا، لاسيما عند تَشَاكُسِ الشركاء، وفي مثل البدو: وجب أن يُضرب له حدَّ معتدلٌ، بحسب المظنة الغالبية، يُقطع به النزاع. ولبنُ النوق فيه زهومة، ويوجد رخيصًا، ولبنُ الغنم طيب، ويوجد غالياً: فجعل حكمهما واحدًا، فتعين أن يكون صاعًا من أدنى جنسٍ يقتاتون به، كالتمر في الحجاز، والشعير واللُّرةِ عندنا، لا من الحنطة والأرز، فإنهما أغلى الأقوات وأعلاها.

واعتذر بعضُ من لم يوقّق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال: "كل حديث لايرويه إلا غيرُ فقيه إذا انسد بالرأى فيه، يُترك العمل به" وهذه القاعدة - على ما فيها - لاتنظبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخارى عن ابن مسعود أيضًا، وناهيك به! ولأنه بمنزلة سائر المهادير الشرعية يُدرك العقلُ حسنَ تقديرِ مَا فيه، ولايستقلُ بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة، اللهم إلا عقول الراسخين في العلم.

وقال صلى الله عليه وسلم في صُبْرَةِ طعامِ داخلها بَلَلٌ:" أفلاجعلتُه فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غَشَّ فليس مني"

پی کہااس نے: '' ہروہ حدیث جس کوروایت نہ کرتا ہوگر غیر فقیہ: جب اس میں رائے کا دروازہ مسدود ہوجائے: تو اس حدیث پڑلی چھوڑ دیا جائے گا' اور بہ قاعدہ اس خرابی کے ساتھ جواس میں ہے ہماری اس صورت پڑلی تنہیں ۔ کیونکہ اس حدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے بھی روایت کیا ہے۔ اور میں تجھ کو ان کے ذریعہ رو کئے والا ہوں یعنی وہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، تجھے اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ۔ اور اس لئے کہوہ (ایک صاع) بمز لہ دیگر مقادیر شرعیہ کے ہے۔ عقل اس خوبی کا جواس میں ہے کھونہ کچھادراک کرتی ہے۔ اور مستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی حکمت جانے میں ۔ اور استقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی حکمت جانے میں ۔ اور اسٹن میں اور کی کھونہ کی عقلیں !

## نویں وجہ:مفادعامہ کی چیزوں پر قبضہ

کوئی چیزمباح الاصل ہولیعنی عام لوگوں کے فائدے کی ہوجیے وہ پانی جس کا سوت بھی خٹک نہیں ہوتا: کوئی ظالم اس پر قبضہ جمالے اوراس کوفر وخت کرنے لگے تو ریجی ممنوع ہے۔ کیونکہ ریالٹد کے مال میں ناجائز تصرف ہے اورلوگوں کوضرر پہنچانا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دومثالیس ذکر فر مائی ہیں:

میملی مثال —مباح گھاس بیجنا —رسول الله مَلائِنَوَائِیمُ نے فر مایا:'' فاضل پانی نه بیچا جائے تا کہاس کے ذریعہ گھاس بیجی جائے'' (مشکوٰۃ حدیث۲۸۵۹)

تشری اس کی صورت بیہ کہ کوئی شخص کسی چشمے یا میدان پر قبضہ جمالے۔ بس کسی کو بدوں اجرت اس چشمہ سے جانوروں کو پانی نہ بلانے وے۔ تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ اس میدان کی مباح گھا س بھی بیچے گا یعنی گھاس چرانے کی بھی قیمت لے گا۔ جبکہ بید دونوں با تیں ناجا مُز ہیں۔ گھاس اور پانی دونوں مباح ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ ان میں سے تیمر افخص وہ ہے جو ضرورت سے ذاکہ پانی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں گے: '' میں آج تجھ سے اپنا فضل روکونگا، جس طرح تونے وہ فاضل یانی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں گے: '' میں آج تجھ سے اپنا فضل روکونگا، جس طرح تونے وہ فاضل یانی روکا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بتایا تھا'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۵ء یا الموات)

ندگور ہ تغییر تو اس صورت میں ہے کہ مہاح پانی مرادلیاجائے۔اورا یک ضعیف تغییر بیہ ہے کہ مملوکہ پانی مراد ہے۔اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اپنی حاجت ہے زائد پانی اس مخص کو بیخا حرام ہے جو پینا چاہتا ہے یاجانور کو بلا ٹاچاہتا ہے۔ دوسری مثال سے گھاس، پانی اور آگ بیچنا سے ایک مہاجری صحابی بیان کرتے ہیں کہ بیس نے نبی میں ان بین بی میں شریک ساتھ تیں جنگوں میں حصد لیا ہے، اور میں نے تینوں میں آپ کو بیفر ماتے سا ہے کہ: '' مسلمان تین چیزوں میں شریک میں: یانی گھاس اور آگ میں' (ابوداؤد حدیث ۲۳۷۷) تشری اگریہ بینوں چیزی مملوکہ ہیں توان میں مواسات (غم خواری) مؤکد طور پرمتحب ہے۔ اورا گرغیر مملوکہ ہیں توان کا تھم واضح ہے کہ پھرروکنا ہی جا کرنہیں (حدیث کا جوشانِ ورود ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ارشاد غیر مملوکہ گھاس، پانی اور آگ کے بارے میں ہے۔ لشکر جہاں پڑاؤ کرتا ہے وہاں جو گھاس پنتے اور چیشے ہیں وہ سب کے لئے ہیں۔ اس طرح امیر لشکر کی طرف سے جولا ویا جلایا جاتا ہے تاکہ فوجی اس میں سے آگ لے کر چولھا جلائیں۔ یہ آگ ہی مشترک ہے)

ومنها: أن يكون الشيئ مباح الأصل، كالماء العِدِّ، فيتغلَّبُ ظالمٌ عليه فيبيعُه، وذلك تصرف في مال الله من غير حق، وإضراربالناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء لِيُبَاعَ به الكلاً.

أقول: هو أن يتغلّب رجلٌ على عين أووادٍ، فلا يَدَعُ أحدًا يَسْقِى منه ماشية إلا باجر، فإنه يُضلى إلى بيع الكلا المباح يعنى يصير الرعى من ذلك بإزاء مال؛ وهذا باطل، لأن الماء والكلا مباحات، وهو قوله عليه السلام: " فيقول الله عزوجل: اليوم أمنعك فضلى كما منعتَ فضلَ ماء لم تعمل يداك"

وقيل: يحرم بيعُ الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سَقْيَ الدواب. قال صلى الله عليه وسلم:" المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاً، والنار" أقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكاً، وما ليس بمملوك: أمره ظاهر.

#### ترجمه: واصح ب\_البت تين باتون كى وضاحت ضرورى ب:

(۱) نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن بیع فضل الماء الگ حدیث ہے۔ اور لایباع فضل الماء لیباع به المحلا الگ حدیث ہے۔ اول حضرت جابر رضی الله عند ہے مروی ہے اور ثانی حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند ہے۔ مشکوة میں بیدونوں حدیثیں کے بعد دیگر ہے آئی ہیں ، اس لئے غالباً نظر چوک کی ہے اور شاہ صاحب نے وونوں کو ملا ویا ہے۔ میں بیدونوں حدیثیں کے بعد و مملوکہ پانی کے بارے میں ہے۔ ابوداؤدکی ایک ووسری روایت کے الفاظ ہیں: رجل مَنعَ ابنَ السبیلِ فضلَ ماءِ عندہ (حدیث نبر ۳۳۷) پس شاہ صاحب نے جوضعف تشیر کی ہے وہ بہلی روایت کے اعتبار ہے تو تعقید کی ہے۔ مگر جوروایت استشہاد میں چیش کی ہے اس کی صحیح تقیر میں ہے۔

(۳) حدیث السمسلمون شر کاء النع مفکوٰۃ میں شانِ ورود کے بغیر ہے۔اورعام طور پرفقہ کی کتابوں میں بھی ای طرح ذکر کی جاتی ہے۔جبکہ شانِ ورود کا حدیث فہی میں بڑاد خل ہے اس لئے شرح میں ابودا وُدے وہ روایت نقل کی گئی ہے۔

#### باب\_\_\_\_

## احكام معاملات

#### ا-معاملات میں فیاضی کااستحباب

حدیث سے رسول اللہ مطالبہ کرے! "بیعنی ہر معاملہ میں بلند حوصلگی اور مہل کیری سے کام لے (مقلوۃ حدیث اور جب خریدے اور جب قرض کا مطالبہ کرے! "بیعنی ہر معاملہ میں بلند حوصلگی اور مہل کیری سے کام لے (مقلوۃ حدیث ۱۵۹۹)

تشریح: ساحت (فیاضی) ان بنیاوی اوصاف میں سے ہے جن سے نفس سنور تا ہے۔ اور آدمی گناہ کے گھیرے سے نکار وہار تی قلتا ہے۔ نیز فیاضی میں مملکت کی بہودی اور اس پر تعاون با ہمی کا مدار ہے بینی معاملات میں نری بر سے سے کاروہار تی گلتا ہے۔ نیز فیاضی میں مملکت کی بہودی اور اس پر تعاون با ہمی کا مدار ہے بینی معاملات میں نری بر سے ہیں۔ اور خرید کرتا ہے اور ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور حاجت مندوں کی ہمدردی بھی بلند حوصلہ والے ہی کرتے ہیں۔ اور خرید وفروخت اور قرض کا مطالبہ چوکلہ ایسے معاملات سے جن میں سخت گیری کا اندیشہ تھا، اس لئے نبی میں الفیائی کیا ہے والے اپنی وعاسے سہل گیری کے استخباب کی تا کید فرمائی۔

# ۲- بکثرت قتم کی کراہیت اور جھوٹی قتم کا وبال

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور برکت کی نابودی کا سبب ہے!''(مقلوۃ مدیث ۱۲۷۹)

تشری خریدوفروخت میں شم کی کثرت دووجہ سے مروہ ہے:

اول: شم کھانے سے معاملہ کرنے والوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اور دھوکہ معاملات کے موضوع کے خلاف ہے۔ دوم: بہت زیادہ شمیں کھانے سے: ول سے اللہ کے نام کی عظمت زائل ہوجاتی ہے۔

#### ٣-صدقه ہے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلافی

صدیت سے رسول الله مَلِللْهُ عَلِيَّا فِي مَایا: ''سے تاجروں کی جماعت! کاروبار میں تمیں اور لغوبا تیں شامل ہوجاتی

ہیں، پس اس میں صدقہ کی مِلو نی کرو' بیعن آمدنی میں سے پچھ خیرات کیا کرو(مشکوۃ حدیث ۲۷۹۸) تشریح صدقہ کرنے سے گناہ معانب ہوجاتے ہیں۔اور بہ تقاضائے نفس سرز دہونے والی کو تا ہیوں کی تلافی ہوجاتی ہے۔

#### ٧- بيغ صُرف ميں مجلس عقد ہی میں سب باتوں کی صفائی

حدیث — حضرت ابن عمرض الله عنهما اونول کا کاروبارکرتے ہے۔ وہ بھی دینار میں سودا کرتے اوراس کی جگہ درہم لیتے۔ اور بھی اس کے برعکس کرتے۔ کسی نے ان کے ذہن میں شبہ ڈالا کہ یہ درست نہیں۔ ابن عمر نے نبی جگہ درہم لیتے۔ اور بھی اس کے برعکس کرتے۔ کسی نے ان کے ذہن میں شبہ ڈالا کہ یہ درست نہیں۔ ابن عمر نے بین میں کے حرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ نبی جی شائی آپ نے مسئلہ دریا دنت کیا۔ آپ نے فرمایا: ''اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں کے حرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ دونوں اس حال میں جدانہ ہوں کہ انہیں کے حرباتوں کی صفائی باقی ہو' (مشکوۃ حدیث ۱۲۸۱)

تشری اگرزیج صرف میں متعاقدین اس حال میں جدا ہوگئے کہ ابھی کوئی بات تصفیہ طلب ہے۔ مثلاً درا ہم ودنا نیر کا آپسی ریٹ طے نہیں ہوا۔ صرافوں سے دریافت کرنے پرموتوف ہے۔ یاعوضین (سونے چاندی) کا ابھی وزن نہیں ہوا۔ یا اس قتم کی کوئی اور بات تصفیہ طلب ہے تو اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی ججت بازی کرے اور جھڑا کھڑا کرے اور معاملہ صاف ستھرانہ دہے۔ اس لئے مجلس ہی میں تمام باتوں کی صفائی ضروری ہے۔

#### ﴿ أحكام البيع ﴾

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تتهذّب بها النفس، وتتخلّص بها عن إحاطة الخطيئة. وأيضًا: فيها نظام المدينة، وعليها بناءُ التعاون؛ وكانت المعاملةُ بالبيع والشراء والاقتضاءِ مظنةً لضد السماحة، فسجَّل النبيُ صلى الله عليه وسلم على استحبابها.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: " الحَلْفُ مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة"

أقول: يُكره إكثار الحَلْفِ في البيع لشيئين: كونِه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونِه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب.

وَالْحَلْفُ الْكَاذَبِ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة، لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، ومَمْحَقَةٌ للبركة، لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، ومَمْحَقَةٌ للبركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية، بل دعت عليه.

[٣] وقال عليه السلام: " يامعشر التجار! إن البيعَ يحضُرُه اللغوُ والحَلِفُ، فَشُوْبُوْه بالصدقة" أقول: فيه تكفير الخطيئة، وجَبْرُ ما فَرَطَ من غُلَوَاءِ النفس.

﴿ لَاَزْرَبِبُلُوْرُلِ

[٤] وقال عليه السلام فيمن باع بالدنانير، وأخذ مكانَها الدراهمَ: "لابأس أن تأخذَها بِسِعْرِ يومها، مالم تفترقا وبينكما شيئ"

أقول: لأنهما إن افترقا وبينهما شيئ، مثلُ أن يجعلا تمامَ صرفِ الدينار بالدراهم موقوفاً على ما يامر به الصيرفيون، أو على أن يَزِنَه الوزَّان، أو مثلِ ذلك: كان مظنةُ أن يحتجَّ به الْمُحْتَجُ، ويُناقش فيه المناقش، ولا تصفو المعاملة.

تر چمہ: معاملات کے احکام: (۱) میں کہتا ہوں: فیاضی ان بنیادی اظلاق میں ہے جن نے شس سنورتا ہے۔
اور جن کے ذرلید نفس نجات پا تا ہے گناہ کے گھیرے ہے۔ اور نیز: ساحت میں مملکت کا انظام ہے، اور اس پر تعاون کا مدار ہے۔ اور خریدو فروخت اور قرض کے تقاضے کا معاملہ احتالی جگہ تھا ساحت کی ضد (سخت گیری) کا تو بی مطالبہ کی گئی ہے: اس کے استجاب کومو کد کیا ہے۔ (۲) میں کہتا ہوں: خریدو فروخت میں قسم کی کثر ہے دو چیزوں کی وجہ ہے نا پہندگی کئی ہے: (ایک) اس کا احتالی جگہ ہونا معاملہ کرنے والوں کے دھوکہ کا (وم) اس کا سب ہونا دل سے اللہ کے نام کی عظمت کے ذاکل ہونے کا سب ہونا دل سے اللہ کے نام کی طاحت کے ذاکل ہونے کا سب اور جموثی تھم سامان کی نکائی کا سب اس لئے ہے کہ ذکائی کا مدار خریدار کے دھوکہ کھانے پر ہے، اور برکت منانے والی اس لئے ہے کہ برکت کا مدار اس کی طرف فرشتوں کی وعا کے متوجہ ہونے پر ہے۔ اور دعا کیں معصیت کی وجہ ہے دور ہوگئیں، بلکہ طانگہ نے اس کے لئے بدوعا کیں کیں سے (۳) میں کہتا ہوں:
مدت کی ملونی کرنے میں گناہ کی معافی ہے۔ اور اس چیز کی طافی ہے جو مرز دہوئی ہے تھیں کہتا ہوں: میں کہتا ہوں: میں گناہ کی معافی ہے۔ اور اس چیز کی طافی ہے جو مرز دہوئی ہے تھیں دونوں اگر جدا ہو گئے۔ میں کہتا ہوں: در میان کہ جو با تیں (تعقیطلب) ہوئی۔ جیسے یہ کہ گروا نیں دونوں دینار کی در تم کے ساتھ حبادلہ کی مارت اس کے ذریعہ جو بائی کے دائل استدلال کرے اور اس میں جھڑا مامیت اس چیز پر موقوف جس کا صراف تھم دیں گے۔ یاس شرط پر کہ اس کوتو لئے والاتو لے گایا اس کے مائیدتو وہ موقوف رکھنا اختالی جگہ ہوگا اس بات کی کہ اس کے ذریعہ جحت بازی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھڑا اس بات کی کہ اس کے ذریعہ جحت بازی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھڑا

☆ ☆ ☆

## ۵-گابھادیے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ

صدیث — رسول الله مَالِنَّهُ اَلَیْمُ اللهُ مَالِنَّهُ اللهُ مَالِنَهُ اللهُ مَالِمُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

کے درختوں پر پھول آتے تو پھل نمودار ہونے ہے پہلے نَر درخت کے پھول کی ایک پچھٹری: مادہ درخت کے پھول میں شگاف کرکے داخل کرتے تھے۔اس سے پھل عمدہ اور زیادہ آتے ہیں۔اس کو تھے کہتے ہیں، نتیجے ایسے وقت کی جاتی ہے کہاں کہاں کے بعد پھل مہت جلد نمودار ہوجاتے ہیں۔

اور تی بعد پھل ہائع کا اس لئے ہوتا ہے کہ گا بھادینا درخت سے علحہ وایک تنقل عمل ہے۔اوراس کے ذریعہ پھل ہائع کی ملکت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس پھل گو بظاہر نہیع منتصل ہے گرحقیقت میں فروخت کئے ہوئے گھر میں رکھے ہوئے سامان کی طرح ہے، جو صراحت کے بغیر ہوج میں داخل نہیں ہوتا۔ پس یہ پھل ہائع کا حق ہے۔البت اگر معاملہ میں اس کے خلاف صراحت ہو بھی ہوتو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

فا مکرہ بیقی سے مراد: میں اختلاف ہے۔ ائمہ ٹلاشہ کے نزدیک: گابھا دینا ہی مراد ہے۔ اور وہ مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر بائع نے درختوں کی تقیم نہیں کی تو پھل مشتری کا ہے، چا ہے پھل نمودار ہو چکا ہو۔ اور احتاف کے نزدیک: گابھا دینا پھل نمودار ہو۔ اور احتاف کے نزدیک: گابھا دینا پھل نمودار ہونے سے کنا ہے۔ پس اگر پھل نمودار ہونے کے بعد بچے ہوئی ہوتی پھل بائع کا ہے، چا ہے اس نے تقیم نہیں ہو۔ اور اگر پھل نمودار ہونے کے بعد بچے ہوئی ہوتی پھل بائع کا ہے، چا ہے اس نے تقیم نہیں ہو۔ اور اگر پھل نمودار ہونے ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے بعد بھے ہوتی ہوتی ہوتے کی ہو۔

# ۲- کونی شرط باطل ہے؟

صدیث — حضرت بریرة رضی الله عنها نے اپنے آقا سے نواوقید (۳۰ درہم) پر تابت کا معاملہ کرلیا تھا۔ اور سالانہ ایک اُوقید (۳۰ درہم) اوا کرنا طے پایا تھا۔ وہ تعاون عاصل کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس عاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا '' اگر تیرا آقا راضی ہوتو میں بیرتم یکبارگی اوا کردوں اور تجھے آزاد کردوں' اس کے آقا نے قالے وَلاء کی شرط لگائی۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے یہ بات رسول الله مطابقہ ہے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا: ''تم اُسے لیاد، اور آزاد کردو' اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ ''لوگوں کو کیا ہوگیا: وہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اُسے لیاد، اور آزاد کردو' اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ 'لوگوں کو کیا ہوگیا: وہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب الله میں نہیں ہیں! جو بھی شرط کتاب الله میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ جا ہے سوشرطیں ہوں۔ کیونکہ الله کا فیصلہ احق اور الله کی شرط اوثق ہے۔ قلاء اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا'' (مشکل قدریث ۱۸۵۷)

تشریح: معاملات میں مطلق شرط باطل نہیں ، بلکہ وہ شرط باطل ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ جیسے وَلاء ( آزاد شدہ کی میراث ) آزاد کرنے والے کاحق ہے۔ پس دوسرے کے لئے اس کی شرط لگانا باطل ہے۔

فائدہ: باطل شرط اگر ایسے معاملہ میں ہوجس کا قالہ نہیں ہوسکتا، جیسے آزاد کرنا اور طلاق ویناوغیرہ تو وہ شرط باطل ہے اور معاملہ درست ہے۔اورا گرمعاملہ ایسا ہو کہ اس کا اقالہ ہوسکتا ہے جیسے تنج وشراء،ا جارہ وغیرہ تو وہ معاملہ شرطِ فاسد

کی وجہ ہے فاسد ہوجائے گا۔

## ے- وَلاء بیجِناا وَرُشْنُ کرناکیوں ممنوع ہے؟

حدیث — رسول الله میلانیکی نیز نے وَلاء بیچنے کی اوراس کو مبہ کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوۃ حدیث ۲۸۷۸)

تشری : وَلاء: میراث پانے کا ایک تن ہے جوآ زاد کرنے والے کواپنے آزاد کئے ہوئے برحاصل ہوتا ہے۔ جب
آزاد کردہ وفات پائے اوراس کے ذوی الفروض اور عصبہ بسبی نہ ہوں تو آزاد کرنے والا عصبہ بسبی ہوکر میراث پائے گا۔
عرب اس حق کو بھی بیچنے خریدتے اور بخشش کرتے تھے۔ رسول الله میلانیکی کی ممانعت فرمائی ، کیونکہ وَلاء کوئی موجود متعین مال نہیں ہے، وہ نسب کی طرح کا ایک جن ہی ہے۔ حدیث میں ہے: الو لاء کہ خدمة کلحمة النسب : ولاء نسبی رشتہ کی طرح کا ایک جن ، اور نا تا بیچا جا سکتا ہے نہ بخشا جا سکتا ہے۔ پس وَلاء کی خرید وفروخت اور بخشش بھی منوع ہے۔

[٥] وقال عليه السلام: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُوَّبَّرَ، فشمرتُها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" أقول: ذلك: لأنه عمل زائد على أصل الشجرة، وقدظهرت الثمرة على ملكه، وهو يُشبه الشيئ الموضوع في البيت، فيجب أن يوفّى له حقه، إلا أن يُصَرِّحَ بخلافه.

[٦] وقال عليه السلام: " ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"

أقول: المراد كل شرط ظهر النهى عنه، وذُكر في حكم الله نفيه، لا النفي البسيط.

[٧] ونهى عليه السلام عن بيع الولاء، وعن هبته، لأن الولاء ليس بمال حاضرٍ مضبوطٍ ، إنما
 هو حقّ تابع للنسب، فكما لايباع النسب لا ينبغى أن يباع الولاء.

ترجمہ: (۵) وہ بات یعنی پھل بائع کے لئے اس لئے ہے کہ تا اصل درخت سے ایک زائد مل ہے یعنی ہے لی میں داخل نہیں ۔ اور پھل یقیناً بائع کی ملکیت پر ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ گھر میں رکھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ بائع کواس کا پوراحق ویا جائے۔ مگریہ کہ مشتری اس کے خلاف صراحت کرے ۔ (۲) مراو ہروہ شرط ہے جس کی شریعت نے ممانعت کر دی ہے اور تھم الہی نے اس کی فئی کی ہے۔ ساوہ فئی مراز نہیں ۔ (۷) نبی مثالاً اللّه نے ولا ءفروخت کرنے کی اور بخشش کر نے کی ممانعت اس لئے کی ہے کہ وہ موجود متعین مال نہیں۔ وہ نسب کے تابع یعنی نسب جیسا ایک حق ہی ہے۔ پس جس طرح نسب نہیں ہے جاتا مناسب نہیں کہ ولاء نیچی جائے۔







# ۸- آمدنی بعوض تا وان کی وجه

صدیث --- زمانهٔ نبوت میں آبک شخص نے غلام خریدا۔اوراس کے ذریعہ آمدنی کی۔ پھرکوئی عیب ظاہرہوا۔ چنا نچہ اس نے غلام واپس کیا۔ بائع نے مطالبہ کیا کہ مجھے غلام کی آمدنی بھی ملنی چاہئے۔رسول اللہ مِسَالِنْ اِلَّا اِللَّهِ مِسَالِنْ اِللَّهِ مِسَالِنْ اِللَّهِ مِسَالِنِ اِللَّهِ مِسَالِنِ اِللَّهِ مِسَالِنِ اِللَّهِ مِسَالِ اِللَّهِ مِسَالِنِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تشری : نبی مَلِاَیْمَ اِن مَلِیْمَ اِن مِلَا بِعُوض تا وان کا فیصلہ کر کے جھٹڑ اختم کردیا۔ کیونکہ اس کے علاوہ جھٹڑ اختم کرنے کی اور اس اور کوئی صورت نہیں۔ بالغ سے اگر کہا جائے کہ وہ آ مہ نی کی مقدار ثابت کرے تو وہ کیسے ثابت کرے گا؟ — اور اس فیصلہ کی نظیر آ پ کا یہ فیصلہ ہے کہ جوز کہ زمانہ جا ہمیت میں تقسیم ہو چکاوہ اس حال پر باتی رکھا جائے گا۔ کیونکہ اس کو دوبارہ اسلامی اصول کے مطابق با نشخے میں بڑی جھنجھٹ ہے (ابن ماجہ حدیث ۲۵۹۹)

## ٩ - مبيع ياثمن ميں اختلاف كى صورت ميں فيصله

صدیث — رسول الله صلات گرمایا: "اگر بائع اورمشتری میں اختلاف ہوجائے۔اورکوئی گواہ موجود نہ ہو،اور مبیح اپنی حالت پر ہوتو بائع کا قول (قتم کے ساتھ) معتبر ہوگا۔ یا دونوں پیج فتم کردیں "بید ابن ملجہ اور داری کی روایت ہے۔اور تر فدی کی روایت ہے۔اور تر فدی کی روایت میں ہے: "جب بائع اورمشتری میں اختلاف ہوجائے تو بائع کا قول (قتم کے ساتھ) معتبر ہے،اورمشتری کو اختیار ہے '(مفکلو قاحدیث ۱۸۸۰)

تشری بہیج یاشن کی مقدار میں اختلاف کو نبی میال گیائی نے اس فیصلہ کے ذریعہ اس کے ختم کیا کہ مطے شدہ اصول یہ ہے کہ 'کوئی چیز کسی کی ملک ہے عقد صحیح اور باہمی رضا مندی ہی ہے نکل عتی ہے' پس جب مبع یاشن میں اختلاف ہوا تو اس اصل کی طرف بھیرنا ضروری ہے۔ اور بہتے یقینا بائع کا مال ہے۔ اور اس کا مبیح پر یا تو سر دست قبضہ ہے یا متنازع فیہ عقد سے پہلے قبضہ تھا۔ اور بات صاحب مال کی معتبر ہوتی ہے۔۔۔ اور مشتری کو اختیار اس لئے ہے کہ تھے کا مدار باہمی رضا مندی پر ہے۔ پس اگر مشتری بائع کی بات پر رضا مند ہوجائے تو نزاع خود بخو دختم ہوجائے گا۔

ملحوظہ نیرحدیث سند کے اعتبارے منظم فیہ ہے۔ اور متن بھی مختلف طرح سے مروی ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس پر مسائل کی تفریع نہیں کی۔ مسئلہ کی تفصیل سکتاب الدعوی، باب التحالف میں ہے۔ خواہشمند حضرات اس کی طرف دجوع کریں۔

أقول: لاتنقطع المنازعة إلا بأن يُجعل الغُنمُ بالغُرْم، فمن رد المبيع بالعيب: إن طُولب

<sup>[</sup>٨] وقال عليه السلام: " النَّواج بالضمانُ "

بَحُراجه كان في إثبات مقدارِ الخراج حرجٌ عظيمٌ، فقطع المنازعةَ بهذا الحكم، كما قطع المنازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ماقُسِمَ.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعَانِ إذَا اختلفا، والمبيعُ قائم بعينه. وليس بينهما بينة، فالقولُ ماقال البائع، أو يترادُان البيعُ"

أقول: وإنما قبطع به المنازعة، لأن الأصل أن لا يَخُرُجَ شيئ من ملك أحد إلا بعقد صحيح وتراض، فإذا وقعت المشاحّة وجب الردُّ إلى الأصل، والمبيعُ ماله يقينًا، وهو صاحب اليد بالفعل، أو قبلَ العقد الذي لم تَتَقَرَّرُ صحتُه، والقولُ قولُ صاحب المال، لكنَّ المتباع بالخيار، لأن البيعَ مبناه على التراضى.

ترجہ: (۸) جھگڑا ختم نہیں ہوسکنا گراس طرح کے نفع بعوض نقصان گردانا جائے۔ پس جس نے بیجے عیب کی وجہ سے واپس کردی: اگراس سے بیج کی آ مدنی کا مطالبہ کیا جائے تو آ مدنی کی مقدار ٹابت کرنے میں بڑی وشواری ہوگی۔ پس آ پ نے اس تھم کے ذریعہ جھگڑا کا ف دیا، جس طرح جھگڑا کا ف دیا، جس طرح جھگڑا ای نے میراث اس طور پر باتی رکھی جائے گی جس طرح وہ تقسیم کی گئی ہے ۔ (۹) اور آ پ نے اس طرح جھگڑا اس لئے کا ٹاکہ اصل بیہ کہ کوئی چیز کسی کی ملک سے نہ نظے مرعقد سے جھرنا ضروری کے دریعہ پس جب اختلاف رونما ہوا تو اصلی کی طرف چھرنا ضروری ہوئی۔ اس عقد سے پہلے قابض تھا جس کی صحت ابھی ٹابت نہیں ہوئی۔ اور بیجی وار با جس روست قابض ہے یا س عقد سے پہلے قابض تھا جس کی صحت ابھی ٹابت نہیں ہوئی۔ اور قول صاحب مال کا قول ہوتا ہے۔ گرمشتری کو اختیار ہے، کیونکہ بیج کا مدار با جسی رضا مندی پر ہے۔

# • ا-شفعه کی علت اورمختلف روایات میں تطبیق

شفعه كے سلسله ميں تين روايتي ميں - جودرج ذيل مين:

پہلی روایت — حضرت جابررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِائِقَائِم نے ہراس چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جو تقسیم نہیں کی گئی۔ پس جب حدود قائم ہوجا کیں ، اور راہیں جدا کردی جا کیں تو شفعہ نہیں ( رواہ ابخاری ، مفکلوۃ حدیث ۱۹۶۱) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کی روایت میں ہے کہ''شریک شفیع ہے ، اور شفعہ ہر چیز میں ہے'' ( مفکلوۃ حدیث ۲۹۶۸ مگریدروایت مرسل ہے )

دوسری روایت -- حضرت جابر رضی الله عنه بی سے مروی ہے کہ رسول الله میلانیکی کے فرمایا:'' پڑوی اپنے شفعہ کا زیادہ حقد ارہے۔شفعہ کے لئے اس کا انتظار کیا جائے ،اگروہ غیر موجود ہو، جبکہ دونوں کاراستہ ایک ہو' (مفکلوۃ حدیث ١٩٦٧) تیسری روایت — حضرت ابورافع رضی الله عندے مروی ہے کدرسول الله میالی فیر مایا: "بر وی اپن قرب کازیادہ حقدارہے "

کازیادہ حقدارہے "(مفکلوۃ حدیث ۲۹۲۳) اور ترفدی کی روایت کے الفاظ ہیں: "گھر کابر وی گھر کازیادہ حقدارہے "

تشری : انکمہ اربعہ میں اختلاف ہے کہ شفعہ کی علت کیا ہے؟ احناف کے نزدیک علت: دفع ضرر وہ ار (بروی کی پیشانیوں سے بچنا) ہے — اور شفیع کی وقتمیں ہیں: شریک فی نفس المجع اور جار فی الحقوق اور جار تھیں انکمہ ثلاثہ کے نزدیک: شفعہ کا حق صرف شریک کی نفس المجع جا گداد قابل تقسیم ہو۔ اورا حناف کے نزدیک ترتیب وار سب کے لئے شفعہ ہے بینی پہلاحق: شریک کی نفس المجع کا ہے۔ وہ ند ہویا شفعہ نہ لے تو پھر شریک فی الحقوق کا ہے، اس کے بعد جار محض کا نقشہ ہے۔ یہ نفس المجع کا ہے۔ وہ ند ہویا شفعہ نہ لے تو پھر شریک فی الحقوق کا ہے، اس کے بعد جار محض کا نقشہ ہے۔ یہ بہلاحق : شریک فی نفس المجع کا ہے۔ وہ ند ہویا شفعہ نہ لے تو پھر شریک فی الحقوق کا ہے، اس کے بعد جار محض کا نقشہ ہے ۔

شفیع جار بریک کا میں میع نا قابل تقیم جیے جمام جار (شریک) فی انحقوق جیے طریق اور پانی کا حصہ جار محض میع قابل تقیم جیے جمام انکہ اللہ بیس ہے انکہ بیس ہے انکہ اللہ بیس ہے انکہ بیس ہے انکہ اللہ بیس ہے انکہ بیس ہے بیس ہے انکہ ہے انکہ بیس ہے انکہ بیس ہے انکہ ہے انکہ بیس ہے انکہ بیس ہے انکہ ہے انکہ ہے انکہ ہے انکہ بیس ہے انکہ ہ

ائمہ ٹلا شرحمہم اللہ نے پہلی روایت کے منطوق و مفہوم: دونوں سے استدلال کیا ہے۔ منطوق بیہ ہے کہ شفعہ شریک کے لئے ہے۔ اور مفہوم خالف بیہ ہے کہ غیر شریک کے لئے شفعہ ہیں۔ چنانچہ پہلی روایت پیل صراحت ہے کہ جب حدین قائم ہوجا کمیں اور راہیں جدا کر دی جا کمیں تو شفعہ نہیں۔ نیز ان حضرات کے نزدیک: علت شفعہ: دفع ضرر قسمت ہے لینی اگر اجبی خریدار آگیا تو اس کے ساتھ جا کدار تقسیم کرنی پڑے گی۔ اور اس کا جوخر چہ ہوگا اس میں شریک کو بھی حصہ لینا پڑے گا۔ پس اگر وہ خریج سے پچنا جا ہے تو خریدار کو ند آنے وے فروخت شدہ حصہ خوداس قیمت پر لیلے ۔ ظاہر ہے کہ بیعلت اس مبح میں نہیں پائی جاتی جو قابل تقسیم نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مشترک ہی استعمال کی جائے گی۔ اس لئے ان ائمہ نے اس صورت میں شفعہ کی نفی کی ، اور صرف پہلی روایت کی ، باتی روایات کو نہیں لیا۔

اوراحناف نے پہلی روایت کے صرف منطوق کولیا۔ منہوم نخالف ان کے نزد کی جبت نہیں۔ اور انھوں نے شریک، جارتی الحقوق کے شریک، جارتی الحقوق اور جارتھن اسب کے لئے ترتیب وارشفعہ ثابت کیا۔ اورشفعہ کی علت: وقع ضرر جوار تکالی، جوسب کو عام ہے۔ اس طرح انھوں نے سب روایات برعمل کیا۔

اوران کے نزد میک پہلی روایت در حقیقت شریک کے لئے حق شفعہ ٹابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ بات تواس سے ضمناً مفہوم ہوتی ہے۔ نیز دوسری مرسل روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے۔ پہلی روایت در حقیقت ایک غلط نہی

- ﴿ لَاَ لَا لِيَكُولُونِ الْعِيلُونُ ﴾

دوركرنے كے لئے ہے۔ ايك مثال سے بير بات واضح ہوگى:

ایک محض کا انتقال ہوا۔ اس کی جا کداد کے وارث ۔۔۔ مثال کے طور پر ۔۔ تین بیٹے ہیں۔ جب تک ہاپ کی جا کدادان میں مشترک ہے اگر کوئی بھائی اپنا حصہ فروخت کرے تو دوسرے بھائی شفیع ہیں۔ لیکن جب زمین کا ہوارہ ہوجائے ، حدیں قائم ہوجا کمیں اور کھیتوں میں جانے کی راہیں الگ ہوجا کمیں ، پھر کوئی بھائی اپنی زمین بیچ تو دوسرے بھائی شرکت کی بنیاد پر شفیع نہیں ہیں۔ مگر دنیا کا روائ یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی بھائی اپنی زمین بیچ تا ہے تو دوسرے بھائی یہ کہ کر کھڑ ہے ہوجا تے ہیں کہ ہمارے باپ کی جا کداوے ،ہم لیس کے۔ دوسرے کوئیس لینے دیں گے۔ حدیث شریف کہ کہ کر کھڑ ہے ہوجا تے ہیں کہ ہمارے باپ کی جا کداوے ،ہم لیس کے۔ دوسرے کوئیس لینے دیں گے۔ حدیث شریف میں اس غلط نہی کو دور کیا گیا ہے کہ جب تک تم سب بھائی شریک تھے ، بیٹک شرکت کی بنیاد پر شفیع تھے۔ گراب جبکہ بوارہ ہوگیا: تم شفیع نہیں رہے۔ اوراگر کس کی بھی زمین ہوگیا: تم شفیع نہیں رہے۔ اوراگر کس کی بھی زمین سے متصل ہے وہی شفیع ہے۔ اوراگر کس کی بھی زمین اس ذمین سے متصل نہیں ہوئی شفیع ہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی تشریح میں دوبا تیں بیان کی ہیں: ایک: شفعہ کی علت بیان فرمائی ہیں: ایک: شفعہ کی علت بیان فرمائی ہے۔دوسرگ: ائمہ ثلاثہ کے مسلک پروار دہونے والے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔سوال بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے صرف پہلی حدیث کی ہے۔حالاتکہ باقی دوحدیثیں بھی سمجھ ہیں۔ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب بیدیا ہے کہ قضاء بین شفعہ صرف شریک کے لئے ہے، باقی دو کے لئے ویائہ ہے۔فرماتے ہیں:

شفعہ میں اصل بینی علت پڑ وسیوں اور شر یکوں سے ضرر ہٹا تا ہے۔اور شاہ صاحب قدس سرۂ کی رائے میں شفعہ دو تشم کا ہے:

ایک: وہ شفعہ ہے جس میں جا کدا دفر دخت کرنے والے پرلازم ہے کہ اس کو نیما بینہ و بین اللہ یعنی دیائۃ شفیع پر پیش کرے، اور اس کود وسروں پرتر جیج دے، مگر قضاءً اس کوشفعہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بیشفعہ اس پڑوی کے لئے ہے جو شریک نہیں ہے یعنی جار فی الحقوق اور جارمحض کے لئے ہے۔

دوسرا: وہ شفعہ ہے جو قضاء ٹابت ہے بینی شفیع دعوی کرکے لے سکتا ہے۔ بیشفعہ صرف شریک کے لئے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوراس طرح ہاب کی مختلف احادیث میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔

فاكده: جب شاه صاحب نے علت عام بيان كى ہے تو قضاء اور ديائة كى تقسيم كل نظر ہوجاتى ہے۔

[، ١] وقال صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفَتِ الطرق فلاشفعة" وقال عليه السلام: "الجار أحق بِصَقَبِه"

أقول: الأصل في الشفعة دفعُ الضرر من الجيران والشركاء؛ وأرى أن الشفعة شفعتان: [انف] شفعة يجب للمالك أن يَعْرِضَها على الشفيع فيما بينه وبين الله، وأن يُؤْثِرَهُ على غيره، والأيجبر عليها في القضاء، وهي للجار الذي ليس بشريك.

[ب] وشفعة يُحبَّر عليها في القضاء، وهي للجار الشريك فقط \_\_\_ وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب.

ترجمہ: شفعہ میں اصل: پڑوسیوں اور شریکوں سے ضرر جٹانا ہے ۔۔۔ اور میری رائے میں شفعہ دوستم کا ہے: ایک شفعہ: ضروری ہے مالک کے لئے کہ اس کوشفیج پر چیش کرے اس کے اور اللہ کے درمیان میں، اور بید (ضروری ہے) کہ دوسر ہے کے مقابلہ میں اس کوتر جیج دے۔ اور وہ قضاء اس پر مجبور نہ کیا جائے اور وہ اس پڑوی کے لئے جوشر یک نہیں ہے ۔۔۔ اور وہ صرف شریک کے لئے ہے ۔۔۔ اور یہ باب کی مختلف احادیث کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔

☆ ☆

☆

## اا- نادم كاا قالەمىتىب ہونے كى وجه

# ۱۲-وه استناجائز ہے جول مناقشہ نہ ہو

حدیث - حضرت جابر بن عبداللّه درضی الله عنها ایک جہاد سے والیسی پرایک تھکے ماند سے اونٹ پرسفر کررہے تھے نبی سِلاللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تشری اس حدیث ہے ایسے اسٹنا (شرط) کا جواز ثابت ہوتا ہے جس میں جھڑ ہے کا اندیشہ نہ ہو۔ دونوں فریق اس کوتیرع اور فیاضی کا معاملہ بجھ رہے ہوں۔ان کے ذہنوں میں واقعی شرط اور حقیقی استثنانہ ہو،تو جھڑ ہے کا کوئی احمال نہیں ہوگا اور ممانعت مناقشہ کے اندیشہ سے تھی۔ جب اندیشہ ندر ہاتو ممانعت بھی نہیں رہی۔

# ۱۳۰ - ماں بیچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ

حدیث --- رسول الله مین الله الله الله مین الله الله مین الله الله مین الله الله مین الله مین

حدیث — رسول الله مَلِالْهُ اَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَنْهُ و و علام (نابالغ بیج) بخشے، جو بھائی تھے۔حضرت علی رضی الله عنه نے ایک کو نیچ دیا۔ آپ نے دریافت کیا:'' تمہارا علام کیا ہوا؟'' انھوں نے بتایا کہ میں نے اس کو فروخت کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا:''اے لوٹالو!اے لوٹالو!! (مشکوۃ حدیث۳۳۱۲)

تشری : ماں اور اس کے چھوٹے بچے ہیں ،ای طرح دو بھائیوں میں جبکہ دونوں یا ایک بچے ہو، بھے یا ہبہ میں جدائی کرنا وحشت اورگر بیکا سبب ہے ،اس لئے اس سےاحتر از ضروری ہے۔

# ۱۳- آیت جمعه کامصداق کوسی از ان ہے؟

اور

#### جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ

آیت کریمہ: سورۃ الجمعہ آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے:'' اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ ) کے لئے پکارا جائے تو تم اللّٰد کی یاد ( خطبہ ونماز ) کی طرف چل پڑو،اورخرید وفروخت چھوڑ دو، بیتمہارے لئے بہتر ہےاگر حمہیں کچھمجھ ہو!''

تفسير:اس آيت كريمه كے ذيل ميں شاه صاحب قدس سره نے دوبا تيس بيان كى ہيں:

میمکی بات — آیت کا مصداق دوسری اذان ہے جوامام کے ممبر پرآنے کے بعددی جاتی ہے۔اس کے ساتھ کاروبار بندکرنے کا حکم ہے (کیونکہ نزولِ آیت کے وقت یہی اذان تھی ،پس وہی آیت کا مصداق ہے)

فَا كَدُه: مُرْتَفْير كَاصَابِطُه بيهِ: العبرة لعموم اللفظ، لالخصوص الممورد يعنى الرآيت كالفاظ عام مول تواسى كاعتبار ب، محل ورود خاص موتواس كاعتبار نبيس \_اور ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ﴾ يعنى جب نماز جمعه كے لئے بِكاراجائ، میالفاظ عام ہیں۔اوراب پہلی اذ ان ہی اس مقصد کے لئے دی جاتی ہے، پس وہی آیت کا مصداق ہے۔ دوسری اذ ان تو حاضرین کو اطلاع دینے کے لئے ہے کہ امام آگیا ،لوگ خطبہ سننے کے لئے تیار ہوجا نیس۔

اس کی تفصیل ہیہ کہ اذان جعہ شروع میں ایک تھی۔اور وہ اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر آجا تا تھا۔اور بیاذان مجد کے دروازے پرجیت پردی جاتی تھی۔اور وہ دومقاصد کے لئے تھی: ایک: عائبین کونماز کے لئے بلانا۔دوسرا: حاضرین کوامام کے آنے کی اطلاع دینا۔رسول اللہ مطابق کے زمانہ میں اوشیخین رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں دیمی معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔اور سلمانوں کی تعداد بردھ کی اور شہر تھیل آیا۔اور ساری بستی میں آواز بہتنیخ میں وشواری ہوئی اور لوگوں کے آنے میں بھی دیر ہونے گئی تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورہ سے ذکورہ دومقاصد کے لئے دواذا نمیں الگ الگ کردیں۔ پہلی اذان مجد سے باہر مقام زوراء پردی جاتی تھی۔ جو لوگوں کونماز کی اطلاع دینے کے لئے تھے۔ تب دوسری اذان مجد کے ساتھ کا زوار برند کرنے کا جو تھم ہو وہ پہلی اذان سے متعلق ہوگا۔ کیونکہ اب وہی اذان نماز وخطبہ کے لئے بلاوا ہے۔اگر دوسری اذان سے سیکھم تعلق کیا جائے گا تو پہلی اذان سے متعلق ہوگا۔ کیونکہ اب وہی اذان نماز وخطبہ کے لئے بلاوا ہے۔اگر دوسری اذان سے سیکھم تعلق کیا جائے گا تو پہلی اذان کے مشروعیت کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔

ملحوظہ: اور ہمارے ملک میں جورواج ہے کہ آ دھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے: یہ قطعاً نامناسب ہے۔ اتنی جلدی لوگ کاروبار بند کرکے کیا کریں گے؟ لوگ خواہ مخواہ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں! صحیح طریقہ وہ ہے جوآج بھی عرب ممالک میں رائج ہے۔ پہلی اذان کے دس منٹ بعدامام ممبر پر آجا تا ہے۔ اتنا وقفہ لوگوں کے جمع ہونے کے لئے کافی ہے۔ اورلوگوں کا حال توبیہ ہے کہ ان کوجس چیز کاعادی بنایا جائے بن جاتے ہیں۔

ووسری بات — اذان کے بعد بھی نوگ خرید وفروخت اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں گے تواندیشہ ہے کہ ان کی نماز فوت ہوجائے۔ یا کم از کم خطبہ یااس کا کچھ حصہ فوت ہوجائے گااس لئے اذان کے بعد تنج کی ممانعت کر دی۔

[١١] وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عَثْرَته يوم القيامة"

أقول: يستحب إقالة النادم في صفقته، دفعاً للضرر عنه، ولا يجب، لأن المرءَ مأخوذ بإقراره، لازمٌ عليه ما التزمه.

[١٢] وحديث جابر رضي الله عنه: " بعتُه فاستثنيتُ حُمْلاً نَه إلى أهلي"

أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محل المناقشة، وكانا متبرعَيْن متباذلَيْن، لأن المنعَ إنما هو لكونه مظنة المناقشة.

[١٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " من فَرَّقَ بين والدة وولدها، فَرَّقَ الله بينه وبين أُحِبَّتِهِ يوم القيامة" وقال لعلى رضى الله عنه حين باع أحد الأخوين" رُدُّه!"

أقول: التفريق بين والدة وولدها يُهَيِّجُها على الوحشة والبكاء، ومثلُ ذلك حال الأخوين، فوجب أن يجتنب الإنسانُ ذلك.

[11] قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ أقول: يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغال بالبيع ونحوِه كثيرًا مايكون مفضيا إلى ترك الصلاة، وترك استماع الخطبة، نهى عن ذلك.

تر جمہ: (۱۱) اپنے عقد میں پھیمان کی تاج کوئم کرنامتحب ہے، اس سے ضرر کو ہٹانے کے لئے۔ اور واجب نہیں۔
کیونکہ آ دمی اپنے اقر ارکی وجہ سے ماخوذ ہے اس پرلازم ہے وہ عقد جس کا اس نے الترام کیا ہے ۔۔۔ (۱۲) اس حدیث میں استثناء کا جواز ہے اس بات میں جو کل مناقشہ نہو، اور دونوں تیرع کرنے والے جوں، اس لئے کہ ممانعت: مناقشہ کی احتمالی جگہ ہونے ہی کی وجہ ہے ہے ۔۔ (۱۳) ماں اور اس کے بچہ کے درمیان جدائی کرنا برا پھیختہ کرتا ہے ماں کو وحشت اور گریے پر، اور ایساہی معاملہ ہے دو بھائیوں کا، پس ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے ۔۔۔ (۱۳) بچج چھوڑنے کا تھم اس اذان سے متعلق ہے جو کہ وہ امام کے نگلنے پر دی جاتی ہے۔ اور جب نیچے اور اس کے مانند میں مشغول ہونا بار ہا پہنچانے والا تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور خطبہ سننے کوڑک کرنے کی طرف تو اس سے روکا۔
میں مشغول ہونا بار ہا پہنچانے والا تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور خطبہ سننے کوڑک کرنے کی طرف تو اس سے روکا۔

### ۱۵-قیمتوں پر کنٹر ول کا مسئلہ

صدیث — رسول الله مَالِیَّوَیَیْمُ کِز مانه مِی (ایک وفعه) مهنگائی بردهگی لوگوں نے عرض کیا: آپ ہمارے لئے قیمتیں مقرر فرمادیں۔ یعنی قیمتوں کا کنڑول کردیں۔ آپ نے فرمایا: "الله بی نرخ مقرر کرنے والے، نیچے لانے والے، اوپر بیجانے والے، روزی دینے والے ہیں، یعنی نرخ کی تعیین اور اس کا اتار چڑھا وَالله کی حکمت ہے ہوتا ہے۔ اس طرح الله تعالیٰ لوگوں کوروزی پہنچاتے ہیں۔ جب قیمتیں ازی ہوئی ہوتی ہیں تو تاجر مال خرید لیتے ہیں۔ پھر جب چڑھتی ہیں تو نفع کماتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ مستقل قیمتوں کی تعیین ورست نہیں۔ آگے فرمایا: "اور میں آرز و کرتا ہوں کہ اس حال میں الله تعالیٰ سے ملوں کہ جھے سے کوئی حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو' (مشکوۃ حدیث ۱۸۹۳)

تشری : چونکہ صارفین اور مال کے مالکان کے درمیان ایسا منصفانہ تھم دینا یعنی الیی مناسب قیمتیں مقرر کرنا کہ دونوں میں ہے کسی کا نقصان نہ ہو، یا دونوں کومساوی نقصان برداشت کرنا پڑے: انتہائی دشوار تھا، اس لئے نبی مَلِلْاَ اِلْاَ اِلْمُعَالِّمْ نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے سے اجتناب فرمایا۔ تا کہ بعد کے حکام اس کوسند بنا کرمن مانی نہ کریں۔ ورندا گرتا جروں ک طرف سے عام صارفین پر زیادتی ہورہی ہو، اور زیادتی ایسی واضح ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، تو قیمتوں پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت بھی تا جروں کوظالمانہ نفع اندازی کی جھوٹ دینا اللہ کی مخلوق کو تباہ کرنا ہے۔

وضاحت: بھاؤجہاں تک چڑھا ہواہے: اگراس کو بہت زیادہ نیچے لایا جائے گاتو تاجروں کا نقصان ہوگا۔ان کو اسٹاک خرید ہے بھی کم میں بیچنا پڑے گا۔اوراگر بھاؤ برائے نام گھٹا یا جائے گاتو خریداروں کی پریشانی دورنہ ہوگی۔ منصفانہ تھم کی دشواری کا بہی مطلب ہے۔

اور بوقت اضطرار تسعیر کاجواز: حدیث: لاحسود و لا صوار فی الاسلام اور فقهی ضابطه السضور یُز ال کی رو سے ہے۔ نیز ضررعام کے از الد کے لئے ضررِ خاص برواشت کیاجا تاہے۔

فا کدہ: حکومت کی جہاں مید مدداری ہے کہ دہ قیمتوں کو اتنا نہ بڑھنے دے کہ عام صارفین پریشان ہوجا کیں ، وہاں میں ہوگی ذمدداری ہے کہ قیمتوں کو اتنا نہ گرنے دے کہ تاجروں کا دیوالدنکل جائے۔ امام مالک اورامام شافعی رحمہما اللہ کی روایت ہے کہ حضرت حاطب بن ابی ہلتھ رضی اللہ عنہ شخص کے دو پور کے لیکر بازار میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمروضی اللہ عنہ وہاں سے گذر ہے۔ دریافت کیا: کس بھاؤ بیچے ہو؟ انھوں نے کہا: ایک درہم کے دو مدر حضرت عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھاؤ بڑھاؤیا سامان گھرلے جاؤیعنی اندرونِ خانہ جس طرح چا ہو بیچو، مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ طاکف سے تاجروں کا ایک قالم منتی کیکر آر ہا ہے۔ وہ تمہاری قیمت سے موازنہ کرے گا بیعنی ان کو بھی ارزاں بیچنا پڑے گا، اوران کا نقصان ہوگا (موطا تا کہ کہا۔ البہ المحکورة و از اللہ المحفورة و از اللہ المحفورة و از اللہ المحفورة و از اللہ المحفورة و از اللہ المحکورة المحکورة اللہ المحکورة و از اللہ المحکورة المحکور المحکورة المحکورة المحک

#### ۱۷-قرض أدهار میں چند باتوں کی تا کید کی وجہ

آیت کریمه — سورة البقرة آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے: ''اےامیان والو! جب تم باہم ادھار کامعاملہ کر ہو ایک معین میعاد تک تواس کولکھلو''

ا — اگرا دهارمعامله کیا جائے تومدت کی تعیین کر کے اس کی دستاویز لکھ لی جائے۔

٢ ... محض تحرير پراكتفانه كى جائے، بلكداس پر كوابى بھى ثبت كى جائے۔

س - لکھنے کی جگہ گروی یا ضامن لیاجائے تو یہ بھی درست ہے۔

۵ — جولوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان پر دستاو پز لکھناوا جب بالکفا یہ ہے۔

۲ — جولوگ گواہ بنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ،ان پرلوگوں کے معاملات میں گواہ بنا بھی واجب بالکفا یہ ہے۔
یہ دونوں با تیں واجب کفایہ اس لئے ہیں کہ قرض اُ دھار کا معاملہ عقو دِضروریہ میں سے ہے۔اور وہ کا تہوں اور
شاہدوں کے تعاون کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوسکتا ، جیسے میت کی تجہیز و تکفین لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ، یس جیسے
میشر شرض کفایہ ہے ، وہ بھی واجب کفایہ ہیں۔

[١٥] وقيل: قد غَلَا السغرُ، فَسَعَرُ لنا فقال عليه السلام: " إن الله هو المسغّر القابض الباسط الرزاق! وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ يطلبني بمظلمة "

أقول: لما كان الحكم العدل بين المشترِينَن، وأصحاب السلع الذي لايتضرر به أحدُهما، أو يكون تضررُهما سواءً: في عَاية الصعوبة: تورَّع منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لنلا يتخذها الأمراء من بعده سنة؛ ومع ذلك: فإن رُوِّي منهم جَوْرٌ ظاهر، لايَشُكُ فيه الناسُ، جاز تغييرُه، فإنه من الإفساد في الأرض.

[17] قال الله تعالى: ﴿ يُنَا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايُنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ الآية. اعلم: أن السَّين أعظمُ المعاملات مناقشة، وأكثرها جدلًا، ولا بد منه للحاجة، فلذك أكّد الله تعالى في الكتابة والاستشهاد، وشرع الرهن والكفالة، وبَيِّنَ إثمَ كتمان الشهادة، وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة، وهو من العقود الضرورية.

ترجمہ (۱۵) جب خریداروں اور مال کے مالکوں کے درمیان ایساعا دلانہ تھم دینا کہ دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو، یا دونوں کو مساوی نقصان برداشت کرنا پڑے: انتہائی دشوار تھا تو نبی میلائی آئے آئے ہے۔ ایستان مقرر کرنے سے اجتناب فرمایی، تاکہ آپ کے بعد حکام اس کو دستور نہ بنالیس۔ اور بایں ہمدا گردیکھا جائے مالداروں کی طرف سے ایسا کھلاظلم جس میں لوگ شک نہ کریں تو بھاؤ کی تبدیلی جائز ہے۔ کیونکہ بھاؤ بڑھادین میں تباہی مجانا ہے۔

(۱۲) جان لیس که قرض معاملات میں سب سے بڑا ہے مناقشہ کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ ہے جھٹڑے کے اعتبار سے۔ اور حاجت کی وجہ سے قرض لیما ضروری ہے۔ پس ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی: (۱)
کھنے (۲) اور گواہ بنانے کی (۳) اور مشروع کیا گروی اور صاحت کو (۳) اور بیان فرمایا گواہی چھپانے کا گناہ (۵) اور واجب کفایہ کیا گھنے (۲) اور گواہی کا گناہ (۵) اور وہ قرض کا معاملہ: ضروری معاملات میں سے ہے۔







# ١٤- سلم اورشرا نطِسلم كي حكمت

نظیمیم وہ نظے ہے جس میں شمن فوری اوا کیا جاتا ہے۔ اور مینے اوھار رہتی ہے۔ اس کو مطے کر وہ تفصیلات کے مطابق مقررہ مدت پر سپر دکرنا ضروری ہوتا ہے۔ ورای قسم کے اوھار معاملات میں دستاوین ، گواہ ، گروی اور ضامن لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ بیٹ سلم ہراس چیز کی ہو سکتی ہے جس کی پوری طرح تعیین ہوسکے۔ مثلاً غلّہ ، پھل ، جشت ، کپڑا اور برتن وغیرہ۔ بلکہ اب مشینی دور میں تو بے شار چیزوں کا سلم ہوسکتا ہے۔

اور نظیم میں چونکہ بیتے ہوفت عقد موجو دنہیں ہوتی ،اس نے اس کا جواز خلاف قیاس ہے۔ لوگوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر استحسانا جائز رکھا گیا ہے۔ اور وہ مصلحت ہیہ کہ سلم کے ذریعیہ سرمایہ حاصل کر کے بڑے ہے بڑا کاروبار کیا جاسکا ہے۔ اور اس میں خریدار کا بھی نفع ہے۔ البتہ سلم کے جواز کے لئے درج ذیل صدیث میں دوشر طیس بیان کی گئیں ہیں:
صدیب سر دیث سے رسول اللہ مِنالِنَةِ اِنْ ہِجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ بچلوں کی ایک سال ، دو سال اور تین سال کے لئے تیج سلم کرتے تھے۔ آپ نے اس کو برقر اردکھا۔ اور فرمایا: ''جو کسی چیز کا سلم کرے وہ تعین سال اور تعین وزن میں مقررہ مدت تک سلم کرے' (مشکوۃ حدیث ۱۸۸۳)

تشری اس حدیث میں جواز سلم کے لئے دوشرطیں بیان کی گئی ہیں: ایک: پیانے یاوزن سے مہی کی مقدار کی تغیین۔ دوسری بشایم میچ کی مقدار کی تغیین۔ دوسری بشایم مبیع کی مدت کی تغیین (بیدت ایک ماہ سے کم نہیں ہونی جا ہے ) اور بیدووشرطیں بطور مثال ہیں۔ فقہاء نے ان پر قیاس کر کے بچھاورشرا نظابھی بڑھائی ہیں۔ تا کہ بی کی پوری دضاحت اور تغیین ہوجائے۔اور آئندہ کسی بکھیڑے کیا ندیشہ ندر ہے۔

## ۱۸ – بیچ اور قرض میں فرق کی وجہ

بملے جارسائل پڑھلیں:

ا — اموال ربویہ گیہوں وغیرہ: دراہم ودنانیریا کرنی کے وضیبیج جائیں توشمن ادھار ہوسکتا ہے۔ حالانکہ دراہم ودنانیر بھی ربوی اموال ہیں۔ گرچونکہ وہ وسیلہ تھیلِ حاجات ہیں اس لئے لوگوں کی حاجت کو پیش نظر رکھ کرشن کا ادھار جائز ہے۔ ۲ — مبیع کا ادھار جائز نہیں۔ کیونکہ وہ مقصود بالذات ہے۔ گرملم اس ہے سنتی ہے۔ اور اس کا جواز بھی لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ہے۔

سے سمیع اور شمن دونوں ادھار نہیں ہو سکتے۔اوراس میں کوئی اسٹنانہیں۔ حدیث میں بیع کالی بالکالی کی ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ ایس بیع فوری فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔



۳ — ربوی چیزوں کی ہم جنس ہے تیج کی جائے تو کی بیشی اورادھاردونوں حرام ہیں۔اور غیرجنس سے کی جائے تو کی بیشی اورادھاردونوں حرام ہیں۔اورغیرجنس سے کی جائے تو کی بیشی جائز ہے،اورادھارحرام ہے۔گر قرض اس ہے متنتیٰ ہے۔ کیونکہ قرض کی ماہیت میں اوھار داخل ہے۔اگر معاملہ دست بدست ہوتو وہ قرض کہاں ہوا؟ اور چونکہ قرض میں وہی چیز لوٹانی ضروری ہے جولی گئی ہے،اس لئے قرض میں ادھارتو جائز ہے گرکی بیشی حرام ہے اور بیج میں دونوں با تیں حرام ہیں۔

اور وجہ فرق میہ ہے کہ دونوں کی حقیقتیں ابتداء میں مختلف ہیں۔اگر چہ آل (انجام) کے اعتبار سے دونوں مکسال ہیں۔ نیج میں شروع ہی سے معاوضہ کا قصد ہوتا ہے۔اور قرض ابتدامیں تبرع یعنی کسی ذاتی منفعت کے بغیر دیا جاتا ہے۔
نیز اس میں عاریت یعنی ہر سے کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔البتہ جب قرض واپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ
(ادلا بدلا) ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ابتد ہائی حالت کا لحاظ کر کے ربوی چیزوں کا قرض لینا جائز رکھا میا۔اورادھار بینا جائز نرکھا۔

اورابندائی حالت میں تفاوت کی نظیر: ہدیہ اور صدقہ ہیں۔ ہدیہ میں مُہدی لهٔ کی خوشنو دی مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں اللّٰہ کی خوشنو دی منظور ہوتی ہے۔اگر چہ دونو ل کا مال تواب ہے (بیظیر ہے، مثال نہیں)

## ۱۹ - گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟

سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۳ میں ہے: ﴿فَوِهِنْ مُقْبُوْهَ ﴾ یعنی ادھارے معاملہ میں اگرکوئی چیز کروی رکھی جائے توشی کم مرہونہ پر مرتبن کا قبضہ شروری ہے۔ کیونکہ کروی اعتماد کے لئے ہوتی ہے۔ اوراعتماد قبضہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرج سے کیا ہوتا ہے؟ اس لئے رہن میں قبضہ شرط ہے۔ اس کے بغیرر ہن کمل نہیں ہوتا۔

فا کدہ:لفظ مسقب و صنہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مرتہن کومر ہونہ چیز پرصرف قبضہ رکھنے کاحق ہے۔اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ۔شی مرہون کےسب منافع اصل مالک کے ہیں۔

# ۲۰ - گروی ہے انتفاع کے جواز وعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

کہلی روایت — رسول اللہ میکائی کی کے این میکائی کی کھنا ۔ ''گروی رکھنا ۔ گروی کی چیز کواس کے اُس مالک ہے روکتانہیں جس نے اس کو گروی رکھنا ۔ کو اس کے اس کا فائدہ ہے ، اور اس پر رہن کا تاوان (خرچہ) ہے' (مقلوۃ حدیث بس نے اس کو گروی رکھا ہے۔ را ہن کے لئے رہن کا فائدہ ہے ، اور اس پر رہن کا تاوان (خرچہ) ہے' (مقلوۃ حدیث بس مین مرہونہ چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

 ہے یا دورھ پیتا ہے خرچہہے' (مفکلو قاحدیث ۲۸۸) لیعنی مرتہن مرہونہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔۔۔۔۔ لیس دونوں روایتوں میں تعارض ہوا؟

جواب — میر بنزدیک ان دونوں روایتوں میں کچھتعارض ہیں۔ پہلی روایت میں: شریعت میں گروی کامقررہ علم میان کیا گیا ہے کہ شی مربون سے مرتبن کا فائدہ اٹھانا جا کزنہیں۔ گروی کا جو مالک ہے یعنی رابن ہی منافع کا مالک ہے ، اور ای کیا گیا ہے ، اور ای کے دھارف ہیں۔ اور دومری روایت میں ایک ناگہانی صورت کا بیان ہے۔ اور وہ ہے کہ اگر رابن : شی کم بونہ پرخرج کرنے سے انکار کردے ، اور جانور کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرتبن اس کا گھاس چارہ کر کے موت سے بچالے قومرتبن اس کا گھاس جارہ کرکے موت سے بچالے قومرتبن اس سے اتنا فائدہ اٹھاسکتا ہے جوبہ نظر انصاف درست ہو۔

فا کدہ: پہلی حدیث کا بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک جابلی رواج کی اصلاح کی گئی ہے۔ زمانۂ جاہلیت کا بیدستورتھا کہ اگر را ہن مقررہ مدت میں رہن نہیں چیٹرا تا تھا تو مرتبن گروی کی چیز صبط کر لیتا تھا۔اسلام نے اس رواج کوئم کردیا۔

اور دومری حدیث کابیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر سواری کے جانور کے اور دودھ کے جانور کے منافع اور مصارف برابر ہوتے ہیں۔اس لئے اگر را بمن اور مرتبن دونوں رضامند ہوں کہ مرتبن ہی گھاس چارہ بھی کرے اور وہی منافع سے استفادہ بھی کرے تو بیہ بات درست ہے۔اور یہ جواز باب مقاصة (بدلہ میں روک لینے) سے ہوگا۔ پس ربن سے انتفاع کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔

[١٧] وقَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسْلِفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيئ فَلْيُسْلِفُ في كيل معلوم ووَزْن معلوم إلى أجل معلوم" أقول: ذلك: لترتفع المناقشة بقدر الإمكان؛ وقاسوا عليها الأوصاف التي يُبَيَّنُ به الشيئ من غير تضييق.

[14] ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة، فلذلك جازت النسيئة، وحرم الفضلُ.

[19] و مبنى الرهن على الاستيثاق، وهو بالقبض، فلذلك اشتُرط فيه.

[70] ولا اختلاف عندى بين حديث: "لا يَغْلُقُ الرهنُ الرهنَ من صاحبه الذى رهنه، له غُنمه، وعليه غُرمه "وحديث: "الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنُ الدُّرِ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنُ الدُّرِ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "لأن الأول هو الوظيفة، لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه، وخيف الهلاك، وأحياه المرتهن، فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلاً.

- ﴿ الْصَّرْطَ بِبَالْيِدَالِ ﴾

#### ٢١- و تذى مارنا كيون حرام هي؟

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ اللّٰهِ مِنْ بِیانہ اور تراز ووالوں سے فرمایا:''تم الیک دو چیز وں کے ذمہ دار بنائے مجتے ہو، جن میں تم ہے پہلی امتیں ہلاک کی جا چکی ہیں!''(مشکوۃ حدیث ۴۸۹)

تشری : ناپ تول میں کی کرنااس کے حرام ہے کہ وہ خیانت اور بدمعاملگی ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملگی ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملات کی در تنگی آئی اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حضرت شعیب علیه السلام کی قوم تباہ کی جا چکی ہے۔ سور قالان الاعراف آیات ۸۵۔ ۱۹۱ میں ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ الاعراف آیات ۸۵۔ ۱۹۱ میں ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔

#### ۲۲- دیوالیہ کے پاس جوائی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث ۔۔۔ رسولاللہ مَالِیٰ مَالِیْ مَالِیا '' جو محض دیوالیہ ہو گیا، پس کسی نے اپنامال بحالہ پایا ،تو و واس کا زیاد ہ حقدار ہے' (معکلوۃ حدیث ۴۸۹۹)

تشری جب کی پر بہت قرضے ہوجاتے ہیں، اور وہ ان کی اوائیگی سے قاصر رہ جاتا ہے، اور قاضی اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس کے پاس جو پچھ ہوتا ہے قاضی اس کوفر وخت کر دیتا ہے۔ اور ماحصل قرض خوا ہوں میں حصد رستقسیم کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو باتی قرضه اس وقت ملے گاجب دیوالیہ کے پاس مال آئے گا ۔ ندکورہ صدیث اس مسئلہ سے متعلق ہے۔ اور اس کے مصدات ہیں تھوڑ ااختلاف ہے:

احناف کے نزد کیے: حدیث میں امانت یا عاریت کا مال مراد ہے، کیونکہ وہی اس کا مال ہے بیعنی اگر کسی نے دیوالیہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے یا عاریت دی ہے، اور وہ اس نے خور دیر دنہیں کر دی تو وہ چیز فروخت نہیں کی جائے گی، بلكه ما لك كوديدى جائے گى۔احناف كنزديك مالمه اور سلعته يس اضافت جقيقى ہے۔

اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک: امانت وعاریت کے علاوہ دیوالیہ کوفروخت کیا ہوا مال بھی مراد ہے بعنی کسی نے زید کو بکری فروخت کی۔ ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی کہ زید دیوالیہ ہوگیا۔ پس اگر بکری بحالہ موجود ہے تو بائع اس کو لے لیگا۔ اس کوفروخت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر سوال پیرا ہوتا ہے کہ فروخت کرنے کے بعدوہ بائع کا مال کہاں رہا؟ شاہ صاحب قدس سرۂ اس کا جواب دیتے ہیں:

فروخت کیا ہوا مال ہائع کواس لئے واپس ملےگا کہ وہ دراصل ای کا مال تھا۔ پھراس نے اس کونے ویا۔ گروہ قیمت کی وصولی کے بغیر اپنی ملک سے نکلنے پر راضی نہیں ،اس لئے گویا تھے شمن کی وصولی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جب دیوالیہ نے قیمت اوانہیں کی توجب تک مبتی بحالہ قائم ہے بائع کوئے تو ڑنے کاحق ہے ۔۔۔ البتدا گردیوالیہ نے بہتے کوخورہ بروکردیا ہوتو چونکہ اب مبیع واپس کرنے کی صورت باتی نہیں رہی اس لئے وہ دیگر قرض خوا ہوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اور اس کوبھی حصد رسد ملےگا۔

[٢١] وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان:" إنكم قد وُلِيتم أمرين، هلك فيهما الأممُ السالفة قبلكم"

أقول: يمحرم التبطيفيف، لأنه خيانة وسوءُ معاملةٍ، وقد سيق في قوم شعيبٍ عليه السلام ما قصَّ الله تعالى في كتابه.

[٧٧] وقال:" أيما رجل أَفْلَس، فأدركُ رجلٌ مالَه بعينه، فهو أحق به من غيره"

أقول: وذلك: لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه، ولم يرضَ في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكأن البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤدكان له نقضُه، مادام المبيع قائما بعينه، فإذا فات المبيع لم يكن أن يَرُدَّ المبيع، فيصير دينُه كسائر الديون.

ترجمہ: (۲۱) ناپ تول میں کی کرنا حرام ہے، اس لئے کہ وہ خیانت اور بدمعاملگی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کی ٹیں سے (۲۲) اور وہ بات یعنی میچ بائع کی اس لئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا بغیر کسی مزاحمت کے۔ پھراس نے اس کو بچ و یا۔ اور وہ راضی نہیں ابنی بچ میں اس کئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا بغیر کسی مزاحمت کے۔ پھراس نے اس کو بچ و یا۔ اور وہ راضی نہیں ابنی بچ میں اس چیز کے اپنے قبضے سے نگلنے پر گر قیمت کے ذریعہ۔ پس کو یا بچ شمن پور اوصول کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔ پس جب دریا وہ الیہ نے قیمت اوانہیں کی تو اس کو بچ تو ڈے کاحق ہے، جب تک مجیجے بحالہ قائم ہے۔ پس جب بیج فوت ہو جائے تو نہیں ممکن ہوگا کہ اس کو لوٹا نے ۔ پس اس کا قرضہ دیگر قرضوں کی طرح ہوگا۔



﴿ اَوْسَوْوَرْبَيَالِيْسَ لُو ﴾ -

# تصحیح :وقد سیق تمام شخول میں وقد سبق ہے۔ گر پہلے اس کا تذکر نہیں گذرا۔ اس لئے مح سِیْقَ ہے۔ ہے

#### ۲۳-تنگدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے

حدیث — رسول الله صِلاَیَهِ اَلَیْهِ اِللهِ صِلاَیهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهِ

#### ۲۴-حوالہ قبول کرنے کی حکمت

حدیث — رسول الله می الدار کے بیچے لگایا جائے تو ای اور کولگ جانا چاہئے'' (مقلوۃ حدیث یہ ۱۹۰۷)
جبتم میں سے کوئی شخص کسی مالدار کے بیچے لگایا جائے تو اس کولگ جانا چاہئے'' (مقلوۃ حدیث ۱۹۹۷)
تشریخ: حدیث کے پہلے جزء کی وضاحت آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔ اور دوسر ہے جزء میں حوالہ قبول کرنے کی ترخیب ہے۔ حوالہ کے معنی ہیں: ایک کے ذمہ سے دوسر سے کے ذمہ قرض اتارنا یعنی مدیون تنگ دست ہواور وہ کہ کہ:
آپ اپنا قرضہ فلال سے لے لیں۔ اور فلال مالدار ہاس سے قرضہ طنے کی آمید ہے۔ اور وہ حوالہ قبول بھی کرتا ہے، تو قرض خواہ کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ حوالہ قبول کر لے۔ اور اب بجائے مدیون کے اس دوسرے شخص سے قرضہ وصول کرے۔ اور اب بجائے مدیون کے اس دوسرے شخص سے قرضہ وصول کرے۔ اس میں حکمت میں ایک: بیا بھی تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ جھگڑ اختم ہوگا۔

#### ۲۵ – مالدار ٹال مٹول کر بے تو نرمی کامستحق نہیں

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' مالدار کا قرض اداکرنے میں ٹال مثول کرنااس کی بے عزتی اور سزاد ہی کو جائز کردیتا ہے''(مشکلوۃ حدیث ۲۹۱۹)

۔ تشریخ: مالدارسامان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے تو چونکہ بیاس کی زیادتی ہے اس لئے اس کے ساتھ درشتی ہے پیش آنا جائز ہے۔اوراس کوقرض خواہ کے مطالبہ پر قید کیا جاسکتا ہے۔اوراس کومبیع فروخت کرنے پر بھی مجبور كياجاسكتا ہے، اگراس كے پاس قرضہ چكانے كے لئے اس كےعلاوہ كوئى دوسراسا مان نہ ہو۔

#### ۲۷-مصالحت اوراس کی دفعات کا بیان

حدیث — رسول الله عَلَائِمَ اَلْهِ عَلَائِمَ اِللّهِ عَلَائِمَ اللّهِ عَلَاللّهِ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ وَمَالِ اللّهِ عَلَاللَّهُ وَمَا اللّهِ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ وَمَا اللّهِ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّ وَمَا اللّهُ عَلَاللّ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّ وَمَا اللّهُ عَلَاللّ وَمَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْ عَلْمُ عَلَالْ عَلَالْ عَلَاللّهُ عَلَالْ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْ عَلْمُ عَلَال عَلَا عَلَالْ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْ عَلَالْ عَلَاللّ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَاللْكُولُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللْكُولُولُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

تشری صلح خوب چیز ہے۔اورمصالحت کی بہت می صورتیں ہیں۔اس کی ایک صورت سورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں ندکور ہے کہا گر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے ہے پھراد کیھے،اور اس کوخوش اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مہریا نفقہ وغیرہ حقوق میں ہے بچھ چھوڑ دے تو اس میں بچھ گناہ ہیں۔

صلح کی دوسری صورت بیہ ہے کی قرضہ کا کچھ حصہ معاف کردے۔حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی عَدْ ردرضی اللّٰه عنہا کے درمیان رسول اللّٰہ مِنْلِلْنَهُ اَلَیْمْ نے اسی طرح صلح کرائی تھی (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۰۸)

فا کدہ: بیصدیث مصالحت اوراس کی دفعات بلکہ جملہ معاملات کے سلسلہ میں ایک اہم حدیث ہے۔ اس کی رُوسے کسی بھی معاملہ میں آپسی رضامندی ہے ایسی شرائط طے کی جاسکتی ہیں جوشر بعت کے خلاف ند ہوں۔ مثلاً: کسی اوارہ کا دستور اساسی بناتا ہے، تو صرف ایک بنیادی بات بلحوظ رکھ کرجو چاہیں دستور بناسکتے ہیں۔ اوروہ بات بیہ ہے کہ دستور کی کوئی دفعات ناجا کز دفعات کی تصریحات کے خلاف ند ہو، جیسے کسی کوتا ہی پر مالی جرماند کرنا یا واجبات سوخت کردینا۔ ایسی ذفعات ناجا کر جیس ہیں، باقی جو دفعات چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہ دستور نافذ ہوجائے تو ہرملازم پراس کی پابندی لازم ہے (بیہ فائدہ کتاب میں ہے)

[٣٣] وقبال صلى الله عليه وسلم: "من سَرَّه أَنْ يُنْجِيَه الله من كُرَبِ يوم القيامة، فَلْيُنَفِّسُ عن مُعسر، أو يَضَعْ عنه"

أقول: هذا نَدُبٌ إلى السماحة التي هي من أصول ما يَنْفَعُ في المعاد والمعاش، وقد ذكرناه. [٢٤] وقال عليه السلام: " مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أَحدُكم على مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ" أقول: هذا أمرُ استحباب، لأن فيه قطع المناقشة.

[٥٠] قال صلى الله عليه وسلم: " لِي الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه"

أقول: هو أن يُغَلِّظَ له في القول، ويُحْبَسَ له، ويُجْبَرُ على البيع إن لم يكن له مال غيره.

[٢٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حَرَّم حلالًا، أو

﴿ لِوَسُوْمَ لِهُ لِيَسِّرُ لِهُ ﴾

احلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حَرَّمَ حلالاً، أو أحلَّ حراما" فمنه وضعُ جزءٍ من الدين، كقصة ابن أبي حَذْرَدٍ؛ وهذا الحديث أحدُ الأصول في باب المعاملات.

ترجمہ: (۲۳) یاس ساحت کی وعوت ہے جو کہ وہ ان اخلاق کی بنیادوں میں سے ہے جو آخرت اور دنیا میں نفع بخش ہیں۔ اور ہم ان صفات کا تذکرہ کر چکے ہیں ۔ (۲۳) یاستجانی امر ہے۔ اس لئے کہ اس میں مناختم کرنا ہے۔ (۲۵) وہ بے عزتی ہیں ہی جو تیس میں اس سے تی کی جائے ، اور قرض خواہ کے لئے اس کوقید کیا جائے۔ اور وہ مجبور کیا جائے میں ہو سے اس کوقید کیا جائے۔ اور وہ مجبور کیا جائے میں ہے ترض کے کسی جزء کو معاف کیا جائے میں ہے ترش کے کسی جزء کو معاف کرنا ہے۔ جیسے ابن الی عدر دکا واقعہ ۔ (فاکمہ) اور بیصدیث باب معاملات کی بنیادی احادیث میں سے ایک ہے۔ تصحیح: یُخبس کے بعد للہ مشکلو ق سے بڑھایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن المبارک کا قول ہے۔

باب\_\_\_\_

تبرعات ومعاونات

تبرعات كابيان

يبلااوز دوسراتېرغ: صدقه اورېد په

تنبرع بمی کوذاتی منفعت کی امید کے بغیر کوئی چیز دینا۔ تبرعات چار ہیں: صدقہ ، ہدیہ، وصیت اور وقف۔
پہلا تنبرع: صدقہ (زکوۃ خیرات) یہ وہ تبرع ہے جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے۔ اس کے مصارف وہ
ہیں جوسورۃ التوبہ آیت ۲ میں مذکور ہیں۔ جن کی تفصیل کتاب الزکوۃ میں گذر چکی ہے۔
دوسرا تنبرع: ہدیہ سوغات: یہ وہ تبرع ہے جس سے اس مخص کا دل خوش کرنامقصود ہوتا ہے جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے ،
فاکدہ: ہدیہ اگر چھوٹے کو دیا جائے تو اظہار شفقت مقصود ہوتا ہے۔ دوست کو دیا جائے تو از دیا دِ محبت کا وسیلہ ہم

ہے۔اور بزرگ کودیا جائے تو اکرام مقصود ہوتا ہے۔اوروہ نذرانہ کہلاتا ہے۔

## مديه كابدله بإتعريف كي حكمت

حدیث \_ رسول الله طِللْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَمایا: ''جس کوکوئی تخفه دیا گیا: پس اگراس کے پاس بدله دینے کے لئے تو تو مدله دے، درنه (بطورشکریه) تعریف کرے۔ کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے (بھی) یقیینا شکریدا واکیا۔ ا نے (منعم کا) احسان چھپایا اس نے یقینا ناشکری کی۔اورجوالیی چیز ہے آ راستہ ہوا جو وہ نہیں دیا گیا تو وہ جھوٹ کے دو کیڑے پہنے والے کی طرح ہے' (مشکوۃ ۲۰۲۳) مدید کا بدلہ دینے میں حکمتیں ہیں:

کیملی حکمت — ہدیدکامقصدلوگوں میں الفت و محبت بیدا کرنا اور تعلقات کوخوشگوار بنانا ہے۔ اور بیہ مقصداس وقت بخیل پذیر ہوتا ہے جب ہدید کا بدلد دیا جائے۔ کیونکہ ہدید دینے سے: ہدید دینے والے کی محبت تو اس شخص کے دل میں بیدا ہوتی ہے جب ہدیدکا موض بھی دیا جاتا ہے۔ مگراس کا برعکس نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے محبت اسی وقت بیدا ہوتی ہے جب ہدیدکا عوض بھی دیا جائے۔

دوسری حکمت — خرج کرنے والا ہاتھ: لینے والے ہاتھ ہے بہتر ہے۔اور دینے والے کالینے والے پراحسان ہے۔ پس اگر ہدیہ کاعوض نہیں دیا جائے گاتو وہ خیرات ہوکر رہ جائے گا۔اور بدلہ دیا جائے گاتو دونوں ہاتھ برابر ہوجائیں گے۔

شکریے کی حکمت — اگر بدلددیئے کے لئے کوئی چیز میسرنہ ہوتو زبان ہے شکر بیادا کرنا چاہئے۔ اور مناسب موقعہ پر منعم کے احسان کا اظہار کرنا چاہئے کیونکہ تعریف کرنا نعمت کوقا بل لحاظ بجھنا ہے۔ اور اس ہے ہدید یئے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تعریف بھی وہی کام کرتی ہے جو ہدیہ کرتا ہے ۔۔۔۔ اورا گرشکر بیادانہیں کیا جائے گاتو ہدید سے والے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ اس کا مقصد مُہدی لہ کی خوش ہے جس کا پیتنہیں چلا۔ اور معاشرہ میں اتحاد ویگا گمت کا مقصد بھی ہاتھ ہے جائے گا۔ اور ہدید دینے والے کا حق بھی یا مال ہوگا۔

اور بیا یک معنوی حالت ہے۔ حدیث میں اس کو پیکرمحسوں بنایا گیا ہے کہ میخص بہر و پیا ہے۔ جھوٹ کالباس پہن کر 'آ یا ہے۔ اور بیہ بات اس موقعہ کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی شخص زبان سے یا طرز عمل سے بیہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو افلال کمال ملا ہے۔ حالا تکہ نہیں ملا ، تو وہ بناوٹ کرنے والا دھوکہ باز ہے۔

يتؤفريتكييك كا

#### جزاك الله خيرا كهنا آخرى درجه كي تعريف ب

صدیث ۔ رسول الله میلائی آیا میان دوجس پرکسی نے احسان کیا یعنی ہدید دیا، اور اس نے منعم ہے کہا: جزاک اللہ خیرا (الله آپ کو بہترین بدلہ عطافر مائیں) تواس نے آخری درجہ کی تعریف کردی "(معکوة حدیث ٣٠٢٣)

تشری : سوغات کاشکریداداکرنے کے لئے نبی میلائی کی اس بھی فرمایا ہے۔ کیونکہ ایسے موقعہ میں بینی احسان کے شکرید میں لیبا کلام بینی قصیدہ خوانی مکھن بازی اور لیٹ کر مانگنا شار کیا جا تا ہے بینی اس میں بیاستدعا ہوتی ہے کہ آئندہ بھی وہ ہدید دیا کرے۔ اور اس سے کم الفاظ بولنا یا مندی لینا احسان چھپانا اور نمک حرامی ہے۔ اور بہترین تحیہ (وعائے سلامتی) وہ ہے جو آخرت کی یا دولائے اور معاملہ اللہ کے حوالے کرے۔ اس دعا کا بہی حاصل ہے کہ میں بدلہ دیا ہے سامتی سوغات کی آخرت میں جزائے خیر دیں گے۔ غرض یہ جملہ ان سب مقاصد کے لئے جامع ہے۔ اس کے اس موقعہ براس کو تبویز کیا گیا ہے۔

#### ﴿ التبرع والتعاون﴾

التبرع أقسام:

[١] صَدَقَة: إن أُريد به وجهُ الله؛ ويجبُ أن يكون مصرفُه ماذكر الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ الآية.

[٢] وهديَّة: إن قُصد به وجهُ المُهْدَىٰ له.

قال صلى الله عليه وسلم: "من أُعْطِى عطاءً، فوجد فلْيَجْزِ به، ومن لم يجد فَلْيُشْنِ، فإن من أُثنىٰ فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تَحَلّى بما لم يُعْطَ كان كلابس ثَوْبَىٰ زُورِ"

اعلم: أن الهدية إنما يُبتغى بها إقامة الألفة فيما بين الناس، والايتم هذا المقصود إلا بأن يَرُدُّ الله مثله، فإن الهدية تُحَبِّبُ المُهْدِي إلى المُهْدِي له، من غير عكس.

وأيضا: فإن اليد العليا خير من اليد السقلي، ولِمَنْ أَعْطَىٰ الطُّولُ على من أخذ.

فإن عجز فليشكره، وليُظهر نعمتَه، فإن الثناء أولُ اعتدادٍ بنعمته، وإضمارٌ لمحبته، وإنه يضعلُ في إيراث الحب ما تفعل الهدية؛ ومن كتم فقد خالف عليه ما أراده، ونَاقَضَ مصلحة الائتلاف، وغَمَطَ حَقَّه؛ ومن أظهر ماليس في الحقيقة فذلك كِذْبٌ.

وقوله عليه السلام: "كلابس ثوبَى زور" معناه: كمن ترذّى واتَّزَرَ بالزور، وشمل الزورُ

جميع بدنه.

قال صلى الله عليه وسلم: " من صُنع إليه معروف، فقال لفاعله: " جزاك الله خيراً" فقد أبلغ في الثناء"

أقول: إنما عَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة: لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام إطراءٌ وإلحاحٌ؛ والناقص كتمانٌ وغَمْطٌ؛ وأحسنُ ما يُحَيِّى به بعضُ المسلمين بعضاً: ما يذكِّرُ المعادَ، ويُحيل الأمرَ على الله؛ وهذه اللفظة نصابٌ صالح لجميع ما ذكرنا.

تر جمہ: تبرع اور تعاون کا بیان: تبرع کی چندا قسام ہیں: (۱) صدقہ: اگر تبرع سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ اور ضروری ہے کہ اس تبرع کا مصرف: وہ جگہیں ہوں جن کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے اپنے ارشاد میں: .....(۲) اور ہدید: اگر تبرع سے اس محض کی خوشنودی مقصود ہوجس کو ہدید یا گیا ہے ۔ جان لیں کہ ہدید سے لوگوں کے درمیان الفت قائم کرنا ہی چاہا جاتا ہے۔ اور یہ مقصد تھیل پذیر نہیں ہوتا گر اس طرح کہ لوٹائے وہ ہدید و بنے والے کو اس کا مانند۔ پس بیشک ہدید جوب بناتا ہے ہدید دینے والے کو اس کا مانند۔ پس بیشک ہدید جوب بناتا ہے ہدید دینے والے کو اس محض کی طرف جس کو ہدید دیا گیا ہے، بغیر عکس کے ۔۔۔ اور نیز: پس دست بالا بہتر ہے وست زیریں سے۔ اور ال شخص کی طرف جس نے دیا: احسان ہے اس پر جس نے لیا (لے من اعطی: مبتدا اور الحکول اللہ کو خبر ہے۔ اور الحکول بمعنی احسان ہے)

پی اگروہ در ماندہ ہوتو چاہئے کہ وہ ہدیدد ہے والے کاشکر بیاداکرے۔اور چاہئے کہ اس کی نعمت کا اظہار کرے۔
پی بیشک تعریف کرنا اس کی نعمت کا اولین شار میں لانا ہے،اور اس کی محبت کودل میں چھپانا ہے۔اور بیشک تعریف کرنا محبت بیدا کرنے میں وہ کام کرتا ہے جو ہدید کرتا ہے۔اور جس نے نعمت چھپائی بعنی تعریف ندکی تو یقیناً اس نے اس مقصد کی خلاف ورزی کی جو ہدید و ہینے والے نے چاہا ہے۔اور اس نے مصلحت انتحاد کوتو ڑدیا۔اور ہدید دینے والے کے حتی کی ناشکری کی ۔۔اور آپ کا ارشاد: ''
مجھوٹ کے دو کپڑے بہننے والے کی طرح'' اس کے معنی ہیں: جیسے وہ مخص جس نے جھوٹ کی چا دراوڑھی (پہلے کرتے کی جھوٹ کے دو کپڑے بہنا واروڑھی جاتی تھی ) اورنگی باندھی بعنی سوٹ بہنا۔اور جھوٹ اس کے سارے بدن کوشامل ہوگیا۔
کی جگہ جا وراوڑھی جاتی تھی ) اورنگی باندھی بعنی سوٹ بہنا۔اور جھوٹ اس کے سارے بدن کوشامل ہوگیا۔

نبی ﷺ نے اس جملہ کومتعین فر مایا: اس کئے کہ اس جیسے مقام میں زیادہ الفاظ تعریف کائیل باندھنا اور سر ہوجا نا ہے۔ اور کم الفاظ تعریف کائیل باندھنا اور سر ہوجا نا ہے۔ اور کم الفاظ تعریف کائیل باندھنا اور تاشکری ہے۔ اور بہترین وہ بات جس کے ذریعیہ بعض مسلمان بعض کوزندہ رہنے کی دعا دیں: وہ کلام ہے جوآ خرت کو یا دولائے ، اور معاملہ کواللہ کے حوالے کردے۔ اور بہجملہ کافی مقدار ہے اُن تمام باتوں کے لئے جوہم نے ذکر کیس۔

☆

☆

☆

## ہدیہ: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے

حدیث (۱) ---- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِانْهَائِیَا ہُے فرمایا: '' باہم دیگر ہدایا دو۔ بیشک ہدیہ شدید بغض وعداوت کوختم کر دیتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۵-۳س بیصدیث بے حدضعیف ہے)

حدیث (۲) — حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنالِنَهُ اِیَّیْمُ نے فر مایا:'' آپس میں ہدایا وو، پس بیٹک ہدیہ بین کے غیظ وغضب کوختم کرتا ہے۔ اور کوئی عورت ہر گز حقیر نہ سمجھے اپنی پڑوس کے لئے ، اگر چہ بکری کا آ دھا گھر ہو'' (مفکلو ۃ حدیث ۳۰۲۸ بیصدیث بھی ضعیف ہے )

تشری : ہدیے تخددلوں کی رجشیں اور کدورتیں دور کرتا ہے۔ اور آپس میں جوڑ اور تعلقات میں خوشگواری پیدا کرتا ہے۔
کیونکہ ہدیدا کرچے تھوڑا ہو، اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہدید دینے والے کے نزدیک وہ مخص قابل احترام ہے جس کو وہ ہدید
دے رہا ہے۔ اور اس مخف کی اس کے نزدیک اہمیت ہے۔ اور اس کو اس سے محبت اور دلچیں ہونی جہد مدیث میں عورت کو جو
پڑوین کا خیال رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اس کی بہی بنیاد ہے کہ پڑوین سے محبت اور دلچیں ہونی چا ہئے۔ اور جو پچھ میسر ہو، خواہ
بری کا آدھا کھر ہی ہو، ہدیہ شرر بھیجنا چاہئے۔ کیونکہ ہدید دل کے کینہ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب دلوں کا
میل دور ہوتا ہے بھی اہل شہراور اہل محلّہ میں الفت قائم ہوتی ہے۔

#### خوشبو کامد میستر دنه کرنے کی وجہ

صدیث — رسول الله مظافی آیم این در مایا: ''جس کوناز بوپیش کی جائے: وہ اس کومستر دنہ کرے۔ کیونکہ وہ کم قیمت خوشبودار چیز ہے!'' (رواہ سلم ،مظلوۃ حدیث ۳۰۱۷) ناز بو: ایک خوشبودار پودا ہے۔ مراد ہرخوشبودار پھول ہے۔
تشریح: ناز بواور اس جیسی چیزیں مستر دکر ثااس وجہ سے مکروہ ہے کہ وہ کم قیمت اور فرحت بخش ہے۔ اور لوگوں میں اس کے ہدید دینے کا رواج ہے۔ اس لئے اس کوقبول کرنے میں نہ بڑا عار ہے اور ان چیش کرنے میں زیادہ زمت ہے۔
اور الی خفیف چیزوں کے ہدایا کومعمول بنانامیل ملاپ کوفروغ دیتا ہے۔ اور ان کومستر دکر نا تعلقات کو بگاڑتا اور دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے بیش کرنے والا یہ خیال کرے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی میں کینہ پیدا کرتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے بیش کرنے والا یہ خیال کرے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی میں اور اس ہے اس کی دل شکنی ہو۔

وقال صلى الله عليه وسلم: " تَهَادَوْا، فإن الهديَّة تُلْهِبُ الضَّغائنَ" وفي رواية: " تُلْهِبُ وَحْرَ الصدر" أقول: الهدية وإن قلّت تدل على تعظيم المهدى له، وكونه منه على بال، وأنه يحبه، ويَرْغَبُ فيه، وإليه الإشارة في حديث: " لاتَحْقِرَن "جارة لجارتها ولو شق فِرْسَنِ شاقٍ" فلذلك كان طريقًا صالحاً لدفع الضغينة، وبدفعها تمامُ الألفة في المدينة والحيِّ.

قال صلى الله عليه وسلم: "من عُرض عليه ريحان فلايَرُده، فإنه خفيفُ المِحْمل، طَيِّبُ الريح" أقول: إنسما كره ردَّ الريحان وما يشبهه لخفةٍ مُؤْنَتِه، وتعاملِ الناس بإهدائه، فلا يلحق هذا كثيرُ عارٍ في قبوله، ولاذلك كثيرُ حرج في إهدائه، وفي التعامل بذلك ائتلاف، وفي ردَّه فساد ذات البين، وإضمار على وَحْر.

ترجمہ: بدیداگر چتھوڑا ہودلالت کرتا ہے مہدی لیک تعظیم پر،اور مُہدی کے نزویک اس کی اہمیت پر،اوراس پر کہ مُہدی اس محبت کرتا ہے،اوراس پر کہ مُہدی اس محبت کرتا ہے،اوراس میں رغبت رکھتا ہے۔اوراس کی طرف اشارہ ہاس حدیث میں:....پس اس وجہ سے بدیہ و ینا بہترین راہ ہے کینوں کے دفعے کی ۔اور کینوں کے دفعیہ ہی سے شہراور محلّہ میں الفت تام ہوتی ہے۔

نی مثلین آیکے ناز بوکو، اوران چیزوں کو جواس کے مشابہ ہیں مستر دکرنا اس کے کم قیمت اور لوگوں میں اس کے ہدیہ چیش کرنے کا تعامل ہونے کی وجہ ہی ہے ناپسند کیا ہے۔ پس نہیں لاحق ہوگا اِس شخص کوزیادہ عار اُس کے قبول کرنے میں۔اور نہیں لاحق ہوگا اُس شخص کوزیادہ حرج اس کے ہدید دینے میں۔اوراس کا تعامل بنانے میں میل ملاپ ہے۔اور اس کے مدید دینے میں۔اوراس کا تعامل بنانے میں میل ملاپ ہے۔اور اس کے مستر دکرنے میں باہمی تعلقات کو بگاڑنا ہے۔اور دل میں کینہ چھیانا ہے۔

☆ ☆ ☆

# مدیدوایس لیناکیوں مکروہ ہے؟

صدیث -- رسول الله مِنْ اللهُ ا

تشری بخشی موئی چیز دووجہ سے واپس لینا مکروہ ہے:

کیملی وجہ ۔ جس مال کوآ دمی نے اپنے مال سے جدا کردیا ،اوراس کی جاہ ختم کردی ،اس کوواپس لینا:یا تو دی ہوئی چیز کی انتہائی لا کیے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا جس کو دیا ہے اس سے دل تنگ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس سے دشمنی ہوگئی ہے اس لینے اس کو ضرر کی بنچا نا جا ہتا ہے۔اور بیسب با تیس اخلاق مذمومہ ہیں ، جن سے احتر از ضروری ہے۔ دوسری وجہ سے بہدکی تنکیل و تعفیذ کے بعداس کوتو ڑدینا کینداور بغض کا باعث ہے۔اگر شروع ہی سے نددینا تو

کوئی بات نہیں تھی۔اس کئے حدیث میں ہدیہ واپس لینے کواس کتے سے تشبیہ دی ہے جواپی قئے جاٹ لیتا ہے۔اس مثال کے ذریعہ آپ نے لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کونظر آنے والا پیکر بنایا ہے۔اورلوگوں کواس حالت کی قباحت نہایت مؤثر طریقہ پر سمجھائی ہے۔

اور دوسری حدیث میں جو فرمایا ہے کہ باپ اپنی اولا دکو دی ہوئی چیز واپس لےسکتا ہے: اس کی وجہ آپسی بے تکلفی ہے،جس کی وجہ ہے جھکڑے کا ندیشنہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت باپ اولا دکواور لا دے گا۔

# اولا دکوعطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت نعمان کوان کے والد بشیر نے ایک غلام بخشا۔ اور گواہ بنانے کے لئے نبی مِسْلَیْفَائِیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھا: ''کیاتم نے اپنی ساری اولا دکوابیا عطیہ دیا ہے؟''انھوں نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: ''کیاتم ہیں یہ بات پہند ہے کہ تمہاری ساری اولا وتمہارے ساتھ یکساں نیک سلوک کرے؟''انھوں نے کہا: کیون نہیں! آپ نے فرمایا: ''تواب نہیں!''اورا یک روایت میں ہے: ''پس اے واپس لے کو'' (مقلوٰ قاحدیث ۱۹۰۹)

تشریح: عطیہ دینے میں بعض اولا دکو بعض پرترجے وینا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ایک طرف اولا دیے درمیان کینہ پیدا ہوگا، دوسری طرف باپ سے بغض ونفرت پیدا ہوگا۔ اور جس بچے کاحق گھٹا یا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آئے گا۔ اور وہ باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ اس طرح گھریر با دہوگا۔

وقال صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مَثَلُ السَّوْءِ" أقول: إنهما كره الرجوع في الهبة: لأن منشأ العود فيما أَفْرَزَهُ من ماله، وقَطَعَ الطمع فيه: إما شُحِّ بما أعطى، أو تَضَجُّرٌ منه، أو إضرار له؛ وكلُّ ذلك من الأخلاق المذمومة.

وأيضًا: ففى نقض الهبة بعد ما أحكم وأمضى وحَرِّ وضعينة، بخلاف مالم يُعْطِ من أول الأمر، فشبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه، يُمَثُلُ لهم المعنى بادى الرأى، وبين لهم قبحَ تلك الحالة بأبلغ وجه، اللهم! إلا إذا كان بينهما مباسَطَةٌ ترفع المناقشة، كالولد والوالد، وهو قوله عليه السلام: "إلا الوالد من ولده"

وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يَنْحَلُ بعضَ اولاده مالم يَنْحَلِ الآخر: " أَيَسُرُكَ ان يكونوا إليك في البر سواءً؟" قال: بلي، قال: "فلا إذًا"

أقول: إنما كره تفضيلَ بعضِ الأولاد على بعض في العطية: لأنه يورث الحِقدُ فيما بينهم، والضغينة بالنسبة إلى الوالد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيلَ بعضِهم على بعض سببُ أن يُضمِر المنقوصُ له على ضغينةٍ، ويَطُوى على غِلَّ، فيقصَّر في البر، وفي ذلك فساد المنزل،

ترجمہ: بی طلاق کے بید دانس میں لا پی ختم کردی ہے: یا تو بہت زیادہ حرص پیدا ہوتا ہے، یاس خض سے تک دلی ہے، یاس کو صحبہ یا تی خص سے تک دلی ہے، یاس کو صحبہ یا تی خص سے تک دلی ہے، یاس کو صحبہ یا تی ضرر پہنچانا ہے۔ اور بیس بہتو ڑ نے میں اس کو مضبوط کرتے اور نافذ کرنے کے بعد: مکنون غصد اور کینہ ہے۔ برخلاف اس کے کہ شروع بی سے ند دیتا۔ پس بی میلانی کی بیات کی میلانی کی بیار کے بعد: مکنون غصد اور کینہ ہے۔ برخلاف اس کے کہ شروع بی سے ند دیتا۔ پس بی میلانی کی بیات کی میل لوٹے کوجس کو اس نے اپنی ملکیت سے جدا کردیا ہے کئے کے اپنی تئے میں لوٹے کے ساتھ ۔ آپ واضح پیکر بنار ہے ہیں لوگوں کے لئے اس حالت کی قباحت مو ٹر طریقہ پر۔ا ہے اللہ!

میں لوٹوں کے درمیان اس بے لکافی ہو جو جھڑ ہے کو اضاد ہے۔ جسے اولا داور باپ، اور وہ آپ کا ارشاد ہے....

میر کرتا ہے باپ کی بہنست ۔ پس بی بعض اولا دکوبعض پرتر جے دینا، کیونکہ وہ ان کے درمیان چھپا بغض ہے، اور غیظ کی بیدا کرتا ہے باپ کی بہنست ۔ پس بی میں بعض اولا دکوبعض پرتر جے دینا، کیونکہ دوہ ان کے درمیان چھپا بغض کے باور غیظ کی بیدا کرتا ہے باپ کی بہنست ۔ پس بی میں بیشیدہ رکھے غیط کو وہ بی جس کاحق کم کیا گیا ہے۔ اور وہ دل میں بخت کیندر کھے۔ پس حسن سلوک میں کوتا ہی کردے۔ اور اس میں گھر کا بگاڑ ہے۔

بی حسن سلوک میں کوتا ہی کردے۔ اور اس میں گھر کا بگاڑ ہے۔

W W

#### تيسراتبرغ:وصيت

مانی معاملات میں سے ایک وصیت ہے۔ اور یہ تیسرا تہر ع ہے۔ اگر کوئی فخض کے کدمیر ہے انقال کے بعد میری فلال جا کداد یا میرا اتناسر مایی فلال مصرف خیر میں فزج کیا جائے یا فلال فخض کودیا جائے تو یہ وصیت ہے۔
وصیت کی حکمت ۔ وصیت کا طریقہ اس طرح چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور بیعارضی ملکیت اس وجہ ہے ہے کہ انسانوں میں اختلاف اور جھڑے کی فوجت آتی ہے۔ دیگر حوانات: چیز ندو پر ندمیں ملکیت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے۔ مخلوقات اس سے فاکدہ اٹھاتی ہیں۔ اور ان میں کوئی بڑا جھڑا کھڑ انہیں ہوتا۔ گرانسانوں کی ملکیت شلیم کی گئی ہے۔ ہیں جھڑا کھڑ انہیں ہوتا۔ گرانسانوں کی صورت حال دوسری ہے، اس لئے عارضی طور پرانسانوں کی ملکیت شلیم کی گئی ہے۔ ہیں جب انسان موت کے قریب چہنج جائے ، اور مال سے بے نیازی کا وقت آ جائے تو مستحب بیہے کہ جن لوگوں کے تی میں کوتا ہی گئی ہے۔ اس کی تلائی کرے۔ اور اس تازک گھڑی میں ان لوگوں کی خواری کرے جن کاحق اس پرواجب ہے۔ فائدہ : حق واجب کی مستحب مشلا : کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا فائدہ : حق واجب کی وصیت واجب ہے ، اور حق مستحب کی مستحب مشلا : کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا فائدہ : حق واجب کی وصیت واجب ہے ، اور حق مستحب کی مستحب مشلا : کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا میں تاریخ کی مستحب میں میں کوئی ہیں ان کوئی ہیں ان کوئی ہیں ان کی کوئی چیز امانت ہے یا سے میں میں کوئی ہیں ان کوئی ہیں میں کی کوئی چیز امانت ہے یا سے میں میں کوئی ہیں کی کوئی چیز امانت ہے یا سے میں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں میں کوئی ہیں کوئی ہ

اس پرکسی کا قرض ہے یا کسی طرح کا کوئی حق ہے تو اس کی واپسی اورا دائیگی کی وصیت کرنا واجب ہے۔اورا گرمصارف خیر میں یا کسی غریب یادوست عزیز پرخرج کرنا جا ہتا ہے تو اس کی وصیت مستخب ہے۔اور جوبھی وصیت کرےاس کولکھ کر محفوظ کر دینا جا ہے۔

# صرف تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ

صدیث - حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عندخت بیار پڑے۔ نبی مِنْلِنْهُ اِیَّیْهُ ان کی عیادت کے لئے تشریف لئے گئے۔ آپ نے دریافت کیا: '' متح کے وصیت کردی؟''انھوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے دریافت کیا: '' کتنے کی؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے دریافت کیا: '' کتنے کی؟'' انھوں نے کہا: میں نے اپنے سارے مال کی جہاد کے لئے وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: '' پھرتم نے اپنی اولا دے لئے کیا چھوڑا؟'' انھوں نے کہا: وہ اللہ کے فضل سے مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' دسویں حصہ کی وصیت کر و' حضرت سعدرضی الله عند فرمایا: '' تہائی کی وصیت کرو، اور تہائی ہمی بہت ہے!'' (مفکوٰۃ حدیث ۲۰۷۳)

تشريخ : دووجه ب وصيت جائز نهيس موني حاسة :

ایک — عرب وعجم کی قوموں میں میت کا مال اس کے دراناء کی طرف نتقل ہوتا ہے۔ اور بیان کے نزدیک فطری
بات اور لازمی امر جیبا ہے۔ اور اس میں بے شار گھتیں ہیں۔ پس جب کوئی شخص بیار پڑتا ہے، اور موت اس کو نظر آنے
گئی ہے تو وراناء کی ملکیت کی راہ کھل جاتی ہے یعنی مرض الموت میں میت کے مال کے ساتھ وراناء کاحق متعلق ہوجاتا
ہے۔ پس غیروں کے لئے وصیت کر کے وراناء کواس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ امید باند ھے بیٹھے ہیں: ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتا ہی ہے۔

دوسری — حکمت کا تقاضایہ ہے کہ میت کا مال اس کے بعداس کے آن قریب ترین لوگوں کو ملے جواس کے سب نے زیادہ حقدار ، سب سے زیادہ مردارہ اور سب سے زیادہ غم خوار ہوں۔ اور ایسا مال باپ ، اولا داور رشتہ داروں کے علادہ کوئی نہیں۔ اس وجہ سے دوراول کے ہنگا می حالات میں جو موالات (آپس کی دوئی) اور مواخات (بھائی چارگ) کی وجہ سے میراٹ ملتی تھی ، اس تھم کوختم کر دیا گیا۔ اور رشتہ داری کی بنیاد پر توریث کا تھم نازل ہوا۔ سورة الانفال آیت کی وجہ سے میراث ای کے زیادہ حقدار ہیں 'کاب اللہ میں ایک دوسر سے ( کی میراث ) کے زیادہ حقدار ہیں 'کاب اللہ میں ایک دوسر سے ( کی میراث ) کے زیادہ حقدار ہیں 'کمر بایس ہمہ: بار ہا ایس با تیں پیش آتی ہیں کہ رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں کی خم خواری ضروری ہوجاتی ہے۔ اور بہت می مرتبہ محصوص حالات مقتضی ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کو ترجیح دی جائے۔ اس لئے وصیت کی اجازت دی گئی۔ مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حدمقرر کرنی ضروری ہے تا کہ لوگ اس سے تجادز نہ کریں۔ شریعت نے وہ حدا یک مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حدمقرر کرنی ضروری ہے تا کہ لوگ اس سے تجادز نہ کریں۔ شریعت نے وہ حدا یک

تہائی مقرر کی ہے۔ کیونکہ در ٹاءکوتر جیج دینا ضروری ہے۔اوراس کی یہی صورت ہے کہان کوآ دھے سے زیادہ دیا جائے۔ اس لئے ورثاء کے لئے دونتہائی اوران کےعلاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

### وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ

حدیث ۔ نی مِنالِنْیَالِیَّا نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے (احکام میراث نازل کر کے ) ہر حقد ارکواس کاحق دیدیا ہے۔ پس وارث کے لئے وصیت جائز نہیں'' (مشکوۃ حدیث ۳۰۷۳)

تشری زبانہ جاہیت میں میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ میت کی وصیت کے مطابق عمل کیاجا تا تھا۔ اور لوگ وصیت میں ایک دوسر کے وضرر پہنچاتے تھے۔ وہ اس میں حکمت کے تقاضوں کا پورا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ بھی زیادہ حقدار کوچھوڑ دیتے تھے۔ اس دویر کے وضرور کی جمدردی زیادہ ضروری تھی ۔ اورا نی کج فہمی ہے دور کے دشتہ داروں کور تیجے دیتے ۔ اس کے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام نازل کر کے فساد کا بیدروازہ بند کردیا جائے۔ اور توریث کے سلسلہ میں دشتہ داری کی کئی احتالی جگہوں کا اعتبار کیا جائے۔ ایخی صرف دشتہ داری کو میراث کی بنیاد بنایا جائے۔ ایخیاص کے لحاظ سے عارضی خصوصیات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بعنی صرف دشتہ داری کو میراث کی بنیاد بنایا جائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پرنہیں میراث کی بنیاد بر میراث کا میت سے کتا تعلق ہے، یہ بات ندد کیمی جائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پرنہیں جان سکتا کہ اصول وفروع میں سے زیادہ نفع پہنچانے والا کون ہے (سورۃ النساء آیت ۱۱) غرض جب اس بنیاد پر میراث کا معالمہ سطے کردیا گیا تا کہ لوگوں کے زاعات ختم ہوں ، اوران کے باہمی کیموں کا سلسلہ رک جائے ، تو اس کا تقاضا بیہ واکہ میں وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہو، ورنہ توریث کا سارانظام در ہم پر ہم ہوجائے گا۔

[٣] ووصية: إن كان موقّتا بالموت. وإنما جوت به السنة، لأن المِلك في بني آدم عارض لمعنى المشاحّة، فإذا قارب أن يستغنى عنه بالموت استحب أن يتدارك ما قصَّر فيه، ويُوَاسِيّ من وجب حقَّه عليه في مثل هذه الساعة.

قال صلى الله عليه وسلم: " أو صِ بالثلث، والثلث كثير "

اعلم: أن مال الميت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم، وهو كالجبلة عندهم، والأمرِ اللازمِ فيما بينهم، لمصالح لاتُحصى، فلما مرض وأشرف على الموت: توجّه طريق لحصول مِلكهم، فيكون تاييسُهم عما يتوقعون غمطا لحقهم، وتفريطًا في جنبهم.

وأيضا: فالحكمة أن ياخذ ماله من بعده أقربُ الناس منه، وأولاهم به، وأنصرُهم له، وأكثرهم مواساةً، وليس أحد في ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما من الأرجام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْجَام بَعْضُهُمْ أُولَى بِبِعْضِ فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾

ه نوتز تربيليترل ه

ومع ذلك: فكثيرًا ما تقع أمور توجب مواساةً غيرهم، وكثيرًا ما يوجب خصوصُ الحال أن يختار غيرَهم، فلابد من ضرب حدّ لايتجاوزه الناس، وهو الثلث، لأنه لابد من ترجيح الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثرُ من النصف، فضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقالَ صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كلُّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث"

أقول: لما كان الناس في الجاهلية يضارون في الوصية، ولا يَتَبعون في ذلك الحكمة الواجبة، فمنهم من ترك الأحق والأوجبُ مواساته واختار الأبعدَ برأيه الأبتر، وجب أن يُسَدّ هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يُعتبر المظان الكلية بحسب القرابات، دون الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاص؛ فلما تقرر أمرُ المواريث قطعًا لمنازعتهم، وسدًّا لضغائنهم، كان من حكمه أن لايُسَوَّ غَ الوصية لوارث، إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب.

ترجمہ: (۳) اور وصیت: اگر تمرع موقت ہوموت کے ساتھ۔ اور وصیت کرنے کا طریقہ ای لئے چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت عارضی چیز ہے جھڑا دشمنی کرنے کی وجہ ہے۔ پس جب آ دی نز دیک ہوجائے اس بات ہے کہ مال سے بنیاز ہوجائے مرنے کی وجہ ہے کہ اس بات کی تلافی کرے جس میں اس نے کوتا ہی کی ہے۔ اور اس مخص کی خواری کرے جس کا اس برحق واجب ہے، اس جیسی (نازک) گھڑی میں۔

جب لوگ زمانهٔ جاہلیت میں وصیت میں ایک دوسرے کوضرر پہنچاتے تنے ،اوراس سلسلہ میں حکمت ِلازمہ کی پیروی



نہیں کرتے تھے۔ پس ان میں سے بعض وہ تھے جوزیا دہ حقد ارکوچھوڑ دیتے تھے ۔ حالانکہ اس کی غم خواری زیا دہ ضروری تقی سے اوراپنی ناقص رائے سے دوروالے کوتر جج ویتے تھے تو ضروری ہوا کہ بیدرواز ہ بند کر دیا جائے۔ پس جب میراث کامعاملہ طے ہوگیا، ان کے آپسی نزاعات کوختم کرنے کے لئے اوران کے دلوں کے غیظ کو بند کرنے کے لئے تو اس کے ختم ( کامعاملہ طے ہوگیا، ان کے آپسی نزاعات کوختم کرنے کے لئے اوران کے دلوں میں مقررہ حد (نظام توریث) کوتو ژنا ہے۔ تقاضے) میں سے تھا کہ کسی بھی وارث کے لئے وصیت جائز ندر کھی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد (نظام توریث) کوتو ژنا ہے۔

ہے جہا کہ کسی بھی وارث کے لئے وصیت جائز ندر کھی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد (نظام توریث) کوتو ژنا ہے۔

### وصيت تيارر كھنے كى وجيہ

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:''کسی ایسے مسلمان بندے کے لئے سزاوار نہیں جس کے پاس کوئی ایسی چیز (جا نداد، سر مایہ، امانت یا قرض وغیرہ) ہوجس کے بارے میں وصیت کرنی ضروری ہو: کہ وہ وورا تیں گذار دے ،گراس حال میں کہاس کی وصیت اس کے باس کھی ہوئی ہو' (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۷)

تشرت کی وصیت کرنے میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ جب بوڑھے ہوجا کیں گے اور موت کا وقت قریب آئے گااس وقت وصیت کردیں گے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ۔معلوم نہیں وہ کس وقت آگھیرے۔ یا کوئی ناگہانی حادثہ پیش آجائے اور وصیت نہ کرسکے اور صلحت نوت ہوجائے ۔ اور کفیافسوں ملنے کے سوا چارہ ندر ہے۔ پس ہرمؤمن کو چاہئیں کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔ ہرمؤمن کو چاہئیں کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔ فائم مقام ہے۔ فائم مقام ہے۔

# غمرى كاحكم

صدیث — رسول الله مینالینگیائی نے فرمایا:''جوشن اس کے لئے اوراس کی نسل کے لئے مُری دیا گیا تو وہ اس کے لئے اوراس کی نسل کے لئے مُری دیا گیا تو وہ اس کے لئے ہے۔ کیونکہ اس نے ایساعطیہ دیا ہے جس میں لئے ہے جس میں مین است کی طرف واپس نہیں لوٹے گا جس نے دیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایساعطیہ دیا ہے جس میں میراث چلتی ہے' (مشکلو قدیث ۱۳۰۱)

حدیث --- حضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ جس عمری کورسول الله میلائیکی کے ہبہ قرار دیا ہے: وہ یہ ہے کہ دینے والا کہے: "دہ آپ کے لئے ہے" رہی وہ صورت: جب دینے والے نے کہا ہو: "وہ آپ کے لئے ہے" رہی وہ صورت: جب دینے والے نے کہا ہو: "وہ آپ کے لئے ہے "رہی وہ صورت: جب دینے والے نے کہا ہو: "وہ آپ کے لئے ہے جب تک آپ زندہ رہیں "تووہ دینے والے کی طرف لوٹ جائے گا (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۲)

تشرت بعثت نبوی کے وقت میں لوگول میں بچھالیے جھڑے سے جوختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جیسے سود، خون وغیرہ کے نزاعات ران کونمٹانا نبی مَلِلْنَائِلَامْ کی بعثت کا ایک اہم مقصدتھا۔ ایسے ہی الجھے ہوئے معاملات میں سے

ایک معاملہ یہ تھا کہ کچھلوگوں نے دوسروں کو عمر بھر کے لئے مکان دیا تھا۔ پھردینے والے اور لینے والے مرکئے۔ اوراگلا دورآیا تو معاملہ مشتبہ ہوگیا کہ دینے والے نے بخشش دی تھی یاعاریت؟ چنا نچان میں جھڑے ان کھ کھڑے ہوئے۔ پس نی مطالفی کی اگر دینے والے نے صاف کہا ہے کہ تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے تو وہ ہہہہ۔ کیونک نسل کا تذکرہ کرتا ہہہ کی خصوصیات میں ہے۔ اوراگراس نے کہا کہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہے تو وہ ماریت ہے۔ کیونک دینے والے نے تاحیات کی قیدلگائی ہے جو ہہہے منافی ہے۔

فا مکرہ: اگرویئے والے نے کوئی صراحت ندکی ہو بصرف بیکہا ہو: اَعْسَمَسِ تُلُك هسذہ اللداد : پی نے بختے زندگی تک بیگھردیا: توعرف کا اعتبار ہوگا۔عرف میں اس طرح دینے کو بہہ مجھا جا تا ہوتو بہہ ہوگا ورندعاریت۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما حقَّ امرىءٍ مسلمٍ، له شيئ يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده"

أقول: استحب تعجيلَ الوصية احترازًا من أن يهجمَه الموتُ، أو يحدث حادث بغتةً، فتفوته المصلحة التي يجب إقامتها عنده، فيتحسَّر.

قال صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أُغْمِرَ عُمْري" الحديث.

أقول: كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات لاتكاد تنقطع، فكان قطعها إحدى المصالح التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لها، كالربا والثارات وغيرها. وكان قوم اغمرُ وا القوم، ثم انقرض هؤلاء وهؤلاء، فجاء القرن الآخرُ، فاشتبه عليهم الحال، فتخاصموا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إن كان نص الواهب: "هي لك ولعقبك" فهي هبة، لأنه بين الأمر بما يكون من خواص الهبة الخالصة، وإن قال: "هي لك ما عِشْتَ" فهي إعارة إلى مدة حياته، لأنه قيده بقيد ينافي الهبة.

ترجمہ: نبی مِنَالِنْیَاکِیَمُ نے وصیت میں جلدی کرنا پہند کیا، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آگھیرے اس کوموت، یا اچا نک کوئی نئی بات پیدا ہو، پس وہ صلحت اس کے ہاتھ سے نکل جائے جس کا قائم کرنا اس کے نز دیک ضروری تھا۔ پس وہ پچھتا ئے۔

نی مُلِانْ اَلَهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہوگئی۔ پس وہ باہم جھڑنے نے لگے۔ پس نبی مطالبہ کے یہ بات بیان کی کہ اگر ہبہکرنے والے کی صراحت ہوکہ 'مکان تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے' تو وہ بہہ ہے۔ اس لئے کہ بہہ کرنے والے نے معاملہ واضح کیا ایسی چیز کے ذریعہ جو فالص بہہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اگر اس نے کہا:'' وہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہے' تو اس کی زندگی کی مدت تک برتے کے لئے دینا ہے۔ اس لئے کہ دینے کو مقید کیا ہے ایسی قید کے ماتھ جو بہہ کے منافی ہے۔

مدت تک برتے کے لئے دینا ہے۔ اس لئے کہ دینے کو مقید کیا ہے ایسی قید کے ماتھ جو بہہ کے منافی ہے۔

ہم کہ کہ کے دینا ہے۔ اس لئے کہ دینے کو مقید کیا ہے ایسی قید کے ماتھ جو بہہ کے منافی ہے۔

### چوتھا تبرع: وقف

وقف: کے لغوی معنی ہیں: رو کنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جا کداد جیسی باتی رہے والی کوئی چیز محفوظ کرنا اور اس کے منافع کو صدقہ کرنا۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں وقف ہے واقف نہیں تھے۔ نبی سلائنجائیے ہے چندا سے مصالح کے چیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں یائے جاتے: وقف کو قرآن کر یم ہے مستبط کیا ہے۔ کیونکہ بھی ایک انسان راو خدا میں بہت مال خرج کرتا ہے۔ اور اس کی حیات تک فقراء اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مرجاتا ہے تو ان غریوں کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کچھاور فقراء اس سے بہتر اور مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ خص کوئی جا کدا دفقراء اور راہ گذروں کے لئے روک لیعنی وقف کرد ہے۔ جس کی آ مدنی ان لوگوں پر خرج ہوتی رہے۔ اور اصل جا کدا دواقف کی ملک میں باقی رہے۔ نبی میان ایک تا مین اللہ عنہ کوالیا ہی کرنے مورہ دیا تھا۔ جو درج ذیل حدیث میں مولی ہے:

صدیت — حضرت عمرضی الله عند کوخیبر میں ایک عمده زمین ہاتھ آئی۔ وہ رسول الله میلانی آئے ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا: مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی ہے جس ہے بہتر کوئی مال مجھے نہیں ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا تھم وہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''اگرتم چا ہوتو اصل زمین روک لویعنی وقف کر دو، اور اس کی آمدنی خیرات کردو' چنا نچہ حضرت عمر رضی الله عند نے ایسانی کیا۔ اور وقف نامد کھا کہ بیز مین نہ بیتی جائے ، نہ جبہ کی جائے اور نہ اس میں وارشت جاری ہو۔ اور اس کی آمدنی فقراء پر، رشتہ داروں پر، غلاموں کی آزادی میں، جہاد میں اور مسافر اور مہمان پر خرج کی جائے۔ اور جو شخص اس کی آمدنی فقراء پر، رشتہ داروں پر، غلاموں کی آزادی میں، جہاد میں اور مسافر اور مہمان پر خرج کی جائے۔ اور جو شخص اس وقف کا متولی ہووہ اس میں سے قاعدہ کے مطابق کھا کھلاسکتا ہے۔ بشرطیکہ مالدار بنے والا نہ ہو(مشکلو قاحد یہ دیں۔ ۲۰۰۸)

فائدہ: حضرت عمرض اللہ عند کا بیدواقعداس وقت کا ہے جب بیآیت پاک نازل ہو کی تھی: ﴿ لَنْ تَنَالُوٰ الْهِوَ حَتَّی
تُنفِقُوٰ ا مِمَّا تُحِبُّوٰ کَ اس آیت میں مِنْ بین کا بھی ہوسکتا ہے اور بعض کا بھی۔ اور مَا موضوفہ بمعنی ثیر کیا موضولہ بمعنی
الذی یا مصدر بیہ وسکتا ہے۔ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے تبیین کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ترجمہ بیہ ہے: ''تم خیر کامل کو بھی نہ حاصل کرسکو گے، یہاں تک کہ اپنی بیاری چیز کو خرج نہ کرو گئ اور حضرت شاہ صاحب اور ان کے دونوں صاحب

زادوں نے جعیش کا ترجمہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ ہیہے:''ہرگز نیابید نیکوکاری راتا آ نکہ خرج کنید ازآنچہ دوست می دارید' اور شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ ہیہ ہے:''ہرگز نہ حاصل کرسکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرج کروا پی بیاری چیز ہے کچھ' (ترجمہ شیخ الہند)

اورزول آیت کے وقت جووا قعات پیش آئے ہیں ان سے دونوں احمال سی خابت ہوتے ہیں۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عند نے اپناباغ صدقہ کیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عند نے اپنامجوب گھوڑ اخیرات کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متنبین کے لئے ہے۔ یعن محبوب چیز ساری خرج کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کو آپ میلائی ایکے اپنے کی مشورہ و با ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من سیجھ مشورہ و با ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من سیجھ خرج کرو، یہی وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نی میلائی آئی اس آیت خرج کرو، یہی وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نی میلائی آئی آئی اس آیت سے وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نی میلائی آئی آئی اس آیت سے وقف کا المناباط کیا ہے۔

#### ومن التبرعات:

[3] الوقف: وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سبيل الله مالا كثيرًا، ثم يفني، فلا توجد في سبيل الله مالا كثيرًا، ثم يفني، في في سبيل الله المقراء تارة أخرى، ويجيئ أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنضع للعامة من أن يكون شيئ حبسًا للفقراء وأبناء السبيل، تُصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: "إن شئت ويبقى أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر: أنه لايباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورَث؛ وتصدق بها في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف؛ لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم، غير متموّل.

ترجمہ: اور تبرعات میں ہے(۴) وقف ہے۔ اور جالمیت کے لوگ اس کونہیں جانے تھے۔ پس مستبط کیا اس کو بہت نبی میالائی کیا ہے جاتے (مثلاً:) انسان بھی اللہ کی ماہ میں بہت بی میالائی کیا ہے جاتے (مثلاً:) انسان بھی اللہ کی ماہ میں بہت مال خرج کرتا ہے، پھروہ مرجاتا ہے، پھروہ فقراء دوبارہ مال کے تاج ہوتے ہیں۔ اور فقراء کی دوسری جماعت آتی ہے پس وہ محروم رہتی ہے۔ پس نبیس ہے وام کے لئے زیادہ انچی اور زیادہ مفید بات اس سے کہ کوئی چیز روکی ہوئی ہو فقراء اور مسافروں کے لئے ۔ ان پراس چیز کے منافع خرج کئے جائیں۔ اور اس کی اصل واقف کی ملک پر باتی رکھی جائے الی آخرہ۔

### معاونات كابيان

معاونت: کے لغوی معنی ہیں: ایک دوسرے کی بدد کرنا۔ چیومعاملات ایسے ہیں جن میں فریقین کو ایک دوسرے سے مددملتی ہے۔ وہ بیر ہیں: مضاربت،شرکت، وکالت، مساقات،مزارعت اور اجارہ۔سب کی تعریفات اور مختصر تعارف درج ذیل ہے:

ا — مضاربت — اوروہ میہ ہے کہ مال ایک آ دمی کا ہو، اور تجارت دوسرا کرے، تا کہ دونوں کونقع ہو، جبیبا انھوں نے آپس میں طے کیا ہے۔

۴ ۔۔ شرکت ۔ یعنی ساحھا۔ شرکت دوطرح کی ہوتی ہے:

(۱) شرکت املاک : لینی ملکیت میں شرکت ۔ اور وہ یہ ہے کہ چند شخصوں کومیراث میں یا بہہ کے طور پر کوئی جا کدادیا نقدر قم ملے ، توتقسیم سے پہلے ان میں شرکت ِ املاک ہوگی ۔

(٢) شركت عِقود : لعِنى وه ساحِها جو باجمي معاہده ہے وجود ميں آتا ہے۔ شركت عِقود كى جارتشميں ہيں :

(الف)شرکت مُفا وضد: اوروہ بیہ ہے کہ دوخض جن کا مال مساوی ہوان تمام چیزوں میں شرکت کا معاہدہ کریں جن کی وہ خرید وفروخت کریں گے۔اور نفع ان کے درمیان مساوی ہو۔اور ہرایک دوسرے کاکفیل ( ضامن ) اور وکیل ( کارندہ) ہو۔

(ب) شرکت ِ عِمنان: اور وہ بیہ ہے کہ دوقخص کسی معین مال میں شرکت ِ مفاوضہ ہی کی طرح کی شرکت کا معاہدہ کریں ۔گگراس میں سرماییا ورنفع میں برابری شرطنہیں ۔

فا کدہ: شرکت مفاوضہ صرف بالغ مسلمانوں ہی میں ہوسکتی ہے۔ کیونکہ غیرمسلم ان باتوں کی پابندی نہیں کرسکتا جو اس شرکت کے لئے ضروری ہیں۔اورشرکت عنان جسلم وغیرمسلم میں بھی ہوسکتی ہے۔

ن) شرکت صنائع: جس کوشرکت اعمال اورشرکت تقتبل بھی کہتے ہیں۔اور وہ بیہ ہے کہ سرمایہ کے بغیر دوہم چیشہ یا مزدور باہم معاہدہ کریں کہ ہم ل کرفلال کلام کریں گے۔اور جو کچھ پیسہ ملے گاوہ دونوں (مساوی یا کم وہیش) بانٹ لیس گے۔

(د) شرکت وجوہ: اوروہ بیہ کے دویا زیادہ آ دمی نہ تو کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نہ کوئی کام اور پیشہ کریں، بلکہ یہ معاہدہ کریں کہ ہم اپنی سا کھاوروجاہت کے ذریعہ تاجروں سے ادھار مال لے کرفروخت کریں گے، اور جو پچھ فائدہ ہوگااس کوحسب قراردا دیانٹ لیں گے۔

۳ ۔۔۔ وکالت ۔۔ یعنی اپنامعاملہ دوسرے کوسپر دکرنا ،اورتصرف میں اس کواپنا قائم مقام بنانا۔وکالت جانبین ہے بھی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دونوں میں ہے ہرایک اپنے ساتھی کے لئے معاملات کرےگا۔

- ﴿ الْمِسْوَرُوبَ الْمِيْرُ لِيَ

س سا قات کی کے باغ کی پرواخت کرنا،اس شرط پر کہ پھل دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

۵ — مزارعت — یعنی زمین بٹائی پر دینا۔اس کی تین صورتیں بالا تفاق جائز ہیں:

(الف) زمین اور ج ایک آ دمی کا جو، اور بال بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔

(ب)صرف زمین ایک شخص کی ہو،اور باقی تمام چیزیں:ال بیل، پیج اورمحنت کا شنکار کی ہو۔ خیبر کے یہود کے ساتھ رسول اللّٰد مِثَالِنَیۡکِیۡمِ نِے اسی طرح بٹائی کا معاملہ کیا تھا اس لئے اس کونخا برہ بھی کہتے ہیں۔

(ج) زمین ، بل بیل اور پیچ سب چیزیں ایک کی ہوں ،اورصرف محنت کا شتکار کی ہو\_

۲ — اجارہ — یعنی عوض کیکراپی ذات کے منافع کا کسی کو ما لک بنانا۔ اجارہ میں مبادلہ کے معنی بھی ہیں اور معاونت کے معنی بھی۔ چنا نچہ اجرک دو تسمیس ہیں: اجرمشترک یعنی وہ پیشہ ورلوگ جواجرت پرکام کرتے ہیں، جیسے درزی، دھو بی وغیرہ۔ اور اجرضاص یعنی ملازم۔ اول میں کام مطلوب ہوتا ہے اس لئے اس میں مبادلہ کے معنی غالب ہیں۔ اور طافی میں عاملی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے بعنی خواہ کام ہو بیانہ ہو ملازم حاضررہے، اس لئے اس میں معاونت کے معنی غالب ہیں۔ عاملی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے بعنی خواہ کام ہو بیانہ ہو ملازم حاضر رہے، اس لئے اس میں معاونت کے معنی غالب ہیں۔ میں تمام معاملات: نبی سِلِی ﷺ نہیں آئی وہ اپنی ابا حت اصلیہ پر باقی ہے۔ اور گذشتہ باب کے آخر میں جوحد ہے آئی احت اصلیہ پر باقی ہے۔ اور گذشتہ باب کے آخر میں جوحد ہے آئی ہے کہ:''مسلمان اپنی دفعات پر ہیں'' الی آخرہ اس کی روسے جائز ہے۔

نوٹ : تقریر میں تر تیب وقتیم بدلی ہے۔ ملاتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

أما المعاونة: فهي أنواع أيضاً: منها:

[١] المضاربة: وهي أن يكون المال لإنسان، والعملُ في التجارة من الآخر، ليكون الربح بينهما على ما يُبَيِّنَانِه.

[۲] والمفاوضة: أن يعقد رجلان – مالهما سواء – الشركة في جميع ما يشتريانه ويبيعانه،
 والربح بينهما، وكلُّ واحد كفيلُ الآخر ووكيله.

٣] والعنان: أن يعقِـدَ الشـركةَ في مال معين كذلك، ويكون كل واحد وكيلاً للآخر فيه،
 ولايكون كفيلاً يُطالب بما على الآخر.

[٤] وشركة الصنائع : كمحيًا طَين أو صَبًا غَين اشتركا على أن يتقبل كلُّ واحد، ويكونُ الكسبُ بينهما.

[ه] وشركة الوجوه: أن يشتركا، ولا مالَ بينهما، على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا، والربح بينهما. [7] والوكالة: أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.

[٧] والمساقاة: أن تكون أصولُ الشجر لرجل، فيكفي مُؤْنَتَهَا الآخَرُ، على أن يكون الثمر بينهما.

[٨] والمزارعة: أن تكون الأرض والبَّذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر.

[٩] والمخابرة: أن تكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر.

[١٠] وبنوع آخر: يكون العمل من أحدهما، والباقي من الآخر.

[11] والإجارة: وفيها معنى المبادلة ومعنى المعاونة: فإن كان المطلوبُ نفسَ المنفعة فالمبادلةُ غالبة، وإن كان خصوصُ العامل مطلوبا فمعنى المعاونة غالبٌ.

وهذه عقود: كان الناس يتعاملون بها قبلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فمالم يكن منها محلًا لمناقشة غالبًا، ولم يَنْهَ عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهو باقٍ على إباحته، داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم"

ترجمہ: واضح ہے۔ چندوضاحتیں یہ ہیں: یُنیٹ اند میں تثنیہ یُبیٹ ان کے ساتھ مفعول کی خمیر ہے۔ بیٹ اوراس کی اقسام اربعہ کو بیان کی سے سال کی اقسام ہی کو بیان کیا ہے ۔ بیٹ ان میں سے سال لک کے سال کی اقسام ہی کو بیان کیا ہے ۔ بیٹ ان میں سے سال کے بیان میں سے سال کے بیان میں جانبین سے وکالت کے معنی ہی بیان کئے ہیں ۔ . . . . معنی ہیں بیان کئے ہیں ۔ . . . مزادعت ، مخابرہ اورایک اور تنم بیر مزادعت کی تین جائز صور تیں ہیں۔

☆ ☆ ☆

# مزارعت كي ممانعت كي توجيهات

حضرت رافع بن خُدت کی رضی اللہ عنہ سے مزارعت کی ممانعت کی جوحد بیث مروثی ہے: اولاً: تواس کے راویوں میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ ٹانیاً: اکا برصحابہ اور نامی گرامی تابعین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر، حضرت علی ، حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم مزارعت کرتے ہے (جامع الاصول حدیث ۱۲۹۸) ای طرح حضرت عمر بن عبد العزیز ، حضرت قاسم ، حضرت عمر وہ وغیرہ بھی مزارعت کیا کرتے ہے (مشکلاۃ حدیث ۲۹۸) ٹالاً: نیم میں العزیز ، حضرت قاسم ، حضرت عمر وہ وغیرہ بھی مزارعت کے جوازیر دلالت کرتا ہے۔ اس کے ممانعت کی چند تی میں اللہ کیا تھا وہ مزارعت کے جوازیر دلالت کرتا ہے۔ اس کے ممانعت کی چند توجیہات کی تئی ہیں:

سیملی توجیہ — بانی کی گذرگاہوں اور کھیت کے خاص حصوں کی پیداوار پریٹائی کامعاملہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں مخاطرہ ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ پیداوار ہواور دوسری جگہ نہ ہو۔ عام ممانعت نہیں ہے۔ بیتو جیہ خود حضرت رافع

﴿ لَرَّنُ وَكُرِيَهُ الْفِيرُارُ ﴾

ین خدیج رضی الله عندنے کی ہے، جوممانعت کی حدیث کے راوی ہیں (رواوسلم، جامع الاصول حدیث، ۸۴۷)

دوسری توجیہ ۔۔ نبی تنزیبی اورارشادی ہے لیعنی لوگوں کوا بک مفید ہات بتائی گئی ہے کہ زا کدز مین مزارعت پر نہ دی جائے ، بلکہ ویسے ہی مسلمان بھائی کو فائدہ اٹھانے کے لئے دی جائے ۔ بیتو جیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے (مشکلو قاحدیث ۲۹۷۲)

تبیسری توجید — ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت کی بناپڑھی۔ دوشخص جھڑ تے ہوئے آئے تھے۔ اس موقعہ پر آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ'' جب تمہارا یہ حال ہے تو کھیتیاں کرایہ پر نہ دیا کرو'' حضرت رافع نے لائیکسروا المصر ادع کے لیا، اور موقعہ چھوڑ دیا۔ یہ توجیہ حضرت زید بن ثابت نے کی ہے (رواہ ابوداؤدوالنسائی۔ جامع الاصول حدیث ۸۴۲۳

فا کدہ: چونکہ حضرت رافع وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہے مزارعت کی ممانعت مردی ہے۔ اور مزارعت اور مساقات کا معاملہ یکساں ہے۔ زمین کو بٹائی پردینے کا نام مزارعت ہے، اور پھل دار درختوں کو بٹائی پردینے کا نام مساقات ہے، اس لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو نافی پردینے کا نام مشافعی رحمہ اللہ لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو ناجائز فر مایا ہے۔ اور صاحبین کے نزد یک دونوں جائز ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف مزارعت کو ناجائز کہا ہے۔ مساقات کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کی ممانعت مردی نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک مونوں مساقات کے خزد یک میا قات کی جائز ہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ اور اب تو چاروں ائمہ کے جعین جو از کا فتوی دیتے ہیں۔

وقد اختلف الرواةُ في حديث رافع بن خديج اختلافًا فاحشًا، وكان وجوهُ التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديث معاملةِ أهلِ خيبر.

وأحاديث النهى عنها محمولة:

[الف] على الإجارة بما على الماذِيانات، أو قطعةٍ معينة، وهو قول رافع رضى الله عنه.

[ب] أو على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.

[ج] أو عملى مصحلةٍ خاصة بذلك الوقت، من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد رضى الله عنه. والله أعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ السمَاذِ بَانیات: پانی بہنے کی جگہ، یاوہ پیداوار جو پانی بہنے کی جگہ ہو ..... بنزیداورار شادہم معنی ہیں: نَسزَ هـه: بری بات ہے وور کرنا۔ اُر نَسَدَه إلى كذا: بھلائی كی راہ دکھانا ..... تیسری توجیہ: یاممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت پرمحمول ہے، اس معاملہ میں ، اس زمانہ میں لوگوں کے بہت جھگڑوں کی وجہ ہے۔ الی آخرہ۔

#### باب\_\_\_ه

### وراثت كابيان

معاملات میں وراثت ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے اکثر احکام قر آن کریم میں منصوص ہیں۔ پچھا حکام احادیث اور اجماع سے ثابت ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ نے باب کے شروع میں مسائل توریث کے پانچ اصول بیان کئے ہیں۔ اوراس کی تمہید میں دوبا تیں بیان کی ہیں۔

# خاندان کاقو ام صلد حی سے ہاور وہی وراشت کی بنیاد ہے

تحکمتِ خداوندی چاہتی ہے کہ خاندان وقبیلہ میں ارتباط واتحاد کے لئے کوئی طریقہ ہو کہ ہرایک دوسرے کے ساتھ تعاون ، تناصراور ہمدردی کرے۔اور ہرایک دوسرے کے نفع وضرر کو اپنا نفع وضرر تصور کرے۔اوریہ مقصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب تین ہاتیں یائی جا کیں:

اول \_ جبلت سيعن وه فطري محبت جوباب، اولا داور بھائيوں وغيره ميں يائي جاتى ہے۔

دوم ۔۔۔ عارضی اسباب جو جبلت کوقوی کریں ۔۔ بیاسیاب: باہمی الفت، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ہدایا کالیزادینا اورایک دوسرے کی خم خواری کرنا ہیں۔ بیرچیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں، اور تھن حالات میں تعاون پر ابھارتی ہیں۔

سوم — کوئی ایسامور وثی طریقہ، جو جبلت کومؤ کدکرے — پیطریقہ وہ احکام ہیں جوشریعت نے دیتے ہیں۔ بعنی صلدحی کا وجوب، اور اس سے پہلوتہی پر سرزنش۔

مگرصورت حال یہ ہے کہ پچھلوگ غلط سوچ کی پیروی کرتے ہیں۔اورصلہ رحی کاحق کما حقدادانہیں کرتے۔اوروہ واجب صلہ رحی کے بعض صورتوں کو واجب کیا جائے، واجب صلہ رحی کے بعض صورتوں کو واجب کیا جائے، خواہ لوگ اس کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بیار پرسی کرنا۔ قیدی کو چھڑانا۔ جنایت کی دیت اوا کرنا اور دشتہ کے غلام کو جب وہ ملکیت ہیں آئے: آزاد کرنا وغیرہ۔

اوراس قبیل کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس مال ومنال کی ہے جس سے موت کے قریب آ دمی بے نیاز ہوجا تا ہے۔ ایس حالت میں ضروری ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی میں گھریلوضروریات میں خرچ کیا جائے یا اس کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں برخرچ کیا جائے۔ یہی وارثت ہے۔



#### ﴿ الفرائض ﴾

اعلم : أنه أوجبت الحكمة أن تكون السنة بينهم: أن يتعاون أهلُ الحي فيما بينهم، ويتناصروا، وَيَتَواسَوا، وأن يَجعل كلُّ واحد ضررَ الآخر ونفعَه بمنزلة ضررِ نفسِه ونفعِه؛ ولا يمكن إقامة ذلك إلا بجبلَّةٍ تؤكِّدُها أسبابٌ طارئة، ويُسَجِّلُ عليها سنةٌ متوارثة بينهم:

فالجبلَّة: هي مابين الوالد، والولد، والإخوة، وغير ذلك من المُوَادَّةِ.

والأسباب الطارئة: هي التألُّف، والزيارة، والمُهاداة، والمواساة: فإن كلَّ ذلك يحبِّب الواحد إلى الآخر، ويُشَجِّعُ على النصر والمعاونة في الكُرِيهات.

وأما السنة: فهى ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام، وإقامة اللائمة على إهمالها. ثم لما كان من الناس من يتبع فكرًا فاسدًا، والأيقيم صلة الرَّحِم كما ينبغى، ويَعُدّ مادون الواجب كثيرًا: مسّت الحاجة إلى إيجاب بعض ذلك عليهم، أشاء وا أم أبوا، مثلُ عيادةِ المريض، وفك العانى، والعَقْل، وإعتاق ماملكه من ذى رَحِم، وغير ذلك.

وأحقُ هذا الصنف ما استَغنلي عنه بالإشراف على الموت، فإنه يجب في مثل ذلك أن يُصرَفَ ماله على عينه فيما هو نافعٌ في المعاونات المنزلية، أو يُصرف ماله من بعده في أقاربه.

ترجمہ بقتیم میراث کا بیان: یہ بات جان لیں کہ حکمت الہید نے واجب کیا کہ لوگوں کے درمیان طریقہ ہو کہ تعاون کریں محکہ (قبیلہ) والے آپس میں۔اورا کیک دوسرے کی نصرت کریں۔اورا کیک دوسرے کی غم خواری کریں۔اور یہ (واجب کیا) کہ ہرایک دوسرے کفع وضرر کواپی ذات کے نفع وضرر کے بمزلہ گردانے۔اور نہیں ممکن ہاں بات کو ہروئے کار لانا مگرایک الی فطرت (مزاج) کے ذریعہ جس کو مضبوط کریں پیش آنے والے اسباب،اورجس کومو کہ کرے ایک ایساطریقہ جولوگوں میں نسل درنسل چلا آرہا ہو۔ پس جبلت:وہ باہمی محبت ہے جو والداور اولا داور بھا گوں اوران کے علاوہ اقارب کے درمیان ہوتی ہے۔ اور عارضی اسباب:وہ باہمی الفت،اور ملاقات کرنااورا کیک دوسرے کو ہدایا دینا اوراکیک دوسرے نے۔اور مداور اولا داور بھا گوں کو ہدایا دینا اوراکیک دوسرے نے۔اور ہما کہ دوسرے کا تعاون کرتے میں اور کھن صالات میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے میں۔اور کھن صالات میں ایک دوسرے کا اجتمام نہیں کرتے میں۔اور کھن صالات کی سالمہ کو اجب ہونا اور اس کے داکوں کو مراحت کی ہیں واجب صلاحی کا اہتمام نہیں کرتے میں۔اور واجب صلاحی جب سے بعض لوگ جو غلاسون کی پیروی کرتے تھے۔اور کما حقہ صلدر حی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔اور واجب صلدری کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔اور واجب صلدری کی دورو وہ وہ بہیں بیا آگار کریں۔

### میراث کے احکام تدریجاً نازل کئے گئے ہیں

میراث کے سلسلہ میں میہ بنیادی بات جان لینی چاہئے کہ دنیا جہاں کے تمام لوگ ،خواہ عرب ہوں یا عجم ،اس پر متفق بیں کہ میت کے مال کے سب سے زیادہ حقداراس کے قرابت داراوراس کے رشتہ دار بیں۔ پھر لوگوں میں اس کے بعد سخت اختلاف تھا۔ زمانہ جا بلیت کے لوگ مردول ہی کو وارث قرار دیتے تھے۔عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ان کی دنیل میتھی کہ مرد ہی جنگ کرتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لئے بے مشقت اور بے محنت ملئے والی چیز کے وہی زیادہ حقدار ہیں۔

اور نی میں انگانی کے گئی تھی۔ کیونکہ لوگوں کے احوال محتلف تھے۔ کسی کا تعاون دو بھا ئیوں میں سے ایک کرتا تھا، دوسر انہیں کرتا تھا۔ وسی علی بندا ہے مصلحت بھی کہ معاملہ لوگوں کوسونپ دیا جائے۔ تا کہ ہر ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کرے جو اس کی سمجھ میں آئے۔ پھر اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا گناہ سامنے آئے تو قاضوں کو اختیار تھا کہ دوہ اس وصیت کوسنواریں اور اس میں تبدیلی کریں۔ بہی تھم ایک عرصہ تک رہا۔

ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کرے جو اس کی سمجھ میں آئے۔ پھر اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا گناہ موافق ہوں کو اختیار تھا کہ موالہ یا گناہ کی طرح بہ خلاف ہوں کو اختیار تھا کہ موالہ یا گناہ کو موالہ یا کہ موالہ یا کہ موالہ یا گناہ کو موالہ یا گناہ کو موالہ یا گناہ کو موالہ یا کہ موالہ یا کہ موالہ یا کہ موالہ یو کہ اور بعث تا مہ کی ضایا پائی موالہ یا جو اس کے حوالے کیا جائے۔ بلکہ عرب وجم وغیرہ کے جو خصائل وعادات کے بعد قاضوں کے حوالے کیا جائے۔ بلکہ عرب وجم موالہ یا کہ موالہ یا کہ ہوں کے خالہ یا خالہ یا کہ کہ خالہ کی خالہ کی خالہ یہ ہوں اور جس کی خالفت کو کی خالفت کو کی خالہ یا گناہ کہ ہوں کہ ہو گئی کہ کہ ہوں کہ کہ کہ موالہ کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہو کہ ہو ک

الهاس كالفصيل آعے اصول ميراث كے تحت آرہى ہے ا

سب کھمعلوم ہے اس لئے انھوں نے تہاری مصلحتوں کالحاظ کر کے احکام خود تجویز کئے ہیں۔

قَا مُده: پہلاتھم سورة البقرة آيات ١٨٠-١٨١ ﴿ تُعِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمُوْتُ ﴾ ميں ہے۔ يرآيات ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاَدِ تُكُمْ ﴾ منسوخ بين (الفوزالكبير باب ثاني فصل ثاني)

واعلم: أن الأصل في الفرائض: أن الناس جميعَهم - عربَهم وعجمَهم - اتفقوا على أن أحقّ الناس بمال الميت أقاربُه وأرحامُه. ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد. وكان أهلُ الجاهلية يُورِّ ثُوْنَ الرجال دون النساء، يرون أن الرجال هم القائمون بالبَيْضَة، وهم الذَّابون عن الذَّمار، فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجَّان.

وكان أولُ ما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم وجوبُ الوصية للأقربين، من غير تعيين ولاتوقيت، لأن الناس أحوالُهم مختلفة، فمنهم من يُنصره أحدُ أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده دون ولده، وعلى هذا القياس؛ فكانت المصلحة أن يفوَّض الأمر إليهم، ليحكم كلُ واحد مايرى من المصلحة، ثم إذا ظهر من مُوْصِ جنفٌ أو أثم كان للقضاة أن يُصلحوا وصيتَه ويُغيَّروا، فكان الحكم على ذلك مدةً.

ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى، وزُوِى للنبى صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربُها، وتَشَعْشَعْتُ أنوار البعثة العامة: أوجبت المصلحة أن لايُجعل أمرُهم إليهم، ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يُجعل على المظانّ الغالبية في علم الله، من عادات العرب والعجم وغيرهم، مسمايكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفه كالشاذ النادر، وكالبهيمة المُخْدَجَةِ التي تُولد جَدْعَاء أوعَوْجَاء خَرْقًا للعادة المستمرة، وهو قوله تعالى: ﴿ لاَ تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾

ترجمہ:واضح ہے۔ چندلغات یہ جیں:بَیْضَة:خود (لو ہے کی ٹو لی جولڑائی میں پہنتے ہیں) المقائم ہالبیضة:خود سنجالنے والا یعنی جنگ لڑنے والا ..... السلّمار: قابل حفاظت چیزجس کا دفاع لازم ہو، جیسے ہوی ہے اوراپی آبرو وغیرہ .....المجان:مفت، بلا قیمت .....رُوی (فعل مجہول) ذَوَاه زَیَّا المشیئ: قبضہ میں کرنا واکٹھا کرنا ..... شَعْشَعَ المضوءُ: بلکی روشنی پھیلنا۔

تصحیح: دون ولده مخطوط کراچی سے بر حایا ہے۔







# مسائل میراث کے اصول اصل اول میراث میں قرابت کا عنبار ہے اور

### ز وجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں

میراث میں اس مصاحب ومناصرت اور طبعی یگا تکت و محبت کا اعتبار ہے جو فطری روش کی طرح ہے۔ عارضی اتفا قات مثلاً موا خات کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ ان کا انضباط مشکل ہے۔ اور غیر منضبط امر پرشر بیت کے عمومی احکام کا مدار شہیں رکھا جا سکتا۔ چنانچے سورۃ الانفال کی آخری آیت میں اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۲ میں ارشاد پاک ہے: '' اور جو لوگ رشتہ دار جی مختم شرکی میں ایک دو سرے (کی میراث) کے زیادہ تی دار جیں' اس آیت کے ذریعہ اس عارضی تھم کو ختم کردیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہاجرین وانصار کے درمیان موا خات کی بنیاد پر توریث کے سلسلہ میں دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آخری قانون میراث کی رو سے اب میراث صرف رشتہ داروں کو متی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کو متی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اوران کے ذمرہ میں شامل ہیں۔ وہ وجوہ رہیا ہیں:

پہلی وجہ —— زوجین کوا بک دوسرے کی میراث اس لئے دی جاتی ہے کہ نظام خانہ داری میں معاونت مزید پختہ ہوجائے۔ ہرا یک میں بیجذ بہ پیدا ہو کہ دوسرے کے نفع ونقصان کوا بنا ہی نفع ونقصان سمجھے۔ کیونکہ کسی کا بھی نفع یا نقصان ہوگا تو ماً لا میراث میں دوسرے کا نفع یا نقصان ہوگا۔

دوسری وجہ — شوہر خرج کرنے کے لئے بیوی کورقم ویتا ہے (جس میں ہے پھی جاتا ہے) اور شوہراس کے پاس اپنامال بھی امانت رکھتا ہے اورا پنی ہر چیز میں اس کوامین بھتا ہے۔ پس بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے ول میں سے خیال ضرور بیدا ہوگا کہ بیوی نے جو پچھ چھوڑا ہے: وہ کل کا کل یااس کا پچھ حصد در حقیقت اس کا مال ہے۔ اور بیدا کیدا ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے نہیں نکلے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج یہ تجویز کیا کہ عورت کے ترکہ میں شوہر کا ضف یا چوتھائی حق رکھ دیا ، تا کہ اس کے دل کو تسلی ہو، اور اس کے جھڑے کی تیزی ٹونے۔

تیسری وجہ — بار ہاشو ہرہے ہیوی اولا دجنتی ہے، جوشو ہر کی قوم اور قبیلہ ہے ہوتی ہے۔ وہ حسب ونسب اور درجہ میں اس کے برابر ہوتی ہے۔ اور مال ہے انسان کا تعلق الوٹ ہے۔ پس اس طرح بیوی ان لوگوں میں شامل ہوجاتی ہے



جوشو ہرکی تو م سے جدانہیں ہوتے ،اور بیوی بمنز لدرشتہ داروں کے ہوجاتی ہے۔

چوتھی وجہ — شوہر کی وفات کے بعد عورت پر واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گذار ہے۔ شوہر کے گھر میں عدت گذار نے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اور شوہر کے خاندان کا کوئی شخص عورت کی معیشت کا متکفل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ شوہر کے مال سے اس کی کفالت کی جائے۔ اور بطور کفالت شوہر کے مال کا کوئی معین حصہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ معلوم نہیں: شوہر کیا جھوڑ ہے گا؟ اس لئے جزِمشترک چوتھائی یا آٹھواں مقرر کیا گیا۔

#### ﴿ مسائل المواريث تبتني على أصول،

منها: أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والمُوَادَّة التي هي كمذهب جبلي، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غيرُ مضبوطة، ولايمكن أن يُبني عليها النواميسُ الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعُضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ فلذلك لم يُجعل الميزاتُ إلا لأولى الأرحام، غيرَ الزوجين، فإنهما لاحِقَان بأولى الأرحام، داخلان في تضاعيفهم لوجوه:

منها: تـأكيدُ التعاون في تدبير المنزل، والحثُ على أن يَعْرِفَ كلُّ واحد منهما ضررُ الآخر ونفعَه راجعًا إلى نفسه.

ومنها: أن الزوج يُنفق عليها، ويستودع منها مالَه، ويَأْمَنُها على ذاتِ يده، حتى يتخيل أن جميع ما تركّنه، أو بعض ذلك، هو حقه في الحقيقة، وتلك خصومة لاتكاد تُنْصَرم، فعالج الشرع هذا الداء: بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جابرًا لقلبه، وكاسرًا لسَوْرة خصومته. ومنها: أن الزوجة ربما تَبلدُ من زوجها أولادًا، هم من قوم الرجل لامحالة، وأهلِ نسبه ومنسصبه، واتصال الإنسان بأمّه لاينقطع أبدا، فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لاينفك عن قومه، وتصير بمنزلة ذوى الارحام.

ومنها: أنه ينجب عبليها بعدَه أن تعتدُّ في بيته، لمصالح لاتخفى، ولا متكفلَ لمعيشتها من قومه، فوجب أن تُجعل كفايتُها في مال الزوج، ولا يمكن أن يُجعل قدرًا معلومًا، لأنه لايُدرى كم يَترك؟ فوجب جزءٌ شاتع كالثُمُن والرُّبع.

ترجمہ:واضح ہے۔اُو لموا الأرحام: ارحام: رَحِم کی جمع ہے۔جس کے معنی ہیں: بچہ دانی یعنی وہ عضوجس کے اندر بچہ کی خلیق میں اندر بچہ کی خلیق میں اندر بچہ کی خلیق مل میں آتی ہے۔اوراولوالا رحام سے مراو دوھیالی اور تنہیالی رشتہ دار ہیں۔اور ذوی الا رحام بعنی ذوی الفروض اور عصبہ کے علاوہ رشتہ دار۔ بیٹ تنہی اصطلاح ہے۔آیت میں وہ مراز نہیں۔



# اصل دوم:

# قرابت کی قشمیں اوران کے احکام

قرابت دوشم کی ہے:

ایک: وہ قرابت ہے جوحسب ونسب میں مشارکت جا ہتی ہے۔ اور یہ بات جا ہتی ہے کہ دونوں ایک قوم اور ایک مرتبہ کے ہوں یعنی باہم پدری رشتہ ہو۔

دوسری: وہ قرابت ہے جوحسب ونسب اور مرتبہ میں مشار کت نہیں چاہتی۔البتۃ اس میں مَہر ومحبت پائی جاتی ہے۔ اور قلبی تعلق اتنا قوی ہوتا ہے کہا گرتقسیم تر کہ کا اختیار میت کو دیدیا جائے تو وہ اس دوسری قرابت سے تجاوز نہیں کرے گا لیعنی سب انہی کودےگا۔

قاعدہ: میراث میں پہلی سم کی رشتہ داری کو دوسری سم کی رشتہ داری پر ترجیح حاصل ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگ آدی کے منصب اوراس کی دولت کواس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف نتقل کرنے کوظلم اور ناانصافی تصور کرتے ہیں۔ اوراس سے خت ناراض ہوتے ہیں۔ اورا گرمیت کا مال اوراس کا منصب اس شخص کو دیا جائے جواس کی قوم میں سے اوراس کا قائم مقام ہے جیسے بیٹے کو دیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال کرتے ہیں، اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور بیا یک ایسا فطری مقام ہے جیسے بیٹے کو دیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال کرتے ہیں، اوراس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور بیا یک ایسا فطری جذبہ ہے کہ جب تک دل پارہ پارہ نیارہ نیا نظام ایشر ہوگیا ہے ، البتہ ہمارے ذمانہ میں مجھ میں چونکہ انساب کا نظام ایشر ہوگیا ہے، اورنسب کی بنیا دیر تناصر باتی نہیں رہا، اس لئے صورت بدل گئی ہے ( تنہیا لی اورسسرالی تناصر میں آگے بڑھ گئے ہیں ) البتہ شم اول کی ترجے کے بعد جشم فانی کو بھی ان کا واجی حق دینا ضروری ہے۔ ان کا حق را کگاں کرنا جائز نہیں ۔ اور البتہ شم اول کی ترجے کے بعد جشم فانی کو بھی ان کا واجی حق دینا ضروری ہے۔ ان کا حق را کگاں کرنا جائز نہیں ۔ اور ان دونوں باتوں کا لحاظ کرنے سے درج ذیل تین احکام پیدا ہوتے ہیں:

— ماں کا حصہ بیٹی اور بہن ہے کم ہے (ماں کوزیادہ سے زیادہ نمٹ اور بیٹی اور بہن کونصف ملتا ہے ) حالانکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی زیادہ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں کا اپنے بیٹے بعنی میت کی قوم سے ہونا ضروری نہیں۔ اور نہ ماں کا اُن لوگوں میں سے ہونا منہیں۔ اور نہ ماں کا اُن لوگوں میں سے ہونا منہوری ہے۔ اور نہ ماں کا اُن لوگوں میں سے ہونا منہوری ہے جومیت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ بیٹا ہاشی لیعنی سید ہواور ماں جبشن ہو؟ یا بیٹا قریبی ہواور ماں جبش کا در ہواور ماں بدکاری اور کمینہ پن سے معیوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ وہ میت کی قوم اور اس کے منصب داروں میں سے ہیں۔

﴿ ﴾ اخیافی بھائی بہن جب وارث ہوتے ہیں تو مکث ہی پاتے ہیں۔اس سے زیادہ ان کوئیس دیا جاتا بعن حقیقی



اورعلاتی بھائی بہن سےان کو کم ملتا ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ وہ غیرخاندان کے ہوسکتے ہیں۔کیاالیں مثال نہیں ہے کہ آ دمی قریش، اوراس کا اخیافی بھائی تمیں ہو؟ اور بھی وونوں قبیلوں میں ٹھن جاتی ہے تو ہر مخص اپنی قوم کی ووسر سے کی قوم کے خلاف مدد کرتا ہے۔اس صورت میں اخیانی بھائی برسر پر کار ہوگا۔ نیز اخیانی بھائی کا میت کی جگہ لینالوگ انصاف نہیں سجھتے۔

(س) ۔۔ بیوی جورشتہ داروں کے ساتھ لاحق اوران میں شامل ہے فروض مقررہ میں ہے سب سے کم یعنی آٹھواں حصہ پانگل کم نہیں حصہ پانگل کم نہیں حصہ پانگل کم نہیں محصہ پانگل کم نہیں کرتیں۔ دوسرے ورثاء کا حصہ پانگل کم نہیں کرتیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد دوسری جگہ نکاح کرلیتی ہے اور شوہر کے خاندان سے اس کا تعلق ختم ہوجا تا ہے؟

# ميراث كي بنيادين اوران كي تفصيل

ميراث كى تين بنيادي ميك:

اول — شرف دمنصب اوراس شم کی دوسری با توں میں میت کی قائم مقامی کرنا لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی جانشیں ہوجوان کی قائم مقامی کرے۔

دوم ۔۔ خدمت ونصرت بمبر ومحبت اور اس شم کی دوسری با تیں۔ بیجذ بات کامل طور پرقریبی رشتہ دارخوا تین ہیں یائے جاتے ہیں۔اور وہ اس بنیاد پر وارث ہوتی ہیں۔

سوم ---- وه رشته داری جس میں جانشینی کی بھی صلاحیت ہو،اور خدمت ونصرت اور مہر و محبت کے جذبات بھی پائے جاتے ہوں۔ بیتیسری بنیا دسب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

تینوں بنیادوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تمر پہلے تیسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے کہ دہ دوسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ نر ماتے ہیں : تفصیل ہے کہ دہ دوسری بنیاد سے اہم ہے۔ اور آخر میں دوسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ فر ماتے ہیں :

میراث پانے کی تینوں بنیادی کامل طور پران رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جوسلسلۂ نسب میں داخل ہیں۔ جیسے باب، دادا، بیٹا اور پوتا۔اس وجہ ہے بیلوگ میراث کےسب سے زیادہ حقدار ہیں۔

البتہ باپ اور بیٹے میں فرق ہے۔ بیٹے کا باپ کی جگہ لیما فطری حالت ہے۔ عالم کی بناای پرقائم ہے یعنی ایک قرن فحم ہوتا ہے اور دوسرا قرن اس کی جگہ لیما ہے۔ اور لوگ چا ہے بھی بہی ہیں کہ ان کے بیٹے ان کی جگہ لیس۔ وہ اس کے امید دارر بہتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لئے بیٹوں اور پوتوں کو حاصل کرنے کے جتن کرتے ہیں۔ اور باپ کا اپنے بیٹے کی جگہ لیما غیر فطری حالت ہے۔ نہ لوگ یہ چیز ڈھونڈ ھے ہیں، نہ اس کے امید دارر ہے ہیں۔ اور اگر آ دمی کو اس کے مال مقیقت میں دونی بنیادیں جی ماری جامع صورت ہے ا

میں تصرف کرنے کا اختیار دیدیا جائے تو یقینا اولا دکی غم خواری کا جذبہ باپ کی غم خواری کے جذبے سے زیادہ اس کے دل پر قابو یافتہ ہوگا۔اس وجہ سے دنیا جہال کے لوگول میں عمومی رواج ہیہے کہ وہ اولا دکوآ باء پر مقدم رکھتے ہیں۔

اور رہی جائشینی یعنی پہلی بنیاد: تواس کے زیادہ حقد ار مذکورہ ورثاء (باپ، دادا، بیٹا اور پوتا) کے بعد بھائی ہیں۔اور وہ لوگ ہیں جن میں بھائی پنایا جاتا ہے یعنی بھتیج وغیرہ۔ کیونکہ وہ آدمی کے باز واور ایک جڑسے نکلنے والے دو درختوں کی طرح ہیں۔اورمیت کی قوم،اس کے نسب اوراس کا شرف رکھنے والوں میں سے ہیں۔

اورر ہی خدمت اور مہر ومجت یعنی دوسری بنیا و : تواس کا کامل جذبان قریبی رشتہ دار عورتوں میں پایا جاتا ہے جوسلسلۂ
نسب میں داخل ہیں یعنی ماں اور بیٹی وغیرہ ۔ البت بیٹی کا درجہ ماں سے بردھا ہوا ہے ۔ کیونکہ بیٹی بھی (بیٹے کی طرح) کچھنہ
کچھشرف ومنصب میں میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ اور مال میں بیہ بات نہیں پائی جاتی ۔ پھر بہن کا درجہ ہے۔ وہ بھی (
بھائی کی طرح) کچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ ای وجہ سے بیٹی اور بہن نصف پاتے ہیں ، اور ماں کوزیادہ سے نیادہ تکھائے کی طرح) کچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ ای وجہ سے بیٹی اور بہن نصف پاتے ہیں ، اور ماں کوزیادہ سے زیادہ تکھائے کی طرح ) کچھ نہ بھی ہوں کا درجہ ہے۔ اور آخر میں اخیافی بھائی بہن کا۔

فا کدہ(۱) غورتوں میں میراث کی پہلی بنیاد لیعنی حمایت وجائشینی بالکل نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ عورتیں کبھی دوسری قوم میں نکاح کرلیتی ہیں ،اوران میں شامل ہوجاتی ہیں۔البتہ بٹی اور بہن میں کمزوری حمایت وجائشینی کی صلاحیت ہے۔ البتہ میراث کی دوسری بنیاد لیعنی مہر بانی اور میلان ان میں خوب پایا جاتا ہے۔اور بیے جذبہ سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دارعورتوں میں لیعنی ماں اور بٹی میں پایا جاتا ہے۔ پھر بہن میں سے اور جوعورتیں دور کی رشتہ دار ہیں ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی ، جیسے میت کی بھونی ،اوراس کے باپ کی بھونی ،اس لئے ان کومیراث نہیں ملتی۔

فائدہ:(۲)مردوں میں پہلی اور دوسری دونوں بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ جانٹینی کی کامل صلاحیت باپ اور بیٹے میں ہے، پھر بھائیوں میں، پھر چچامیں۔اور مہر ومحبت اور میلان کامل طور پر باپ میں پایا جاتا ہے، پھر بیٹے میں، پھر قیقی یاعلاتی بھائیوں میں۔ سوال: چچاعصبہ ہے اور وارث ہے، پھراس کی بہن یعنی میت کی بھو پی کیوں وارث نہیں؟

جواب: دارش کی جود و بنیادیں ہیں: وہ دونوں پھو پی میں نہیں پائی جاتیں۔ وہ نہ تو چیا کی طرح نصرت وحمایت کرسکتی ہے، اور نداس میں ایسا خدمت ومهر بانی کا جذبہ پایا جاتا ہے جیسا بہن میں،اس لئے اس کومیراث نہیں ملتی۔ نو ث : پیدونوں فائدے اور سوال کا جواب کتاب میں ہیں۔

#### ومنها: أن القرابة نوعان:

أحدهما: ما يقتضى المشاركة في الحسّب والمنْصِب، وإن يكونا من قوم واحد، وفي منزلة واحدة.

وثانيهما: مالا يقتضي المشاركة في الحسب والمنصِب والمنزلة، ولكنه مظِنة الوُدِّ

٠ (وَرَوْرَبِيَالِيَرْدِ بِهِ

والرفق، وأنه لوكان أمر قسمة التركة إلى الميت لَمَا جاوز تلك القرابة.

ويبجب أن يُفَضَّلَ النوعُ الأول على الثانى: لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراجَ مَنْصِبِ الرجل وثروتِه من قومه إلى قوم آخرين جورًا وهَضَمَّا، ويسخطون على ذلك. وإذا أُعْظى مالُ الرجل وشروتِه من قومه إلى قومه رَأْوا ذلك عدلاً، ورضوا به. وذلك كالجبلة التي لاتنفك منهم، إلا أن تقطّع قلوبهم، اللهما إلا في زماننا حين اختَّلتِ الأنسابُ، ولم يكن تناصرهم بنسبهم.

ولايبجوز أن يُهْمَلَ حقُّ النوع الثاني أيضًا بعد ذلك. ولذلك كان نصيبُ الأم – مع أن بِرَّهَا أوجبُ، وصِلَتَها أوكدُ – أقلُ من نصيب البنت والأخت، فإنها ليست من قوم ابنها، ولا من أهل حَسَبه ومَنْصِبه، وشرفِه، ولا مسمن يقوم مقامَه. ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميا والأم حبشيةٌ؟ والابن قرشيا والأم عبجسميةٌ؟ والابن من بيت الخلافة، والأم مغموصًا عليها بِعَهْرٍ ودناء قِ؟ وأما البنتُ والأختُ فهما من قوم المرء وأهل منصِبه.

وكذلك أولاد الأم: لم يَرِثوا حين وَرِثوا إلا ثُلُثًا، لايُزاد لهم عليه ألبتة، ألا ترى أن الرجل يحكون من قريش، وأخوه لأمه من تميم؟ وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينصر كل رجلٍ قومًه على قوم الآخر، ولايرى الناس قيامَه مقامَ أخيه عدلاً.

وكذلك الزوجة التي هي لاجقة بذوى الأرحام، داخلة في تضاعيفها: لم تَحْرِزْ إلا أَوْكَسَ الأَنْصِبَاءِ. وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركنَ في ذلك النصيب، ولم يَرْزَأَنَ سائِرَ الورثةِ ألبتة. ألا ترى أنها تتزوج بعدُ بعلها زوجًا غيره، فتنقطع العَلاقةُ بالكلية؟

وبالجملة: فالتوارُثُ يدور على معان ثلاثة: القيامُ مقامَ الميت في شرفه ومنصِبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كلَّ السعى ليسقى له خَلَفٌ يقوم مقامَه. والخدمة، والممواساة، والرفق، والحَدُبُ عليه، وما هو من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً، والأقدمُ بالاعتبار هو الثالث.

ومظِنتها جميعًا على وجه الكمال: من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجد، والابن، وابن الابن؛ فهولاء احقُ الورثة بالميراث. غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم: من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه ويتوقعونه، ويحصّلون الأولاد والأحفاد لأجله؛ أما قيام الأب بعد ابنه: فكانه ليس بوضع طبيعي، ولا مايطلبونه ويتوقعونه، ولو أن الرجل خُيِّرَ في ماله لكانت موساةً ولدِه أَمْلَكَ لقلبه من مواساة

والده؛ فذلك كانت السنة الفاشية في طوائف الناس تقديم الأولاد على الآباء.

أما القيام مقامَهِ: فـمـظنته بمعد ماذكرنا: الإخوة، ومن في معناهم ممن هم كالعضد، وكالصُّنُو، ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه.

وأما الخدمة والرفق: فسمطنته: القرابةُ القريبة. فالأحقُ به الأم، والبنتُ، ومن في معناهما ممن يدخل في عمود النسب، ولا بخلو البنتُ من قيام مًا مقامَه، ثم الأختُ، ولا تخلو أيضًا من قيام مًا مقامه، ثم من به عَلاقة التزوج، ثم أولاد الأم.

والنساء لا يوجد فيهن معنى الحماية والقيام مقامه. كيف؟ والنساء ربما تزوجن في قوم آخرين، ويدخلن فيهم، اللهم! إلا البنت والأخت على ضُغْفٍ فيهما. ويوجد في النساء معنى الرفق والمحدب كاملاً مُوقِّرًا. وإنما مظِنته القرابة القريبة جدًا. كالأم، والبنت، ثم الأخت، دون البعيدة، كالعمة، وعمة الأب.

والباب الأول يوجد في الأب والابن كاملًا، ثم الإخوة، ثم الأعمام، والمعنى الثاني يوجد في الأب كاملًا، ثم الأخ لأب وأم، أو لأب.

وإنما مظنته القرابةُ القريبةُ، دون البعيدةِ. فمن ثَمَّ لم يُجعل للعمة شيئٌ مما جُعل للعم، لأنها لاتَذُبَّ عنه كما يذب العم، وليست كالأخت في القرب.

ترجمہ: اور میراث کے اصولوں میں ہے: یہے کہ قرابت ووقتم کی ہے: ان میں ہے ایک: وہ قرابت ہے جو حسب (مال وجاہ کے شرف) اور منصب (رتبہ) اور مرتبہ میں باہم شرکت کو جاہتی ہے۔ اور بیات جاہتی ہے کہ دونوں ایک قوم کے اور ایک مرتبہ میں ہوں ۔ اور ان میں ہے دوسری: وہ قرابت ہے جو حسب، منصب اور مرتبہ میں باہم شرکت کو نہیں جاہتی۔ مگر وہ محبت اور مہر بانی کی احتا کی جگہ ہے۔ اور اس بات کی احتا کی جگہ ہے کہ اگر تقسیم مال کا اختیار خود مرنے والے کود ید یا جائے تو وہ اس دوسری تم کی رابت ہے آگئی ہے ہیں۔ اور ضروری ہے کہ کہ بی قرابت کو دوسری قرابت ہے ترجم دی جائے۔ اس کے کہ لوگ ۔ عرب بھی اور بھی ہوتے ہیں۔ اور دوہ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب ویا جائے آ دی کا اور اس کی دولت کے نکا لئے کو اس کی اور اس کی دولت ہے تا کہ مقام ہے اس کی قوم میں ہے تو لوگ اس کو انصاف سی جھتے ہیں۔ اور اس کی اور اس کا منصب اس شخص کو جو میت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں ہے تو لوگ اس کو انصاف سی جھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اور کہ بی سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کی طرح ہے جس سے نوگ جد انہیں ہوستے ہیں۔ اور اس کا وہ بات کی طرح ہے جس سے نوگ جد انہیں ہوستے ہیں۔ اور ای خود سے ان میں تناصر باتی نہیں رہا ہو جوائیں۔ اور بعد ازیں بی خوت رہ نوگ کی ان کا کی کا حق رہ نوگ کی جو سے ان میں تناصر باتی نہیں رہا ہی کو جو سے اور بعد ازیں بی خود سے مال کا حصد ہو جوائیں۔ اور بعد ازیں بی خود سے ان میں تناصر باتی نہیں رہا ہیں۔ اور بعد ازیں بی خود سے مال کا حصد سے اور بعد ازیں بی خود سے مال کا حصد سے اس کا حداد سے کا حداد سے اس کا حداد سے اس کا حداد سے کا حداد سے کی حد

الحاصل: پس توارث بین معانی پر گھومتا ہے: (۱) میت کے قائم مقام ہوتا، اس کے شرف اور اس کے منصب میں اور ان ہا توں میں جواس قبیل سے ہیں۔ پس بینک انسان کوشش کرتا ہے پوری کوشش کہ باتی رہا سے کے لئے کوئی جانشیں جو اس باتوں میں جواس قبیل کے مناور اس پر بھکنا اور وہ باتیں جواس قبیل کی اس کا قائم مقام ہو(۲) اور خدمت کرنا اور ایک دومر نا اور مہر بانی کرنا اور اس پر بھکنا اور وہ باتیں جواس قبیل کی ہیں (۳) تئیر سے: وہ رشتہ داری جوان دونوں، معنی کوشال ہونے والی ہے اور سب سے زیادہ قابل کھا ظائیسرے معنی ہیں ۔ اور بھی معانی کے کال طور پر پائے جانے کی اختالی جگہ اور داوا اور بیٹا اور پوتا۔ پس یوگ ورثان میں میراث کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ البت یہ بات ہے کہ بیٹے کا پنے باپ کی جگہ لینا اور بیٹا اور پوتا۔ پس یوگ ورثا و میں میراث کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ البت یہ بات ہے کہ بیٹے کا اپنے باپ کی جگہ لینا اور میں مائی کی دائی ہو کہ لینا۔ اور اس کی جگہ لینا اور ہوں کو ان کا اس کی جگہ لینا۔ اور اس کی جگہ لینا اور بیٹون اور کوئی کوئی خاطر حاصل کرتے ہیں۔ رہاباپ کا اپنے بیٹے اس کے بعد اس کی جگہ لینا تو کو یا وہ فطری حالت نہیں۔ اور نہ وہ چیز ہے جس کولوگ ڈھونڈ ھے ہیں اور جس کے امید وار ہیں۔ اور میں کی خاطر ماصل کرتے ہیں۔ رہاب کا اپنے بیٹے اس کے مال ہیں تو البت ہوں کوئی ڈھونڈ ھے ہیں اور جس کے امید وار ہیں کے بعد اس کی خاطر یقداولا دکو آباء پر مقدم کرنے دیا ہوں کی اور اس کے متی میں مقام ہونا: تو اس کی احتمال جس اور کہ ہیں اور ایک جن سے دو آگنے والے درخوں کی طرح ہیں۔ اور آدی کی قوم اور اس کی اور آدی کی قوم اور اس کی سے جو باز و کے مائند ہیں ، اور ایک جز سے دو آگنے والے درخوں کی طرح ہیں۔ اور آدی کی قوم اور اس

کے نسب اور اس کے شرف والول میں ہے ہیں ۔۔ اور رہی خدمت اور مہر بانی: پس اس کی احتمالی جگہزز دیک کی رشتہ واری ہے۔ پس اس کی زیادہ حقدار ماں اور بیٹی اوروہ لوگ ہیں جوان دونوں کے معنی میں ہیں، ان لوگوں میں ہے جوسلسلۂ نسب میں داخل ہونے والے ہیں۔اور بیٹی خالی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی ہے، پھر بہن ہے،اوروہ بھی خالی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی ہے۔ پھروہ ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کا تعلق ہے۔ پھرماں کی اولاد ہے ۔ (فائدہ) اور عورتوں میں حمایت اور قائم مقامی کے معن نہیں یائے جاتے۔ کیسے یائے جاسکتے ہیں؟ درانحالیکہ عور تیں بھی نکاح کر لیتی ہیں دوسری قوم میں ،اوروہ ان میں داخل ہو جاتی ہیں۔اے اللہ! مگر بیٹی اور بہن ان دونوں میں کمزوری کے ساتھ ۔۔۔ اورعورتوں میں مہریانی اورمیلان کے معنی کامل وکمل پائے جاتے ہیں۔اوراس کی احتمالی جگہ بہت ہی قریبی رشتہ داری ہے، جیسے ماں اور بنی ۔ پھر بہن۔ ندکہ دور کی رشتہ داری ، جیسے پھونی اور باپ کی پھونی ۔۔ (فائدہ)اور باب اول بعن جانشینی کے عنی کامل طور يريائ جاتے بيں باپ اور بيٹے ميں، پھر (ان سے كم) بھائيوں ميں، پھر (ان سے كم) چياؤں ميں ب اور دوسرے معنی لیعن محبت ومیلان کامل طور پریایا جا تا ہے باپ میں، پھر بیٹے میں۔ پھر قیقی بھائیوں میں یاعلاتی بھائیوں میں ۔ (سوال کا جواب) اوراس کی اختمالی جگه قریبی رشته داری ہے نہ کہ دور کی رشته داری ۔ پس اس جگه سے نہیں دیا گیا بھونی کو کچھاس میں ہے جو چچا کودیا گیا۔ کیونکہ بھونی میت سے نہیں ہٹاتی جیسا چیاہٹا تا ہے۔اوروہ نزد کی میں بہن کی طرح نہیں۔ لَعُات:هَضَم (ن) فلانًا :ظلم كرنا.....غَمَصَ (ش) عليه :عيب لكالنا.....العِهْر والعَهْر : بدكاري، فحاش... الأوكس (المتفضيل) وَ نُحسَ (ش) وَ نُحسًا: كم مونا ..... ذَذَأَه حالَه: مال ميں ہے پچھليكراس ميں كمي كرنا \_ تصحیح: اس عبارت میں چند صحیحات مخطوط کراچی ہے کی ہیں، جن کا تذکرہ غیرا ہم ہے۔البتدا یک صحیح قرائن ے كى ہے۔ شم الأخ لاب وام، أو لاب مطبوعه اور خطوط كراچى ميس شم الأخ لاب وام، أو لام ہے۔ ييج نہيں، كيونكه حقيقي بھائى كى جگەعلاتى بھائى تولىلىتا ہے۔اخيانى بھائى نہيں لےسكتا۔واللہ اعلم بالصواب۔

اصل سوم:

# میراث میں مرد کی برتزی کی وجہ

مرداورعورت جب ایک ہی درجہ میں ہوں تو ہمیشہ مرد کوعورت برتر جیج دی جاتی ہے بعنی مرد کومیراث زیادہ دی جاتی ہے۔ جسے بیٹا بیٹی، پوتا یوتی ،اور بھائی بہن جمع ہوں تو مرد کوعورت کا دو گناماتا ہے۔ای اصول پر شوہر کا حصہ بھی بیوی ہے دو گنار کھا گیا ہے۔البت باب اور مال اوراخیافی بھائی بہن جمع ہوں توبیقاعدہ جاری نہیں ہوتا۔اوراس کی وجدا بھی آ رہی ہے۔

اورمردکی عورت پر برتری: دووجہ ہے : ایک: یہ ہے کہ وہ جنگ کرتا ہے اور اہل وعیال اور اموال واعراض کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری: یہ ہے کہ مردوں پر مصارف کا بارزیادہ ہے۔ اس لئے مال غنیمت کی طرح بے مشقت اور بے محنت ملنے والی چیز کے مردی زیادہ حفدار ہیں۔ اور عور تیس نہ جنگ کرتی ہیں ندان پر مصارف کا بار ہے۔ تکاح سے پہلے ان کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے، نکاح کے بعد شوہر کے ذمہ ورآخر ہیں بیٹوں کے ذمہ باس لئے ان کومیراث سے حصہ کم دیا گیا ہے۔

اورمردی میراث میں برتری اورعورتوں کا بارمردوں پر ہان دونوں باتوں کی دلیل سورۃ النساء کی آبیت ۳۲ ہے۔ ارشاد
پاک ہے: ''مردعورتوں کے ذمددار ہیں: بایں وجد کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے' یعنی بیاللہ کا انتظام ہے تا کہ گھر یلو
زندگی کامیاب ہو۔ دونوں برابر ہوں گے اورکوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گاتو گھر تباہ ہوگا۔ اورمرد کی برتری کی دوسری وجہ بیہ
ہے کہ: ''مردوں نے اپنے اموال خرج کے ہیں' یعنی مہر دیا ہے اور نان ونفقہ برداشت کرتے ہیں۔ اور ممنون احسان ہونا
انسان کا امتیاز ہے بس مرد کی تو عورت پر فوقیت ہو گئی ہے۔ اس کے برکس نہیں ہو سکتا۔ اس آبیت سے ثابت ہوا کہ ورتوں کا بار
مردوں یہ ہے۔ اس آبیت سے مردوں کی جو برتری ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برکس نہیں ہو سکتا۔ اس آبیت سے ثابت ہوا کہ ورتوں کا بار

اور میراف میں مردکی برتری کی دلیل: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کا ارشاد ہے۔ آپ نے نمک باتی کے مسئلہ میں فرمایا ہے کہ: ' اللہ جھے ایس اُلئی بجھ نہ دیں کہ میں مال کو باپ برتر جے دوں! ' (سندواری ۱۳۵۰ کا بالفرائن ) مسئلہ میں فرمایا ہے کہ: ' اللہ جھے ایس اُلئی بجھ نہ دیں کہ میں مال ہے۔ اور مونٹ اولا دبوتو سدس بھی مالا ہے اور عصب بھی ہوتا ہے ۔ اور مال کوا گرمیت کی کسی طرح کی اولا دبویا کی طرح کے دو بھائی بہن بول تو سدس مالا ہے۔ ورن کہ مل ہے۔ البت اگرمیت نے شوہریا بیوی اور والدین چھوڑے بول قو مال کو کمک بیانی مال ہو اور دباتی ہوئی ہونا ہوں اور الدین چھوڑے بول قو مال کو کمک بیانی مال کو اور باتی بایدی کا حصر و ہے گا ۔۔۔ اس آخری مسئلہ بیانی مال کوا درباتی بایدی کی حصر ہے گا ۔۔۔ اس آخری مسئلہ بیانی مال کو حسب ضابط کل ترکہ کا تہائی سلے اور جہور صحابہ بی دائے بیتھی کہ مال کو حسب ضابط کل ترکہ کا تہائی سلے اور جہور صحابہ بی دائے ہوئی ہو جس سے تین ملی باپ سے دیادہ نہ ہوجائے ۔ اور وصورت میں باپ سے کوکل مال کا ثلث دیا جائے گا تو اس کو دوملیں گے اور باپ کے لئے صرف ایک بیجی گا۔ اور ثلث بی تی ایک میں ہوئی ویا جائے گا تو مال کو ایک میں اللہ عندی کا ارشادای صورت کے بارے میں ہے کہ مال کوا اور کیا ہی کا مال کا شک کیے دیا جا سکتا ہے؛ یو اللہ بین ہوئی۔ بہتری مرد کو حاصل ہے نہ کہ کورت کو۔ اس کو اس کو صورت میں ہوئی ہوئی۔ بہتری کی مال کا ثلث کہ بیت کے میاں کوا تر باپ کے لئے صرف ایک ارشادای صورت کے بارے میں ہے کہ مال کوا تر کو صورت میں کو کورت کی مرد کو حاصل ہے نہ کہ کورت کو۔

سوال: باپ اور ماں میں: مرد کی ترجیح کا ضابطہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اگر میت کی فدکراولا دہوتو ماں اور یا۔ دونوں کوسدس ملتا ہے۔ بدیرابری کیوں ہے؟

جواب: ہاپ کی نصلیت ایک مرتبہ ظاہر ہوچک ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولا د ہوتی ہے تو ماں کوسد ہ

ہے، اور باپ کوذ والفرض ہونے کی حیثیت سے سدس بھی ملتا ہے اور عصبہ ہونے کی وجہ سے بچاہوا ترکہ بھی ملتا ہے۔ اب اگر دوبارہ اس کی فضیلت ظاہر کی جائے گی اور اس کا حصہ بڑھایا جائے گا تو دیگر ورثاء کا نقصان ہوگا، اس لئے ندکورہ صورت میں دونوں کوسدس سدس ملتا ہے۔

سوال: اخیافی بھائی بہن میں بھی مرد کی برتری کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ وہ تہائی میں شریک ہوتے ہیں۔ بہن کو بھی بھائی کے برابر حصد ملتا ہے ،ایسا کیوں ہے؟

جواب: اخیافی میں مردگی برتری دووجہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک: اخیافی بھائی میٹ کے لئے اوراس کی قابل حفاظت چیزوں کے لئے جنگ نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ بھی دوسری قوم کا ہوتا ہے، اس لئے اس کو بہن پرتر جے نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ اخیافی کا رشتہ مال کے رشتہ کی فرع ہے۔ پس گویا اخیافی بھائی بھی عورت ہے۔ اس لئے اس کا حصد اخیافی بہن کے مساوی ہے۔

ومنها: أن الذكر يفضّل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدا، لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذّب عن الذّمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحق بما يكون شِيه المَجّان؛ بخلاف النساء، فيانهن كَلِّ على أزواجهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿الرّجَالُ وَالمُونَ عَلَى النّساءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ يَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وقال ابن مسعود رضى الله عنه في مسألة ثُلُثِ الباقي: "ما كان الله لِيَرَاني أن أَفَضّلَ المَّا على أب!"

غير أن الوالد لما اعتبر فضلُه مرةً بِجَمْعِهِ بين العصوبة والفرض، لم يُعتبر ثانيًا بتضاعيف نصيبه أيضًا، فإنه غَمْطً لحق سائر الورثة.

وأولاد الأم: ليس لللكر منهم حماية للبيضة، ولاذُبُّ عن الذمار، فإنهم من قوم آخرين، فلم يفضَّل على الأنثى. وأيضًا: فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم، فكأنهم جميعًا إناث.

ترجمہ: اور میراث کے اصولوں میں ہے: یہ ہے کہ مردکو ہمیشہ ترجے دی جاتی ہے ورت پرجبکہ دونوں ایک ہی درجہ میں ہوں: (۱) مردوں کے جمایت بیضہ کے ساتھ اور قابل حفاظت چیز وں ہے دشمن کو ہٹانے کے ساتھ مختص ہونے کی وجہ ہے (۲) اور اس کئے کہ مردوں پر بہت اخراجات ہیں: پس وواس چیز کے زیادہ حقدار ہیں جومفت ہاتھ آنے والی چیز کی طرح ہے۔ برخلاف عورتوں کے، پس وہ اپنے شوہروں یا اپنے ہاپوں یا اپنے ہیٹوں پر ہار ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''مرد کورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے بعض کو بعض پر اللہ کے برتری دینے کی وجہ ہے، اور ان کے اپنے اموال خرچ کرنے کی وجہ ہے' اور مسعود رضی اللہ عنہ نے شھے کہ ہیں مال کو باپ پرتر جے مسعود رضی اللہ عنہ نے شھے کہ ہیں مال کو باپ پرتر جے

دوں!" ۔۔۔۔ (سوال اول کا جواب) البتہ بیہ بات ہے کہ جب باپ کی فضیلت کا ایک مرتبہ اعتبار کرلیا گیا، اس کے عصبہ ہونے کے درمیان جع کرنے کے ذریعے، تو دوبارہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کا حصہ بوصل نے کہ ذریعے، کونکہ وہ دوگر کے درمیان جع کرنا ہے ۔۔۔ (دوسرے سوال کا جواب) اور مال کی اولا د: ان میں سے مرد کے لئے حمایت بیضہ بیں ہے، اور نہ قابل حفاظت چیزوں سے ہٹانا ہے۔ کیونکہ وہ دوسری قوم کے ہیں۔ پس وہ عورت پرتر جی نہیں دیا گیا۔ اور نیز: پس ان کی رشتہ داری مال کی دیا ہے دور مال کی دور مال کی

# اصل چہارم:

#### حجيب حرمان ونقصان

ججب: کے معنی ہیں: کسی وارث کا دوسرے وارث کوکل یا بعض سہام سے محروم کرنا۔ جب کی دوسمیں ہیں: جب حرمان اور جب نقصان ۔ جب تقصان ۔ کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی اولا دکی وجہ سے زوج کو نصف کے سے ۔ اور جب نقصان : کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی اولا دکی وجہ سے زوج کو نصف کے بجائے میں ماتا ہے ۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے جب کی دونوں قسموں کے لئے ضابطے اوران کی وجوہ بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں:

اگرور ٹاءکی ایک ہی جماعت ہو،اور وہ سب ایک مرتبہ کے ہوں بعنی ایک ہی صنف کے ورثاء ہوں۔جیسے صرف بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی یا دادیاں ہوں تو میراث ان پرتقسیم کر دی جائے گی۔ کیونکہ کسی کوکسی پرفو قبت نہیں، پس کو کئی کسی کومحروم نہیں کرے گا۔ اورا گرمختلف اصناف کے ورثاء ہوں تو اس کی دوصور تیس ہیں:

کیم صورت: اگرسب کوایک نام شامل ہے یا ان کے وارث ہونے کی جہت ایک ہے۔ جیسے باپ اور دا دا دونوں ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ'' اب'' شامل ہے، اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ'' ابن' شامل ہے، اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ'' ابن' شامل ہے، اور اگر چھائی اور بچیا ہوں تو دونوں کو اگر چہ کوئی ایک نام شامل نہیں، مگر دونوں کی جہت تو ریث ایک ہے۔ اور وہ عصو بت ہے۔ پس اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ فرد کی کا وارث دور کے وارث کو بالکل محروم کردےگا۔ باپ اور بیٹا وارث ہوں گے اور دادا اور پوتا محروم ہوں گے۔ اسی طرح بھائی وارث ہوگا، اور پچیا محروم ہوگا۔ یہی جب حرمان ہے۔

فائدہ: جب حرمان کے تعلق ہے ورثاء کی دو جماعتیں ہیں: ایک: وہ ورثاء ہیں جو بھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ چھ ورثاء ہیں: زوجین، والدین اورلڑ کے لڑکیاں۔ دوسری جماعت: ان ورثاء کی ہے جو بھی محروم ہوتے ہیں، بھی نہیں ہوتے۔ یہ ورثاء: داوا، دادی، حقیقی، علاتی اورا خیافی بھائی بہن، پوتا پوتی، حقیقی اور علاتی چچپا ورحقیقی اور علاتی بھائیوں اور چچپاؤں کے لڑ کے ہیں ان میں ندکورہ بالا قاعدہ جاری ہوتا ہے (فائدہ پوراہوا)

اور ججب حرمان کی وجہ : یہ ہے کہ توارث کی مشروعیت تعاون پرابھار نے کے لئے ہے۔ اور ہررشتہ میں تعاون کی شکل موجود ہوتی ہے۔ مثلاً ما ئیں ہمدردی ، بیٹے قائم مقامی اور عصبات جمایت کرتے ہیں۔ اور مصلحت تعاون ای وقت بروئے کار آسکتی ہے جب وہ خص متعین ہوجائے جو خو دو کو تعاون کا پابند بنائے۔ ایسا پابند کہ خلاف ورزی پرلوگ اس کو ملامت کریں۔ اور تعیین کی صورت یہی ہے کہ وہاں جو ورثاء جمع ہیں ان میں سے کوئی میراث میں سے حصہ پانے کے ذریعہ تمیز ہوجائے۔ مثلاً: باپ اور دادایا بیٹا اور پوتا جمع ہوں تو باپ اور بیٹے کومیراث کا حقد ارتفہ رایا جائے ، اور داد ساور پوتے کو بالکل محروم کیا جائے جمی وہ تعاون کرنے کے لئے متعین ہوں گے۔ اور نہیں کریں گے تو دنیاان کو پھٹکار ہے گ

سوال: جب بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی جمع ہوں تو اول وارث ہوتے ہیں۔ اور پوتا پوتی بالکل محروم رہتے ہیں۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اس طرح بیٹا بیٹی تعاون کے لئے متعین ہوجا ئیں گے۔ حالا تکہ بیٹا بیٹی مساوی حصہ ہیں پاتے۔ مردکو عورت سے دوگنا ملتا ہے۔ پس وونوں تعاون کرنے کے لئے مکسال کیسے متعین ہول گے؟

جواب حصد کی میشنی کولوگ زیادہ اہمیت ہیں دیتے۔وہ بس یہی دیکھتے ہیں کہ دارث ہے، پس اسکوتعاون کرناچاہئے۔
دوسری صورت: اورا گرور ثاء کے نام اوران کے دار شرہ ہونے کی جہتیں مختلف ہوں تو ضابطہ یہ ہے کہ علم اللّٰہی میں جوموں محتین ہیں ،ان کے لحاظ سے جواقر باورا نفع ہوتا ہے: وہ اُبعد کا حصہ گھٹا دیتا ہے۔ جیسے اولا د: بیوی ،شوہر ، مال اور باپ کا حصہ کم کردیتی ہے۔

ومنها : أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة: فإن كانوا في مرتبة واحدة: وجب أن يوزَّع على عليهم، لعدم تقدُّم واحدٍ منهم على الآخر.

وإن كانوا في منازلَ شتَّى: فذلك على وجهين:

[1] إما أن يَعُمَّهم اسمٌ واحد، أو جهةٌ واحدةٌ: والأصل فيه: أن الأقرب يَحْجِبُ الأبعدَ حرمانًا، لأن التوارث إنما شُرع حثًا على التعاون، ولكل قرابةٍ تعاونٌ: كالرفق فيمن يعمُّهم اسمُ الأم، والقيام مقامَ الرجل فيمن يعمهم اسم الابن، والذَّبُ عنه فيمن يعمهم اسم العصوبة، ولاتتحقق لهذه المصلحةُ إلا بأن يتعينَّ من يؤاخِذُ نفسَه بذلك، ويُلام على تركه، ويتميز من سائر مَنْ هناك بالنَّيْل — أما فضلُ سهم على سهم فلا يجدون له كثيرَ بال.

[٢] أو تنكون أسماوُ هم وجهاتُهم مختلفةً: والأصل فيه: أن الأقرب والأنفع - فيما عند الله من علم المظالِّ الغالبية- يحجبُ الأبعدَ نقصانا. ترجمہ، اور میراث کے اصولوں میں ہے: بیہ کہ جب ورانا کی ایک (ہی) جماعت اکھا ہو: پی اگر وہ ایک مرتبہ میں ہول تو ضروری ہے کہ ان پھتے ہیں جائے۔ ان میں ہے کی کے مقدم نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پر اورا گروہ مختلف مراتب کے ہول تو اس کی دوصور تیں ہیں: (۱) یا ان کوایک نام یا ایک جبت عام ہوگی: اور قاعدہ اس میں بیہ ہے کہ اقر برشت اقر بحروم کرے گا ابعد کو بہ جب حرمال۔ اس لئے کہ تو ارشہ مردی کیا گیا ہے تعاون پر ابھار نے کے لئے ، اور ہردشت کے لئے بکھ تعاون پر ابھار نے کے لئے ، اور ہردشت کے لئے بکھ لینا ان میں جن کو لفظ ''مال کے ۔ اور آدمی کی جمایت و مدافعت کرتا ان میں جن کو لفظ ''مال ہے، اور مردی جگہ لینا ان میں جن کو لفظ ''مال ہے، اور اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔ اور جدا کر بایں طور کہ شعین ہووہ جو اپنے شمل کا اس بات کے ساتھ موا اخذہ کرے ، اور اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔ اور جدا ہووہ دی گر بایں طور کہ شعین ہووہ جو ہاں ہیں میراث حاصل کرنے کے ساتھ سے رہی حصہ پر برتری تو لوگ اس کی چھ خودہ دی دو ان اور ان کی جہتیں مختلف ہوں: اور ضابط اس صورت میں بیہ ہے کہ اقرب وانفع نیر دواہ نہیں کرتے سے رہی اللہ کے بیاس ہے یعنی اکثری احتی کہ جبیں کا فی سے ابعد کو محروم کرتا ہے۔ بہ ججب نقصان۔ سے اس بات میں جو اللہ کے پاس ہے یعنی اکثری احتا کی جگھول کا علم سے ابعد کو محروم کرتا ہے۔ بہ ججب نقصان۔ سے جو مانا اور نقصانا: یحجب کے مقعول مطلق ہیں۔ اور ان کا موصوف محذ وف ہے۔ ای حجبًا نقصانا ،

ينجم: اصل پنجم:

### فروض مقدره

جنسہام کے ذریعہ ورثاء کے حص تعین کئے جا کیں ان میں دوبا تیں ضروری ہیں:

کیلی بات ۔۔۔ دوسہام واحد (ایک) کے ایسے واضح اجزاء ہوں جن کوماسب اورغیر محاسب اول وہلہ ہی میں جدا

کر لے۔ حدیث میں ہے کہ ''ہم ناخواندہ امت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گئتے ہیں' (مکنوۃ حدیث ۱۹۵۱) اس میں اس طرف
اشارہ ہے کہ عام لوگوں کو ایسی ہی با تیں بتلانی چاہئے جن میں حساب میں گہرائی میں اتر نے کی ضرورت پیش نہ تے۔
دوسری بات ۔ وہ سہام ایسے ہونے چاہئیں کہ ان میں کی زیادتی کی تر تیب اول وہلہ ہی میں ظاہر ہوجائے۔
چنانچ شریعت نے ایسے سہام مقرر کے جن کے دوز مرے بنتے ہیں: (۱) ثلثان ، مگث اور سدس (۲) نصف ، رہے اور
میں ۔ ان سہام میں تین خوبیاں ہیں۔

میں اور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا میں تین دواور تین سے ریسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا مخر جی توبی دوبی کو توبی سے دوبی سے دوبی سے دوبی سے دیسب سہام نگلتے ہیں۔ نصف کا میں میں تین دوبی سے دوبی

دو ہے ہی۔ ربع اور تمن کا بھی یہی مخرج ہے۔ اس طرح کہ دوکا دوگنا چار ہے جور بع کا مخرج ہے۔ اور دوکا چارگنا آئھ ہے جو ثمن کا مخرج ہے۔ پس چاراور آٹھ مخرج فرق ہیں۔ اس طرح ثلث اور ثلثان کا مخرج تو تین ہے ہی۔ سدس کا مخرج بھی یہی ہے۔ اس طرح کہ تین کا دوگنا چھے، جوسدس کامخرج ہے۔

دوسری خوبی — دونوں زمروں میں تین تین مرتبے پائے جاتے ہیں۔ جن میں تضعیف و تنصیف کی نسبت ہے۔ جس سے محسوس اور واضح طور پر کمی بیشی کا پیتہ چل جاتا ہے لیعنی ثلثان کا نصف ملٹ ہے اور اس کا نصف سدس ہے۔ اور سدس کا دوگنا ثلثان ہے۔ اسی طرح دوسرے زمرے کو بجھ لیس۔ سدس کا دوگنا ثلثان ہے۔ اسی طرح دوسرے زمرے کو بجھ لیس۔

تیسری خوبی — ان سہام میں تضعیف و تنصیف کے علاوہ اور تسبیں بھی پائی جاتی ہیں جوضروری ہیں۔اوروہ یہ ہے کہا گرنصف پراضا فد کیا جائے مگرا میک پورانہ ہوتو درمیان میں ثلثان آئے گا۔اور نصف کو کم کیا جائے مگر چوتھائی تک نہ پہنچے تو درمیان میں ثلث آئے گا۔

۔ فاکدہ بخس اور شیع کوبیں لیا، کیونکہ ان دونوں کے مخرج کا پتہ لگانا نہایت دشوار ہےاوران میں تضعیف و تنصیف کی نسبت بھی باریک حساب کی مختاج ہے۔ (یہ فاکدہ کتاب میں ہے )

ومنها: أن السهامَ التي تُعَيَّنُ بها الأنصِبَاءُ: يجب أن تكون أجزاءً ظاهرةً، يتميزها بادى الرأى السمحاسب وغيرُه، وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنا أمة أُمَّيَة لانكتبُ ولانحسب "إلى أن الذى يليق أن يخاطب به جمهورُ المكلفين: هو مالايحتاج إلى تعمُّق في المحساب، ويجب أن تكون بحيث يظهر فيها ترتيبُ الفضلِ والنقصانِ بادِيَ الرأى، فآثر الشرعُ من السهام فيصلين: الأول: الثلثان، والثلث، والسدس، والثانى: النصف، والربع، والثمن؛ فإن مخرجَهما الأصليُ أوَّلا الأعداد، ويتحقق فيهما ثلاث مراتب، بين كلِّ منها نسبةُ الشيئ إلى ضعفه ترفُعًا، ونصفِه تنزُلاً، وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضلُ والنقصانُ محسوسًا متبينًا.

ثم إذا اعتبر فصل بفصل ظهرت نِسُبُ أخرى، لابد منها في الباب، كالشيئ الذي زِيد على النصف، ولايبلغ الربع، وهو النصف، ولايبلغ الربع، وهو الشلث؛ ولم يُعتبر الخمسُ والسبع، لأن تخريجَ مخرجِهما أدقُ، والترفُعُ والتنزلَ فيهما يحتاج إلى تعمق في الحساب.

اله مخرج كمعنى كے لئے رحمة الله (٢١١:٢) ويكھين١١



تركيب:أولاً: أول كاتثنيه، اضافت كي وجه ف ون حذف موايد

☆

☆

☆

# مسائل ميراث

# اولا دی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ ---سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے:''اللہ تعالیٰتم کوتمہاری اولا و کے حق میں حکم دیتے میں کہ نذکر کے لئے دو مؤنث کے حصہ کے برابر ہے۔ پھرا گرعورتیں دو ہے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دوتہا کی ہے۔اورا گرایک ہوتو اس کے لئے آ دھا ہے''

بین 'اس برائی کامیراث میں اثر ظاہر ہواہے (فضیلت کی تفصیل ابھی گذر چکی ہے)

دوسری بات --- ایک بیٹی کونصف ملنے کی وجہ -- بیہے کہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو و وسارا مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس تضعیف و تنصیف کے قاعدہ کی رُ و سے ایک بیٹی کواس کا آ دھاملے گا۔

تیسری بات — دو بیٹیوں کا حکم اوران کو دو تہائی ملنے کی وجہ — دو بیٹیاں دوسے زیادہ کے حکم میں ہیں۔ یعنی ان کو بھی دو تہائی ملنے کی وجہ بیہ کہ اگران میں ایک لڑکی کی جہ بیہ کہ اگران میں ایک لڑکی کی جہ بیہ کہ اگران میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا ، تو لڑکی کا حصہ — باوجود یکہ وہ بھائی ہے کم ہے — ایک تہائی ہے نہ گھٹتا۔ پس جب دوسری بھی لڑکی ہوگا۔ اور ہوتوں کر گیاں کیسال حالت میں ہیں۔ پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا۔ اور دونوں کڑکیاں کیسال حالت میں ہیں۔ پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا۔ اور دونوں کا حصہ ل کر دو تہائی ہوگا ( البتہ تین لڑکیوں میں شبہ ہوسکتا تھا کہ شایدان کو تین تہائی لیعن سارا ترکیل جائے ، اس لئے آیت کر یمہ میں صراحت کردی کہ بیٹیاں جب ایک ہونگی ، تین ہوں یا تمیں ، ان کو دو ثلث ، ی ملے گا )

فا كده اوراجهاع كى بنياد حضرت سعد بن الرئيخ رضى الله عنه كا واقعه ہے۔ جواس آيت كا شانِ نزول ہے۔ ان كى شہاوت غزوة أحد ميں ہوئى تقى۔ ان كے ورثاء ميں دوئر كياں اور بيوى بھى تقى۔ مگر عرب كے دستور كے مطابق ان كے سار بير كه پر ان كے بھائى سے دفتار كروا الله سَلَالْقَائِيَّمُ كَلَّى خدمت ميں رکھا۔ آپ نے فرمايا: "انظار كروا الله سَلَالْقَائِيَمُ كَلَّى خدمت ميں رکھا۔ آپ نے فرمايا: "انظار كروا الله تعالى تهائى تاخ بيراث كى بيراث كى بيراث كى بيراث كى بيراث كى بيرائى بيرائى بيرائى و بلايا، اور فرمايا: "وو لائى تائى دو، اور ان كى مال كو تاخوال حصد دو، اور جو بيج وہ تمہار بيرائى دو، اور ان كى مال كو تاخوال حصد دو، اور جو بيج وہ تمہار بيرائى ہے " (مشكلوة حديث ٢٠٥٨)

اوررسول الله صلالله وَالله وَالله وَ الله عَلَم قرآن كريم سے دوطرح سے مستبط كيا ہے:

۲ — قرآن وحدیث متقابلات میں مضمون تقسیم کرتے ہیں۔ اورایک جگہ بیان کیا ہواتھ م دوسری جگہ لیا جاتا ہے۔
اس کی مثال سورہ ہودآیات نے او ۱۰۹ میں ہے۔ جہنیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ إِنَّ دَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُويْدُ ﴾
یہ بات جنتیوں کے قل میں بھی ماخوذ ہے۔ اور جنتیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ عَطَاءً غَیْرَ مَجُدُو ذَ ﴾ یہ ضمون ہے بات جنتیوں کے قل میں ہے۔
جہنیوں کے قل میں بھی ماخوذ ہے۔ تفصیل میری تفسیر مدایت القرآن میں ہے۔

اور حدیث میں ہے: اُمنٹی یوم القیامۃ غُرِّ من السجود، مُحَجَّلون من الوضوء لیخیٰ میری امت قیامت کے دن مجدول کی وجہ سے روشن اعضاء ہوگی (ترندی اندے کتاب الصلاۃ کا آخر) اس حدیث میں مجمدول کی وجہ سے روشن اعضاء ہوگی (ترندی اندے کتاب الصلاۃ کا آخر) اس حدیث میں مجمدول کیا ہے۔ سجدول کا اثر اعضاء میں بھی طاہر ہوگا، اور وضوء کا چہرہ میں بھی۔

اور یہ تقسیم کیف ما اتفل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں مقتضائے حال کی رعایت کھی ظاہوتی ہے۔ کا فروں کے تذکرہ میں یہ بات کہ آپ کا پروردگار جو چاہے کرسکتا ہے یعنی جہنیوں کو چاہے تو جہنم ہے نکال سکتا ہے۔ بیداللہ کی قدرت کا ملہ کا بیان ہے ، مگراس ہے جہنیوں کو امید ہوجائے گی ، جو بھی پوری نہ ہوگی ۔ پس بیعذاب بالائے عذاب ہے ۔ اور جنتیوں کے تذکرہ میں یہ بات کہ بیدا کیا۔ ایسا عطیہ ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا : جنتیوں کی خوشی کو دو بالا کرد ہے گی ۔ پس بید جزائے خیر میں اضافہ ہے ۔ ساتھ کہ بیان کی موز ون ہے ۔ سجد ہے ہی عابت تذکرہ میں اضافہ ہے ۔ ساتھ کی مائے جو کہ کا تذکرہ مجدوں کے ساتھ ہی موز ون ہے ۔ سجد ہے ہی عابت تذکل میں طاہر ہوگا۔ پھر جو مضمون باتی رہ گیااس کا تذکرہ اعضاء کے ساتھ کیا گیا۔

ہیں ، پس اس کا صلا مرخ روئی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ پھر جو مضمون باتی رہ گیااس کا تذکرہ اعضاء کے ساتھ کیا گیا۔

اس طرح لڑکیوں کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر لڑکیاں دو سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور کہنوں کی تقسیم ہے۔ پس دولڑکیوں کا بہنوں کے تقدیم ہے۔ پس دولڑکیوں کا بہنوں کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر بہنیں دو بھوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ یہضمون کی تقسیم ہے۔ پس دولڑکیوں کا بہنوں کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر بہنیں دو بھوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ یہضمون کی تقسیم ہے۔ پس دولڑکیوں کا بہنوں کے ساتھ کی میں فرمایا کہ اگر بہنیں دو بھوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ یہضمون کی تقسیم ہے۔ پس دولڑکیوں کا

ای طرح از بیول کے مذکرہ ہیں فرمایا کہ الرائرلیان دوسے زیادہ ہی ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور بہنوں کے تذکرہ ہیں فرمایا کہ اگر بہنیں دو ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ یہ ضمون کی تقسیم ہے۔ پس دوائر کیوں کا تھم: بہنوں کی آیت سے لیا جائے گا۔ اور دونوں جگہ دبی بہنوں کی آیت سے لیا جائے گا۔ اور دونوں جگہ دبی بات بیان کی گئی ہے جو وہاں موز ون تھی۔ لڑکیاں چونکہ قریب ترین وارث ہیں۔ اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید تعداد برصے سے حصہ بروصے، اس لئے فرمایا کہ خواہ وہ دوسے زائد ہوں ان کا حصہ دو تہائی ہے۔ اور بہنیں چونکہ دورکی وارث ہیں، اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دوکود و تہائی نہ طے، اس لئے صراحت کی کہ دوکو بھی دو تہائی طے گا(فائدہ تمام ہوا) سوال: دویازیادہ لڑکیوں کو دو تہائی دیا تو باتی ایک تہائی کس کے لئے ہے؟

جواب: باتی ایک تہائی عصبہ کے لئے ہے۔ اس لئے کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنیں، یا بھائی یا چچاہو سکتے ہیں۔ اوران میں بھی سبب درا ثت پایا جا تا ہے۔ لڑکیاں اگر خدمت وہمدردی اور مہر ومحبت کی وجہ سے درا ثت پاتی ہیں توعصبہ میں بھی معاونت کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی ہے جذبات کسی درجہ میں پائے جاتے ہیں، اور بھائی اور چچا تو قائم مقامی بھی کرتے ہیں۔ کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی کرتے ہیں۔ پس ایک تعاون دوسرے تعاون کوسا قط نہیں کرے گا۔ اس لئے ایک تہائی عصبہ کے لئے باتی رکھا گیا ہے۔

سوال: جب لڑکیوں کی طرح عصبہ میں بھی تعاون کی شکل موجود ہے توان کے لئے صرف ایک تہائی کیوں رکھا؟ ان کو برابر کا شریک کیوں نہیں بنایا؟

جواب: لڑکیوں ہے میت کا ولا دت کا تعلق ہے۔ وہ سلسلہ نسب میں داخل ہیں۔ اور عصبہ اطراف کا رشتہ ہے۔ اس کے حکمت کا نقاضا ہے ہے کہ لڑکیوں کو عصبہ سے زیادہ دیا جائے۔ اور زیادتی واضح طور پر دوگنا کرنے سے فلا ہر ہموتی ہے۔ اس لئے لڑکیوں کو دوثلث دیا گیا۔ اور عصبہ کے لئے ایک ٹلٹ بچایا ۔۔۔ ایسانی اس وقت کیا گیا ہے جب لڑکے لڑکیوں کے ساتھ مال باپ ہوں۔ والدین کو سدس سدس دیا جاتا ہے۔ اور دوسدس مل کر ٹلٹ ہوتے ہیں۔ اور باتی دو ٹلٹ لڑکیوں کو دیا جاتا ہے۔

[١] قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ: لِلذَّكَرَ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءُ فَوْق

اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النَّصْفُ

أقول: يسضعُف نبصيبُ الذكر على الأنشى، وهو قوله تعالى:﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ اللَّهُ﴾

وللبنت المنفردةِ النصفُ: لأنه إن كان ابنٌ واحدلاً حاط المالَ، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه، قَضِيَّةً للتضعيف.

والبنتان حكمُهما حكمُ الثلاث بالإجماع، وإنما أُعْطيَتَا الثلثينِ: لأنه لو كان مع البنتِ ابنٌ لوجدتِ الثلث، فالبنت الأخرى أولى أن لا تَوْزَأَ نصيبَها من الثلث.

وإنسا أفضل للعصبة الثلث: لأن للبنات معونة، وللعصبات معونة، فلم تُسْقِطُ إحداهما الأخرى، لكن كانت الحكمة: أن يُفَضَّلَ من في عمود النسب على من يُحيط به من جوانبه، وذلك نسبة الثلث؛ وكذلك حال الوالدين مع البنين والبنات.

ترجمہ: دوگنا کیا جاتا ہے مرد کا حصہ عورت کے حصہ ہے، اوروہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ۔۔۔۔۔۔اورا کیلی بیٹی کے لئے
آ دھا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک بیٹا ہوتو وہ مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس ایک بیٹی کے حق میں ہے یہ بات ہے کہ وہ لڑکے کا
آ دھا لے، دوگناکرنے کے قاعد ہے کی روسے ۔۔۔ اور دولڑ کیوں کا ہے، اجماع کی وجہ ہے۔ اور دولڑ کیا اس
دوتہائی اسی لئے دی گئی ہیں کہ اگر لڑکی کے ساتھ لڑکا ہوتا تو لڑکی تہائی پاتی۔ پس دوسری لڑکی بدورجہ اولی تم نہیں کر ہے گ
کہا کے حصہ کوتہائی ہے ۔۔۔۔ اور عصب کے لئے تہائی اسی لئے بچایا گیا کہ لڑکیوں کے لئے ایک تعاون ہے، اور عصبات
کے لئے دوسراتعاون ہے۔ پس ایک معاونت دوسری معاونت کوسا قط نہیں کر ہے گ
جائے اس کو جوسلسلہ نسب میں داخل ہے، اس پر جومیت کا اس کے اطراف سے احاط کرتا ہے۔ اور وہ برتری دو تہائی کی
جائے اس کو جوسلسلہ نسب میں داخل ہے، اس پر جومیت کا اس کے اطراف سے احاط کرتا ہے۔ اور وہ برتری دو تہائی کی نسبت سے بے یعنی دوگنا ۔۔۔ اور اس طرح والدین کا حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔

ہائی کی نسبت سے بے یعنی دوگنا ۔۔۔ اور اسی طرح والدین کا حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔۔

ہائی کی نسبت سے بے یعنی دوگنا ۔۔۔ اور اسی طرح والدین کا حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔۔۔

# والدين كي ميراث كي حكمتين

آئیت کریمہ: سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ''اورمیت کے والدین میں سے ہرایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہے اگرمیت کی اولا دہو۔ اورا گراس کی کوئی اولا دہیں ،اور والدین (ہی) اس کے وارث ہیں تواس کی ماں کے لئے ایک تہائی ہے (اور دو تہائی باپ کے لئے ہے) پھرا گرمیت کے کئی بھائی بہن ہوں تواس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے''
تفسیر: اس آیت میں والدین کی میراث کی تین صور تیں بیان کی ہیں:



میمیلی صورت -- میت نے والدین چھوڑے،اورساتھ ہی اولا دبھی ،خواہ ایک ہی آڑکا یا ایک ہی اڑکی ہو، تو باپ کو سدس اور مال کوسدس ملے گا۔اور باقی ترکہ در تا وکو ملے گا۔ پھر فدکر اولا دکی صورت میں تو کچھنیں بچے گا۔ کیونکہ وہ عصبہ ہوگی۔ پس باپ صرف ذوالفرض ہوگا۔اور مؤنث اولا دہوگی تو پچھنچ جائے گا۔وہ ہاپ کول جائے گا۔اور باپ اس صورت میں ذوالفرض اورعصبہ دونوں ہوگا۔

اوراس حالت کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے مقابلہ میں اولا دمیراث کی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اور برتری کی صورت یہی ہے کہ اولا دکو والدین سے دوگنا دیا جائے۔ والدین کے دوسدی ال کرایک ٹلٹ ہوں گے۔ اور باتی دو ٹلٹ اولا دکو لیس گے۔ سوال: مردکا حصہ عورت سے دوگنا ہے، پھر والدین میں سے ہرایک کوسدی کیوں دیا گیا؟ یہ تو دونوں کو برابر کر دیا؟ چواب: باپ کی برتری ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ باپ کو ذو والفرض ہونے کے ساتھ عصبہ بھی بنایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اولا دکی قائم مقامی اور حمایت بھی کرتا ہے۔ پس اسی فضیلت کا دو بارہ اعتبار کرنا اور اس کے حصہ کودو گنا کرنا درست نہیں۔

دوسری صورت — مرنے والے کی خاولاد ہو، خدو بھائی بہن ہوں تو ماں کوکل ترک کا تہائی اور باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ اق دوسری صورت سے باتی دوشک مطے کا۔ البت اگر شوہر یا بیوی ہوتو ان کا حصد دینے کے بعد باتی ترک کا تہائی ماں کو ،اور دو تہائی باپ کو طے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میت کی اولاد خہوتو ترکہ کے سب سے زیادہ حقد ار والدین ہیں ،اس لئے وہ سارا ترکہ لیس کے۔ اور اس صورت میں باپ کو ماں پرتر جے حاصل ہوگ ۔ اور ترجی کی صورت میر اٹ کے اکثر مسائل میں دوگنا کرنا ہے۔ پس ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی سلے گا ۔۔ اور شوہر یا بیوی کی موجود گی میں ماں کو تک باتی اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ ایک صورت میں ماں کا حصہ باپ سے بردھ نہ جائے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ لئے دیا جاتا ہے تاکہ ایک صورت میں ماں کا حصہ باپ سے بردھ نہ جائے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ مرنے والے کی اولا وتو نہ ہو، البند کی جمی طرح کے دویا زیادہ بھائی بہن ہوں ، تو ماں کو صد کے گا۔ اور بھائی بہن باپ کی وجہ سے محروم ہوں گے۔ گر ان کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوجائے گا۔ یعنی ججب نقصان واقع ہوگا۔ اور باتی ترکہ اگر دوسرے ورثاء ہوں گے تو وہ لیں گے۔ اور جونی جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔ اور اگر دوسرے ورثاء نہوں تو ہوگا۔ اور اس صورت میں باپ صرف عصبہ ہوگا۔

اوراس صورت میں ماں کا حصہ کم ہونے کی وجہ یہ کہ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اسکی دوصورتیں ہیں:

ہملی صورت سے میت کی دویا زیادہ صرف بہنیں ہیں تو وہ عصبہ بیں ہوگی، بلکہ ذوالفرض ہوگی، اور عصبہ جیا ہوگا،
جو بہنوں سے دور کا رشتہ ہے۔ پس ماں اور بہنوں کی میراث کی بنیاد ایک ہوگی یعنی ہمدردی اور مہر وحجت اور چیا کی میراث کی بنیاد دوسری ہوگی یعنی نصرت وجمایت۔ اس لئے آ دھا ترکہ ماں اور بہنوں کا ہوگا اور آ دھا عصبہ کا۔ پھر ماں اور بہنیں آ دھا ترکہ اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باتی پارنج :
دو بہنیں آ دھا ترکہ آپس میں تقسیم کریں گی تو ماں سے حصہ میں ایک آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باتی پارنج :

بہنوں اور چیامیں تقسیم ہوں گے بہنوں کو ثلثان یعنی حیارملیں گے،اور باقی ایک چیا کو ملے گا۔

دوسری صورت — اوراگردو بھائی یا ایک بھائی اورایک بہن ہوتو چونکہ بہخودعصبہ ہیں،اس لئے ان میں وراشت کی ایک ہی ووجہتیں جمع ہونگی: ایک قرابت قریبہ بینی ہمدردی اور محبت۔ دوسری: نصرت وحمایت۔ اور مال میں وارشت کی ایک ہی جہت ہوگی یعنی محبت و ہمدردی۔ اوراکٹر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے اور بھی ورثاء ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور شوہر،اس لئے ماں کوسدس ہی دیا جائے گا۔ تا کہ دوسرے ورثاء برتنگی نہ ہو۔

وضاحت: اگرمیت کی مال، ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو مسئلہ چھ ہے ہے گا۔اور سدس ماں کو،
نصف بیٹی کواور باتی وہ بھائی بہن کولیس گے۔اور مال، دوبیٹیاں اور ایک بھائی اور بہن ہوتو بھی مسئلہ چھ ہے ہے گا۔اور
سدس مال کو،اور ثلثان بیٹیوں کواور باتی ایک بھائی بہن کو ملے گا۔اور شوہر، ماں اور ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو بھی
مسئلہ چھ سے ہے گا۔اور نصف شوہر کو،سدس مال کواور باتی دو بھائی بہن کولیس گے۔

[٧] وقال الله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُث، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهُ السَّدُسُ ﴾ الآية.

أقول: قد علمتَ أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين، وذلك بأن يكون لهم الثلثان، ولهما الشلث، ولهما الشلث، وإنسا لم يُجعل نصيبُ الوالد أكثرَ من نصيب الأم: لأنه اعتبر فضلُه من جهةِ قيامِه مقامَ الولد، وذَبّه عنه: مرة واحدة بالعصوبة، فلا يعتبر ذلك الفضلُ بعينه في حق التضعيف أيضًا.

وعند عدم الولد لا أحقَّ من الوالدين، فأحاطا تمامَ الميراث، وفُضِّلَ الأب على الأم، وقد علمتَ أن الفضلَ المعتبر في أكثر هذه المسائل فضلُ التضعيف.

ثم إن كان الميراث للأم والإخوة، وهم أكثر من واحد: وجب أن يُنقَصَ سهمُها إلى السدس: [الف] لأنه إن لم تكن الإخرة عصبة، وكانت العصبات أبعدَ من ذلك، فالعصوبة والرفق والمعرودة على الأمرودة على الأمرودة على الأمرودة على المرودة على السواء، فَجُعل النصف لهؤلاء، والنصف لهؤلاء، ثم قُسم النصف على الأم وأولادها، فَجُعل السدس لها ألبتة، لا يُنقَص سهمُها منه، والباقى لهم جميعًا.

[ب] وإن كانت الإحوة عصباتٍ، فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية، وكثيرًا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون، كالبنت، والبنتين، والزوج، فلو لم يُجعل لها السدس، حصل التضييق عليهم.

تر جمہ: (پہلی صورت کی وجہ) آپ جان بچکے ہیں کہ والدین کے مقابلہ میں اولا دمیراث کی زیادہ حقدارہے۔اور وہ زیادہ حقدار ہونا بایں طور ہے کہ اولا دے لئے دوتہائی ،اور والدین کے لئے ایک تہائی ہو — (سوال کا جواب )اور

< (رَسُوْرَ بِيَالِيْرَزِ »

باپ کا حصہ مال کے حصہ سے زیادہ اس لئے مقرر نہیں کیا گیا کہ باپ کی نصیلت کا لحاظ کیا جا چکا، اولا و کی جگہ میں اس کے قائم ہونے اور اولا دسے اس کی مدافعت کی جہت ہے: ایک مرتبہ عصبہ ہونے کے ذریعہ پس بعینہ اس نصیلت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حصد دو گنا کرنے کے حق میں بھی ۔ (دوسری صورت کی وجہ) اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں والدین سے زیادہ حقد ارکوئی نہیں۔ پس وہ دونوں پوری میراث لیس گے۔ اور باپ کو ماں پرتر جے دی گئی، اور آپ میں بات جان چکے ہیں کہ ان مسائل میں سے اکثر میں جوزیادتی معتبر ہے وہ دوگا کی زیادتی ہے۔

(تیسری صورت کی دجہ) پھراگر میراث ماں اور بھائی بہنوں کے لئے ہے، درانحالیہ وہ آیک سے زیادہ ہیں، ہو ضروری ہے کہ مال کا حصہ کم کیا جائے سدت تک :(الف) اس لئے کہ اگر بھائی بہن عصبہوں گے ) تو عصبہونا (جو پہا کا دصف ہے ) اور بھائی ساتھ میں نہیں ہے ) اور عصبات ان سے دور ہوں گے (یعنی پہا عصبہوں گے ) تو عصبہونا (جو پہا کا دصف ہے ) اور ہمدردی اور بجنول اور بہنول کا وصف ہے ) یکسال ہیں (یعنی بہنول ایری درجہ کے پائے گئے ) لیس مقرر کیا نف نصف اِن (بہنول اور مال ) کے لئے ، اور نصف اُن (پہاؤل ) کے لئے ۔ پھر نصف مال اور اس کی اولا در ایعنی بہنول ) پر بائنا کی اولو در بہنول اور مال ) کے لئے ، اور نصف اُن (پہاؤل ) کے لئے ۔ پھر نصف مال اور اس کی اولا در ایعنی بہنول ) پر بائنا مال کا دورہ تین ہیں۔ ایک مال اور دو بہنول اور عصبہ کے لئے ہوگا (باتی پائج رہودہ دو دو بہنول اور عصبہ کے لئے ہول گیا اُن جو کے ، اس طرح مال کا صحبہ کی نہیں کیا جائے گا ، اور باتی ان جھی کے لئے ہوگا (باتی پائج رہودہ دو دو بہنول اور عصبہ کے لئے ہول کو بات ہیں تو بقینا ان کسان میں سے علی اُن اور جن ہول کو بات ہول کے اور ایک عصبہ کو ملے گا ) ۔ (ب) اور اگر بھائی بہن عصبات ہیں تو بقین اور بار باان کے ساتھ دیگر در داء (بھی ) ہوتے ہیں، جیسے ایک میں قرابت تر بیہ لائے اور جن ہیں اگر مال کے لئے سدس مقررئیس کیا جائے گا تو ان در دار پڑیال اور شوہر ، پس اگر مال کے لئے سدس مقررئیس کیا جائے گا تو ان در دار پڑی ہوگ ۔

تصحیح: والبنتین الهل میں والبنین تفات مخطوط کرا جی ہے گ ہے۔

نوٹ اِخوۃ: اُخ کی جمع ہے، مگر بھی بھائی بہن کے مجموعہ کو بھی اِخوۃ کہتے ہیں۔ آیت میں بہی عام معنی مراد ہیں۔ اور شاہ صاحب نے تواس عبارت میں صرف بہنوں کے معنی میں بیلفظ استعمال کیا ہے۔

☆ ☆ ☆

# زوجین کی میراث کی کمتیں

تفسير: زوجين كي ميراث كے سلسله ميں تين باتيں جانئي جا ہئيں:

پہلی بات — زوجین کی میراث کی بنیاد — شومرکومیراث دودجہ سے لتی ہے: ایک: شومرکا ہوی اوراس کے مال
پر قبضہ ہوتا ہے۔ پس سارا مال اس کے قبضہ سے نکال لیمناس کو نا گوار ہوگا۔ دوم: شوہر ہیوی کے پاس اپنا مال امانت رکھتا
ہے، اور اپنے مال کے سلسلہ میں اس پر اعتماد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے اس چیز میں جو
عورت کے قبضہ میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جوشوہر کے دل سے آسانی سے نہیں نکل سکتا۔ اس لئے شریعت نے
عورت کے قبضہ میں شوہر کا حق رکھ دیا تا کہ اس کے دل کو تسلی ہو، اور اس کا نزاع نرم پڑے — اور بیوی کو ضدمت ہم
خواری اور ہمدردی کے صلہ میں میراث ملتی ہے۔

دوسری بات — زوجین کی میراث میں تفاضل — ارشاد پاک ہے: "مرد کورتوں کے ذمددار ہیں،اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے "اس ارشاد کے بموجب شوہر کو کورت پر برتری حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے آچک ہے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جوزیادتی معتبر ہے وہ دو گئے کی زیادتی ہے۔ چنانچ شوہر کو کورت سے دوگنا دیا گیا۔ جس حالت میں کورت کو مناہ ہے، شوہر کو نصف ماتا ہے۔ اور جس حالت میں کورت کو شن ماتا ہے، شوہر کو نصف ماتا ہے۔ اور جس حالت میں کورت کو شن ماتا ہے، شوہر کو رائے ماتا ہے۔ تنیسری بات — زوجین کی میراث میں اولا دکا خیال — شوہراور بیوی کو آئی میراث نہونے کی صورت کے تیسری بات ہے۔ چنانچ اولا دنہ ہونے کی صورت میں زوجین کو ذیادہ دیا گیا ہے۔ چنانچ اولا دنہ ہونے کی صورت میں زوجین کو ذیادہ دیا گیا ہے، اور اولا دہونے کی صورت میں کم۔

[٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوَا جُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بُعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أُوْدَيْنِ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُ وَلَدٌ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ ﴾

أقول: الزوج يا حذ الميراث: لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها، فإخراج المال من يده يسُووُه، ولأنه يُودِعُ منها، ويأمنُها في ذات يده، حتى يتخيل أن له حقًا قويا فيما في يدها. والزوجة تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق، فَقُضَّلَ الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: (الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسَاءِ ثَمُ اعتبر أن لا يُضَيَّفا على الأولاد، وقد علمتَ أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضلُ التضعيف.

تر جمہ: واضح ہے۔البتہ اس کا خیال رہے کہ تینوں با تیں ملی جلی ہیں۔اورا یک جگہ تقدیم وتا خیر بھی ہے۔

ہے۔



### اخیافی بھائی بہن کی میراث کی تھمت

' بھائی بہن دوطرح کے ہیں: سکے اورسو تیلے۔ سکے:جومال باپ دونوں میں شریک ہیں۔ان کو حقیقی اور عینی بھی کہتے ہیں۔اور سو تیلے دوطرح کے ہیں: مال کی طرف سے سو تیلے۔ ان کوعلاتی کہتے ہیں۔ اور باپ کی طرف سے سو تیلے۔ ان کواخیا فی کہتے ہیں۔
آ بیت کر بمہہ: ارشاد پاک ہے:'' اوراگر وہ مردجس کی میراث ہے کلالہ ہو، یا ایک کوئی عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو ان میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی میں شریک ہول گے۔'(سورۃ النساء آ بیت ۱۱)

تفییر : بیآیت به اجماع امت اخیافی بهائی بهنوں کے قت میں ہے۔ اور حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءتِ شاذّہ: ولد اخ أو اُخت من الأم اس کی بنیاد ہے۔ اور کلالہ کی تعریف آگے آر ہی ہے۔

اوراخیانی بھائی بہن جب ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو تلگ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیرشتہ ماں کی طرف سے ہے،
اس لئے اخیافی اور مال ایک جماعت ہیں۔ اور ان کے ساتھ درجہ سوم کے جوعصبہ ہیں یعنی حقیقی یا علاقی بھائی وہ دوسری جماعت ہیں۔ اور اخیافی بھائی وہ دوسری جماعت ہیں۔ اور دونوں جانب میراث کے دودوسب ہیں۔ ماں ہیں اُمومت یعنی میت سے بیار محبت، اور اخیافی بھائی بہن میں رفق یعنی نرمی اور بھر ددی، اور اخیافی بھائی سے بہن میں رفق یعنی نرمی اور بھر ددی، اور عصبہ میں نفرت و جمایت یعنی عام حالات میں میت کی مدو، اور وہمن کے مقابلہ میں جمایت و مدافعت ۔ پس اگر اخیافی کے ساتھ ماں بھی ہوتو ترکہ دونوں جماعتوں کو آدھا آدھا ملے گا۔ پھر ماں اور اخیافی اپنا حصہ بابہ تقیم کریں گے۔ اخیافی کے حصہ میں ثلث آئے گا، اور ماں کے حصہ میں سدس ۔ کیونکہ دو بھائی بہنوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوجا تا ہے ۔ اور اگر اخیافی کی جانب ماں نہیں ہوتو چونکہ ان کی طرف میر اٹ کا ایک ہی سبب ہوگا اس کے ان کو دوثک میں طرف میر اٹ کا ایک ہی سبب ہوگا اس کے ان کو ذریک میں ملے گا۔ اور عصبہ کی طرف دوسب ہو تکے ، اس لئے ان کو دوثک ملے گا۔

فا کدہ: اورا گرایک اخیافی بھائی یا بہن ہے تو مال کا حصہ کم نہ ہوگا۔ وہ ثلث پائے گی، پس اخیافی کے لئے سدس بچے گا۔اورا گراخیافی کی طرف مال نہیں ہے تو بھی اس کوسدس ہی ملے گا۔ کیونکہ مال جواخیافی کی میراث کی اصل ہے، اس کی موجودگی میں اخیافی سدس یا تا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں تو رشتہ اور بھی کمزور ہوگا، پس بدرجہ والی سدس یائے گا۔

[1] وقبال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةُ، اوِامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلُ وَاجِدِ مُنْهُمَا الشُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ الشُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾

أقول: هذه الآية في أولاد الأم للإجماع. ولمالم يكن له والدولا ولد، جعل لحق الرفق إذا كانت فيهم الأم النصف، ولحق النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جُعل لهم الثلثان، ولهؤلاء الثلث.

ترجمہ:اور جب نہیں ہے میت کے لئے باپ اور نہ اولا د ( تو بھائی ہوں گے ) تو مقرر کیا مہر بانی کے حق کے لئے ، <u>است</u> فرکر کیکائیٹ کے سے سے است کے لئے کا بات کا اور نہ اولا د ( تو بھائی ہوں گے ) تو مقرر کیا مہر بانی کے حق جب ان میں مال موجود ہو، آ دھا۔اورنصرت وحمایت کے لئے آ دھا۔ پس اگر ماں نہ ہوتوعصبات کے لئے دوتہائی اور ان اخیا فی کے لئے ایک تہائی مقرر کیا جائے گا۔

☆ ☆ ☆

## حقیقی اورعلاتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت

آیت کریمہ: ارشاد پاک ہے: ''لوگ آپ سے فتوی پوچھتے ہیں؟ آپ کہدد بجئے کے اللہ تعالیٰ تم کو کا الہ کے بارے میں فتوی دیتے ہیں: آگر کوئی محض مرگیا، جس کی اولا زمیں ہے، اوراس کی ایک بہن ہے تواس کوتر کے کا فصف طح گا۔ اور وہ بھائی (بھی) اس بہن کا وارث ہوگا آگراس کی اولا زمیں ہے۔ اورا گردو بہنیں ہوں توان کوتر کہ کا دو تبائی طے گا۔ اورا گر اس در تبائی ہے گا۔ اورا گر اس در تبائی ہے گا۔ اورا گر اس در تبائی ہے گا۔ اورا گر اس کی شخص ہوں: پچھ مرداور پچھ ور تیں: تو مرد کے لئے دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے' (سورة النہاء آیت ۲۱) تفسیر: یہ آ جس ہوں: پچھ مرداور پھھ ور تیں: اولا در کے لئے بعنی حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کے لئے ہے ۔۔۔ اور کلا لہ: وہ مرد یا عورت ہے، جس کا نہ باپ داوا ہو، نہ اولا در بیٹا بی کی اولا در پوتا پوتی )۔ اور ہولئے سی للہ و للہ کی ہیں آدھی تعریف ہے۔ باقی آدھی تعریف ہے سام عرباعتا دکر کے چھوڑ دی گئی ہے۔ اور وہ ہے: و لاوا نسسد۔ احادیث میں اس کی وضاحت ہے (مرابیل الی داؤی میں ۱)

اورآ دھی تعریف اس کئے چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ فدکور سے مفہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کومیراث: میت کی قائم مقامی کی وجہ سے بلتی ہے۔ اور قائم مقامی میں فطری وضع یہ ہے کہ اولا واور مال باپ کے بعد ہی بھائی بہن قائم مقامی کریں۔ باپ داوا کی موجود گی میں ان کی قائم مقامی فطری حالت نہیں ہے، اس لئے اولا دکی فی سے اصول کی فی خود بخو دیجھ میں آ جاتی ہے۔ اور حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کی میراث کے سلسلہ میں بنیا دی بات یہ ہے کہ جب وہ ور ثاء موجود و نہ ہوں جوسلسلہ نس بنیا دی بات یہ ہے کہ جب وہ ور ثاء موجود و نہ ہوں جوسلسلہ نس بنیا دی بات یہ ہے کہ جب وہ ور ثاء موجود و نہ ہوں بہنوں کو نسب میں داخل بین یعنی اصول وفر وع موجود نہ ہوں تو اولا و سے قریب ترین مشابہت رکھنے والوں کو یعنی بھائی بہنوں کو اس کی جگہ دیدی جاتی ہے۔

وضاحت: جورشة دارسلسلة نسب مين داخل بين وبي آ دمي كي قوم اوراس كے منصب وشرف والے بين \_ پجرفطرى وضع بيہ كہ كہيت كى قائم مقامى بيٹے ہوتے كرين، بيٹيوں پوتيوں مين ضعف ہے \_ پجرجب وہ نه ہوں تو اصول يعنی باپ داوا قائم مقامى كريں \_ پجران كے بعد وہ رشته دار جو جوانب سے ميت كا احاطه كرتے بين يعنی اصل قريب كي فرع بھائی بهن اولا د كى جگہ ليس \_ اور جو تم اولا د كا ہے وبى تكم ان پر جارى ہو \_ اگر صرف بہنين ہوں تو ذوى الفروش بنين \_ اور ذكر ومؤنث بنين \_ اور ذكر مونث جع ہوں تو عصب بنيں \_ آيت كريم ميں اى صورت كابيان ہے \_ ادراس صورت ميں كلاله كي تعريف ميں لفظ و لمد عام ہے نه ذونوں كو شامل ہے \_

- ﴿ لَوْسُوْرَ لِيَبْلِيْرُ ۗ

ر ہا بیٹیوں اور پوشوں کے ساتھ بہنوں کا عصبہ ہونا تو وہ تھم حدیث سے ثابت ہے۔ ایک واقعہ میں بیٹی ، پوتی اور بہن وارث شے۔ نبی سِلاتِیَا ﷺ نے بیٹی کونصف اور پوتی کوسدس دیا اور بہن کوعصبہ بنایا (رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث ۳۰۵۹ بیروایت آگے آر جی ہے) پس اس خاص صورت میں کلالہ کی تعریف میں لفظ ولد سے بیٹا مراد ہوگا (شریفیہ شرح سراجیص ۲۰)

[٥] قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكُ؟ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنِ الْمُرُوِّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أَخْتُ فَلَهُ اللّهُ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُسُ مِمَّا تَوَكَ، وَإِنْ كَانُوا فَلَهُمَا الثَّلُسُ مِمَّا تَوَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رُجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكُو مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ الآية.

أقول: هذه الآية في أولاد الأب: بنى الأعيان وبنى العلات، بالإجماع. والكلالة: من لاوالد له ولاولد وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ كشفٌ لبعض حقيقة الكلالة. والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يَذْخل في عمود النسب حُمِل أقربُ من يُشْبِهُ الأولاد — وهم الإخوة والأخوات — على الأولاد.

تر جمہہ: واضح ہے۔شاہ صاحب نے حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کو'' باپ کی اولاؤ'' کہہ کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی خاندان کے لوگ ہیں ۔







### عصبه کی میراث کی حکمت

صدیث — رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله وی الفروش مقدره ان کے حقداروں کے ساتھ ملاؤ لیمن پہلے ذوی الفروش کو میراث دو، پھر جونی جائے: وہ قریب ترین مذکرا دی کے لئے ہے' (متنق علیہ بھی قامت حدیث) تشریخ: عصبہ: میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قران وحدیث ہیں متعین نہیں کیا گیا۔ وہ تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ، اور ذوی الفروض کے ساتھ ہونے کی صورت میں باتی ماندہ ترکہ لیتے ہیں۔ پھر عصبہ کی دوسمیں ہیں: نبی ادر سبی عصبہ: وہ ہے، جس کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ اور سبی عصبہ: وہ ہیں، جن کا میت سے رشت داری کا تعلق ہو۔ اور سبی عصبہ: وہ ہی جس کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ پھر نبی عصبہ کی میں میں ہیں۔ جس بنف کا بیان ہے۔ ہو۔ پھر نبی عصبہ بنف کی چارہ ہیں۔ اصل میت، جز اصل قریب اور جز اصل بعید۔ ان میں ترجے الاقرب پھر عصبہ بنف کی چارہ ہیں۔ اصل میت، جز اصل قریب اور جز اصل بعید۔ ان میں ترجے الاقرب کی الاقرب کے قاعدہ سے دی جاتی ہے۔ عصبہ بنف کی تو ریث کی وجہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بیان فرماتے ہیں۔ فالاقرب کے قاعدہ سے دی جاتی ہے کہ تو ارث کے دوسب ہیں: ایک شرف ومنصب وغیرہ میں میت کی قائم مقامی کرنا۔ وہ عدمت و نفر ست اور مُم وعبت کے جذبات۔ اور یہ بات بیل نکی جاچی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہا ہیت نزدیکی وہ دوم: خدمت و نفر ست اور مُم وعبت کے جذبات۔ اور یہ بات بھی بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔ نزدیکی وہ دوم: خدمت و نفر ست اور مُم وعبت کے جذبات۔ اور یہ بات بھی بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔ خدمت و نفر ست اور مُم وعبت کے جذبات۔ اور یہ بات بھی بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔ خود کی دور کر نے خدمت و نفر سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔ کی دور کی جاپھی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔ کی سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔ کی سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔ کی سبب دوم کا اعتبار نہا ہے۔

رشتہ داری میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ماں اور بہنوں میں، دور کے رشتہ داروں میں اسبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ان میں صرف پہلا سبب معتبر ہے۔ بیعنی چونکہ وہ میت کی قائم مقامی اور نصرت وحمایت کرتے ہیں، اس لئے وہ میراث پاتے ہیں۔اور میہ بات خاندان والوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ وہی نسب وشرف میں میت کے ساتھ حصہ دار ہیں۔اس لئے باتی ترکہ اس بنیاد پران کوالاقرب قالاقرب کے قاعدہ کالحاظ کر کے دیا جاتا ہے۔

فاکدہ: د جلکے بعد ذکو صفت کا صفہ ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت بھی پیدا ہوئی ہے۔ اور اس بات سے احتراز بھی ہوگیا ہے کہ عصبہ کامر دیعنی بالغ ہونا شرط نہیں ، ندکر ہونا کافی ہے۔

#### مسلمان کا فرمیں توارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث --- رسول الله خلالتوکینیم نے فرمایا:'' مسلمان کا فرکا دارث نبیس ہوگا۔اورکا فرمسلمان کا دارث نبیس ہوگا'' (متنق علیہ مشکو قاحدیث ۳۰۹۳)

تشریخ: یة فانون اس کئے نافذ کیا گیا ہے کہ سلمان اور کافر میں مواسات ومودت اور تم خواری کارشتہ ٹوٹ جائے۔
کیونکہ اس قسم کا اختلاط فسادِ دین کا باعث ہوتا ہے۔ مسلمان اور مشرک میں منا کت کی ممانعت کی وجہ بھی قرآن نے بہی
بیان کی ہے۔ ارشاد پاک ہے:'' وہ دوز خ کی طرف دعوت دیتے ہیں'' (سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۱) یعنی مشرکین ومشرکات کے
ساتھ اختلاط و محبت جومنا کست کا لازمی تقاضا ہے، شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوگا، جس کا انجام دوز خ ہے، پس اس
سے کی اجتناب جائے۔

#### قاتل کے دارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله میلانیکی نیم مایا '' قاتل وارث نہیں ہوتا'' (مکنوۃ حدیث ۳۰۴۸) تشریح بیرقانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ بمٹرت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ دارث مورث کواس لئے قل کردیتا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے۔ خاص طور پر چھازاد بھائی وغیرہ اسی وجہ سے قبل کرتے ہیں۔پس ضروری ہوا کہ جو محض قبل از وقت کوئی چیز لینا جا ہے اس کواس ہے مایوس کردیا جائے تا کہ ندر ہے بانس نہ بجے بانسری!

## غلام کے وارث ومورث نہ ہونے کی وجہ

قانون شرعی بیہ ہے کہ غلام نہ کسی کا دارث ہوتا ہے، نہ کوئی غلام کا دارث ہوتا ہے۔اور وجہ بیہ ہے کہ غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا۔اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ پس جب اس کے پاس اپنا پھھ بیس تو دارث میراث میں کیا لے — حرفت نیک میں کا سے سے سے سے سے سے سے اس کے اس کے باس اپنا پھھ بیس تو دارث میراث میں کیا لے ا اوراس کووراشت دینا کو بیااس کے آقا کووراشت دیناہے جومیت کارشتہ دارنہیں۔ اور غیررشتہ دار کو بغیر کسی سب کے وراشت دینا ہالا جماع باطل ہے، اس لئے غلام کووراشت نہیں ملتی۔

[٢] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفرائضَ باهلها، فما بقى فهو لِأُولى رجل ذكر "
أقول: قد علمتَ أن الأصل في التوارث معنيان، وقد ذكر ناهما، وأن المودة والرفق
لا يعتبر إلا في القرابة القريبة جِدًّا، كالأم والإخوة، دون ماسوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمرُ تعين التوارث بمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قومُ الميت، وأهلُ نسبه وشرفه، الأقرب فالأقرب.

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: " لايرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"

أقول: إنما شَرَعَ ذلك ليكون طريقًا إلى قطع المواساة بينهما، فإن اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه، وهو قوله تعالى في حكم النكاح: ﴿ أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ﴾

[٨] وقال صلى الله عليه وسلم: " القاتل لايرث"

أقول: إنسا شَرَعَ ذلك: لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مورقه ليحرزَ ماله، لاسيسما في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السنة بينهم تأييسُ من فعل ذلك عما أراده، لِتُقْطَع عنهم تلك المفسدة.

[٩] وجرت السنة: أن لايرث العبدُ، ولايورث، وذلك: لأن ماله لسيده، والسيد أجنبي.

ترجمہ: (۲) آپ جان بچے ہیں کہ توارث کی بنیا دووہا تیں ہیں، اور ہم دونوں کوذکر کر بچے ہیں۔ اور آپ یہ ہات بھی جان بچے ہیں کہ توارث کی بنیا دووہا تیں ہیں، اور ہم دونوں کوذکر کر بچے ہیں۔ اور ہما تی بہن میں، نہ جان بچے ہیں کہ محبت اور ہمدردی کا اعتبار نہیں کیا جاتا گرنہا بیت بزد ہے تو متعین ہوگا ایک دوسرے کا وارث ہونا: میت کی جگہ میں کھڑے ہونے اور اس کے نسب وشرف والے ہیں، میں کھڑے ہونے اور اس کے نسب وشرف والے ہیں، قریب تر پھراس سے کم تر کے قاعدہ کے ہموجب۔ باتی ترجمہ واضح ہے۔

حقیقی سے علاتی کے محروم ہونے کی وجہ

عدیث ..... رسول الله مَالِیَّتَهِ اللَّهِ مِالِیَّهِ اللَّهِ مِالیَ اللهِ مِلاَیِ اللهِ مِلاَیِّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال



نہیں ملتا''(مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۷)

تشریح جقیقی اور علاتی بھائیوں کا دارث ہونا اس ضابطہ ہے ہو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب صلبی اولا د (بینے پوتے) نہیں ہوتے تو بھائی (حقیقی اور علاتی) ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور حقیقی سے علاتی کے محروم ہونے کی وجہ وہ ضابطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اقرب ابعد کو ہالکلیہ محروم کر دیتا ہے۔ حقیقی رشتہ میں اقرب ہے، اور علاتی اس سے دور ، اس لئے وہ محروم ہوتا ہے۔

### دوصورتوں میں ماں کوٹکٹ ِ باقی ملنے کی وجہ

پہلے یہ بات آپکی ہے کہ دومسلول میں مال کوٹلہ یا تی ایک: جب ور ٹاء میں شوہراور والدین ہوں۔ دوم:
جب ور ٹاء میں بیوی اور والدین ہوں۔ پس زوجین کو حصہ دینے کے بعد باتی ماندہ کا تبائی مال کو ملے گا، اور باتی باپ کو عصبہ ہونے کی جہت سے ملے گا۔ اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسانہیں کیا جائے گا، بلکہ مال کوکل ترکہ کا تبائی دیا جائے گا تو پہلے مسئلہ میں مال کو باپ سے زیادہ فریس مائی جو خلاف اصول ہے۔ مؤنث کو فدکر پر برتری حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئلہ میں رکھا گیا ہے۔ (ان مسئل کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کے اختلاف کا تذکر وہمی پہلے آپہا ہے)

# بیٹی اور بوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہ

حدیث ۔ رسول اللہ مطالع اللہ مطالع اللہ مطالع اللہ مطالع اللہ میں اور حقیقی بہن میں فیصلہ کیا کہ بین کے لئے سدس اور یاتی بہن کے لئے ہے (مشکورة حدیث ۳۰۵۹)

تشریک رسول اللہ میلائی آئیے نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو چیز اقرب کے قبضہ میں چلی جاتی ہے، اس میں تو البعد مزاحمت نہیں کرتا۔ مگر باقی ما ندہ کا البعد زیادہ حقد اربوتا ہے۔ اور الله تعالیٰ نے اس صنف کے لئے جو پچوم تعرر کیا ہے اس کو پورا وصول کرتا ہے۔ پس جب بیٹی نے ابنا پوراحق نصف لے تیا تو سدس پوتی لے گے۔ کیونکہ بیٹیوں کے لئے الله تعالیٰ نے دوثکث مقرر کیا ہے۔ اور پوتی بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ پس وہ حقیقی بیٹی سے اس کے نصف میں تو مزاحمت نہیں کرے گے۔ البتہ بیٹیوں کے حق میں جو بیچ گاوہ لے گی۔ پھر بہن عصب ہوگی۔ کیونکہ اس میں بیٹیوں کی قائم مقامی کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب جیٹے بیٹیاں نہیں ہوتیں اور صرف بہنیں ہوتی ہیں تو وہی ذوی الفروض بنتی ہیں۔ نیز وہ میت کے خاندان کی اور اس کے شرف کی حامل ہیں، اس لئے وہ عصب ہوگر باقی ترکہ لیتی ہیں۔



### حقیقی بھائی کوا خیافی بھائیوں کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ

اگرمیت نے شوہر، مال، چنداخیانی اور چند حقیقی بھائی ور شاء مجھوڑ ہے ہوں۔ اور حسب ضابط مسئلہ بنایا جائے تو شوہر کو نصف، مال کوسدس، اخیانی کو گھنٹ ملے گا اور حقیقی عصبہ ہوں گے۔ گھر جب المیں سے الشوہر کو، ایک مال کواور دواخیانی کو دھنے جا کیں گئے تھے میں سے بھی کے گا۔ اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے بیتی کے حقیق محروم رہیں گے۔ گر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور قاضی شریح کی رائے بیتی کے حقیق اخیانی کے حصہ میں شریک ہول کے بیتی ان کو جو مگٹ ملا ہے دہ اخیافی اور حقیقی میں مشترک ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اخیافی اور حقیقی میں مشترک ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اخیافی صرف ماں شریک ہیں، اور دارث ہیں۔ اور حقیقی ماں اور باب دونوں میں شریک ہیں۔ پس باپ نے حقیقی کومیت سے قریب ہی کیا ہے۔ دور نہیں کیا۔ پھریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اخیافی تو دارث ہوں اور حقیق میں مشریک ہوگا۔ اس مول سے زیادہ ہم آ ہمک ہو (یہ محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی تول میرے نزد یک شریعت کے اصول سے زیادہ ہم آ ہمک ہے (یہ محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی تول میرے نزد یک شریعت کے اصول سے زیادہ ہم آ ہمک ہو (یہ مترام روایات دار می ۲: ۱۳۵۲ ہیں ہیں)

#### دا دی کوسدس ملنے کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ حضرت بُریدۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مَالِلنَّهَ اَیْکِمْ نے دا دی کے لئے سدس مقرر کیا ، جبکہاس کے وَ رے مال نہ ہو'' (رواہ ایوداؤو، مفکلوۃ حدیث ۳۰،۳۹)

تشریخ: دادی کو مال کی جگہ ہیں رکھا گیاہے،اس کے اقل احوال میں، پس اس کوسدس ملے گا۔اور مال کی موجود گی میں دادی محروم ہوگی۔

# داداکی وجہے بھائی محروم ہو نگے

دادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقی بھائی بہنوں کے محروم ہونے نہ ہونے میں سحلبہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف تھا:

ہم کی رائے \_\_\_\_ حضرت ابو بمرصدیت ،حضرت عثان اور حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے محابد رسنی اللہ عنہم کی

رائے بیتھی کہ داوا کی موجودگی میں حقیقی اور علاقی بھائی بہن محروم ہوں گے۔امام اعظم رحمہ اللہ نے اس رائے کو اختیار کیا
ہے۔اور بہی مفتی بہ قول ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے (بیتمام روایات سنن داری سیمن ہیں)

د وسری رائے ۔ حضرت زید بن ثابت ،حضرت عبدالله بن مسعوداورحضرت علی رضی الله عنهم کی رائے میتھی کہ حقیق مسابقہ میں کہ اللہ ہوں۔ بھائی بہن کو دا داکے ساتھ میراث ملے گی۔صاحبین اورائمہ ثلاثہ اس کے قائل ہیں (تفصیل میری کتاب طرازی شرح سراجی ص•۹۱ میں ہے )

## ولا ونعمت كي حكمت

جب آزاد کردہ غلام یاباندی مریں، اوران کے ورثاء میں ذوی الفروض اورعصبہ بنی نہ ہوں تو ان کی میراث آزاد کرنے والے کرنے والے کو گئی ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ کرتے والے کو گئی ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ کر آزاد شدہ: آزاد کرنے والے کے خاندان کا ایک فردین جاتا ہے۔ وہی اس کی نصرت وحمایت کرتے ہیں۔ پس جب نزدیک کے ورثاء موجود نہ ہوں تو بی آزاد کرنے والا پھراس کا خاندان میراث کا زیادہ حقد ارہے۔ واللہ اعلم۔

فاكره: نصرت وحمايت بى كى وجهة وى الارحام اورمولى الموالات بهى ميراث يات بير ـ ذوى الارحام: ميت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصد قرآن کریم میں مقرر نہیں، نداجماع سے ثابت ہوا دندوہ عصبات ہیں۔ جیسے مامول، بھونی ، خالہ وغیرہ۔اکٹر صحابہ وتابعین کی رائے میتھی کہ ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام وارث ہول گے۔اس کواحناف اور حنابلہ نے لیا ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند کی رائے بیٹی کدالی صورت میں ترکہ بیت المال میں رکھا جائے گاء ذوی الارحام کوئبیں دیا جائے گا۔اس کو مالک وشافعی رحمہما اللہ نے لیا ہے۔ تکراب جبكه بيت المال شرى نقم كے مطابق موجود نبيس ، متاخرين مالكيد اور شافعيد نے ذوى الارحام كى توريث كافتوى ديا ہے۔ اورموالات: ایک خاص فتم کی دوی کا نام ہے۔اوروہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، دوسرے ے کیے کہ آپ میرے مولی ( ذمہ دار ) بن جائیں ، میں آپ کواپنا دارث بنا تا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی موجب دیت امر سرز دہوجائے تو آپ دیت دیں۔ دوسرااس کوقبول کرے توبیہ' عقدموالات' ہے۔اور قبول کرنے والا''مولی الموالات'' ہے(بیعقد جانبین سے بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کےمولی الموالات اور وارث ہوں سے ) بیہ عقداحناف کے نزدیک معتبر ہے ہٹوافع کے نز دیک معتبر نہیں۔اوراس عقد کے لئے چیوشرا نطابیں جن کا بیان طرازی شرح مراجى ص ٢٥ مي جداى عقد كاذكرسورة النساء آيت ٣٣ مي ب: ﴿ وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَ الْيَ مِمَّا تُولَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ. وَاللَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ كَارْجِمَد: اور برايسے مال كے لئے جس كووالدين اور دشته وار چھوڑ جاویں، ہم نے وارث مقرر کردیئے ہیں۔اور جن لوگوں ہے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کوان کا حصد وقیعی اگر در ٹاءموجود ہوں تو عقدموالات غیرمعتبر ہے۔رشنہ دار ہی دارث ہوں گے۔اورکوئی دالی وارث نہ ہوا ورمیت نے کسی ے عقد موالات كرركھا ہوتو ميراث كاوى حقدار ہوگا۔ صديث ميں ضابطه آيا ہے: الغنم بالغرم: نفع بعوض تاوان ہے۔ غرض: ذوى الارحام اورمولى الموالات كى ميراث كى وجهمي نصرت وحمايت بـــــ حديث ميس ب: المعال وادث

من الاوادث لله، يوث مالكه، ويفك عانَه اورابكروايت من ب: يَغْفِلُ عنه، ويوله (رواه ابوداؤورم كلوة صديده ٢٠٥٢) ليعنى مامول ميت كى طرف سه ديت اداكرتاب، اوراس كة قيدى كوچيشراتاب، پس وه وارث بهى بوگاريبي وجهمولى الموالات كوارث بونى ب-

. [١٠] و قال صلى الله عليه وسلم: " إن أعيانَ بني الأم يتوارثون، دون بني العلات"

أقول: وذلك لسما ذكرنا من أن القيامَ مقامَ الميت مبناه على الاختصاص، وحَجْبِ الأقربِ الأبعدَ بالحرمان.

[11] وأجسمعت المصحابة رضى الله عنهم في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين: أن للأم ثلث الباقي. وقد بين ابن مسعود رضى الله عنه ذلك بما لامزيد عليه، حيث قال: " ماكان الله ليراني أن أفضِل أما على أب"

[١٢] وقبضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت ، وابنة ابنٍ، وأختِ لأب وأم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.

أقول: وذلك: لأن الأبعد لا يُرَاحم الأقرب فيما يَحُوزُه، فما بقى فإن الأبعدَ أحق به حتى يستوفى ماجعل الله لللك الصنف؛ فالابنة تأخذ النصف كَملاً، وابنة الابن في حكم البنات، فلم تزاحم البنت الحقيقية، واستوفت ما بقى من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبة: لأن فيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه.

[17] و قبال عسمر رضى الله عنه في زوج، وأم، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: لم يزدهم الأب إلا قبرها. وتسابع عليه ابن مسعود، وزيد، وشريح رضى الله عنهم، وخلائق، وهذا القول أوفقُ الأقوال بقوانين الشرع.

[15] وقضى للجدة بالسدس: إقامةٌ لها مقام الأم عند عدمها.

[ه ۱] وكان أبوبكر، وعشمان، وابن عباس رضى الله عنهم يجعلون الجد أبا، وهو أولى الأقوال عندي.

[17] وأما الولاء: فالسرفيه: النصرةُ وحماية البيضة، فالأحق بها مولى النعمة، ثم بعده الذكورُ من قومه: الأقرب فالأقرب؛ والله أعلم.

تر جمیہ: (۱۰) اور وہ بات یعنی علاقی کامحروم ہوتا: ان باتوں کی وجہ ہے ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے، یعنی (۱) میت سے جمہ: (۱۰) اور وہ بات یعنی علاقی کامحروم ہوتا: ان باتوں کی وجہ ہے ہے۔ کے قائم مقام ہونے کا مدارا خضاص پر ہے بینی جو مخصوص رشتہ دار ہوتے ہیں وہی قائم مقام ہوتے ہیں (۲) اور اقرب کے ابعد کو بالکلیہ محروم کرنے پر۔

(۱۲) اوروہ فیصلہ اس لئے ہے کہ ابعد: اقرب سے مزاحمت نہیں کرتا اس چیز میں جس کو وہ قبضہ میں لے لیتا ہے۔ لیس جو باقی رہ گیا تو ابعد اس کا زیادہ حقد ارہے تا آئکہ وہ اس چیز کو وصول کر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے مقرر کی ہے۔ پس بی پی پورانصف لے گی۔ اور جو کچھ ہے۔ پس وہ حقیقی بیٹی سے مزاحمت نہیں کر ہے گی۔ اور جو کچھ بیٹیوں کے حصہ سے نیچ گیا ہے وصول کر ہے گی۔ پھر بہن عصبہ ہوگی ، اس لئے کہ اس میں بیٹی کے قائم مقام ہونے کے معنی بیس۔ اور بہن میت کے شرف والوں میں ہے (بھی) ہے۔

(۱۲) اور رہی ولاء: تواس میں راز: نصرت (امداد) اور حمایت بیضہ یعنی مداقعت ہے۔ پس ولاء کا زیادہ حقدار آزاد کرنے والامولی ہے، پھراس کے بعداس کی قوم کے ندکر ہیں۔ قریب تر پھراس ہے کم تر۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

بفضله تعالى آج بروز پیرے اررئی الاول ۱۳۲۳ احتمطابق ۱۸ ارئی ۱۰۰۳ منیوع ومعاملات کی شرح ممل ہوئی۔ ای پریہ جلختم ہے۔ جلد پنجم نکاح وطلاق کے بیان سے شروع ہوگی۔ اور اس پران شاء الله شرح ممل ہوگی۔ فالحمد ملله الذی بنعمته تنم الصالحات، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد و علی آله و صحبه أجمعین.





### تصانيف

# حضرت مولا نامفتي سعيدا حمصاحب يالن بوري

- آ سان نحو بنحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یہ کتاب ای ضرورت کوسا منے رکھ کرلکھی گئ ہے۔ زبان آ سان اور انداز بیان سلجھا ہوا ہے۔ بیدو جھے پڑھا کرعربی نحو کی کتاب شروع کرائی جاسکتی ہے۔
- ا سان صرف: آسان نو کے انداز پر تدریج کا لحاظ کر کے بید سالے مرتب کئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں گردا نیں ہیں تو اعدمع کردان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔ قواعد مع کردان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔
  - ا سان منطق: ترتیب تیسیر المنطق وارالعلوم دیوبنداورو میرمدارس میں ابتیسیر المنطق کی جگدید کتاب پڑھائی جاتی ہے۔
- ﴿ مبادی الفلسفه (عربی)میمدی سے پہلے اصطلاحات فلسفہ جاننے کے لئے بیرسالہ دارالعلوم دیو بندنے مرتب کرایا ہے اور داخل نصاب ہے۔
- ی معین انفلسفہ (اردو) بیمبادی الفلسفہ کی شرح بھی ہے اور فلسفہ کی بیش بہامعلومات کا خزانہ بھی ہے۔اس کماب کے مطالعہ سے مدیذی آسان ہوجاتی ہے۔عام قارئین کے لئے بھی علومات افزاہے۔
- الفوز الكبير (جديدتر جمه) قديم ترجمه من سُفَع تغاءاس كوسنوارا كياب، اورضروري حاشيد لكه كرعمه وكاغذ پركتاب طبع كى كئ ہے۔ دارالعلوم ديوبند ميں اب يمي ترجمه پڑھايا جاتا ہے۔ متوسط استعداد والے خود بھی استفادہ كرسكتے ہيں۔
  - ﴾ العون الكبير (عربي) الفوز الكبير كي مفصل شرح اوراصول تغيير كي بيش بهامعلومات كاخز اندب\_
- ﴿ الخيرالكثير شرح الفوز الكبير: الغوز الكبير (جديدتعريب) كى پہلى كامياب اردوشرح از جناب مفتى محمدا مين صاحب پالن پورى ، انو كھا انداز بيان \_ پہلے عنوان قائم كر كے مسئلة سمجھا يا ہے \_ پھر عبارت ضرورى اعراب كے ساتھ در كھى ہے اور ترجمه كيا ہے پھر حل لغات اور ضرورى تشريح كى ہے ۔ اصول تغيير كوازخود بجھنے كے لئے بھى يہ كتاب بے بہا ہے ۔
  - ﴿ محفوظات (تنين حصے) آيات واحاديث كامجموعه، جوطلبہ كے حفظ كرنے كيلئے مرتب سے سكتے ہيں۔
  - فیض المنعم: مقدمیلم شریف کی اردوشرح ہے۔اس میں ضروری ترکیب اور حل لغات بھی ہیں۔
  - ا مقاح العبديب: تهذيب المنطق كي نهايت آسان شرح ،اس عشرح تهذيب بمي حل موجاتي ہے۔
  - ال تخفة الدرر بخبة الفكرى شرح به براصطلاح مثال كرماته على وى كى ب شرح بيمى اس على موتى ب
    - ا مفتاح العوامل: شیخ فخرالدین احمرصاحب مرادآبادی کی شرح ما ةعامل کی اردوشرح مع ترکیب ـ
    - السيخين صرف: يميمى حضرت فينخ رحمه الله كي في عمنج كي مفصل شرح بها ورعلم صرف كي تحقيقات كالمحجديند ب-
  - ا مبادیات فقد فقد کی کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جوہا تیں جانی ضروری ہیں وہ سباس کتاب میں موجود ہیں۔
- 🕦 آپ فتوی کیسے دیں؟: علامدابن عابدین کی دری کتاب رسم المفتی کا ترجمدا ورشرح۔ آخر میں فقہائے احتاف اور

ان کی مشہور کتابوں کا تعارف بھی دیا گیاہے۔

ک مشاہیر محدثین وفقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب صدیت شروع میں خلفائے راشدین ،عشرہ مہترہ ،ازواج مطہرات ، بنات طیبات اور مدینہ کے فقہائے سیعہ کا تذکرہ ہے ، نیز صحاح سنۃ ،طحاوی ،موطین اور مفکلو ہ شریف کے رُوات (از مصنف کتاب نااسا تذ ہُ وارالعلوم دیو بند ) کے احوال بیان کئے سے جس ۔حدیث کے ہرطالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ مصنف کتاب نااسا تذ ہُ وارالعلوم دیو بند ) کے احوال بیان کئے سے جسے مصنف کتاب نااسا تذ ہُ وارالعلوم دیو بند) کے احوال بیان کئے سے مصنف کتاب نااسا ابوداؤد :صاحب سنن امام ابوداؤدر حمد اللہ کے مفصل حالات ۔اور سنن ابی داؤد کا مفصل تعارف ۔

اورنظر حیات امام طحاوی: حنفی محدث وفقیدا مام طحاوی رحمه الله کے مفصل حالات ، شرح معانی الآثار کامفصل تعارف اورنظر طحاوی اورنظر طحاوی اورنظر طحاوی اورنظر معانی الآثار کامفصل تعارف اورنظر طحاوی اورنسخ وتواتر برسیر حاصل گفتگو۔

الآثار (عربی) کتاب الطهارة کاخلاصه اورمفیدخواشی سےمزین۔

ال اسلام تغير پذيريز مرد نيايس: جارمقالے جوسلم يو نيورئ على كدُه اور جامعه مليد د بل كيميناروں ميں يرجے كئے۔

😙 ڈاڑھی اورانبیاء کی منتیں: ڈاڑھی مونچھ ، ہال ،زیرناف ،ختنہ وغیرہ بہت ی سنتوں کے مسائل ، دلائل اورفضائل کامجموعہ۔

السي حرمت مصاهرت:سسرالي اوردامادي رشتول كيفسل آحكام اورناجائز انتفاع يديوا مونى والي الجعنول كاحل

السير كيامقترى برفاتحدواجب به؟ حضرت نانوتوى كي توثيق الكلام كي شرح بمسلك كمل تنقيح اورسيرها مل بحث.

السبيل اوله كامله: حضرت فينخ البندى اوله كامله كى شرح فيرمقلدين كے چيزے ہوئے وس مشبورمسائل كى تفصيل \_

ا بصاح الأدله اوله كالمدكجواب مصباح الاوله كالمفصل ومال ردب بي حضرت في الهندى ماية نازكتاب ب-

ﷺ تفسیر ہدایت القرآن: یہ مقبول عام و خاص تفسیر ہے۔ پارہ ۳۰ وا۔ و حضرت مولانا محد کا شف الہاشی کے لکھے موئے ہیں اور ۱۰ تا ۱۵ امفتی صاحب نے لکھے ہیں ،اس تفسیر میں ہر ہر قرآنی کلمہ کے الگ الگ معنی وئے مکتے ہیں اور حاشیہ میں حل لغات اور ضروری ترکیب دی گئی ہے۔

المرازى شرح سراجى اليسراجي كالمل شرح باردوى الارحام كاحصه خاص طور يرحل كيامياب-

وم رحمة الله الواسعد: جلداول، دوم سوم اور چبارم طبع موچکی بین اورآ خری جلدز رتصنیف ہے۔

🗨 آواب اذان واقامت: اس كماب ميس اذان واقامت كفضائل ومسائل اورد لأل عام فهم زبان ميس بيان كئے سي جي ۔

ا اصلاح معاشرہ بسلم معاشرہ کو ہرتتم کی برائیوں سے پاک کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ اورتعلیم بے حدم فید ہے۔

الك فقادى ديميدكال وى جلدين مع فهرست جعفرت مولانا عبدالرجيم لاجيورى صاحب كى زندگى بعركاسر ماييداو كتب فقاوى كاسرتان-

السي سوارتج مولا نامحر عمر صاحب بالن بوري مولانامفتي محرصاحب بالن بوري كي نبايت مقبول كتاب.

